





زكوة كيمسائل بيداوار كاعشر

صدقه فقراء وغيره سيتعلق

مدينة منوره كي حاضري

قرباني كمسائل أيام قرباني

قربانی کے حصد دار وز گرنے

اورگوشت متعلق مسائل

قربانی کی کھالوں کے مصارف عقیقہ 'شکار' حلال اور حرام

جانوروں کےمسائل

تم کھانے کے مسائل



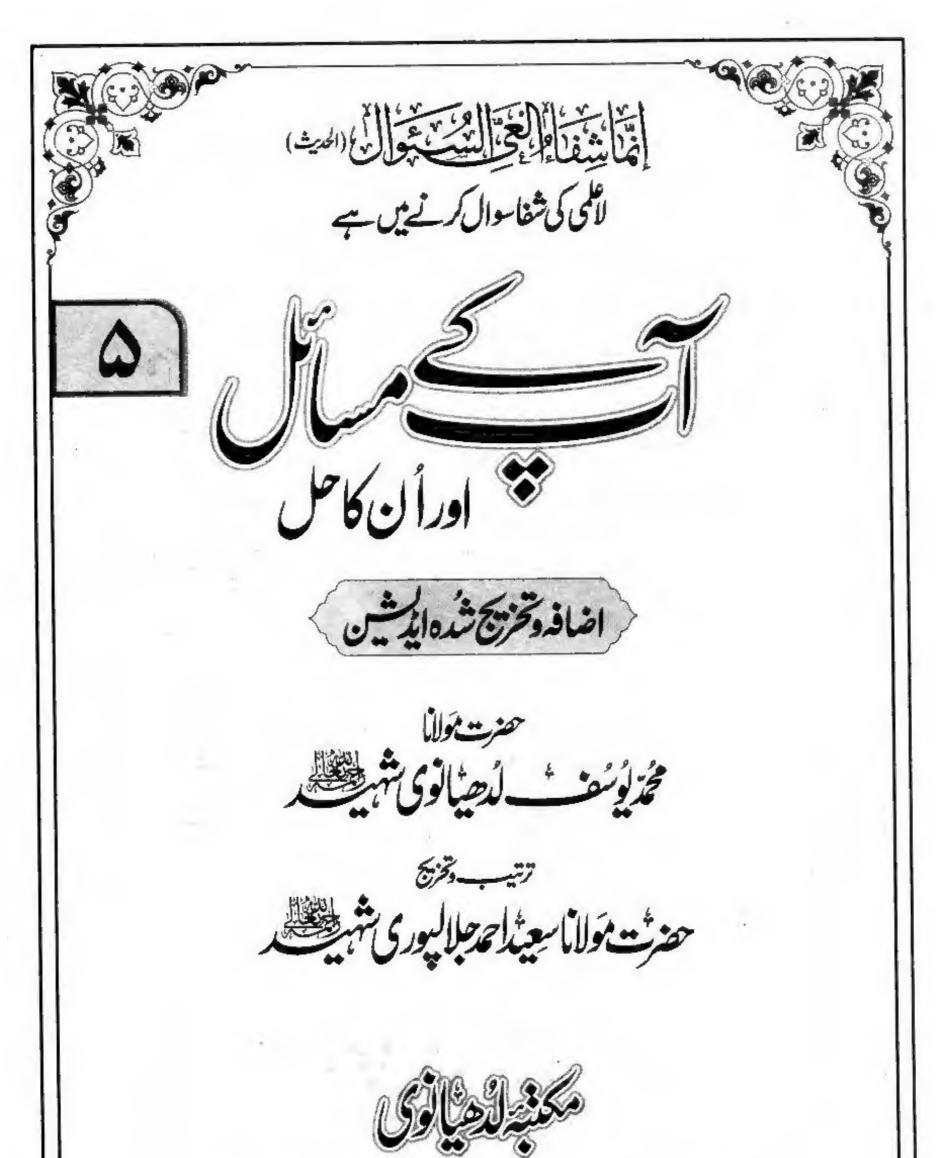



ہے۔ پیکتاب بااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں اوارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كاني رائث رجمر يش نبر 11720

ن آھے مال کامل

نام كتاب

: مَنْ مِنْ مُعَالِمُ مُعَدِّلُونِيْفُ لُدُهِيَّالُوى شَبِيْكَ د

مصنف

: حضرت مولانا سعيدا حر حباليوري شبيط

تتب وتخريج

: منظوراجرميوراجيوت (ايدوكي بالكورك)

قانونی مشیر

: 64614

طبع اوّل

: مئی ۱۱۰۲ء

اضافه وتخزيج شُده ايرشين

: محمد عامر صديقي

كمپوزنگ

: مشس پرنتنگ بریس

يرنثنك

مكنبة لأهبالوي

18 - سللاً كتب اركيث بنورى اون كرايى دفتيم بنورى اون كرايى دفتيم بنوت يُراني نائسش ايم استجناح رود كرايي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

#### فهرست

#### ز کو ہ کے مسائل

| ۲۷   | ز كوة ، دولت كي تقسيم كا إنقلا في نظام                 |
|------|--------------------------------------------------------|
| ۵۲۲۵ | ز كوة اداكرنے كے فضائل اور نہ دينے كاوبال              |
| ۵٩   | ز کو ق کی فرمنیت کے منکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟  |
| ٧٠   | ز كُوْ ةَ كَ ذَرِ سِي غِيرِ مسلم تكموا نا              |
| Y•   |                                                        |
|      | ز کو ہ کس پر فرض ہے؟                                   |
| ٧٣   | بالغ يرزكوة                                            |
| ٣٠   | تابالغ بجے کے مال پرز کو ہ                             |
| ٧٣   | نابالغ ي مليت پرز كوچ نبيس                             |
| ۲۴   | اگرنابالغ بچیوں کے نام سونا کردیا توز کو ہ کس پر ہوگی؟ |
|      | يتيم نابالغ بيح برز كو ة شبيل                          |
| ۲۴   | یتیم کے مال پرز کو و نہیں                              |
| ۲۵   | مجنون پرز کو قانبیں ہے                                 |
|      | ز يور کې ز کو ة                                        |
|      | عورت برزيور کی ز کوة                                   |
|      | بیوی کی زکو قاشو ہر کے ذمہ نہیں                        |
| 44   | بیوی کے زیور کی زکو ہ کا مطالبہ کس ہے ہوگا؟            |
|      | کیاشوہر کی طرف ہے دیئے گئے زیور کی زکو ہیوی کے ذہے ؟   |
|      | ز يور کې ز کو ټاکس پر موگی ؟                           |
|      |                                                        |

| شوہراور بیوی کی زکوۃ کاحساب الگ الگ ہے                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| شو ہر بیوی کے زیور کی زکو قادا کرسکتا ہے                                |
| مرحوم شوہر کی زکو ۃ بیوی پرفرض نہیں                                     |
| ز يور كى ز كو ة اوراس پرختې ورافت                                       |
| بٹی کے لئے زیور پرز کوۃ                                                 |
| محزشته سالون کی زیور کی زکو ہ                                           |
| تصاب میں إتفرادی ملكيت كا عنبار ب                                       |
| خاندان كي اجماعي زكوة                                                   |
| مشتر كه كمرداري مين زكوة كب واجب بهوكى ؟                                |
| مشتر كدخاندان ميں بيوى، بينى، ببوؤل كى زكوة كس طرح دى جائے؟             |
| شراكت والے كاروبارى زكوة كس طرح اداكى جائے گى؟                          |
| قرض کی زکوۃ کس کے ذمہ ہے؟                                               |
| تجارت کے لئے منافع پردی گئی رقم کی زکو ہ کس کے ذہے ہے؟                  |
| مشتر که کاروبار کی زکوق                                                 |
| چھ ما وقرض واراور چھ ما وما لک کے پاس رہنے والی رقم پرز کو قائس طرح ہے؟ |
| اُدهاردی ہوئی چارسال بعد ملنے دالی رقم پر کتنی زکو ۃ ہے؟                |
| تاد ہند قرض دارکودی گئی قرض کی رقم پرز کو ق                             |
| أمانت كي رقم پرز كوة                                                    |
| اگراً مانت کی رقم سے حکومت زکو قاکا اے ؟                                |
| زرضانت کی زکوٰۃ                                                         |
| سارکودیے کے لئے رکھے ہوئے پیپول پرز کو ۃ آئے گی؟                        |
| كياايك سال گزرنے كے بعد زيضانت پرزكوة ہے؟                               |
| ز كوة كانصاب اورشرا يَط                                                 |
| ز کو ہ کن چیز وں پر فرض ہے؟                                             |
| نصاب کی واحد شرط کیا ہے؟                                                |

| A1                                                                                                                          | ز کو ة کے نصاب کی حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar                                                                                                                          | ز كوة كب واجب بهوكى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                             | نفتراور مال تجارت کے لئے جا ندی کا نصاب معیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                             | نصاب ہے کم اگر فقل سونا ہوتو زکو ہواجب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ar                                                                                                                          | ساڑھے سات تولے سونے سے کم پر نفتری ملاکرز کو ہ واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ar                                                                                                                          | زبوراوررقم ملاكراكر ٩ بزارروب، وجائين توزكوة اورقرباني واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۴                                                                                                                          | اگر کسی کے پاس تھوڑ اسونا اور تھوڑی سی جا ندی ہوتو کیا بیصا حب نصاب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۴                                                                                                                          | سونان کے کرکاروبارکرلیا تواس پر بھی ذکا ہ ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۵                                                                                                                          | سس رقم پرز کو ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۵,                                                                                                                         | سوناساڑ ھےسات تولے ہے كم ہواور كھرقم بھى ہوتوزكوة واجب بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۵                                                                                                                          | سونے کی زکو ہ سے بیچنے کے لئے بیچ کرٹی دی، پلنگ دغیرہ خرید تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲                                                                                                                          | پورے مال تجارت پرز کو ہے خواہ کم بکتا ہو مازیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲                                                                                                                          | ایک ہزارروپے ماہانہ جیب خرچ والے پرز کو ۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                             | 4 - 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                             | کیانصاب ہے زائد میں انصاب کے یا بچویں جھے تک چھوٹ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                             | کیانصاب سے زائد میں انصاب کے یا نچویں جھے تک چھوٹ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AY                                                                                                                          | کیانصاب سے زائد میں انصاب کے یا نچویں جھے تک چھوٹ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ΛΥ                                                                                                                          | کیانصاب ہے زائد میں ، نصاب کے یا نچویں جھے تک چھوٹ ہے؟<br>نصاب ہے زیاد وسوئے کی زکو ۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ΛΥ                                                                                                                          | کیانصاب ہے زائد میں ،نصاب کے یا نچویں ھے تک چھوٹ ہے؟<br>نصاب ہے زیاد وسوئے کی زکو ہ<br>نوٹ پرز کو ہ<br>زکو ہ بچت کی رقم پر ہموتی ہے تخواہ پر نہیں                                                                                                                                                                                                                                        |
| ^Y                                                                                                                          | کیانصاب ہے زائد میں ،نصاب کے یا بچویں جھے تک چھوٹ ہے؟<br>نصاب ہے زیادہ سونے کی زکو ہ<br>نوٹ پرز کو ہ<br>زکو ہ اہانہ شخواہ پرنہیں ، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے                                                                                                                                                                                                                          |
| ^Y                                                                                                                          | کیانصاب ہے زائد میں ،نصاب کے یا بچویں جھے تک چھوٹ ہے؟<br>نصاب ہے زیادہ سونے کی زکو ہ<br>نوٹ پرز کو ہ<br>زکو ہ اہانہ شخواہ پرنہیں ، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے                                                                                                                                                                                                                          |
| ^Y                                                                                                                          | کیانصاب ہے زائد میں انصاب کے یانچویں جھے تک چھوٹ ہے؟ نصاب ہے زیادہ سونے کی زکو ہ<br>نوٹ پرز کو ہ<br>زکو ہ بچت کی رقم پر ہموتی ہے شخواہ پڑ ہیں<br>زکو ہ ماہانہ شخواہ پڑ ہیں، بلکہ بچت پر سال گزرجانے پر ہے<br>شخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو،اس پرزکو ہ نہیں                                                                                                                               |
| AY         AA         AA         A9         A9                                                                              | کیانصاب ہے زائد میں ، نصاب کے یا نیجو یں جھے تک چھوٹ ہے؟<br>نصاب ہے زیادہ سونے کی زکو ہ<br>نوٹ برز کو ہ<br>زکو ہ اہانہ شخواہ پرنہیں ، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے<br>شخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو، اس پرز کو ہ نہیں<br>زکو ہ کس حساب ہے اداکریں؟<br>کاروبار میں لگائی ہوئی رقم پرز کو ہ واجب ہے<br>اصل رقم اور منافع پرز کو ہ                                                          |
| AY         AA         AA         A9         4*         4*                                                                   | کیانصاب ہے زائد میں ، نصاب کے یا نچویں ھے تک چھوٹ ہے؟<br>نصاب ہے زیادہ سونے کی زکو ق<br>نوٹ برز کو ق<br>زکو قامان تخواہ برنہیں، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے<br>تخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو، اس برز کو قانیں<br>زکو قائس حساب ہے اداکریں؟<br>کاروبار میں لگائی ہوئی رقم پرز کو قاواجب ہے<br>اصل رقم اور منافع پرز کو قاواجب ہے<br>قابل فروخت مال اور نفع دونوں پرز کو قاواجب ہے        |
| AY         AA         AA         A9         A9         4*         4*                                                        | کیانصاب ہے زائد میں ، نصاب کے یا نچویں ھے تک چھوٹ ہے؟<br>نصاب ہے زیادہ سونے کی زکو ق<br>نوٹ برز کو ق<br>زکو قامان تخواہ برنہیں، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے<br>تخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو، اس برز کو قانیں<br>زکو قائس حساب ہے اداکریں؟<br>کاروبار میں لگائی ہوئی رقم پرز کو قاواجب ہے<br>اصل رقم اور منافع پرز کو قاواجب ہے<br>قابل فروخت مال اور نفع دونوں پرز کو قاواجب ہے        |
| AY         AA         AA         A9         4*         9*         9*         9*         9*         9*         9*         9* | کیانصاب ہے زائد میں ، نصاب کے پانچویں جھے تک چھوٹ ہے؟<br>نصاب ہے زیادہ سونے کی زکو ق<br>نوٹ پرز کو ق<br>ز کو قام اند نخواہ پڑئیں ، بلکہ بچت پرسال گزرجانے پر ہے<br>تخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو، اس پرز کو قانہیں<br>ز کو قائم سرحساب ہے اداکریں؟<br>کاروبار میں لگائی ہوئی رقم پرز کو قاواجب ہے<br>اصل رقم اور منافع پرز کو قاواجب ہے<br>قابل فروخت مال اور نفع دونوں پرز کو قاواجب ہے |

| 97   | سال کے دوران جنتی بھی رقم آتی رہے ،لیکن زکو ۃ اختیام سال پرموجودرقم پرہوگی                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۳   | جب نصاب کے برابر مال پرسال گزرجائے تو زکو ہ واجب ہوگی                                         |
|      | ز کو ۃ انداز اُدینا سی نہیں ہے                                                                |
| 91"  | سن خاص مقصد کے لئے بقد رِنصاب مال پرز کؤ ہ                                                    |
|      | اگریا نج بزاررو پیه بواورنصاب سے کم سونا بوتو زکو ة کاحکم                                     |
|      | زيور کی ز کو ة قيمت ِفروخت پر                                                                 |
|      | زيورات كي زكوة كي شرح                                                                         |
|      | اِستنعال والے زیورات پرز کو ة                                                                 |
|      | ز بورات اوراً شرقی پرز کو ۽ واجب ہے                                                           |
| 47   | A MA                                                                                          |
|      | سونے کی زکو ہ                                                                                 |
|      | سونے کی زکو ق کی سال بیسال شرح                                                                |
|      | ز پورات برگزشته سالول کی ز کو ة                                                               |
|      | بچیوں کے نام یانچ یانچ تولیسونا کر دیا ، اور آن کے پاس جا ندی اور رقم نہیں ، تو کسی پر بھی زَ |
|      | سابقة زكوة معلوم نه بوتواندازے سے اواكر ناجائز بے                                             |
| 99   | كياسسرال اور مان باپ كى طرف سے ديئے گئے دونوں زيوروں پرزكو ة ہوگى؟                            |
| 99   | نابالغ پرز کو قانبیں، جب ہوجائے گی توز کو ۃ دینی ہوگی                                         |
| • •  |                                                                                               |
| [•]  |                                                                                               |
| [•]  |                                                                                               |
|      | ز كوة كاسال شاركرنے كا أصولنوة كاسال شاركرنے كا أصول                                          |
|      | ز کو ة کی ادا میگی کاوقت                                                                      |
| ٠٠   |                                                                                               |
| • [* |                                                                                               |
| ۱۰۴۰ |                                                                                               |
| ٠٣   | ر مین مال کی غیراداشده ز کو <b>و کامسئله</b><br>گزشته سال کی غیراداشده ز کو <b>و کامسئله</b>  |
|      |                                                                                               |

| 1•4         | مال كى نكالى موئى زكوة پراگرسال كرركيانو كياس پر بھى زكوة آئے گى؟                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1•Δ         | كس پلاث يرز كو ة واجب،كس پرنيس؟                                                    |
| 1.0         | خريد شده پلاث پرز کو ة کب واجب ہوگی؟                                               |
| 1•4         | ر ہائٹی مکان کے لئے پلاٹ پرز کو ہ                                                  |
| 1•4         |                                                                                    |
| 1.4         | تجارت کے لئے مکان یا پلاٹ کی مارکیٹ قیمت پرز کو ہ ہے                               |
| 1+4         |                                                                                    |
| I+A         | ر ہائش کے لئے خریدی گئی زمین اگر فروخت کردی تو کیااس کی زکو ہو بن ہوگی؟            |
| I+A         | ر ہائش کے لئے خریدے ہوئے بااٹ پرز کو ہے؟                                           |
| 1•A         | جومكان كرايه پرديا ہے،اس كےكرايه پرزكوة م                                          |
| 1•4         |                                                                                    |
| 1••         |                                                                                    |
|             | قرض میں لیا ہوا مکان کرائے پرچڑھادیں تو کیا اس کی آمدنی پرز کو ہوگی؟               |
| 1•4         | كرايه پرديئے ہوئے ايك سے زائد مكانات پرزكوة                                        |
| 11+         |                                                                                    |
| 110         | كرائے پرديئے كئے مكان كى زكۈة                                                      |
|             | مکان کی خرید پرخرچ ہونے والی رقم پرز کو ہ                                          |
|             | چ کے لئے رکھی ہوئی رقم پر ذکو ة                                                    |
|             | چتىرى ز كۈ ق                                                                       |
| !! <b>r</b> | زیورات کےعلاوہ جو چیزیں زیرِ استعمال ہوں ان پرز کو ہ نہیں                          |
| II          |                                                                                    |
| 11r         | ما ئېرىرى كى كتابول پرز كۈ قائبين                                                  |
| IIF         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |
| ي ي         | پُھولا کھ کی گاڑی تین ہزاررو ہے ماہانداً قساط پرِفر وخت کرنے والے پرکتنی زکو ہ آئے |
| 1117        |                                                                                    |
| III"        | ستعال کی کار ،موٹرسائنکل پرز کو ہنہیں                                              |

| 117  | استعال کے برتنوں پرز کو ۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114  | ادويات پرز كوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | حصص پرزگوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | خريد کرده نتيج يا کھاد پرز کو ۽ نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| +6   | براويْدنْ فندْ پرزگوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ممینی میں نصاب کے برابرجمع شدہ رقم پرز کو ہ واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | تجارتی کمپنیول میں پمپنسی ہوئی رقوم پرز کو ۃ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| If • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | مقروض کودی ہوئی رقم پرز کو ۃ واجب ہے،اورز کو ۃ میں قیمتی کپڑے دے سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171  | میکسی کے ذریعہ کراہی کی کمائی پرز کو ق ہے جیکسی پڑھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ريقه | ز کو ۃ اداکرنے کاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | يك مشت كسى ايك كوز كوة بفقر رِنصاب دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Irr  | ایک مخص کوکتنی زگو ۃ دی جاسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Irr  | ایک فخص کو کتنی زکو ہ دی جاسکتی ہے؟<br>مستحق کی اِ جازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرزکو ہ سے جمع کروادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Irr  | ایک شخص کو کتنی ذکو ہ دی جاسکتی ہے؟<br>مستحق کی اِجازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرزکو ہ سے جع کروادینا<br>زکو ہ کی رقم ہے جج کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Irr  | ایک فخص کو گفتی زکو قادی جاسکتی ہے؟ مستحق کی اِجازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرزکو قاسے جمع کروادیا. زکو قاکی رقم ہے جج کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Irr  | ایک فض کو گفتی ذکو ہ دی جاسکتی ہے؟  مستحق کی إجازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرز کو ہ ہے جع کروادینا  زکو ہ کی رقم ہے جج کرانا صاحب مال سے تھم کے بغیرز کو ہ اداکر ٹا  زکو ہ کب اداکی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ایک شخص کو گنتی زکو ق دی جاسکتی ہے؟<br>مستحق کی اِ جازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرز کو ق ہے جمع کروادیا ۔<br>زکو ق کی رقم ہے جج کرانا<br>صاحب مال کے حکم کے بغیرز کو قاداکرنا<br>زکو ق کب اداکی جائے؟<br>مختلف اوقات میں زکو ق کی مدمیں اُ داشدہ رقم کو منہا کر کے باتی زکو قادا کریر                                                                                                                                                   |
|      | ایک فض کوکتنی زکو قدی جاسکتی ہے؟  مستحق کی اِجازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرزکو ق ہے جع کروادیا  زکو ق کی رقم ہے جج کرانا صاحب مال کے حکم کے بغیرز کو قادا کرنا  ذکو ق کب اداکی جائے؟  مخلف اوقات میں زکو ق کی مدیس اَ داشدہ رقم کومنہا کرکے یا تی زکو قادا کریں غلطی ہے زیادہ زکو قادا کردی تو آئندہ سال میں شار کرسکتا ہے؟                                                                                                            |
|      | ایک شخص کو کمتنی زکو قدری جاسکتی ہے؟  مستحق کی إجازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرز کو ق ہے جمع کروادینا  زکو ق کی رقم ہے جج کرانا صاحب مال کے حکم کے بغیرز کو قادا کرنا  زکو ق کب اداکی جائے؟  مختلف اوقات میں زکو ق کی مدیس اُ داشدہ رقم کو منہا کر کے باتی زکو قادا کریے  غلطی سے زیادہ زکو ق اداکر دی تو آئندہ سال میں شار کرسکتا ہے؟  بغیر بتائے زکو ق دینا                                                                           |
|      | ایک مخفس کو کتنی زکو ہ دی جاسکتی ہے؟  مستحق کی اِ جازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرزکو ہ ہے ججع کروادینا  زکو ہ کی رقم ہے جج کرانا صاحب مال کے حکم کے بغیرز کو ہ اواکرنا  زکو ہ کب اوالی جائے؟  مخلف اوقات میں زکو ہ کی مدیس اَ واشدہ رقم کو منہا کر کے باقی زکو ہ اواکریر غلطی سے زیادہ زکو ہ اواکردی تو آئندہ سال میں شار کرسکتا ہے؟  بغیر بتائے زکو ہ دینا                                                                             |
|      | ایک فخص کو کتنی زکو ہ دی جاسکتی ہے؟  مستحق کی اِ جازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرز کو ہ ہے جع کروادیا ۔  زکو ہ کی رقم ہے جج کرانا صاحب مال سے تھم کے بغیرز کو ہ اواکرنا  زکو ہ کب اواکی جائے؟  مخلف اوقات میں زکو ہ کی مدمیں اُ واشدہ رقم کو منہا کر کے باتی زکو ہ اواکری فظمی سے زیاوہ زکو ہ اواکروی تو آئندہ سال میں شار کرسکتا ہے؟  بغیر بتائے زکو ہ و بنا ادائے زکو ہ کی ایک صورت صاحب مال کے تھم کے بغیر، وکیل زکو ہ اوائییں کرسکتا |
|      | ایک مخص کو گئی زکو قدی جاسکتی ہے؟  متحق کی اِجازت ہے اس کی طرف ہے جج کی رقم پرزکو قہے ججع کروادینا  زکو قہ کی رقم ہے جج کرانا صاحب ال سے تعم کے بغیرز کو قادا کرنا  مخلف اوقات میں زکو قہ کی مریس اُداشدہ رقم کو منہا کر کے باقی زکو قادا کریر غلطی ہے زیادہ زکو قادا کردی تو آئندہ سال میں شار کرسکتا ہے؟  بغیر بتائے زکو قدینا دائے زکو قہ کی ایک صورت صاحب ال سے تعم کے بغیر، وکیل زکو قادائیس کرسکتا                                  |

| IFA   |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 179   | گزشته سالوں کی زکو ۃ                                                 |
| 179   |                                                                      |
| P     | 1 1 6 1 5 11                                                         |
| P1    | استعال شده چیز ز کو ة کے طور پر دینا                                 |
| Pro   |                                                                      |
| I*1   |                                                                      |
| IP-1. | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                              |
| P" P  |                                                                      |
|       | قرض دی ہوئی رقم میں زکو ق کی نیت کرنے سے ذکو قادانہیں ہوتی           |
| IP P  | مستره في المراب المراب                                               |
|       |                                                                      |
|       |                                                                      |
|       |                                                                      |
|       | مسی غریب بچی کی شادی کے لئے زکاوۃ کی رقم سے دونؤ لے یااس<br>سیاست ق  |
|       | ز کو ق کی رقم ہے جہز خرید کروینا                                     |
|       | قرض دی ہوئی رقم پرز کو ة سالانه دیں ، چاہے قرض کی وصولی پریکہ        |
| ۱۳۵   |                                                                      |
| 150   | ز کو ہے۔ ملازم کو خواہ دینا جائز نہیں ، ایداد کے لئے زکو ہ وینا جائز |
| m4    | ملازم كوايدُوانس دى مونى رقم كى زكوة كى نيت دُرست تبين               |
| IF4   | آئندہ کے مزدوری کے مصارف زکوۃ سے منہا کرنا دُرست نہیں .              |
| JFY   | ز كوة كى رقم مے مجد كاجز يرخريدنا جائز نبيس                          |
| FZ    | پیے نہ ہوں تو زیور نیج کرز کو ة اداکرے                               |
| 12    | بیوی خودز کو قادا کرے چاہے زیور بیچنا پڑے                            |
| IFA   |                                                                      |
| ITA   |                                                                      |
| این   |                                                                      |
|       |                                                                      |

| فهرست            | 1+                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد پنجم)                       |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| IP 9             |                                         | دُ کان میں مال تجارت برز کو قاور طریقهٔ ادائیگی           |
| It" 4            |                                         | اَئُمْ نَيْسِ ادا كرنے ہے زكوۃ ادائيں ہوتی                |
| ۱۳ •             | انبیں ہوگی                              | مالک بنائے بغیرفلیٹ رہائش کے لئے دیے سے زکو ۃ او          |
|                  |                                         | ز کو ق کی رقم ہے مکان بنوا نا                             |
|                  |                                         | ز کو ق کی رقم ہے قرض دینا                                 |
| بارف زكوة)       | ے سکتے ہیں؟ (مصر                        | کن لوگوں کوز کو ۃ د                                       |
| 16°F             |                                         | ز کو ق کے مستحقین                                         |
|                  |                                         | سیّداور ہاشمیوں کی اعانت غیرِز کو ہ ہے کی جائے            |
| ורייף            |                                         |                                                           |
| IMA              | ····                                    | سيدى بيوى كوز كوة                                         |
|                  |                                         | سا دات لڑ کی کی اولا د کوز کو ۃ                           |
| ראן              |                                         |                                                           |
| 16° 4            |                                         | سیّده کی اولا دجوغیرسیّدے ہوأے زکو ۃ دینا                 |
|                  |                                         | غریب سیّد بهنونی کوز کو ة ویتا                            |
| 16"2             |                                         | ز کو ق کامیح مصرف                                         |
|                  |                                         | ز کو ة لینے والے کے ظاہر کا اعتبار ہوگا                   |
| 11"              | *************************************** | معمولی آیدنی والے رشتہ دارکوز کو ۃ ویٹا جائز ہے           |
| ICA              | ے لے کرویٹا                             | کم آمدنی والے خاندان کے بچوں کوعید پرز کو ہ سے کپڑ۔       |
|                  |                                         | میری پر لئے ہوئے گھر میں رہنے والے کوز کو قاوینا          |
| In.Y             | ************                            | مستحق كالغين كمس طرح موكا؟                                |
| (₹° ♦            |                                         | عثمانی کوز کو ة دینا                                      |
| I/7 <del>9</del> | ***********                             | غریب خاندان کومکان کی مرمت کے لئے زکو ۃ دینا              |
| 10" 4            | <b></b>                                 | ز کو ق کی رقم ہے مستحق رشتہ دار کی شادی کرا تا            |
| 10+              | عتی ہے؟                                 | اگر بوتے، بوتی کوز کو ہنہیں دی جاسکتی تو بہوکو کیسے دی جا |

| △•    |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| I△•   | غریب بهن بهما ئیول اور دیگررشنه دارول کوز کو ق دینا                         |
| 161   | ز کو ۃ کا بتائے بغیر ہیوہ بہن کی ز کو ۃ ہے مدد کرنا                         |
| ١۵١   | يتيم بھائيوں، بہنوں اور والدہ پرز کو ۃ کی رقم خرج کرتا                      |
| IST   | بھائی کوز کو ۃ دیتا                                                         |
|       | بھائی اور والد کوز کو ۃ دینا                                                |
|       | نا دار مېن بھائيول کوز کو ة دينا                                            |
|       | صاحب ِحیثیت آ دمی کا اینے والدین کی مالی مدونه کرناء نیز اینے بھا کی        |
|       | بيوه - بهن کوز کو ة دينا                                                    |
|       | چي کوز کو ة                                                                 |
|       | مبع<br>جينيج يا بينے کوز کو ة وينا                                          |
|       | بیوی کا شو هر کوز کو ة دینا جائز نهیں<br>                                   |
|       | یوں ، وہرور وہ ریب ہوئیں<br>مال دار بیوی کے غریب شوہر کوز کو قادینا سیجے ہے |
|       |                                                                             |
|       | شادی شده عورت کوز کو ة دینا                                                 |
|       | مال دارا دلا دوالی بیوه کوز کو ة                                            |
| ΙΔΊ   | ز کو ة کی مستحق                                                             |
| 164   | بيوه اور بچول كوتر كه ملنے پرز كؤة                                          |
|       | ضرورت مندلیکن صاحب نصاب بیوه کی زکو ة سے امداد کیے؟                         |
| 104   | مفلوک الحال بیوه کوز کو قادیتا                                              |
| 104   | برسرروزگار بیوه کوز کو تا وینا                                              |
|       | شو ہر کے بھائیوں اور بھتیجوں کوز کو ۃ دینا                                  |
|       | غير مستحق كوز كوة كى ادائيگى                                                |
|       | كام كاج نه كرئے والے آدمی كی كفالت زكو ة سے كر تا جائز ہے                   |
| I&4   |                                                                             |
|       |                                                                             |
| 1 W 7 | نه کمائے والے کوز کو قادینا                                                 |
| 169   | صاحب نصاب مقروض پرز کو ة فرض ہے یا نہیں؟                                    |

| مقروض کوز کو ق دے کر قرض وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقروض آ دمی کوز کو ق دینا جبکہاس کے بیٹے کماتے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مقروض کوز کو ۃ دے کرائس ہے اپنا قرض واپس لیٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کسی قرض دار کا قرض زکو ق ہے اوا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کیا اُدھار دِی ہوئی رقم میں زکو ق کی نیت ہو عمق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پکڑی کا مکان اور گھر میں بندرہ بیس ہزاراشیاءوا لے کو بچی کی شادی کے لئے زکو قادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مستحق کوز کو ة میں مکان بنا کردییٹا اور واپسی کی تو قع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صاحب نصاب کے لئے زکوۃ کی مدہے کھاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معندوراڑ کے کے باپ کوز کو 8 دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تا دار کوز کو ق دینا اور تیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كيانساب كي قيمت والى بعينس كاما لك زكوة ليسكتاج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إمام كوز كو ق دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إ مام مسجد کو تخواه زکو ق کی رقم ہے دینا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جيلَ مين زكوة وينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بھیک ما تنگنے والوں کوز کو ق دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مدرے کا چندہ ما تنگنے والوں کو بغیر مختین کے زکو قادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مرارے واچوں وہ چر اس سے اواجوں وہ چر اس سے اور چا است است است است است است است است است اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مرر سے قاچیلرہ ماہے والوں و بیر سے رکو ہ دیا<br>سما ژھے چار ہزارر دیے مالیت کے سوئے کے مالک کوز کو ہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ساڑھے چار ہزارروپے مالیت کے سونے کے مالک کوز کو قادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ساڑھے چار ہزارروپے مالیت کے سونے کے مالک کوز کو قادینا<br>جس گھرمیں ٹی وی، وی می آرہو، اُس کوز کو قادینا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ساڑھے چار ہزارروپے مالیت کے سوئے کے مالک کوز کو قادینا<br>جس گھر میں ٹی وی، وی می آرہو، اُس کوز کو قادینا جائز نہیں<br>غیر مسلم کوز کو قادینا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ساڑھے چار ہزارروپے مالیت کے سونے کے مالک کوز کو قادینا<br>جس گھرمیں ٹی وی، وی می آرہو، اُس کوز کو قادینا جا کزئیں<br>غیر مسلم کوز کو قادینا جا کزئییں<br>غیر مسلم کوز کو قادر صدقتی فطردینا دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                        |
| ساڑھے چار ہزارروپے ہالیت کے سوئے کے مالک کوز کو قادینا<br>جس گھر میں ٹی وی، وی ی آرہو، اُس کوز کو قادینا جا ئزئیں<br>غیر سلم کوز کو قادینا جا ئزئیں<br>غیر سلم کوز کو قادرصد قدیم فطر دینا دُرست نہیں<br>غیر سلم کوز کو قادرصد قدیم فطر دینا دُرست نہیں                                                                                                                                                       |
| ساڑھے چار ہزارروپے مالیت کے مونے کے مالک کوز کو قادینا<br>جس گھرین ٹی وی، وی می آرہو، اُس کوز کو قادینا جا تزئین<br>غیر سلم کوز کو قادینا جا تزئین<br>غیر سلم کوز کو قادر صدقتہ فطردینا دُرست نہیں۔<br>غیر سلم کوز کو قادینا<br>غیر سلم کوز کو قادینا                                                                                                                                                         |
| ساڑھے چار ہزاررہ پے مالیت کے سوئے کے مالک کوز کو قدینا۔ جس گھریس ٹی وی، وی کی آرہو، اُس کوز کو قدینا جا کزئیں ۔ غیر سلم کوز کو قدینا جا کزئیں ۔ الالا علی سلم کوز کو قاور صدقۂ قطرہ بینا دُرست نہیں ۔ الا عیر سلم کوز کو قاور صدقۂ قطرہ بینا دُرست نہیں ۔ الا غیر سلم کوز کو قدینا ۔ الا قار ڈاکٹر کی فیس اداکر نے ہے ذکو قاکر اوائیگی ۔ الا کا اللہ کی فیس زکو قائے اواکر دی جائے تو کیا ذکو قادا ہوجائے گی؟ |

| دینی مداری کوز کو 5 وینا بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کیا ز کو ۃ اور چرم قربانی مدرسہ کو دینا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ز کو ہ کی رقم سے مدرسداور مطب چلانے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ز کو ہ کی رقم ہے لحاف خرید کرطلبا وکوسرف استعمال کے لئے دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكوة مع شفاخان كا قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مىجدىين زكوة كابييه لكانے سے زكوة ادانېيں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تبلیغ کے لئے بھی کسی کو مالک بنائے بغیرز کو قادانہیں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ز کو ق کی رقم سے کیٹر ول مکوڑوں اور پر ندوں کودانہ ڈالنے سے ز کو قادانییں ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حکومت کے ذریعیز کو ق کی تقیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وز براعظم کے ریلیف فنڈ میں ز کو ۃ ویتا ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ز کو 🛭 کی رقم ملکی قرض اُ تارومهم میں دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مال ز کو ة دینی جماعتوں کو دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| زكوة اورتغير مدرسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ز کو ق کی رقم ہے کنویں کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ستحقین کوز کو ق کی رقم ہے عینکیس بنوا کرویتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صدقات واجبه غلط مصارف برخرج كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ز کو ق کی رقم جماعت خانے کی تزئین وآ رائش پرخرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ز کو ق کی رقم جماعت خانے کی تزئین وآ رائش پرخرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ز کو ق کی رقم جماعت خانے کی تزئین وآرائش پرخرج کرنا<br>ز کو ق سے خریدے گئے پلاٹ پر فلیٹ بنا کر پچھ غریبوں کو دینااور پچھ نیچ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ز کو ق کی رقم جماعت خانے کی تزئین و آرائش پرخرج کرنا<br>ز کو ق سے خریدے گئے پلاٹ پر فلیٹ بنا کر پچھ نم بیوں کو دینا اور پچھ نجے دینا<br>رفا ہی انجمن کے ذریعے ز کو ق کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                               |
| ز کو ق کی رقم جماعت خانے کی تزئین و آرائش پرخرج کرنا<br>ز کو ق سے خریدے گئے پلاٹ پرفلیٹ بنا کر پچھ خریبوں کو دینا اور پچھ نتج دینا<br>رفا بی انجمن کے ذریعے ز کو ق کی تقسیم<br>ز کو ق کی رقم کوکار و بار میں لگا کرائی کے منافع سے غریبوں کی مدوکر نا                                                                                                                                                       |
| ز کو ۃ کی رقم جماعت خانے کی تز مین و آ رائش پرخرج کرنا<br>ز کو ۃ سے خرید ہے گئے پلاٹ پر فلیٹ بنا کر پچھ غریبوں کو دینا اور پچھ نجے دینا<br>رفا ہی انجمن کے ذریعے ز کو ۃ کی تقسیم<br>ز کو ۃ کی رقم کو کا روبار میں لگا کر اُس کے منافع سے غریبوں کی مدد کرنا<br>ز کو ۃ کی رقم کوکاروبار میں لگا کر اُس کے منافع سے غریبوں کی مدد کرنا<br>ز کو ۃ ،صد قات وصول کرنے والی ویلفیئر شاپ سے سید کو آشیا ہے خرید تا |
| ز کو ق کی رقم جماعت خانے کی تز مین و آرائش پرخرج کرنا<br>ز کو ق سے خرید ہے گئے پلاٹ پر فلیٹ بنا کر پچھ غریبوں کو دینا اور پچھ نے دینا<br>رفا ہی انجمن کے ذریعے ز کو ق کی تقسیم<br>ز کو ق کی رقم کو کار دیار میں لگا کر اُس کے منافع سے غریبوں کی مدد کرنا<br>ز کو ق مصدقات وصول کرنے والی دیلفیئر شاپ سے سید کو آشیاء خرید تا<br>فلاتی إدار ہے اور ز کو ق کی رقم                                            |

#### بيداوار كاعشر

| عشر کی تعریف                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ز مین کی ہر پیداوار پرعشر ہے، زکو قائبیں                                          |
| عشر کتنی آمدنی پرہے؟                                                              |
| عشرس کے ذمہ؟                                                                      |
| پیدا وار کاعشر کتنا ہوتا ہے؟                                                      |
| پیدادار کے عشر کے بعداس کی رقم پرز کو ق کامسئلہ                                   |
| غله اور کھل کی پیداوار برعشر کی ادائیگی                                           |
| عشرادا كروية كے بعد تافر وخت غله پرنه عشر ب، ندز كو ق                             |
| مزارعت کی زمین میں عشر                                                            |
| ٹریکٹروغیرہ چلائے سے زراعت کاعشر بیسواں حصہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| قابلِ نفع کھل ہونے پر باغ بیچنا جائز ہے،اس کاعشر مالک کے ذمہ ہوگا                 |
| عشری رقم رفاہ عامد کے لئے نہیں، بلکہ فقراء کے لئے ہے                              |
| قرض دار کوقرض کی رقم عشر وز کو قامیں چھوڑ تا                                      |
| مورنمنٹ نے اگر کم عشر لیا ہوتو بقیہ کا کیا کریں؟                                  |
| عشر کی ادائیگی ہے متعلق متفرق مسائل                                               |
| ز کو ہ کے متفرق مسائل                                                             |
| ز کو ة دېنده جس ملک هيں ہوای ملک کی کرنس کا اعتبار ہوگا                           |
| امريكاوالي كس كرتى سے ذكوة اداكريں؟                                               |
| ز کو ق کی مدمیں رکھے ہوئے پیپیوں میں ہے کھلا کرنا ہضرورت کے لئے لینا              |
| ز کو ۃ کے لئے نکالی ہوئی رقم یا سود کا استعمال                                    |
| سودکی رقم پر ز کو ة                                                               |
| صدقة فطر                                                                          |
| صدقة فطرك مسائل                                                                   |

صحت کے لئے اللہ ہے منت ماننا جائز ہے ......ا • ٢

| r • I                           | پرانی مُنزیوں سے کی ہوئی چیز جا تزہیں                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| r • [                           |                                                                                        |
|                                 | '' ایک ہاتھ سے صدقہ ویا جائے تو ؤ وسرے ہاتھ کو پتانہ چلے'' کا مطلب                     |
| r • r                           | صدقے میں بہت ی قیو دلگا نا وُرست نہیں                                                  |
| کے طالب علم ہیں ۔۔۔۔۔۔          | منت کو بورا کرنا ضروری ہے، اوراس کے منتخل غریب لوگ اور مدرسہ                           |
| r•r                             | کسی کام کی منت مان کراً س کام کوروک و یا تو منت لا زمنبیں ہوتی                         |
| ۲۰۴                             | كام ہونے كے لئے جس چيز كى منت، نى تھى وہ بھول گئى تو كيا كرے؟                          |
| r • r ·                         | اگرصد قه کی امانت هم هوگئی تواس کاادا کر نالا زمنهیں                                   |
| r • ۵                           | شیرین کی منّت مانی ہوتو اتنی رقم بھی خرج کر سکتے ہیں                                   |
| r•۵                             | میت کے تواب کے لئے کیا ہوا صدقہ مجدمیں استعمال کرنا                                    |
| r•۵                             | منت پوری کرنا کام ہوئے کے بعد ضروری ہے نہ کہ پہلے                                      |
| r•4                             | منّت کاایک بی روزه رکھنا ہوگا یا دو؟                                                   |
| ۲۰۲                             | منت میں تاخیر کرنائر اے                                                                |
| r • y                           | روزوں کی متت پوری کرنا ضروری ہے                                                        |
| r•426                           | سوا مہینے کے روز ہے کی منت مان کر لگا تار نہ رکھ سکے تو و <u>تفے</u> و <u>تفے</u> ہے ، |
| تقشيم كردي                      | قربانی کی منت مانی ہوئی گائے کوعیدال شخی کوذ ہے کرے گوشت نقراء میر                     |
| بزأس كا گوشت كون كھاسكتا ہے؟    | کیااللہ کے نام کی نذر کا بکرافروخت کر کے غریب کورقم وے سکتاہے؟ نید                     |
| r • A                           | صدقے کا گوشت گھر میں استعمال کرنانا جائز ہے                                            |
| r+A                             | جو گوشت فقراء میں تقسیم کر دیاوہ صدقہ ہے، جو گھر میں رکھا وہ صدقہ نہیں                 |
| r • q                           | منّت كا كوشت صرف غريب كها يحتة بين                                                     |
| r • q                           | منت کی نفلول کا بورا کرناوا جب ہے                                                      |
| i 1•                            | منّت کے نفل جتنے یا د ہول استے ہی پڑھے جائیں                                           |
| F1+                             | قرآن مجید ختم کروائے کی منت لازم نہیں ہوتی                                             |
| *I+                             | قرآنِ كريم بفل يزهي كمستت ادانه كرسكيس تو كفاره كيا موكا؟                              |
| و کیا تھ کیا تھم ہے؟            | کسی کے اِنقال پرمضوط ارادے ہے کہنا کہ میں پڑھوں گی کیکن نہیں پڑ                        |
| ی تو کیا دوباره یوری کرنی ہوگی؟ | قرآن مجید ختم ہونے پر بکری ذیج کرنے کی منت ختم سے پہلے بوری کروا                       |

| *   *   *   *   *   *   *   *   *   * | گيار ہويں، بار جويں کونذرنياز کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rir                                   | خیرات فقیر کے بجائے کئے کوڈ النا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | نفلي صدقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ت                                     | ال مردا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rm                                    | صدقه اورخیرات کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rir                                   | صدقه کا طریقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| רורי                                  | ز کو ہے کے ستحق کوصد قد بھی دے سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | صدقه کپلازم ہوتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ria                                   | خیرات کا کھانا کھلانے کا شیج طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ria                                   | چوری کے مال کی واپسی یااس کے برابرصد قد                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FIX                                   | الیی چیز کا صدقه جس کا ما لک لاپتا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| منهان برئا                            | å . 26 w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ے معلق مساس                           | صدقه،فقراءوغيره=                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r14                                   | مجبورا لوگوں ہے ماسکنے کے بارے میں شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | كياصدقه دينے موت اُل جاتى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | کیاسر کول پر مانگنے والے گدا گرول کورینا بہتر ہے یا نہ دیٹا؟                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r14                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r19                                   | کیا پیشہ درگدا کرکے بارے میں تنبیہ آئی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r19                                   | پیشه ورگدا گرکوخیرات دینا، نیزمسجد میں مانگناا دران کودینا                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rr+                                   | پیشه ورگدا گرون کامستحق ہونا کیسے معلوم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | پیشه ورسائل کودینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | بیر<br>خیرات میں امیروں کاشامل ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | کیا خیرات ، نیاز ، پڑوی کودے سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rri                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | اگررات کا کھانا تمینی کے ذیمہ ہوتو ملاز مین کو کھلایا گیا گوشت صدقہ نہیں ہواً                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | مروات و عدما من کے وحد اور طاری و حدی ہو حص معرفہ یں اور صف معرفہ یا اور معرف معرف معرف معرف معرف معرف معرف معر |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b> </b>                              | کیا جانوروں پرصدقہ کرنا بہتر ہے یا اِنسانوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| صدقے کے چانورے خود کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدتے کے لئے کا لے برے کی شخصیص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله تعالی کے نام کی بجائے سر کا صدقہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مدقے کی رقم کہاں خرج کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فتم قرآن وآیت کریمہ کے بعد صدقہ وخیرات کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا پی زندگی میں ہی صدقة سپار میکا استمام کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حکومت کی چوری کر کے بچائے ہوئے پلیول سے خیرات کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رشوت کی رقم اورز مین کی پیدا دار کی رقم والے کا صدقه وخیرات کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خیرات کرنے والے کے ول میں اپنی تعربیف کا خیال آنااور اس کا توبر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ج وعمره کی فضیلت<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جے سے گنا ہوں کی معافی اور نیکیوں کا باتی رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کیا حاجی کے قضار وزیے اور تمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جج کی ادا میکی سے بل حقوقی واجبہ کی ادا میکی ادا میکی ادا میکی ادا میکی سے بل حقوقی واجبہ کی ادا میکی |
| ججِ متبول کی پیجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| متعدد مرتبه "عمره" كي ادائيكي پر إعتراض كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لفل حج زیاد و ضروری ہے یاغر بیول کی استعاثت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جج وعمره جیسے مقدس اعمال کو گنا ہوں ہے پاک رکھنا جاہتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كيا نماز كا إہتمام نه كرنے والے يحمر بي هن كو في تقص ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عمرے کی اوا لیکن کے نقاضے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مكه والول كے لئے طواف افغل ب يا عمره؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کھیے پر پہلی نظر پڑنے سے کیا مراد ہے؟ کیااس دفت وُ عاضر ور تبول ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كياغريب لوك فج اورز كوة كواب يحروم رين كي السياح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صرف امیرآ دمی ہی جج کر کے جنت کا مستحق نہیں ، بلکہ غریب بھی نیک اعمال کر کے اس کا مستحق ہوسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حج اورعمره کی فرضیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كياصاحب نصاب پرجج فرض بوجاتاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| جج کی فرضیت اور ابل وعیال کی کفالت                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| حجِ فرض میں جلدی شیجیّے!                                                 |
| سِلْے جج یا بیٹی کی شادی؟                                                |
| سلے بہن بھائیوں کی شادی کروں یا حج ؟                                     |
| محدود آیدنی میں لڑکیوں کی شادی ہے بل حج                                  |
| پنشن کی رقم ہے جج کرناضروری ہے یا مکان بنوائیں؟                          |
| کرایدکا مکان ،مہرِمؤجل والے پر جج کی فرضیت                               |
| فریضهٔ ترجیح اور بیوی کا مهر                                             |
| کاروبار کی نیت ہے مج کرنا                                                |
| غربت کے بعد مال داری میں دُ دسرا حج                                      |
| عورت پر جج کی فرضیت                                                      |
| کیا بیوی کواپٹی رقم ہے جج کرنا چاہئے؟                                    |
| متگنی شده لژکی کا هج کو جا تا                                            |
| بيوه هج كيب كربي؟                                                        |
| ا پنا حج نه کرنے والے بیٹے کا والدین کو حج پر بھیجنا                     |
| بیٹی کی کمائی ہے حجے                                                     |
| حامله مورت کا حج                                                         |
| استطاعت کے باوجود جے سے مہلے عمرہ کرنا                                   |
| هج يا والده كي غدمت؟                                                     |
| والدكے نافر مان بيٹے كانچ                                                |
| عمرها داكرنے سے حج لازم نہيں ہوتا جب تك دوشرطيں نہ پائی جائيں            |
| جس کی طرف ہے عمرہ کیا جائے اس پر حج فرض نہیں ہوتا                        |
| حج فرض ہوتو عورت کواپے شوہراورلڑ کے کواپنے والد سے اجازت لینا ضروری نہیں |
| والدين كي اجازت اور حج                                                   |
| غیرشادی شده شخص کا دالدین کی ا جازت کے بغیر حج کرنا                      |
| بالغ كا فج                                                               |

| ۲۳۳        | تابالغ كالج نفل موتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b>   | 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 1 |
| rra        | سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کاعمرہ و تج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra        | جج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر جج بھی کرلے تواس کا جج ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra        | ساحت کے دیزے پر حج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r/Y        | فوج كى طرف سے جج كرنے والے كافرض جج ادابوجائے كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rry        | کیابیوی کی آمدنی ہے جج کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rry        | والداورشو ہر کی مشتر کہ ملکیت والی وُ کان چیج کردونوں کا تج پر جانا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr         | جج کی رقم دُوسرے مصرف پرلگادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr∠        | جِ فرض کے لئے قرضہ لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr2        | قرض لے کرجے اور عمر ہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rr∠        | مقروض آ دمی کا مج کرنا جا تز ہے کیکن قرضہ ادا کرنے کی بھی فکر کر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rea        | سلے قرض ادا کروں یانفلی حج ؟ `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrλ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مے ہے گرنا | ناجائز ذرارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrq        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr9        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr9ro•     | رشوت لینے والے کا حلال کمائی ہے جج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ra         | ر شوت لینے دالے کا حلال کمائی سے ج<br>کیار شوتنس لینے والوں کا جائز پیسے سے جج ، ججِ مقبول ہوتا ہے؟<br>حرام کمائی سے جج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ra         | ر شوت لینے دالے کا حلال کمائی سے ج<br>کیار شوتنس لینے والوں کا جائز پیسے سے جج ، ججِ مقبول ہوتا ہے؟<br>حرام کمائی سے جج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rairai     | رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے ج<br>کیار شوتنس لینے والوں کا جائز پہنے سے جج ، تج مقبول ہوتا ہے؟<br>حرام کمائی سے جج<br>حرام پیسوں سے جج پر جانا<br>حرام کمائی سے کر وایا گیا جج قبول نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rai        | رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے ج<br>کیار شوتیں لینے والوں کا جائز ہیے سے تج ، تج مقبول ہوتا ہے؟<br>حرام کمائی سے تج<br>حرام پییوں سے تج پر جاتا<br>حرام کمائی سے کر وایا گیا تج قبول نہیں ہوتا<br>تنفہ یار شوت کی رقم ہے جج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rairai     | رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے ج<br>کیار شوتیں لینے والوں کا جائز ہیے سے تج ، تج مقبول ہوتا ہے؟<br>حرام کمائی سے تج<br>حرام پییوں سے تج پر جاتا<br>حرام کمائی سے کر وایا گیا تج قبول نہیں ہوتا<br>تنفہ یار شوت کی رقم ہے جج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ram           | جس دُ کان کی بخل کابل بھی نہ دیا ہو، اُس کی کمائی ہے جج کرنا               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rar           | حجاج کرام کے لئے بینک کے تخفے                                              |
| rar           | بینک کی طرف ہے حاجیوں کوتحفہ دینا                                          |
| rar           | كياعرب شيوخ كے ذريعے كيا ہوا حج قبول ہوگا؟                                 |
| ror           | سعودی عرب سے زائدرقم دے کرڈرافٹ منگوا کر جج پرجانا                         |
| raa           | جج کے لئے ڈرافٹ پرزیاوہ دینا                                               |
|               | ج کے لئے جمع کی ہوئی جے سمیٹی کی رقم واپس کرے                              |
| کی شرعی حیثیت | بچاس روپے کے مکٹ چیج کرقر عدا ندازی ہے ایک آ دمی کو جج پر بھیجے والی اسکیم |
| ran           | مج کے لئے لیا ہوا قرض بوعد کے اِنعام کی رقم سے اداکرنے کا جج پرائر         |
| ra1           | بینک ملازمین ہے زبردی چندہ لے کرج کا قرعه نکالنا                           |
| roz           | بونڈ کی اِنعام کی رقم ہے جج کرتا                                           |
| ran           | سرکاری حج کاشری تھم                                                        |
|               | سرکاری خرچ پر حج کرنا                                                      |
| raq           | عاز مین مج کا بیمه                                                         |
|               | ج کے لئے جموث بولنا                                                        |
|               | ا فغانستان کے پاسپورٹ پر جج وعمرہ کرنا                                     |
| r4•           | بلاا جازت جج کے لئے عزّ ت وملازمت کا خطرہ                                  |
| ry+           | چ <u>ہے لئے چ</u> ھٹی کاحصول                                               |
| ryl           | حکومت کی اجازت کے بغیر حج کوجا نا                                          |
| <b>FYI</b>    | عرے کے ویزے پر جا کر جج کر کے آتا                                          |
| ry!           | رشوت کے ذریعے سعودی عرب میں ملازم کا دالدین کو ج کرانا                     |
| PYI           | خود کوکسی ؤ دسرے کی بیوی ملاہر کر کے حج کرنا                               |
| rar           | مكه بين رہتے ہوئے محرہ                                                     |
|               |                                                                            |
|               | عمره                                                                       |
| r 17"         | عمرہ، حج کا بدل نہیں ہے                                                    |
|               |                                                                            |

| PYF.                       | عمرہ اور قربانی کے لئے عقیقہ شرط نہیں                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| عمره کی قضااور دَم واجب ہے | إحرام باند صنے کے بعد اگر بیاری کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے تواس کے ذمہ |
|                            | ذى المجيم مج تبل كتن عمرے كئے جاسكتے بيں؟                            |
| 748                        | یوم عرفہ سے لے کر ۱۳ روی الحجہ تک عمرہ کرنا مکر و وتحریمی ہے         |
|                            | عمره كاايصال ثواب                                                    |
| ryo                        | والده مرحومه كوعمره كا ثواب كس طرح پہنچایا جائے؟                     |
|                            | ملازمت كاسنراورعمره                                                  |
|                            | کیا جے کے مہینے میں عمر ہ کرنے والا اور عمرے کرسکتا ہے؟              |
|                            |                                                                      |
| طلاحات                     | حج وعمره کی اِص                                                      |
| rzr                        | مج کرنے والوں کے لئے ہدایات                                          |
| <b>r</b> ∠∠                | -                                                                    |
|                            | عمرہ کے بعد حج کون سامج کہلائے گا؟                                   |
|                            | مج تمتع كاطريقه                                                      |
|                            | م کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحبہ) میں عمرہ کرنے والے پر حج       |
|                            | ج بدل                                                                |
|                            | حج بدل کی شرا نظ                                                     |
|                            | ع. بدل کی شرعی حیثیت<br>مجے بدل کی شرعی حیثیت                        |
| FAI                        | قح مدل کا جواز                                                       |
| tal                        | ع بدل کون کرسکتا ہے؟                                                 |
|                            | جِ بدل کس کی طرف ہے کرا نا ضروری ہے؟                                 |
|                            | بغیرومیت کے جج بدل کرنا                                              |
| FAP                        |                                                                      |
| tar                        | بٹی کا مرحومہ والدہ کی طرف سے حج اوا کرنا                            |
| rar                        | تج بدل كسلسل من إشكالات كجوابات                                      |

| فهرست                                   | ۲۳                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد پنجم)                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۸۵,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ***********                             | مجبوری کی وجہ سے حج بدل                                       |
| ray                                     | },                                      | بغیرومیت کے مرحوم والدین کی طرف سے حج                         |
| ray                                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | والده کی طرف ہے جج بدل اداکرنا                                |
|                                         |                                         | والده كا هجٍ بدل                                              |
|                                         |                                         | معذور باپ کی طرف ہے جدہ میں مقیم بیٹا کس طرح جج با            |
| raa                                     |                                         | داداک طرف ہے تج بدل                                           |
|                                         |                                         | بیوی کی طرف سے حجِ بدل                                        |
| r A 9                                   |                                         | سسرگ جگه هج بدل                                               |
| PA9                                     |                                         |                                                               |
| rq+                                     |                                         | جس نے اپنا جی نہ کیا ہو، أے جی بدل پر بھیجنا مروہ ہے.         |
| r4+                                     | رے حج کی فرضیت                          | ا پنامج نہ کرنے والے کا حج بدل کرنا، حج بدل کے بعدد وس        |
| rq1                                     |                                         |                                                               |
| rqt                                     | ######################################  |                                                               |
| r9r                                     |                                         |                                                               |
| rar                                     | *****************************           | نابالغ تج بدل نبين كرسكتا                                     |
| rqr                                     |                                         | عِ بدل مِن قریانی لازم ہے یائیں؟<br>تو ماری کنتات             |
| rar                                     |                                         | هِ بدل مِس كُنْنَى قربانيان كرنى ضرورى بين؟                   |
|                                         | بغیرمحرم کے ج                           | !                                                             |
| r40                                     |                                         | محرَم کے کہتے ہیں؟                                            |
|                                         |                                         | بیوہ بہوکو حج کے لئے ساتھ لے جانا                             |
| r40                                     | •                                       | عورتوں کے لئے ج مس محرم کی شرط کیوں ہے؟ نیز منہ ہو۔           |
| ray                                     |                                         | عورت کوعمرہ کے لئے تنہا سغر جا ئزنہیں کیکن عمرہ ا دا ہو جا نے |
| r44                                     | *************************************** | کراچی ہے جدہ تک یغیر محرم کے سفر                              |
| r94                                     |                                         | مطلقة مورت پرج كى فرمنيت، نيزاس كامحرَم كون مو؟               |
| r44                                     | ********************************        | بغیرمحرَم کے مج کاسفر                                         |
|                                         |                                         |                                                               |

| فهرست                                   | <b>*</b> 17                             | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد پنجم)                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| r94                                     | #==++++++++===========================  | جج کے لئے غیرمحرنم کومحرنم بنا ناگناہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                         |                                         | نامحرتم کومحرتم ظاہر کر کے لیج کرنا                                         |
| r4A                                     |                                         | عورت کومحرَم کے بغیر حج پر جانا جا ئرنبیس                                   |
| r9A                                     | *************                           | رضای بیتیج کے ساتھ ج کرنا                                                   |
|                                         |                                         | بغیرمحرم کے حج                                                              |
| <b>!</b> -••                            | *********************                   | بغیرمحرم کے جج پرجانا                                                       |
| j** • •                                 | **********                              | بوڑھے جوڑے کے ساتھ تج پر جانا                                               |
| T+1                                     |                                         | محرّم کے بغیر بوڑھی عورت کا مجے تو ہو گیالیکن گنا و گار ہوگ                 |
| r•I                                     | PAA40PA44PAA-1000A4-pAE01944            | ضعیف عورت کاضعیف نامحرَم مرد کے ساتھ مج                                     |
| " •                                     | *************                           | ممانی کا بھانج کے ساتھ حج کرنا                                              |
| P** + P******************************** | *************************               | بہنوئی کے ساتھ جج یا سفر کرنا                                               |
| r-r                                     |                                         | بہنوئی کے ہمراہ سفر حج پر جانا                                              |
| r • r                                   | *****************                       | مامول زاد، چیازاد، بہن بہنوئی کے ساتھ جج پرجانا                             |
| r • r                                   | ************************                | جیٹھ یا دُ وسرے تامحرَم کے ساتھ سفر چج                                      |
| <b> </b> " •  "                         | *************************************** | شوہر کے سکے پچا کے ساتھ سغر جج کرنا                                         |
| r +r                                    | *************************************** | عورت کا بیٹی کے سسروساس کے ساتھ سفر حج                                      |
| f" + f"                                 |                                         | مبن کے دیور کے ساتھ سفر حج وعمرہ                                            |
| <b> </b>                                |                                         | عورت کامنہ بولے بھائی کے ساتھ جج کرنا                                       |
| <b>†</b> " • (" ,                       | اتحد ہوا                                | عورت کا ایک عورت کے ساتھ سغر نج کرنا جس کا شوہرس                            |
| r.a                                     |                                         | لما زم کومخرَم بنا کر حج کرنا                                               |
| r • a                                   | يت كرك                                  | اگر عورت كوم نے تك محرَم جج كے لئے نہ ملے تو جج كى وم                       |
| r • a                                   | ********************                    | اَ يامِ عدّت مِين اَركانِ حِج كَي ادا لَيْكَى                               |
| ئل                                      | م<br>باندھنے کے مسا                     | 171                                                                         |
| r•∠                                     | ىتىعال كرتا                             | عنسل کے بعد إحرام ہا ندھنے ہے پہلے خوشبوا ورسرمہا                           |
| r-∠                                     |                                         | میقات کے بورڈ اور علیم میں فرق                                              |

| P • Λ                                                | احرام کی حالت میں چرے یا سرکا پسینہ صاف کرنا                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>μ•</b> γ                                          | سردی کی وجہ ہے احرام کی حالت میں سوئٹریا گرم جا دراستعال کرنا.     |
| P*+Λ                                                 |                                                                    |
| r-4                                                  |                                                                    |
| ٣-٩                                                  | عورت کے اِحرام کی کیا نوعیت ہے؟ اوروہ اِحرام کہاں سے ہا ندھے       |
| †**                                                  | عورت کا احرام کے اُوپرے سر کامسح کرنا غلط ہے                       |
| <b>†</b> "↓•                                         | عورت کا ما ہواری کی حالت میں إحرام یا ندھنا                        |
|                                                      | جج میں پردہ                                                        |
| r'::                                                 | طواف کے علاوہ کندھے ننگے رکھنا کروہ ہے                             |
| <b>"</b> II                                          |                                                                    |
| rir                                                  | عمرے کا اِحرام کہاں ہے یا ندھا جائے؟                               |
| 1"   " · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | مدینہ سے مکدآتے ہوئے بامسجدِ عائشہ کی زیارت کے بعد عمرہ ضرور کی    |
| P   P                                                | کی ، ج یاعمرہ کا احرام کہاں ہے باندھے گا؟                          |
| **I^*                                                |                                                                    |
| rir                                                  | عمرہ کرنے والامخض إحرام کہاں ہے بائدھے؟                            |
| <b>* ! ! ! ! ! ! ! ! ! !</b>                         | _                                                                  |
|                                                      | بحری جہاز کے ملاز مین اگر جج کرنا جا ہیں تو کہاں سے احرام با ندھیں |
| P14                                                  | كياكراچى سے إحرام با ندھناضرورى ہے؟                                |
| T17                                                  | كراجى عرور جانے والاكہال سے إحرام بائد ھے؟                         |
| FN                                                   | پینٹ شرٹ پہن کرعمرے کے لئے جانا                                    |
| r12                                                  | جس کی فلائٹ بیٹنی نہ ہووہ اِحرام کہاں ہے ہا ندھے؟                  |
| r12                                                  | میقات بغیر احرام کے گزرتا                                          |
|                                                      | بغیر إحرام کے میقات ہے گزرنا جائز نہیں                             |
| rr+                                                  | بغیر إحرام كے ميقات سے گزرنے والے برؤم                             |
| يس آكرميقات سے إحرام بالدھ ليا تؤ ؤم ساقط ہو گيا ٣٢٠ | میقات ہے اگر بغیر إحرام کے گزرگیا تو قرم واجب ہوگیا الیکن اگروا    |
|                                                      | بغیر إحرام کے مکہ میں واخل ہونا                                    |

| یں داخل ہوئے کے لئے إحرام ضروری ہے؟                                                       | کدکرمہ:               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ے طاکف آتے ہوئے صدو دِحرم ہے گزرتے وقت إحرام با تدهنا ضروری ہے؟                           |                       |
| پاس جدہ جانے والی عورت پر احرام یا ندھنالازم نہیں                                         | شوہرکے                |
| کے ارادے ہے جدہ چینے والے کا إحرام                                                        |                       |
| اجدوے باندھ کے بیں؟                                                                       | كياإحرام              |
| إحرام باندهنا تنجيخ نبيل                                                                  | جدہ چاکر              |
| حرام کب با نده سکتا ہے؟                                                                   | جدہ ہے اِ             |
| لدآئے والول کا إحرام با عرصنا                                                             | جدہ ہے ما             |
| لنے کا کیا طریقہ ہے؟                                                                      | إحرام كھور            |
| ے فارغ ہوکر حلق ہے پہلے کپڑے پہننا                                                        | عر                    |
| لئے کے لئے کتنے بال کا شخصروری میں؟                                                       | إحرام كھو۔            |
| مطواف کے بعد کھول دیا تو کیا کیا جائے؟                                                    | فح كاإحرا             |
| حرام سے فراغت کے بعد حج کا احرام با ندھنے تک پابندیال نہیں ہیں                            | عمرہ کے اِ            |
| لے کے لئے بیوی کب حلال ہوتی ہے؟                                                           | إحرام وا              |
| ھنے کے بعد بغیر جج کے واپسی کے مسائل                                                      | إحرام بإند            |
| ع بغیر إحرام کھو لنے والے پر دَم واجب ہے اور قضالا زم ہے                                  | عمرها دا ک            |
| وإحرام من تاپاك بوتے يرة م واجب ع؟                                                        | كياحالت               |
| ا احرام کے ساتھ عمر ہ کرکے ؤم دے دیا تو کیا عمرہ ہوگیا؟                                   | اكرناپاك              |
| جہے احرام کی محلی جاور کا بدلنا                                                           | نا یا کی کی و         |
| الت ميں بال كريں تو كيا قربانى كى جائے؟                                                   | إحرام کی ہ            |
| وإحرام ميں چوٹ لكنے سے دّم واجب ہے؟                                                       | كبياحالت              |
| ے بعد عجے کے لئے إحرام دھونا                                                              | عمره کر <u>ــــ ز</u> |
| ام میں دانتوں سے خون نکلنے کا کیا تھم ہے؟                                                 | حالت إحر              |
| سر پر تکنے، تکے پرسوتے، احرام سے آنکھ کا پانی صاف کرنے کا إحرام پر اُٹر اور اُس کا اِزالہ | إحرام کے              |
| عره كے لئے إترام دهونا پڑے گا؟                                                            |                       |
| إوراستعال كے بعد كى كوبھى دے سكتے ہيں                                                     | إحرام کي ج            |

| فهرست                                  | 14                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جدد پنجم)                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPT                                    | *****                                   | إحرام كوتوليه كي جگداستنعال كرنا                                                                |
| mmh.                                   |                                         | احرام کے کیڑے کو بعد بیں ڈوسری جگہ استعمال کرتا                                                 |
|                                        | طواف                                    |                                                                                                 |
|                                        |                                         | حرم شریف کی تحیة المسجد طواف ہے                                                                 |
|                                        |                                         | طواف سے پہلے سعی کرنا                                                                           |
|                                        |                                         | اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا                                                          |
|                                        | -                                       | ہیت اللہ میں اُ ذانِ مغرب اور نما زِمغرب کے درمیان طوا ف                                        |
|                                        |                                         | طواف کے دوران ایڈ ارسائی                                                                        |
|                                        |                                         | دوران طواف عورتول كالمكراجاتا                                                                   |
|                                        |                                         | حجرِاً سودکے اِستلام کا طریقتہ                                                                  |
| PP4                                    |                                         |                                                                                                 |
|                                        |                                         | حجرِ اُ سودگی تو بین                                                                            |
|                                        |                                         | طواف کے ہر چکر میں نتی دُ عایر اِ ھناضر وری نہیں                                                |
|                                        |                                         | اضطباع ساتوں چکروں میں ہے                                                                       |
|                                        |                                         | طواف کے چودہ چکرانگانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |
|                                        |                                         | بیت الله کی د بوار کو چومنا مکروه اور خلاف ادب ہے                                               |
| mmq                                    | •                                       | طواف عمرہ کا ایک چکر حطیم کے اندر سے کیا تو ڈم واجب۔                                            |
|                                        |                                         | مقام إبراجيم برنماز واجب الطّواف اداكرنا                                                        |
| ************************************** | -                                       | طواف کی دورکعت نفل کیامقام ابراہیم پرادا کرناضروری۔                                             |
|                                        |                                         | هرطواف کی دونفل غیرممنوع اوقات میں ادا کرنا                                                     |
|                                        |                                         | وورانِ طواف وضوتُوث جائے تو کیا کرے؟                                                            |
|                                        |                                         | طواف میں ہار ہار وضوٹوٹے تو کیا کیا جائے؟                                                       |
| P [ ]                                  | *************************************** | عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی لڑکی کیا کرے؟<br>معند در شخص طواف اور دوگا نافل کا کیا کرے؟ |
|                                        |                                         |                                                                                                 |
| T ( T )                                | *********                               | آبِ زم زم پینے کا طریقہ                                                                         |

#### مج کے اعمال

| سويم سو<br>سويم سو                           | ج کے ایام میں وُ وسرے کو مکبیہ کہلوانا                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | أن پڙھوالدين کو جج نمس طرح کرائيں؟                                           |
| <b>m</b> ww                                  | حرم اورحرم سے باہر صفوں کا شرع تھم                                           |
| <b>*</b> *********************************** | جن لوگوں کو حج کی ڈعائیس ما دشہوں وہ کیا کریں؟                               |
| <b>F</b> (*                                  | کیاعورتوں کوحرم شریف ہمسجد نبوی میں جانا جائز ہے؟                            |
| <b>""</b> """""""""""""""""""""""""""""""""" | دورانِ حج میاں بیوی کی ناراضی                                                |
| rra                                          | جج کے دوران عورتوں کے لئے أحکام                                              |
|                                              | عورت کا باریک دو پیشه پهن کرحرمین شریفین آنا                                 |
| rr2                                          | جج کے مبارک سفر میں عور توں کے لئے پروہ                                      |
| rra                                          | حج وعمرہ کے دوران ایام حیض کو دواہے بند کرنا                                 |
| Pra                                          | حاجی ، مکه بمنلی ،عرفات اورمز دلفه میں مقیم ہوگا یا مسافر؟                   |
| <b>P</b> ( P 4 )                             | ·                                                                            |
|                                              | دس اور گیارہ ذوالحجہ کی درمیانی رات منیٰ کے باہر گڑ ارنا خلاف سنت ہے         |
|                                              | منیٰ کی حدود سے باہر قیام کیا تو جج ہوایا نہیں؟                              |
| ۳۵۰                                          | پاکستانی تجاج منٹی اور عرفات میں پوری نماز پڑھیں کے یا قصر؟                  |
|                                              | حاجی منلی اور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟                           |
| P61                                          | حج اورعمره میں قصرنماز                                                       |
|                                              | عرفات منى، مكه مكرّمه مين نماز قصر پرژهنا                                    |
| rar                                          | و قوف عرفه کی نبیت کب کرنی چاہیے؟                                            |
|                                              | ميدان عرقات اورنماز قصر                                                      |
| rar                                          | عرفات کے میدان میں ظہروعصر کی نماز قصر کیوں کی جاتی ہے؟                      |
| rar                                          |                                                                              |
|                                              | كياع فات بين نما زُظهر ، نما زُعمر الكيلي پڙھنے والا دونوں کوالگ الگ پڙھے؟ . |
| mar                                          | عرفات ہے عمر کے بعد ہی ٹکلٹا کیساہے؟                                         |

| ٣۵٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عرفات ميل ظهر وعصرا ورمز دلفه ميل مغرب وعشاء يكجا پرُ هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مز دلفہاور عرفات میں نمازیں جمع کرنااورا داکرنے کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مز دلفه بین نما زِمغرب وعشاء کوجمع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کیا مزولفہ میں نمازِمغرب وعشاء ایک ساتھ پڑھنے کے لئے جماعت ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رش کی وجہ سے مزولفہ میں • ا رزی المجہ کی فجر کے وقت چینچنے سے مغرب وعشاء قضا ہوگئی تو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مز دلفه میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣۵٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مزدلفه کا وقوف کب بهوتا ہے؟ اور وادی محسّو میں وقوف کرنا اور نماز ا داکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣۵٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دورانِ مج مزدلفہ میں قیام ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مز دلفہ کے وقو ف کا ترک ہوجا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | یوم النحر کے کن افعال میں ترتیب واجب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>**</b> 4*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَمُ كَهَالَ اواكياجائي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ت ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (شیطان کوکنگریاں مار تا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شیطان کوکنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شیطان کوکنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟<br>اگر جمرات کے لئے مز دلفہ سے کنگریاں نہ لے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شیطان کوکنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| тчт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شیطان کوکنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟<br>اگر جمرات کے لئے مز دلفہ سے کنگریاں نہ لے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| myr<br>myr<br>myr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شیطان کوئٹریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟<br>اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کٹریاں نہ لے تو کیا کرے؟<br>شیطان کوئٹریاں مارنے کا دفت<br>رات کے دفت رَی کرتا<br>رات کے دفت رَی کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شیطان کوئٹریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟<br>اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کٹریاں نہ لے تو کیا کرے؟<br>شیطان کوئٹریاں مارنے کا دفت<br>رات کے دفت رقمی کرنا<br>رئمی جمار میں ترتیب بدل دینے سے قرم واجب نہیں ہوتا<br>اگر کسی نے تینوں دِن کی رقمی چھوڑ دی تو کتنے قرم واجب ہوں گے؟                                                                                                                                                                                                 |
| mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شیطان کوئٹریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟<br>اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کٹریاں نہ لے تو کیا کرے؟<br>شیطان کوئٹریاں مارنے کا دفت<br>رات کے دفت رَی کرتا<br>رات کے دفت رَی کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| тчттчттчттчттчт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شیطان کوکئریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟ اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کنگریاں نہ لے تو کیا کرے؟ شیطان کوکٹریاں مارئے کا وقت رات کے وقت رَمی کرنا رمی جمار میں ترتیب بدل دیئے سے قیم واجب نہیں ہوتا اگر کسی نے تینوں دِن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے قیم واجب ہوں گے؟ اگر کسی نے تینوں دِن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے قیم واجب ہوں گے؟ اگر مزدلفہ کا قیام نہ ہوسکے اور قربانی ، رَمی ہملق کی ترتیب تبدیل ہوگی ہوتو دو قیم آئی گیں گے ۔۔۔ دسویں فی المجہ کو مفرب کے وفت رَمی کرنا        |
| тчттчттчт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شیطان کو کنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟ اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کنگریاں نہ لے تو کیا کرے؟ شیطان کو کنگریاں مارئے کا وقت رات کے وقت رَمی کرتا رئی جمار میں ترتیب بدل دینے سے دّم واجب نہیں ہوتا اگر کسی نے تینوں وِن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے دَم واجب ہوں گے؟ اگر کسی نے تینوں وِن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے دَم واجب ہوں گے؟ د سویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا د سویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا                                                              |
| #4*         #4*         #4*         #4*         #4*         #4*         #44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شیطان کوئکریاں مارنے کی کیاعات ہے؟<br>اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کنگریاں نہ لے تو کیا کرے؟<br>شیطان کوئٹریاں مارنے کا دفت<br>رات کے دفت رقی کرنا<br>رقمی جہار میں ترتیب بدل دینے سے قرم واجب نہیں ہوتا<br>اگر کسی نے نتیوں دِن کی رقبی چھوڑ دی تو کتنے قرم واجب ہوں گے؟<br>اگر مزدلفہ کا قیام نہ ہوسکے اور قربانی ، رقبی جلق کی ترتیب تبدیل ہوگئ ہوتو دو قرم آئیں گے ۔<br>دسویں ذی الحجہ کومغرب کے دفت رقمی کرنا<br>کیا جوم کے دفت خواتین کی کنگریاں وُ دسرامارسکتا ہے؟ |
| mar         m | شیطان کو کنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟ اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کنگریاں نہ لے تو کیا کرے؟ شیطان کو کنگریاں مارئے کا وقت رات کے وقت رَمی کرتا رئی جمار میں ترتیب بدل دینے سے دّم واجب نہیں ہوتا اگر کسی نے تینوں وِن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے دَم واجب ہوں گے؟ اگر کسی نے تینوں وِن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے دَم واجب ہوں گے؟ د سویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا د سویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا                                                              |

| قبرست       | ۳۱                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد پنجم)                      |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٣٧٩         |                                         | إحرام كھولنے كاطريقه                                     |
| ۳۸÷         |                                         |                                                          |
| ٣٨٠         |                                         | ج وعمره میں کتنے بال کٹوا ئیں؟<br>                       |
| <b>"</b> Ar |                                         | سعی کے بعد بال نہ کٹوانے والی عورت کے لئے کیا تھم ہے     |
| ۳۸۳         | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | احرام کی حالت میں کسی دُوسرے کے بال کا ٹنا               |
| rar         |                                         | شوہریا باپ کا اپنی بیوی یا بیٹی کے بال کا ٹٹا            |
| ف وداع      | يارت وطوا                               | طوا <b>ف</b>                                             |
| ٣٨٣         |                                         | طواف زیارت، رقی ، فرنج دغیره سے پہلے کرنا مکروہ ہے       |
| ۳۸۳         | ڪتے ہيں؟                                | کیاضعیف مرد باعورت ۷ ریا۸ رذ دالمجه کوطواف زیارت کر      |
|             |                                         | كياطواف زيارت من رمل، إضطباع كياجائ كا؟                  |
| ٣٨٥         | ************                            | طواف زیارت سے بل میاں ہوی کا تعلق قائم کرنا              |
| ٣٨٥         |                                         |                                                          |
| PA1         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | خواتين كوطواف زيارت تركتبيل كرنا جائي                    |
| PAY         |                                         | عورت كا أيامٍ خاص كى وجه ب بغير طواف زيارت كآنا.         |
| ٣٨ <u>८</u> |                                         | عورت نا پاکی مااورکسی وجہ ہے طواف زیارت نہ کر سکے توج    |
| ٣٨٧         |                                         |                                                          |
| MAZ         |                                         |                                                          |
| ٣٨٨         |                                         |                                                          |
| ٣٨٨         |                                         | طواف وداع كامسئله                                        |
|             |                                         | طواف وداع میں رَمَل، إضطباع اور سعی ہوگی یانہیں؟         |
| ma*         | ?                                       | سعی ۱۲ رؤی الحجہ کے بعد کرنے والے پردَم یا کفارہ تو نہیں |
| ضری         | منوّره کی حا                            |                                                          |
| m 91        |                                         | زيارت روضة اطهراور حج                                    |
| m 91        |                                         | مسجد نبوی کی زیارت کی نبیت سے سفر کرنا اور شفاعت کی درخو |
| mar         |                                         | مسجدِ نبوی (علی صاحبها الصلوٰة والسلام) میں جالیس نمازیں |

### مجے کے متفریق مسائل

| P-9P                                    | حقالی صاحب کی ج شجاویز                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                         | ج وعمرہ کے بعد بھی گناہوں ہے نہ بچے تو گویااس کا جج مقبول نبیں ہوا |
| r9A                                     | چ کے بعداعمال میں ستی آئے تو کیا کریں؟                             |
| r9A                                     | جمعہ کے دن حج اور عبید کا ہونا سعادت ہے                            |
| r9A                                     | ' جِيا كَبُرُ ' كَي فَصْلِيت                                       |
| r 99                                    | ج کے تواب کا ایصال ثواب                                            |
| rqq                                     | کیا حجرِ اَسود جنت ہے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا؟                      |
| r-99                                    | حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے          |
| ~ • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | مج صرف مکه مکرتمه میں ہوتا ہے                                      |
| · · ·                                   | کیالڑ کی کا رُخصتی ہے پہلے حج ہوجائے گا؟                           |
| f* • •                                  | حا.تی کو در یا وَل کے کن جانوروں کا شکار جا ئز ہے؟                 |
|                                         | صدو دِحرم میں جانور ڈیج کرنا                                       |
| (* • 1,,                                | سانپ بچھووغیر ہ کوحرم میں ،اور حالت ِ احرام میں مار تا             |
| f" •                                    | ج کے دوران تصویر بنوا نا                                           |
| r+r                                     |                                                                    |
| (* • t'                                 | حرم میں چھوڑے ہوئے جوتوں اور چپلوں کا شرعی تھکم                    |
| سوه ما                                  |                                                                    |
| ساه ما                                  | بغیراجازت کے کمپنی کی گاڑی وغیرہ حج کے لئے استعمال کرنا            |
|                                         | هاجيو <b>ل كالتخفے تحا ئف</b> وينا                                 |
|                                         | چ کے ولیمے کی شرعی حیثیت<br>سے                                     |
|                                         | ادا لینگی حج کا عقیقه                                              |
| ۳۰۴                                     |                                                                    |
| الب•الم• الما                           | حاجیوں کا استقبال کرنا شرعاً کیساہے؟                               |

# آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد پنجم) موقع پر قربانی کے مسائل کی تفصیل عبیدالانجی کے موقع پر قربانی کے مسائل کی تفصیل

| ρ. • A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فضائل ِقربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قربانی کس پرواجب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قربانی کاوقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المراجع المراج | تمنی دُ وسرے کی طرف ہے نیت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قربانی کن جانورول کی جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| רוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قربانی کا گوشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (°')   (°',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | چندغلطیول کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قرباني حضرت ابراجيم عليه السلام اورحضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى سنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قربانی کی شرعی هیشیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قربانی واجب ہے، سنت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قربانی کیاصرف ماجی پرہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se . 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قربانی کس پرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے برقر بانی واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n, 1d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے برقر بانی واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳٬۱۹<br>۴٬۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے پر قربانی واجب ہے<br>قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے پر قربانی واجب ہے۔<br>قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے پر قربانی واجب ہے۔<br>قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے۔<br>وجوب قربانی کا نصاب<br>کیا گنجائش نہ ہونے والے گزشتہ سالوں کی قربانی گنجائش پر کرنی ہوگ<br>قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صور تیں                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "19       "Y**       "Y**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے برقر بانی واجب ہے۔<br>قربانی صاحب نصاب بر ہرسال واجب ہے۔<br>وجوب قربانی کا نصاب<br>کیا تنجائش نہ ہونے والے گزشتہ سالوں کی قربانی تنجائش پر کرئی ہوگی<br>قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صور تیں                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۱۹<br>۳۲۰<br>۳۲۰<br>۳۲۳<br>۳۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے پر قربانی واجب ہے۔<br>قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے۔<br>وجوب قربانی کا نصاب<br>کیا گئجائش نہ ہونے والے گزشتہ سالوں کی قربانی گئجائش پر کرنی ہوگ<br>قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صور تیں<br>عورت اگرصاحب نصاب ہوتواس پر قربانی واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                             |
| ۳۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے پر قربانی واجب ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے۔ وجوب قربانی کا نصاب کیا گئجائش نہ ہونے والے گزشتہ سالوں کی قربانی گئجائش پر کرئی ہوگ قربانی گئجائش پر کرئی ہوگ قربانی گئجائش پر کرئی ہوگ قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صور تیں ۔ عورت اگرصاحب نصاب ہوتواس پر قربانی واجب ہے۔ میاں کے پاس ایک لاکھرو ہے ہول اور بیوی کے پاس دس تو لے سود                                                                                                              |
| ۳۱۹  ۳۲۰  ۳۲۰  ۳۲۳  ۳۲۳  ۳۲۳  ۳۲۳  ۳۲۳  ۳۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے پر قربانی واجب ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے۔ وجوب قربانی کا نصاب کیا گئجائش نہ ہونے والے گزشتہ سالوں کی قربانی گئجائش پر کرئی ہوگ قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صور تیں عورت اگرصاحب نصاب ہوتو اس پر قربانی واجب ہے۔ میاں کے پاس ایک لاکھر و ہے ہوں اور بیوی کے پاس دس تو لے سوئا میں بیوی میں ہے کس پر قربانی واجب ہے۔ میاں بیوی میں سے کس پر قربانی واجب ہے؟                                                                                    |
| ٣١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چاندی کے نصاب بھر مالک ہوجائے پر قربانی واجب ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے۔ وجوب قربانی کا نصاب کیا تخبائش نہ ہونے والے گزشتہ سالوں کی قربانی گنجائش پر کرئی ہوگہ قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صورتیں عورت اگرصاحب نصاب ہوتو اس پر قربانی واجب ہے۔ میاں کے پاس ایک لاکھرو ہے ہول اور بیوی کے پاس دس تو لے سوئی میں ہے کس پر قربانی واجب ہے۔ میں بیوی میں سے کس پر قربانی واجب ہے؟ میں بیوی میں سے کس پر قربانی واجب ہے؟ بر مرردوزگار صاحب نصاب لا کے ارکی سب پر قربانی واجب ہے۔ |

| rra                                    | صاحبِ نصاب پر گزشتہ سال کی قربانی ضروری ہے                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| rry                                    | نابالغ بیچ کی قربانی اس کے ول سے جائز نہیں                        |
| rry                                    | همر کاسر براه جس کی طرف سے قربانی کرے گا تواب ای کو ملے گا        |
| rr4                                    | بیوہ عورت قربانی اپن طرف ہے کرے یا شوہر کی طرف ہے؟                |
| rrz                                    | کیامرحوم کی قربانی کے لئے اپنی قربانی ضروری ہے؟                   |
| ی تواس کے ذمے باتی ہے                  | صاحب نصاب نے اگر مرحوم والد کی طرف سے قربانی کردی اور اپنی نہ     |
| rra                                    | مرحوم والدين اورنبي اكرم صلى التُدعليه وسلم كي طرف ہے قربانی وينا |
| rra                                    | مہنگائی کی وجہ ہے قربانی نہ کرنے والا کیا کرے؟                    |
| 7'79                                   | اگر کفایت کر کے جانورخرید سکتے ہیں تو قربانی ضرور کریں            |
| 779                                    | نوت شده آ دی کی طرف ہے کس طرح قربانی دیں؟                         |
| 744                                    | ا پی قربانی کرنے کے بجائے اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا         |
| ٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠, | مرحوم والدين کي طرف سے قربانی دينا                                |
| /'P" +                                 | ز كوة نه دينے والے كا قرباني كرنا                                 |
|                                        | جس پرقربانی واجب نه ہو، وہ کرے تواہے بھی تواب ہوگا                |
| [*[*]                                  | قربانی کے بجائے میسے خیرات کرنا                                   |
| rri                                    | کیا قربانی کا گوشت خراب کرنے کے بجائے اتی رقم صدقہ کردیں؟         |
| (" "                                   | قربانی کا جانورا گرفر وخت کردیا تورقم کوکیا کرے؟                  |
| rrr                                    | سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے                      |
| ~~~                                    | بقرعید پر جانور منگے ہونے کی وجہ سے قربانی کیے کریں؟              |
|                                        |                                                                   |

## أيام قربانى

| اما عوا ما      | قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| אן יין יין      | قربانی دسویں ۽ گيار ہویں اور بار ہویں ذی الحجہ کوکرنی جا ہے |
| ጥሥ <sub>የ</sub> | شہر میں نماز عید ہے قبل قربانی کرنا تھے نہیں                |
| ۳۳۵             | قربانی کرنے کا صحیح وقت                                     |

## کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟

| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ <u>٧</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قربانی کا بکراایک سال کا بونا ضروری ہے، دودانت ہوناعلامت ہے                                                                                                                                                                                                                                           |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قربانی کے جاتورگ عمر کا حساب کیسے ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کیا پیدائشی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گائیمن حیا تورکی قربانی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اگر قربانی کے جانور کاسینگ ٹوٹ جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چانورکوخصی کرنا<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~~q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کیا خصی جانو رعیب دار ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L. L. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خصی بکرے کی قربانی دینا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خصی جانوری قربانی کی علمی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ריריי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قربانی کا جانورهم ہوجائے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ہے دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قربانی کے جے                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قربانی کے جے<br>پوری گائے دوجھے داربھی کر سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲٬۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | پوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں۔<br>مشترک خرید اہوا بکر اقربانی کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                         |
| الماليات ال | پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں۔<br>مشترک خرید اہوا بکرا قربانی کرنا۔<br>جانور ذرج ہوجانے کے بعد قربانی کے جھے تبدیل کرنا جائز نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                           |
| الماليات ال | پوری گائے ووصے دار بھی کر سکتے ہیں۔ مشترک خریدا ہوا بکرا قربانی کرنا۔ ہونور ذرخ ہوجانے کے بعد قربانی کے جھے تبدیل کرنا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                 |
| ۳۳۳ همیم کردی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پوری گائے دوجھے دار بھی کر سکتے ہیں۔ مشترک خریدا ہوا بکرا قربانی کرنا۔ ہونور ذرخ ہوجانے کے بعد قربانی کے جھے تبدیل کرنا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                |
| ۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں۔ مشترک خرید اہوا بکر اقربانی کرنا۔ ہونور ذرئح ہوجانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز نہیں۔ ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ جانور ذرئ کرتے وقت کی دُعا۔ جانور ذرئح کرتے وقت کی دُعا۔ جانور ذرئح کرتے کے بعد کی دُعا۔ |
| ۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پوری گائے دو جھے دار بھی کر سکتے ہیں۔ مشترک خرید اہوا بکر اقربانی کرنا۔ ہ نور ذرئے ہوجانے کے بعد قربانی کے جھے تبدیل کرنا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                              |

# ذنح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل

| بسم الله كے بغير ذرج شده جانور كاشرى تكم                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسلمان قصائی ذیج کے دفت بسم امتد پڑھتے ہوں یانہیں؟ بیشک غلط ب                                           |
| قصاب سے قربانی کا جانور ذیح کروانا                                                                      |
| آواب قربانی                                                                                             |
| قربانی کامسنون طریقه                                                                                    |
| قربانی کاجانورکس طرح لثانا چاہتے؟                                                                       |
| جاتورذی کرتے وقت "اللّٰدا کبر" کہنا                                                                     |
| یا کمیں ہاتھ سے جانور ذرج کرنا خلاف سنت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| کیا چھری کے ساتھ وستہ اور چھری بیس تین سوراخ ہونا ضروری ہے؟                                             |
| بغیروستے کی چیری ہے ذی کرنا                                                                             |
| مغرب کے بعد جانور ذبح کرنا                                                                              |
| عورت کا ذبیح حلال ہے                                                                                    |
| مشین کے ذریعہ ذبح کیا ہوا گوشت سیح نہیں                                                                 |
| سر پر چوٹ مارکرمشین سے مرغی ذرج کرنا غلط ہے                                                             |
| قادی نیول کا ذبیجه اور دُوسری چیزین کھا تا                                                              |
| غیرمسلم مما لک ہے درآ مدشدہ گوشت حلال نہیں ہے                                                           |
| اگرمسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت مہیا نہ ہوتو کھا نا جا ئز نہیں                                       |
| سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال                                                           |
| كيامسلمان،غيرمسلم مملكت ميں حرام گوشت استعال كر سكتے ہيں؟                                               |
| ہوٹلوں میں مرغی کا گوشت<br>-                                                                            |
| فرانس سے درآ مدشدہ مرغی کا گوشت کھانا                                                                   |
| آسٹریلیا ہے درآ مدہ کردہ بھیٹروں کا گوشت استعمال کرنا                                                   |
| آسٹر ایا ہے درآ مدشدہ گوشت استعال کرنا                                                                  |
| <sup>ح</sup> ری جہاز پرعیس کی کے ہاتھ کاؤٹ ٹردہ جانور کا گوشت کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| فبرست      | ۳۸                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد پنجم)                        |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| M19        |                                         | ۔<br>کن اہلِ کتاب کا ذہبےہ جائز ہے؟                        |
| rzi        |                                         |                                                            |
| r=1        | *************************************** | میبودی کا ذبیجه استنعال کریں یاعیسائی کا؟                  |
| r41        | ************************                | روافض کے ذیجے کا کیا تھم ہے؟                               |
|            | نی کے متفرق مسائل                       | •                                                          |
| rzr        |                                         | جانوراً وهار لے کرقر ہانی کرتا                             |
|            |                                         | سودی قرمنے ہے قربانی کرنا                                  |
|            |                                         | فتطوں پر قربانی کے بکرے                                    |
| r2r        |                                         | غریب کا قربانی کا جانورا جا تک بیار ہوجائے تو کیا کر۔      |
| r'_r'      |                                         | قربانی کا بکراخریدنے کے بعد مرجائے تو کیا کرے؟             |
| ۲۷۵        | **************************************  | جس شخص کا عقیقه نه ہوا ہو، کیا وہ قربانی کرسکتا ہے؟        |
|            |                                         | لاعلمی میں وُ نبہ کے بجائے بھیٹر کی قربانی                 |
|            |                                         | حلال خون اورحلال مردار کی تشریح                            |
|            |                                         | ذ بح شدہ جانور کے خون کے چھینٹول کا شرع تھم                |
|            |                                         | قربانی کے خون میں پاؤل ڈبونا<br>                           |
|            |                                         | قربانی کرنے ہے خون آلودہ کپڑوں میں نماز جائز نہیں .        |
| ۲۷۷        | *************                           | قربانی کے جانور کی چرنی ہے صابن بنانا جائز ہے              |
|            | عقيقه                                   |                                                            |
|            |                                         | عقیقے کی اہمیت                                             |
|            |                                         | عقیقے کامل سنت ہے ماواجب                                   |
| ٣ <u>٨</u> | *_                                      | بالغ لژ کی لژ کے کاعقیقہ ضروری نہیں اور نہ بال منڈا نا ضرو |
| r29        |                                         | عقیقے کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقے کی سنت اداخ       |
| r'∠9       | ******                                  | بچوں کا عقیقہ ماں اپنی تنخواہ ہے کرسکتی ہے                 |
| r_9        | **************************************  | 4 77 79 77                                                 |
| ſ*Λ+       | ************                            | قرض لے کرعقیقہ اور قربانی کرنا                             |

| فهرست         | [γ* +                                    | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد پنجم)                       |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mar           | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | كے كاشكاركياتكم ركھتا ہے؟                                |
|               |                                          | شارث کن ہے کیا ہواشکار                                   |
|               |                                          | بندول ہے شکار                                            |
| r 4 r         | ,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | بندوق بلیل،شکاری کتے کے شکار کا شرعی تھم ،               |
| ۳۹۵           |                                          | گورنمنٹ کی پابندی نگائے ہوئے جانوروں کا شکار             |
|               |                                          | رات کو پرندول کا شکار کرنا                               |
| . کا شرعی حکم | روں اور متعلقات                          | خشکی کے جانو                                             |
| ra4           | *** ******************                   | گھوڑا، خچراور کپوتر کا شرعی تھم                          |
|               |                                          | گھوڑے کا گوشت                                            |
| 644           | **********                               | کیا جانوروں کے منہ کا حجماگ ٹایاک ہے؟                    |
|               |                                          | خر گوش حلال ہے                                           |
| ~ ¶∠          | P B E E E E E E E E E E E E E E E E E E  | گرهی کا زُودھ حرام ہے                                    |
| Γ'9Λ          |                                          | سمعمر جانور ذبح کرنا جائز ہے                             |
| ρ. d.v        | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   | بھینس کا نوز ائیدہ بچہ ذبح کر کے کھانا                   |
|               |                                          | دوتین ماه کا بمری ، بھیڑ کا بچہ ذیح کرنا                 |
| Γ' 9 Λ        |                                          | ذیج شدہ جانور کے پیٹ ہے بچہ نکلے تو کیا کرے؟             |
|               |                                          | حشرات الارض كا كھانا                                     |
| maa           |                                          | ''خارېشت''نامى جا ٽوركوكھا نا جا ئرنېيس                  |
| raq           | **************************************   | حشرات الارض كومارنا                                      |
|               |                                          | موذی جانوروں اورحشرات کومارنا                            |
| △••           | rawanneen and anneer a a a a a a a a a a | مکھیوں اور مجھروں کو ہرتی روے مار نا ج <sub>ا</sub> نزہے |
|               |                                          | جانورگی کھال کی ٹوپی کا شرعی حکم                         |
| △•1           | >>«««»««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»   |                                                          |
| △•(           |                                          |                                                          |
| Δ+1           | ہوائے خنز ریکے                           | حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی مصنوعات پاک ہیں        |

|                                         | جانور بخت بیار ہوج نے یا حادثے ہے قریب المرگ ہوجائے تواسے ذکے کرکے کھانا                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| △ +1                                    | بكرى وغيره مرجائے تو أس كى كھال أتارنا كيساہے؟                                                  |
|                                         |                                                                                                 |
|                                         | دریائی جانوروں کا شرعی تھکم                                                                     |
| ۵+ř                                     | ·                                                                                               |
| ۵+۲                                     | كياسب دريائي جا نورحلال بين؟                                                                    |
| ۵۰۳                                     |                                                                                                 |
| ۵۰۳                                     | جينينًا كها نااوراس كا كاروباركرنا                                                              |
| ۵۰۳                                     | جھنگا ھنفیہ کے نز دیک مکر وہ تحریمی ہے۔<br>سط میں مار میں میں میں اپنے                          |
|                                         | سطحِ آب پرآئے والی مردہ مجھلیوں کا تھم<br>سلم آب پرآئے والی مردہ مجھلیوں کا تھم                 |
|                                         | سم احلال نہیں ۔<br>سم سر میں میں میں میں اور اس میں میں اور |
| ۵۰۵                                     | کچھوے کے انڈے حرام ہیں                                                                          |
| ر حکم                                   | برندوں اوران کے انڈوں کا شرع                                                                    |
| ۵۰۲,                                    | لگلااورغیرشکاری پرندیے بھی حلال ہیں                                                             |
| ۵۰۲                                     | کبوتر کھا نا حلال ہے                                                                            |
|                                         | نظخ طل ل ہے                                                                                     |
|                                         | موركا گوشت حلال ب                                                                               |
|                                         | کیاا نڈاحرام ہے؟                                                                                |
|                                         | انڈاحلال ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
|                                         | پولٹری فارم کی مرغی اورانٹہ احلال ہے؟<br>مند میں غیر سے مربع                                    |
|                                         | فارمی مرغی کے کھانے کا تھم                                                                      |
|                                         | پر ندے پالنااوران کی جنس تنبدیل کرنا                                                            |
| ω • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | پرندے پالناجائز ہے                                                                              |
| A - 8                                   | حلال پرندے کوشوقیہ پالناجائزہے                                                                  |

# تلی،اوجھڑی، کپورے وغیرہ کا شرعی تھم

| ۵۱۰ | علال جانور کی سات عمروه چیزین                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | کلیجی صدال ہے                                                                      |
|     | تلی کھان جا تز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|     | حلال جانو رکی او جھڑی حلال ہے                                                      |
|     | گروے، کپورے اور ٹڈی حلال ہے یا حرام؟                                               |
|     | کبرے کے کپورے کھانااورخریدوفروخت کرنا                                              |
| ۵۱۲ | کپورے دوا کے طور پر کھانا                                                          |
|     | کپوروں وا <u>لے ت</u> وے برکلیجی بہجیجا بھنا ہو کھا نا                             |
|     | كتابالنا                                                                           |
| ۵۱۳ | كآيالناشرعاً كيسامي؟                                                               |
|     | كتا پالنا وركة والے گھر بيل فرشتوں كا نهآنا                                        |
|     | کیا کتران فی مٹی ہے بنایا گیا ہے؟ اوراس کا پالنا کیوں منع ہے؟                      |
|     | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
|     | مسلمان ملکوں میں کتوں کی ٹمائش                                                     |
| ۵۱۷ | كار كھنے كے لئے اصحاب كہف كے كئے كاحوالہ غلط بے                                    |
|     | فتم کھانے کے مسائل                                                                 |
|     | فتم کھانے کی مختلف صورتیں                                                          |
| ۵۱۹ | كون ي قتم ميں كفاره لازم آتا ہے اور كس ميں نہيں آتا؟                               |
| ar• | نیک مقصد کے لئے سچی قتم کھا نا جا تز ہے                                            |
| or• | قرآن مجید کی قشم کھانا جائز ہے                                                     |
| sr+ | قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کریا بلار کھے تھم اُٹھا نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۲۱ |                                                                                    |
| ori | قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ ہو لنے والے کو گناہ ہوگا ، نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو       |
|     |                                                                                    |

| فهرست               | سامه                                   | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد پنجم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۵۲۱                 | مرکرلیا تو کیا گفارہ ہے؟               | '' کلمه ٔ شها دت پژه کرکهتا هول که کام نبیس کرول گا''لیکن ک <sup>ج</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| arr                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۵rr                 | P4114                                  | لفظ '' بخدا'' یا'' واللہ'' کے ساتھ میں ہوجائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ATT                 |                                        | and the second s |  |
| ۵۲۳                 | ·                                      | '' بیرگروں تو حرام ہے'' کہنے سے تشم ہوجاتی ہے،جس کے خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ۵۲۳                 | *::**                                  | کا قرہونے کی قشم کھا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4                   | كا كفاره إستنغفارية                    | حجمو في قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ۵۲۳                 |                                        | حبوثی قتم کھانے کا کفارہ سوائے توبہ اِستغفار کے پہنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ۵۲۳                 |                                        | یمائی کے فائدے کے لئے جھوٹا حلف اُٹھانے کا کفارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                     |                                        | حجموٹے صلف ٹاہے کا کفارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                     |                                        | حبوثی قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ۵۲۲                 |                                        | مسی حقیقی مجرم کے خلاف بن و کیمیے جھوٹی گواہی دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ۵۲۷                 |                                        | جبوٹی قشم اُنھا ناسخت گناہ ہے، کفار داس کا توبہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                     |                                        | حبوثی قشم کما نام کنا و کبیرہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                     |                                        | جبراً قرآن أنهائي كا كفاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                     |                                        | مجبوراْ اُشْعَائَى ہوئى حبعوثی تشم کا كفارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ۵۲۸                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۵۲۹                 | 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ز بردئ قر آن أخموانے والے بھائی سے قطع تعلق کر تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| فشم تو ڑنے کا کفارہ |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۵۳۱                 |                                        | فتم تو ڑنے کے کفارہ کے روزے لگا تارر کھنا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ۵۳۱                 | : ين                                   | متم کے کفارہ کا کما نا دس مسکینوں کوو تفے و تفے ہے دے سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| arı                 |                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |                                        | فتم كا كفار كتيم مسكينوں كوكھا نا كھلا نا اور كس طرح كھلا ناہے؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 577                 |                                        | تابالغ پرشم تو ڑے کا کفارہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

# مختلف قسمیں جن سے کفارہ واجب ہوا

| ۵۳۳                   | قسم خواہ کسی کے مجبور کرنے پر کھائی ہو کفارہ اوا کرنا ہوگا                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۳                   | قشم کا گفارہ شم تو ڑنے کے بعد ہوتا ہے                                                               |
| arr                   | ا یک مہینے کی قتم کھائی اورمہینہ گزرئے کے بعدوہ کام کرلیا                                           |
| ۵۳۳                   | سن کی گھریلوزندگی بچانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کرغلط بیانی کرنے کا کفارہ                           |
| وگئ' کا کیا کفارہ ہے؟ | اپنے ہاتھ میں پنج سورہ لے کرکسی عورت ہے کہنا کہ' کہوتم میرے علاوہ کسی ہے شادی نہیں کر               |
| گ'' پھرنيس کھائی      | قر آن پر ہاتھ رکھ کرشو ہر ہے کہنا کہ:'' اگر آ پ ابھی رات کو گئے تو میں کیڑے ماردوا کھالول اُ        |
| ara                   | مس اہم مسئلے کے لئے قرآن پر ہاتھ ر ھَ رُقتم ھانا                                                    |
| oro                   | جبونی قشم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا                                                                 |
| ۵۳۹                   | قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیرز ہائی قشم بھی ہوجاتی ہے ۔                                                |
| ۵۳۹                   | دُ کان داروں کا قر آنِ کریم لے کرعہد کرنا کہ م قیمت پر چیز نہ بچیں گے،اس کی شرعی حیثیت <sub>.</sub> |
| ۵۳۲,,,,,,             | رِشُوت نه کینے اور دا زهمی نه کا شنے کی قشم تو ژ دینا                                               |
| ۵۳۷                   |                                                                                                     |
| ۵۳۷                   | خدا تعالی ہے عہد کر کے تو ژوینا بردی تنگین غنطی ہے                                                  |
|                       | کسی کاراز فاش نہ کرنے کا عہد کر کے ایسے تحض کو بتا ناجس کو پہلے معلوم ہو                            |
|                       | '' تمها کو اِستعال نه کروں گی'' کا عبد کرے تو ژویا تو کفاره ہو <b>گا</b>                            |
| ۵۳۸                   | گناه نه کرنے کی قشم کا تو ژنا<br>- ساه نه کرنے کی قشم کا تو ژنا                                     |
| ۵۲۸                   |                                                                                                     |
|                       | کسی کام کے نہ کرنے کا ابتدانع کی ہے کیا ہوا عہد تو ژنا                                              |
|                       | تین د فعہ کوئی کام نہ کرنے کی قشم کھ کرتو ڑنے کا کیا کفارہ ہے؟                                      |
| ۵0.                   | کیا بار بارتشم تو زنے والے کی شخشش نہیں ہوگی ؟                                                      |
| ۵۳۱                   | تین قشمیں تو ژیے کا کفارہ کیا ہوگا؟                                                                 |
| ۵۳۱                   | جٹے کو گھر سے نکالنے کی تشم تو ٹر ناشر عاً واجب ہے                                                  |
| ۵۳۲                   | بھائی ہے ہات ندکرنے کی شم کھائی تو اُب کیا کرے؟                                                     |
| arr                   | شادی نہ کرنے کی شم کھائی تو شادی کر کے کفارہ ادا کرے                                                |

| ۵۳۲            | قرآن مجیدسر پراُنٹھا کرنشم کھائی کہ میں شادی کروں گا، پھرنہیں کی      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۳            | قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرتے کی قشم کا کفارہ              |
| عري ؟          | ماموں زاد بھائی ہے بہن رہنے کی شم کھائی تو اَب اس ہے شادی کیے         |
|                | غلطتهم تو ژوی اور کفاره ا دا کریں                                     |
|                | صحیحتسم پر قائم رہنا جا ہے                                            |
| ۵۳۳            |                                                                       |
| ۵۳۵            | '' تمہاری چیز کھا وَں تو خز ریکا گوشت کھا وَں'' کہنے سے تتم           |
| ۵۳۲,           |                                                                       |
| ۵۳۷            |                                                                       |
|                |                                                                       |
| سم مبيس ہوتی ؟ | من الفاظ <u></u>                                                      |
| ۵۳۸            | غیرامٹد کی تئم کھا ناسخت گناہ ہے                                      |
| ۵۳۸            | ول بی ول میں تشم کھانے سے تشم نہیں ہوتی                               |
| ۵۳۹            | " " تتهمیں خدا کی شم" کہنے ہے شم لازم نہیں ہوتی                       |
| ۵۳۹            | ماں، باپ یا بچوں کی شم کھا ناحرام ہے                                  |
| ۵۳۹            | کسی وُ وسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے شم نہیں ہوتی                      |
| ۵۵۰            | سمسی کوشم دینا                                                        |
| ۵۵۰            | بچوں کی قشم کھانا گنا وہے ،اس سے تو بہ کرنی جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۵۵۰            | بچوں کی جان کی نتم کھا تا جا تر نہیں                                  |
| ۵۵۱            | جیٹے کی قشم کھانا جا ترنبی <u>ں</u>                                   |
| ۵۵۱            | " د ختهه بی میری قشم" یا" و در در خیس بخشول گی" کہنے سے تسم نہیں ہوتی |
| ۵۵۱            | قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے تتم نہیں ہوتی                          |
| نم بین ہوتی    | '' اگرفلال کام کرول تواپنی مال ہے زیا کروں'' کے بیہود ہ الفاظ ہے ت    |
| ۵۵۲            | غیرمسلم کے ذمہ قرآن پاک کی قتم پوری نہ کرنے کا کفارہ کچھوٹیں          |
|                |                                                                       |

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# زكوة كےمسائل

ز كوة ، دولت كى تقسيم كا إنقلا في نظام

سوال:...ز کو ہ ہے عوام کو کیا فوا کہ ہیں؟ بیجی ایک قسم کا فیکس ہے جس کور فاوِ عامہ پرخرج کرنا چاہئے ،اس موضوع پر تفصیل ہے روشنی ڈالئے۔

جواب:...میں آپ کے مجمل سوال کو پانچ عنوانات پرتفتیم کرتا ہوں ، زکو ق کی فرضیت ، زکو ق کے فوائد ، زکو ق نیکس نہیں بلکہ عبادت ہے ، زکو ق کے ضروری مسائل اور زکو ق کے مصارف ۔

#### ز کو ة کی فرضیت:

ز کو ق ، اسلام کا اہم ترین رکن ہے، قر آ نِ کریم میں اس کی بار بار تا کید کی گئے ہے ، اور آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے ارشاد میں بھی اس کی اہمیت وافادیت اور اس کے اوانہ کرنے کے وبال کو بہت ہی نمایاں کیا گیا ہے۔

#### قرآنِ كريم من إ:

"وَالَّذِيْنَ يَكْنِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنَفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ اليَّمِ. يَوْمَ يُحُمَّمُ فِعُلُومُ مَا لَكُنُونُهُمْ وَخُلُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُهُمْ وَخُلُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُهُمْ فِي يَهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُهُمْ فِي يَعْدَامُ لَكُنُومُ مُعَذَا مَا كَنَوْتُهُمْ وَخُلُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُهُمْ وَحُلُوبُهُمْ وَخُلُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُهُمْ وَطُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُهُمْ وَخُلُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُهُمْ وَاللهُ وَلَا مَا كُنُونُونَ مَا عَنْهُمْ وَخُلُوبُهُمْ وَطُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُهُمْ وَلَا مَا كُنَوْتُهُمْ وَخُلُوبُهُمْ وَطُهُورُهُمْ هَا مَا كَنَوْتُهُمْ وَلَاللَّهُمْ وَخُلُوبُهُمْ وَطُهُورُهُمْ هَا مَا كَنَوْتُهُمْ وَاللّهُ وَلَهُ مُ وَاللَّهُ مُولِكُمْ وَلَوْلُومُ مَا كَنَوْتُهُمْ وَاللَّهُ مُنْ وَلَوْلُولُومُ مَا لَهُ مُنْ وَلَا مَا كُنُومُ وَلُولُومُ مَا لَا كَنُولُومُ اللَّهُ مُ وَلِي لَوْلُولُومُ مَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُولُومُ مِنْ مُ لَيْ اللَّهُ مُ وَلَولُولُومُ اللَّهُمُ مُ لَولُولُولُومُ مَا كُنُومُ وَلُولُولُولُومُ مَا عُلُولُهُمْ وَلُولُولُومُ مَا مُنَالًا مَا كُنتُمُ مُنْ وَلُهُ وَلُهُ وَلُولُولُولُومُ مَا مُنْ مُ لَا لَهُ مُ فِي اللَّهُ مُعُلُومُ وَلُولُومُ مُولُومُ وَلُولُولُولُومُ مُنَالِقُومُ وَلُولُومُ مُن مُنْ مُ لَا لَا لَهُ مُنْ مُ لَا لَهُ مُنْ مُولُومُ وَلُولُومُ مُنْ مُ لِللْمُولُومُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُ لِلْمُ لِللَّهُ مُلِي مُؤْلُومُ مُنْ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ لِلَّا لَهُ مُنْ مُنْ مُنْ لِلللْمُولُولُومُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلِهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلَّا لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللّهُ لَلْمُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لَ

ترجمہ: ... جولوگ سونے اور جاندی کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور اے اللہ کے راستے ہیں خرج نہیں کرتے ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنادو۔ جس دن ان سونے ، چاندی کے خزانوں کو جہنم کی آگ میں تپاکران کے چیروں ، ان کی پشتوں اور ان کے پہلوؤں کو داعا جائے گا، (اور ان سے کہا جائے گا کہ ) یے تفاتمہارا مال جوتم نے اپنے گئے کی سزا چکھو۔''

حدیث میں ارشاد ہے کہ:'' اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اناس بات کی شہادت دینا کہ القدیقی لئے کے سواکوئی معبود نہیں، اور یہ کہ مجر مسلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ۲: نماز قائم کرنا۔ ۳: زکو قادا کرنا۔ ۳: بیت اللہ کا حج کرنا۔ ۵: رمضان المیارک کے روزے رکھنا۔ "قال عبدالله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلوة وايتاء الزكوة وحج البيت وصوم رمضان."

(رواه التحاري وسلم واللقظ له ح: السرية السرية المناه على السرية ا

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' جس شخص نے اپنے مال کی زکو قادا کر دی ،اس نے اس کے شرکوؤور کر دیا۔''

"من ادّى زكوة ماله فقد ذهب عنه شره." (كترالسال عديث: ١٥٧٥٨) مجمع الزوائدي: ٣

ص: ٩٣٠ وقال الهيشمي رواه الطبراني في الاوسط واستاده حسن وان كان في بعض رجاله كلام)

ایک اور حدیث میں ہے کہ: '' جب تم نے اپنے ول کی زکو قادا کردی تو تم پر جو ڈ مدواری یا تد ہوتی تھی ، اس سے تم سیکدوٹی ہو گئے۔''

"عن ابی هریرة رضی الله عه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: اذا اذیت زکوة مالک فقد قضیت ما علیک." (تندی ن: اص: ۵۸ مایی الله علیه وسلم قال: اذا اذیت زکوة مالک فقد قضیت ما علیک." (تندی ن: اص: ۵۸ مایی اجه صناعه می ایک فقد قضیت ما علیک." این مالول کوز کو ق که در بید محفوظ کرو، این بیارول کا صدیقے ست علاج کرو، اور مصائب کے طوق تول کا دُن وتضرع سے مقابلہ کرو۔" (ا

ایک حدیث میں ہے کہ:'' جو شخص اپنے ہال کی زکو ۃ ادائبیں کرتا ، قیامت میں اس کا مال سنجے سانپ کی شکل میں آئے گا ، اور اس کی گردن ہے لیٹ کر گلے کا طوق بن جائے گا۔''

"عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ما من احد لا يؤدّى زكوة ماله الا مثل له يوم القيامة شجاعًا اقرع حتى يطوق عقه."

(ستن لما لى ج: اص ٣٣٣، وسن ابن اج ص ١٢٨، واللفظالة)

اس مضمون کی بہت میں احادیث ہیں ، جن میں زکو ۃ نہ دینے پر قیامت کے دن ہولنا ک سزاؤں کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ زکلو ۃ کے فوائد:

حق آنالی شاند نے جتنے احکام اپنے بندوں کے لئے مقرر فریائے ہیں ان میں بے شار حکمتیں ہیں جن کا انسانی عقل احاط نہیں کرسکتی ، چنانچے اللہ تنوی نے ذکو ہ کا فریضہ عائد کرنے میں بھی بہت کی حکمتیں رکھی ہیں ، اور تچی بات ہے کہ بید نظام ایسا پاکیزہ و مقدس اور اتنا علی وارفع ہے کہ انسانی عقل اس کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے ، یباں چند عام فہم فوائد کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔

ا:...آج بوری دُنیامیں سوشلزم کی بات ہورہی ہے،جس میں غریبوں کی فلاح و بہبود کا نعرہ لگا کر انہیں متمول طبقے کے ضاف

را) عن الحسن قال. قال رسول الله صلى الذعبيه وسلم. حصنوا أموالكم بالزكوة وداووا مرصاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. (سراسيل أبي دارُد ص: ٨، طبع ايج ايم سعيد).

ا سایہ جاتا ہے، اس تح یک سے غریبوں کا بھوا کہاں تک ہوتا ہے؟ بیا یک مستقل موضوع ہے، گریباں بیکہنا چاہتا ہوں کہ امیر وغریب کی بید جنگ صرف اس لئے پیدا ہوئی کہ القد تع لی نے متحول طبقے کے ذمہ پسماندہ طبقے کے جوحقوق عائد کئے تھے ان سے انہوں نے پہلوتہی کی ، اگر پورے ملک کی دولت کا چالیسوال حصہ ضرورت مندوں بین تقیم کر دیا جائے اور بیمل ایک وقتی می چیز ندر ہے، بمکدا یک مسلسل عمل کی شکل اختیار کرلے، اور امیر طبقہ کی ترغیب وتح بھی اور کسی جبر داکراہ کے بغیر ہمیشہ بیفر بھیشہ بیفر بھیشہ اور کھراس رقم کی مسلسل عمل کی شکل اختیار کرلے، اور امیر طبقہ کسی ترغیب وتح بھی اور کسی جبر داکراہ کے بغیر ہمیشہ بیفر بھیشہ دفر بھی اور امیر وغریب کی منطقانہ تقیم مسلسل ہوتی رہے تو پہلو تھی بعد آپ ویکس کے کہ غرباء کوامیر دل سے شکایت بی نہیں رہے گی ، اور امیر وغریب کی منطقانہ تقیم مسلسل ہوتی رہے تو کہ وہ اس نظام کی بدولت راحت وسکون کی جنت بن جائے گی۔

میں صرف پاکستان کی ملت اسلامیہ ہے نہیں، بلکہ ؤنیا بھر کے انسانوں اور معاشروں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے نظام زکو قاکونا فذکر کے اس کی برکات کا مشاہرہ کریں اور سرہ بیدوار ملکوں کی جتنی دولت کمیونزم کا مقابلہ کرنے پرضرف ہور ہی ہے وہ بھی اس مدیس شامل کرلیں۔

۳:...ال ودولت کی حیثیت انسانی معیشت میں وہی ہے جوخون کی بدن میں ہے، اگرخون کی گردش میں فتورآ جائے توانسانی زندگی کوخطرہ لاحق جوجاتا ہے، اور بعض اوقات ول کا دورہ پڑنے سے انسان کی اچا تک موت واقع ہوجاتی ہے۔ ٹھیک ای طرح اگر دولت کی گردش منصفانہ نہ ہو ہائی ہے ۔ ٹھیک ای طرح اگر دولت کی گردش منصفانہ نہ ہو ہائے کا خوف طاری رہتا ہے۔ حق تعی کر کت قلب بند ہوجانے کا خوف طاری رہتا ہے۔ حق تعی کی دولت کی منصفانہ تقسیم اور عادلانہ گردش کے لئے جہاں اور بہت کی تدبیریں ارشاوفر مائی ہیں، ان میں ہے ایک زکو قاوصد قات کا نظام بھی ہے، اور جب تک بیدنظام سیح طور پر نافذ نہ ہواور معاشرہ اس نظام کو پورے طور پر ہضم نہ کر لے تب تک نہ والت کی منصفانہ گردش کے اور نہ معاشرہ اختلال وزوال ہے محفوظ رہسکتا ہے۔

۳۱:.. پورے معاشرے کو ایک اکائی تصور کیجے، اور معاشرے کے افراد کو اس کے اعضاء سیجھے، آپ جانتے ہیں کہ کسی حادثے یا صدے ہے کی عضو میں خون جمع ہو کر تجمد ہوجائے تو وہ گل سرئر کر پھوڑ ہے پہنسی کی شکل ہیں پہیپ بن کر ہنگاہے۔ ای طرح جب معاشرے کے اعضاء میں ضرورت سے زیادہ خون جمع ہوجاتا ہے تو وہ بھی سڑنے لگت ہے، اور پھر بھی تقیش پہندی اور فضول خرچی کی شکل میں نکاتا ہے، بھی عدالتوں اور وکیلوں کے چکر میں ضائع ہوتا ہے، بھی بیاریوں اور اسپتالوں میں لگت ہے، بھی اُو ٹجی اُو ٹجی میں بیادی وارنٹ بیٹر کوں اور اسپتالوں میں لگت ہے، بھی اُو ٹجی اُو ٹجی مورنٹ بیٹر کا اور اسپتالوں میں لگت ہے، بھی اُو ٹجی اُور کی وارنٹ بیٹر کا دیاجاتا ہے اور اور اس برائی کی گرفت ری کے وارنٹ جاری ہوجاتے ہیں اور اسے بیک بیٹی ودو گوش بہاں سے باہر نکال دیاجاتا ہے)۔

قدرت نے زکو قاوصدقات کے ڈر بعدان پھوڑے پھنسیوں کا علاج تبحویز کیا ہے، جودولت کے انجما د کی بدولت معاشرے سے جسم پرنکل آتی ہیں۔

سن...ا ہے بی نوع سے ہدر دی ، انسانیت کا عمر و ترین وصف ہے ، جس شخص کا دِل اپنے جیسے انسانوں کی بے چارگی ،غربت

وافلاس، بھوک، فقروفاقہ اور ننگ دی وزیول حالی دیکھے کرنہیں ہیں جنا، وہ انسان نہیں جانور ہے، اور چونکہ ایسے موقعوں پر شیطان اور نفس، انسان کو انسانی ہمدردی میں اپنا کرداراوا کرنے ہے بازر کھتے ہیں، اس لئے بہت کم آ دمی اس کا حوصلہ کرتے ہیں، حق تعالی شانہ نے انسان کو انسانی ہمدردی میں اپنا کرداراوا کرنے ہے بازر کھتے ہیں، اس لئے بہت کم آ دمی اس کا حوصلہ کرتے ہیں، حق تعالی شانہ نے کہ ور بندوں کی مدد کے لئے امیرلوگوں کے ذمہ می فریضہ عاکد کردیا ہے، تا کہ اس فریضہ خداوندی کے سامنے وہ کسی ناوان دوست کے مشورے پڑمل نہ کریں۔

۵:...مال، جہال انسانی معیشت کی بنیاد ہے، وہاں انسانی اخلاق کے بنانے اور بگاڑنے میں بھی اس کو گہرا دخل ہے، بعض دفعہ مال کا نہ ہونا انسان کوغیرانسانی حرکات پر آمادہ کردیتا ہے، اور وہ معاشرے کی ناانصافی کود کیچے کرمعاشر تی سکون کو غارت کرنے کی مُعان لیتا ہے۔

بعض اوقات وہ چوری، ڈیمنی،سٹداور جوا جیسی فہنچ حرکات شروع کردیتا ہے، بھی غربت وافلاس کے ہاتھوں تنگ آ کروہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھولینے کا فیصلہ کرلیتا ہے، بھی وہ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے اپنی عزّت وعصمت کو نیلام کرتا ہے، اور بھی فقرون قد کا مداوا ڈھونڈنے کے لئے اپنے دین وایمان کا سودا کرتا ہے، اس بنا پرایک صدیث بیل فرمایا گیا ہے:

"كاد الفقر أن يكون كفرًا." (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكرة ص. ٣٢٩، وعراه في الدر المنثور ج: ٢٠ ص: ٣٢٠، إلى ابس ابسي شيسة والبيهقي في شعب الايمان وذكره الجامع الصغير، معريًا الى ابي نُعيم في المحلية، وقال السنخاوي طرفه كلها ضعيف كما في المقاصد الحسة وفيض القدير شرح حامع الصغير ح ٣ ص: ٩٣٢، وقال العزيزي (ح ٣ ص ٤) هو حديث ضعيف، وفي تـذكرة الموصوعات للشيخ محمد طاهر الفتني (١٤٢) ضعيف ولكن صح من قول ابي سعيد)

لیمیٰ'' فقرو فاقد آ دمی کو قریب قریب کفرتک پہنچا دیتا ہے۔'' اور فقرو فاقد میں اینے منعم حقیق کی ناشکری کرنا تو ایک عام بات ہے۔

یہ تمام غیرانسانی حرکات،معاشرے میں نظرو فاقہ ہے جنم لیتی ہیں ،اور بعض اوقات گھر انوں کے گھر انوں کو ہر ہا دکرے رکھ دیتی ہیں ،ان کا مداوا ڈھونڈ تا معاشرے کی اجتما می ذمہ داری ہے ،اور صدقات وزکو ق کے ذریعے خالقِ کا نئات نے ان ٹرائیوں کا سد ہاب بھی فرمایا ہے۔

۲:...اس کے برعکس بعض اخلاقی خرابیاں وہ ہیں جو مال و دولت کے افراط سے جنم لیتی ہیں، امیرزادول کو جو جو چو نجیے سوجھتے ہیں، اور جس شم کی غیرانسانی حرکات ان سے سرز دہوتی ہیں، انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں، صدقات وزکو ق کے ذریعے حق تعالیٰ نے مال و دولت سے پیدا ہونے والی اضاقی برائیوں کا بھی انسداوفر مایا ہے، تاکہ ان لوگوں کوغر باء کی ضروریات کا بھی احساس رہے اورغریاء کی حالت ان کے لئے تازیان عبرت بھی ہے۔

ے:...ز کو ق وصد قات کے نظام میں ایک حکمت ریجی ہے کہ اس سے وہ مصائب وآ فات لی جاتی ہیں جوانسان پرنازل ہوتی

رئتی ہیں،ای بناپر بہت کی احادیث شریفہ میں بیان فر مایا گیاہے کہ معدقہ ہے زَدِّ بلا ہوتا ہے،اورانسان کی جان و مال آفات ہے محفوظ رئتی ہے۔

عام لوگوں کودیکھا گیاہے کہ جب کوئی شخص بہار پڑجائے تو صدقے کا بحرا ذیح کردیتے ہیں، وہ سکین ہے بچھتے ہیں کہ شاید
جرے کی جان کی قربانی وینے ہے مریض کی جان فی جائے گی، ان لوگوں نے صدقے کے مفہوم کوئیں سمجھا، صدقہ صرف بحرا ذیح
کردینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے پاک مال سے پچھ حصہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی ضرورت مند کے حوالے کردینے کا تام ہے، جس
میں ریاد تکبر اور فخر ومباہات کی کوئی آلاکش نہ ہو، اس لئے جب کوئی آفت پٹی آئے، صدقے سے اس کا علاج کرتا چاہئے، آپ جتنی
ہمت واستطاعت رکھتے ہیں تو بازار سے اس کی تھیت معلوم کر کے آئی قیمت کسی مختاج کو دے و تیجئے، یا بحرا ہی خرید کر کسی کو صدقہ
کردیجئے، الغرض بحرے کو ذیخ کرنے کو رَقِبلا میں کوئی دخل نہیں، بلکہ بلاتو صدقے سے لئی ہے، اس لئے صرف شدید بیاری نہیں، بلکہ
ہمرآفت و مصیبت میں صدقہ کرتا چاہئے، بلکہ آفتوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے صدقے سے ان کا تدارک ہوتا چاہئے،

اس کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مال کی زکو ۃ ٹھیک ٹھیک اوائیس کرتے ،اور جتنااللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے،اتنااللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نبیس کرتے۔

> ایک اور صدیث میں ہے کہ چار چیزوں کا نتیجہ چار چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے: ا:- جب کوئی تو م عہد شکنی کرتی ہے تو اس پر دُشمنوں کو مسلط کر دیا جا تا ہے۔ ۲:- جب وہ ما انزل اللہ کے خلاف فیصلے کرتی ہے، تو قتل وخونریزی اور موت عام جو جاتی ہے۔ ۳:- جب کوئی تو م زکو قاروک لیتی ہے تو ان سے بارش روک کی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصدقة لتطفى غضب الرّب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذى (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۲ اء الترغيب في الصدقة رقم الحديث: ۲ ا) وروى عن نافع بن خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم الصدقة تسدّ سبعين بابًا من السوء (رواه الطبراني في الكبير) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة رواه البيهقى (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۹ اء رقم الحديث: ۳۵، طبع دار إحياء التراث العربي).

<sup>(</sup>٢) وعن بريدة رضى الله عنه قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبر انى في الأوسط ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٥٣ ا ، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، طبع بيروت).

۲۰ - جب کوئی قوم ناپ تول میں کی سرتی ہے تو زمین کی ہیدا دار کم ہوجاتی ہے اور توسیر قبط مسلط ہوجاتا ہے (طبر نی)۔ خلاصہ میے کہ خدا تعالی کا تجویز فرمودہ نظ م زکو قا وصد قات انقلہ لی نظام ہے، جس سے معاشر کے وراحت وسکون کی زندگی نصیب ہو عتی ہے، اور اس سے انحراف کا نتیجہ معاشر سے کے افراد کی ہے جیٹی و بےاطمینانی کی شکل میں رونم ہوتا ہے۔

9:... بیتمام أمورتو وہ ہے جن کا تعلق ذیبی کی ای زندگی سے ہے ہیکن ایک مؤمن جو سے بل سے اہتد تھ کی اور اس کے رسول صلی القد علیہ وسلم پر ایمان رکھت ہو، بے وُنیوی زندگی بی اس کا منتہائے نظر نہیں، بلہ اس کی زندگی کی ساری تگ و دوآ خرت کی زندگی کے سالی القد علیہ وسلم پر ایمان رکھت ہو، بے وُنیوی زندگی بی اس کا منتہائے به وہ اس تھوڑی پیندروز و زندگی ہے آخرت کی دائی زندگ کے اس اس خوری پیندروز و زندگی ہے آخرت کی دائی زندگ کی راحت وسکون کا متلاثی ہے۔ عام انسانوں کی نظر صرف اس و نیا تک محدود ہے، اور وہ جو پچھ کرتے ہیں صرف ای وُنیو کی فال آ و بہبود کے لئے کرتے ہیں، جس منصوب کی تشکیل کرتے ہیں، محض اس زندگ کے خاکوں اور نقشوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اللہ تھ لی جو تم صدقات و زکو ق کے وربیدالل ایمان کو آخرت کے ہینک ہیں اپنی دولت منتقل کرنے کا گر بتایا ہے، زکو ق وصد قات کی شکل ہیں جو تم دی جاتی ہو وہ براہ راست آخرت کے بینک ہیں جمع ہوتی ہے، اور یہ آ دمی کو اس دن کا م آئے گی جب وہ خال ہاتھ یہاں کی جزیں میس چھوڑ کر زخصت ہوگا:

#### "سب ٹھا تھ پڑارہ جاوے گا، جب لا و جلے گا جہارا"

اس کے بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواپی دولت بیہاں ہے وہاں منتقل کرنے میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ مداور انڈیاں مواض کے جات میں میں تتاہی میں کے ایس کے ساتھ میں میں تاہد میں اور ان میں میں میں میں میں میں میں

• انسان وُنیامِس آتاہے تو بہت ہے تعلقات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ، مال باپ کارشتہ ، بہن بھائیوں کارشتہ ،

عزيزوا قارب كارشته الل وعيال كارشته وغيره وغيره \_

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس! قيل يا رسول الله وما خمس بحمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم (الفقر، ولأظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم) المعوت، ولا مضعوا الزكاة إلا حبس عهم المطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عهم النبات وأخذوا بالسين. أخرجه الطبراني في الكبير. (مجمع الروائد ح ٣٠٠ ص ١٥٠٠)، كتاب الزكاة، باب فرص الزكاة، طبع دار الكتب العلمية).

نہیں دیا جاتا، بلکہ بیا پٹی مالی قربانی کا حقیر سانذ رانہ ہے، جو بندے کی طرف ہے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں ڈیش کیا جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو الندتھ کی اے اپنے دست رضا ہے قبول فرماتے ہیں اور پھراس کی پرورش فرماتے رہتے ہیں، قیامت کے دن وہ صدقہ رائی ہے پہاڑ بنا کر بندے کو واپس کرویا جائے گا۔'' پس حیف ہے! ہم بارگاہ زب العزّت میں اتی معمولی ک قربانی چیش کرنے ہے بھی بچی کمیں اور حق تعالی شانہ کی ہے پایال عنایتوں اور رحمتوں سے خود کومحروم رکھیں۔

#### ز كۈ ۋېكىن ئېيىن:

اُوپر کی سطور سے بید حقیقت بھی عیں ہوگئی کہ ذکوہ تھی نیک آئیں ، بلکہ ایک اعلی ترین عبادت ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں

۔ وہ کا ایک نہ یت گفتیا تصور ہے، وہ اس وحکومت کا نیکس ہجھتے ہیں، جس طرح کہ تمام حکومتوں میں مختلف فتم کے نیکس عائمہ کئے جاتے

جس ، حالہ ظکہ ذکوہ کو تک حکومت کا عائمہ نیکس نہیں، نہ رسول امتہ حلی المتہ علیہ وسلم نے اسمانی حکومت کی ضرور یات کے بئے اس کوع ٹدکیا

جب ، بعد حدیث ہیں صاف طور پر ارشاد ہے کہ ذکوہ مسلمانوں کے متمول طبقے سے لے کر ان کے تنگ وستوں کولوثاوی جائے گی۔

(۱)

اس طرح سے بیجھنا بھی نعط ہے کہ ذکوہ وہ دینے والے فقراء و مساکیوں پر کوئی احسان کرتے ہیں، ہرگز نہیں! بلکہ خووفقراء و
مساکیوں کا مداروں پر احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی رُقوم خدائی بین بھی ہور ہی ہیں، اگر آپ کسی کو بینک ہیں

مساکیوں کا مداروں پر احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی رُقوم خدائی بینک ہیں جس ہور ہی ہیں، اگر آپ کسی کو بینک ہیں

جس کرانے کے سے کوئی رقم سپر دکرتے ہیں تو کیا آپ اس پر حسان کر رہے ہیں؟ اگر بیا حسان نہیں تو غرباء کو ذکوہ وہ دینا بھی ان پر

پہلی اُمتوں میں جو مال المدتع ہی کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اس کا استعمال کرنا کسی کے لئے بھی جائز نہیں تھا، بلکہ وہ موضتی قربانی کہل تی تھی، اے قربان گاہ میں رکھ ویا جاتا تھی، اب اگر آسان ہے آگ آکرا ہے را کھ کر جاتی تو بیقر بانی کے جول ہوئے کی نشانی تھی۔ اور اگروہ چیز اس طرح پڑی رہتی تو اس کے مرد و دبونے کی نشانی تھی۔ من اور اگروہ چیز اس طرح پڑی رہتی تو اس کے مرد و دبونے کی نشانی تھی۔ اس اُس نے اس اُمت مرحومہ پر بیاضام عن بیت کہ اُمراء کو تھم ویا گیا ہے کہ وہ جو چیز حق تعالی کی بارگاہ میں چیش کرنا چاہیں اے ان کے فار ل فار ل بندول رفتر عوصا کین ) کے حوالے کرویں۔ اس تنظیم الشان رحمت کے ذریعہ ایک طرف فقراء کی جات کا انتظام کرویا گیا اور دُومر کی طرف فقراء کی جات کا انتظام کرویا گیا اور دُومر کی طرف اُس اُمت مرحومہ کے وگوں کورُسوائی اور ذات ہے بچاہیا گیا، اب خدا ہی جاتا ہے کہ کون پاک مال سے صدفہ کرتا ہے؟ اور کون

عن أسى هنزيرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيّب والا يقبل الله إلا الطيّب فإن الله يشعبُ لها بيمينه ثم يربّها لصاحبها كما يربّى أحدكم فلوّه حتّى تكون مثل الحبل. متفق عليه. (مشكوة ص ١٤٤٠) باب فضل الصدقة، كتاب الركة، طبع قديمي).

ا الله عن اس عباس رصى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معادًا إلى اليمن فقال .. . . . . فاعلمهم أن الله قد فرص عليهم صدقةً تؤخذ من أغيالهم فتردّ إلى فقرائهم . إلح متفق عليه (مشكوة ص١٥٥٠ م كتاب الركاة).

<sup>&</sup>quot; واتبل عليهم بنا ابسى ادم بنالحق إذ قرّنا قرنانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الاحر. (المائدة،٢٤). وفي التفسير لمستهري و لقربان اسم ما يتقرب بها إلى الله تعالى من ذبيحة أو عيرها ... وكانت القربان إذا قبلت بزلت باو من لسمه سنسه في كلته وادا لم تقبل لم تتنزل البار و أكله المطير والسباع. وتفسير مطهري ج ٣ ص. ٤٩ طبع دهلي).

ناپاک مال ہے؟ کون ایسا ہے جو محض رضائے البی کے لئے ویتا ہے؟ اور کون ہے جونام ونمود اور شہرت وریا کے لئے؟ الغرض زکوۃ تنگر نہیں، بلکہ اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں نفر را تہ ہے، یہی وجہ ہے کہ انقد تعالٰی نے قرآن مجید میں اسے قرض حسن فر مایا ہے: '' کون ہے جو اللہ کو قرض حسن وے؟ پس وہ اس کے لئے اس کوئی گنا ہو حاوے '(البقرہ)۔ (۱)

یہاں صدقات کو'' قرض حسن' ہے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح قرض واجب الاواہے، ای طرح صدقہ کرنے والوں کو مطمئن رہنا چاہئے کہ ان کا بیصد قد بھی ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ بیصطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کوکس کی احتیاج ہے، بھی وجہ ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہنچ جاتا ہے، اور فقیر گویاس وسینے والے سے وصول نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے ویا جارہا ہے جوسب کا واتا ہے۔

#### ز کو ہ حکومت کیوں وصول کرے؟

رہا یہ سوال کہ جب ذکو ہ نیکس نہیں، بلک خالص عہادت ہے، تو حکومت کواس کا انتظام کیوں تقویق کیا جائے؟ اس سوال کا جواب ایک مستقل مقالے کا موضوع ہے، گریہاں مختفر طور پر اتنا سجھ لیتا جا ہے کہ اسلام پورے معاشرے کوایک اکائی قرار دے کر اس کالقم فرس اسلامی معاشرے کا قوم میں دریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کا قوم میں دریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کی قوت مقتدرہ کے سپر دکرتا ہے۔ اس لئے وہ فقراء وس کیوں جواسلامی معاشرے کی قوت مقتدرہ کے سپر دکرتا ہے، اور اس کفالت کے لئے اس نے صدقات و زکو ہ کا نظام رائج فرہا یا ہے، فقراء وس کیوں کی فقالت کی سب ہے ہوئی فرمدواری حکومت پر عاکم کی گئے ہے، اس لئے اس مدے لئے مخصوص رقم کا بندو بست بھی حکومت کا فریضہ ہوگا۔ بہی وجہ ہے کہ جولوگ حکومت کی جانب ہے صدقات کی وصولی و انظام پر مقرر ہوں، مدیشے پاک میں ان کو ' غازی فی مسیل اللہ'' کے ساتھ تشید دی گئی ہے، اور کو دسر کی طرف ان کی ضربا ہا گیا ہے، اور کو وسر کی طرف ان کی ضربا اللہ'' کے ساتھ تشید دی گئی ہے۔ اور کو اس کی جس کی جس کی جس کی جس کے جہاد فی سبیل اللہ' بھی طرح بھی لینا چا ہے کہ وہ خدائی مال نازک و مدواری کا بھی آئیں احساس و لایا گیا ہے۔ لیتن آگروہ اس فریض کو جہاد فی سبیل اللہ بھی طرح بچھ لینا چا ہے کہ وہ خدائی مال سے بھی طرح بھی لین چا ہے کہ وہ خدائی مال سے بھی طرح بھی لینا چا ہے کہ وہ خدائی مال نے بھی اور اگر انہوں نے ایک و فیان کی انتراز کوہ اس مال سے بھی لیاتھ وہ فیان میں خیانت کے مرتکب ہوں ہے کہ اور اگر انہوں نے ایک وظیفہ بھی مقرر کر دیا ، اس کے بعدا گروہ اس مال سے بھی لیاتو وہ فینیمت میں خیانت کر نے کسی کا میں میں دیا ہوگا'' (ایدا کار)۔

#### ز کو ہ کے چندمسائل:

زكوة برصاحب نصاب مسلمان رفرض ب، اس كمسائل حضرات علمائ كرام سے الجي طرح مجھ لينے وائيس ، يس

<sup>(</sup>١) قال تعالى. "من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسًّا فيضعفه له أضعافًا كثيرة" (البقرة. ٢٣٥).

 <sup>(</sup>۲) عن رافع بن خدیج رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالفازى في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. رواه أبوداؤد والترمدي. (مشكّوة ص١٥٤١). عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من استعملنا على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ ذلك فهو غلول. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص٥٢٠).

ان...اگر کسی مخص کی ملکیت میں ساڑھے باون تولیے (۱۱۲ء۳۵ گرام) جاندی یا ساڑھے سات تولے (۱۸۵۵ کرام) سونا ہے، یا آئی مالیت کا نقذر دپیہ ہے یا پھراتنی مالیت کا مال تجارت ہے، تواس پرز کو ۃ فرض ہے۔ (۱)

۲:...اگر کسی شخص کے پاس پچھے چا ندی ہو، پچھ سونا ہو یا پچھے روپیہ یا پچھے مال تجارت ہو، اوران سب کی مجموعی مالیت سماڑھے باون تو لے (۲۱۲ء۳۵ گرام) جا ندی کے برابر ہونواس پر بھی زکو ۃ فرض ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

۳:...کارخانے اور فیکٹری وغیرہ کی مشینوں پرز کو ۃ نہیں الیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پرز کو ۃ ہے،اس طرح جوخام مال کارخانے میں موجود ہو،اس مربھی ز کو ۃ ہے۔

الم المار ہے جا ندی کی ہر چیز پرزکو ہ ہے، چنانچے سونے جا ندی کے زیور اسونے جا ندی کے برتن حتی کہ سچا گوٹا اٹھیا اصلی زرگی اسونے جا ندی کے بٹن اخواہ کپڑوں میں لگے ہوئے ہوں ان سب پرزکو ۃ فرض ہے۔

۵:...کارخانوں اور ملوں کے صف پر بھی زکوۃ واجب ہے، جبکہ ان صف کی مقدار بقدرِ نصاب ہویا وُوسری قابلِ زکوۃ چیز وں کو ملاکر نصاب بن جاتا ہو، البنة مشینری اور فرنیچر وغیرہ استعال کی چیز وں پر زکوۃ نہیں ہوگی، اس لئے ہر جصے دار کے جصے ہیں اس کی جنتی قیت آتی ہے، اس کو منتنی کر کے باقی کی زکوۃ اواکر تا ہوگی۔ (۵)

۲: بونا چاندی، مالی تجارت اور کمپنی کے صفل کی جو قیمت زکو قا کا سال پورا ہونے کے دن ہوگی ،اس کے مطابق زکو قادا کی جائے گی۔ (۲)

ے:...سال کے اوّل وآخر میں نصاب کا بورا ہونا شرط ہے، اگر ورمیان سال میں رقم کم ہوجائے تواس کا اعتبار نہیں۔ (2) مثلاً: ایک شخص سال شروع ہونے کے وقت تین ہزار روپے کا مالک تھا، تین مہینے کے بعداس کے پاس پندرہ سوروپے رہ گئے، چھے مہینے بعد چار ہزار روپے ہوگئے، اور سال کے ختم پر ساڑھے چار ہزار روپے کا مالک تھ، تو سال بورا ہونے کے وقت اس پر

<sup>(</sup>١) نصاب الدهب عشرون مثقالًا والفضة مئتا درهم ... إلخ. (درمختار مع الشامي، باب زكوة المال ح.٢ ص.٢٩٥).

 <sup>(</sup>٢) وقيامة العروض للتحارة تضم إلى الثمنين لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا ويضم اللهب إلى الفضة وعكمه يجامع
 الثمنية قيمة إلخ. (درمحتار مع الشامي ح.٢ ص٣٠٣٠، وأيضًا في الهندية ح:١ ص:١٤٩، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) فليس في دور السكني ... . . . . وكذا كتب العلم إن كان من أهله و آلات المترفين. (هندية ج: ١ ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) قال القدوري. وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكوة ..إلخ. (هداية ح. ١ ص١٥٥ ، كذا في الهندية ج: ١ ص: ٤٨ ا، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>۵) ایشاً عاشی نمبرا الاحظه بور

<sup>(</sup>٢) وتعتبر القيمة عند حولًان الحول ... إلخ. (عالمكيري ج. ١ ص. ٩٩ ١ ، كتاب الزكاة، الفصل الثاني في العروض).

<sup>(2)</sup> واذا كان النصاب كاملًا في طرفي النحول فقصانه فيما بين ذلك لَا يسقط الزكوة كذا في الهداية. (عالمكيري ح: ا ص: ١٤٥) كتاب الزكاة، الياب الأوّل).

س ژھے جار ہزاررویے کی زکو ۃ واجب ہوگی ، درمیان سال میں اگر رقم تھٹتی بڑھتی رہی ،اس کا اعتبار نہیں۔ ( نوث: آج کل ساڑھے یاون تولے چاندی کی قیمت یونے تین ہزاررو ہے ہے ) ٨: ... يرا ويدُنث فنذ پر وصول يا بي كے بعد زكو ة فرض ہے، وصول يا بي سے پہلے سالوں كى زكو ة فرض نہيں \_ ^ ` ۹:...صاحب نصاب اگر پیشگی زکو ة ادا کردے، تب بھی جائزے، لیکن سمال کے دوران اگر مال بڑھ گیا تو سال ختم ہونے پر

زائدرقم ادا کردے۔ <sup>(۲</sup>

#### ز کو ۃ کےمصارف:

ا :...ز کو ة صرف غرباء ومسا کین کاحق ہے، ' حکومت اس کوعام رفا ہی کاموں میں استعمال نہیں کرسکتی۔ ' '' ۳:...کی فخص کواس کے کام یا خدمت کے معاو سے میں زکو قا کی رقم نہیں وی جاسکتی ایکن زکو قا کی وصو لی پر جوعملہ حکومت کی طرف ہے مقرر ہو،ان کا مشاہر وہی فنڈ ہے ادا کرنا سیجے ہے۔ (۲)

٣:... حکومت صرف اموال نطام وک زکوة وصول کرے گی ، اموال باطنه کی زکوة مرفخص اپنی صوابدید کے مطابق او کرسکتا ہے۔' ( کارخانوں اورملوں میں تیار ہونے والا مال ، تجارت کا مال اور بینک میں جمع شدہ سر مایہ ' اموال طاہرہ' ہیں ، اور جوسونا ، عاندی، نقدی کھروں میں رہتی ہے، ان کو اموال باطنہ " کہا جاتا ہے )۔

مہ:...کی ضرورت مندکوا تنارو پیہوے دیٹا جتنے پرز کو ق فرض ہوتی ہے ، مکروہ ہے ،کیکن ڈکو قاوا ہوج ئے گی۔ <sup>(۸)</sup>

## ز کو ۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کا وبال

سوال:...ز كوة دين بركياخوشخرى اور نددين بركيا وعيدي؟

 (١) ومسها كون النصاب ناميا حقيقة أو تقديرا بأن يتمكن من الإستمناء كون المال في يده أو في يد نائبه الح. (هندية ج: 1 ص: ١٤٣ م كتاب الزكاة، الباب الأوّل).

٣) ويجوز تعجيل الزكوة بعد ملك النصاب فلا يجور قبله كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص ١٤٦، كتاب الركاة).

(٣) الباب السابع في العصارف. منها الفقير ...... ومنها المسكين . الخ. (هندية ح اص ١٨٤).

. القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الأنهار .. إلخ. (هندية ح ١ (٣) ولايحوز أنينبي بالزكرة ص: ١٨٨ ء الباب السابع في المصارف).

 (۵) اما تـهـــيـرها (اي الركوة) فهي تبليك المال من فقير مسلم عير هاشمي ولا مولاة بشرط قطع المفعة عن المملك. من كل وجه الله تعالى هذا في الشوع أند في التبيين. (هندية ج. ا ص ١٤٠) أينضا ولو نوى الركوة بما يدفع المعلم إلى الحليفة ولم يستأخره إن كان الخليفة بحاله لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أحزأه وإلَّا قلال (هندية ح: ١ ص٠٠٠ ا).

(٢) ومنها العامل وهو من نصه الإمام لاستيقاء الصدقات والعشور كدا في الكافي. (هندية ح: ١ ص ١٨٨).

(2) قوله الطاهرة والناطبة فإن مال الركوة نوعان ظاهر، وهو المواشي وما يمر به التاجر على العاشر وناطن. وهو الذهب والقصة، وأموال التجارة في مواصعها بحر. . . . . . أما الباطنة التي في بيته لو أخبر بها العاشر فلا يأحد منها الخيـ (شامیء **قبیل مطلب ما ورد فی ذم العشار ج:۲٪ ص: • ۱۳).**...

(٨) ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدا وإن دفعه جاز كدا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص:٨٨١).

جواب: ، ذکو قامینے سے مال پا ہے ہوتا ہے ، اور تق تعان کی رضا صلان اللہ تی ہے ، اور شدویے سے مال ناپاک رہتا ہے، اور خدا تعالی ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی میں زُ یو قاند دیئے کے بہت سے ویال بیان فرمائے گئے ہیں ، ایسامال سانپ کی شکل میں مال وارکوکائے گا اور کے گا کہ میں تیے ، ہی ماں ہوں جس کوتو جمع سرتا تھا، ویندا تعان کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔

قرآنِ کریم اور احادیث شریفه میں زکو قاوصد قات کے بڑے نصائل بین کے تیں، اور زکو قاندوی پرشدید وعیدی وارد ہوئی تیں، ان کی تفصیل حضرت شخ سیدی ومرشدی مول نامحد زکریا کا ند ہاوی مہاجر مدنی نور، لندمر قد و کی کتاب ' فضائل صدقات ' میں دکھی لی جائے ، یہاں اختصار کے چیش اظراکی ایک آیت اور حدیث فضائل میں ، اور ایک دید آیت اور حدیث وعید میں قل کرتا ہوں۔

#### زكوة وصدقات كانضيلت:

"مثلُ الله يُنهِ وَاللهُ يُضِعفُ لَمَنْ يَشَاءُ، واللهُ وَاللهُ كَمثل حَدَة انْسَت سبع ساءل في كُلَ سُئلُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةٍ، وَاللهُ يُضعفُ لَمَنْ يَشَاءُ، واللهُ واسعٌ عَلَيْمٌ. الّذين يُنففُون امولهُمُ في سبل الله تُسمَ لا يُتُبِعُونَ مَا أَفْفَقُوا مَنَا وَلا اذًى لَهُمْ اجُرُهُمُ عِنْدَ ربَهِم ولا حوف عليهمُ ولا لهم يَخْونُون."

يَخُونُون."

( ابتره: ۲۷۲،۶۷ )

ترجمہ:... جولوگ اللہ کی راہ میں اپنے والول کوخرج کرتے ہیں ، ان کے خریق کے ہوئے وہ وں کی حالت ایک ہے جیسے ایک وائے کی حالت جس ہے (فرض کرو) سات ولیس جمیں (اور) ہر وہ کی اندرسو دائے ہوں اور یہ افزونی خدا تھ ہی جس کو چاہتا ہے عط فر ما تا ہے اور اللہ تق ہی ہزی وسعت والے ہیں جانے والے ہیں جانے والے ہیں۔ جوبوگ اپنا وال اللہ کی راہ میں خریج کرتے ہیں پھر خریج کرنے کے بعد شتو (اس پر) احسان جن تے ہیں اور نہ (برتاؤ ہے ) اس کو آزار پہنچ ہے ہیں ، ان لو گوں کو ان (کے اعمال) کا ثواب سے گا ان کے پروردگار کے پاس ، اور نہ ان پرکوئی خطر ہوگا اور نہ بیم معرص ہول گے۔'' (ترجمہ: حطرت تھ توی )

صديث:.. "عن ابني هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنصدق بعدل تمرة من كسب طيب، و لا يقبل الله الا الطيب، فان الله يتقبلها بيمينه ثم

<sup>(</sup>۱) أن الزكاة تطهر نفس المؤدى عن أنجاس الذبوب وتركى أحلاقه بتحلق الجود والكرم وترك الشح والصن إذ الأنفس محبولة على الصن بالمال فتتعود السماحة وترتاص لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها وقد تصمن دانك كله حدمن أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها. (بدائع الصنائع ح ١ ص ٣٠ ك م ق و ١ محب على الأسياء لأن الزكة طهرة لمن عساه أن يتدنس والأنساء منوفي منه الرائعة عليم حراره م من مناه أن يتدنس والأنساء منوفي منه الرائعة عليم والبدن. (وداعتار ح:٢ ص ٢٥ كتاب لوكة).

يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. "

( صحيح بخارى ومسم، مختكوة ص: ١٩٤ باب فضل الصدق)

ترجمہ:... '' حضرت ابو ہر رہ رضی القدعنہ فر ، تے ہیں کہ: آنخضرت صلی القدعیہ وسلم نے ارش دفر ما یہ کہ: جوفتص ایک کھجور کے دانے کے برابر پاک کمائی ہے صدقہ کرے ، اور القد تعالی صرف پاک ہی وقبول فر ماتے ہیں ، پھر اس کے مالک کے لئے اس کی فرماتے ہیں ، پھر اس کے مالک کے لئے اس کی پرورش فرماتے ہیں ، پھر اس کے مالک کے لئے اس کی پرورش فرماتے ہیں ، جس طرت کہتم ہیں ہے ایک شخص اپنی گھوڑی کے بیچ کی پرورش کرتا ہے ، یہاں تک کہوہ (ایک کھجور کے دائے کا صدقہ قیامت کے دن) پہاڑے برابر ہوجائے گا۔''

ز کو ۃ ادانہ کرنے پر وعید:

"وَاللَّذِيْنَ يَكُنزُوْنِ الذَّهَبِ وِالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنِهَا فِي سبِيلِ اللهِ فَبَشِرُهُمْ بِعَدَابِ آلِيُمِ. يَوْمَ يُحُمْى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنزُتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوتُوا مَا كُنتُمْ تَكُنِزُونَ."
(التي:٣٥،٣٣)

ترجمہ: '' جولوگ سونا چا ندی جمع کر کرر کھتے ہیں اور ان کو القد کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ، سوآپ ان کو ایک برخی وردناک سزا کی خبر ساد ہیں کے ۔ کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں (اوّل) تپایا جادے گا، پھر ان سے ان لو گوں کی پیٹنوں کو داغ دیا جادے گا، پیران سے ان لوگوں کی پیٹنوں کو داغ دیا جائے گا، بیدوہ ہے جس کوتم نے ایج واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سوآب ایئے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔'' (ترجمہ: حضرت تھا نویؒ)

صريث:... "عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدى زكوة ماله الا جعله الله يوم القيامة في عنقه شجاعًا. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله. الآية. "

(رواوالتريدي والنسائي وابن ماجه بمشكوة ص: ١٥٤ ، كتاب الزكوة)

ترجمہ: " حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند، آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کا ارش وفقل کرتے ہیں کہ: جو شخص اپنے مال کی زکو قاد انہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال سخیج سانپ کی شکل ہیں اس کی گردن ہیں ڈال دیاجائے گا۔ پھر آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی آیت ہمیں پڑھ کرسنائی۔ آیت کا ترجمہ ہیہ : اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز ہیں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل ہے دی ہے کہ یہ بات پچھان کے لئے اچھی ہوگی، بلکہ بیہ بات ان کی بہت کری ہے، وہ لوگ قیر مت کے روز طوق پہن ویلئے جا کھیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھ۔"

(آل عمران: ۱۸۰۰، ترجمہ: حضرت تی نوئ)

### ز کو ق کی فرضیت کے منکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال:...میراایک دوست محمصدیق ہے، جس کے ساتھ میری زکو قائے بارے میں بات ہوئی۔ میں نے اس ہے کہا کہ زکو قاسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک زکن ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی امقد عنہ نے ذکو قائد و پنے والوں کے خل ف جباد کا تھم دیا تھا۔ اور جس مال میں سے ذکو قائد دی جائے وہ حرام ہوجاتا ہے۔ اس طرح جس طرح کہ ہر مسلمان پر شراب اور خنز برحرام ہے۔ وہ بولتا ہے کہ صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق نے نہی تھم دیا تھا، ہاتی تین ضفائے راشدین ، اس کے بعد بنو امید، اس کے بعد بنو امید، اس کے بعد بنو امید، اس کے بعد بنو اور شرح اس کے بعد بنو میں سے کی نے تھم نہیں دیا۔ یعنی جباد کا تھم نہیں دیا۔ اور جوز کو قادانہیں کرتا، نہ وہ مرتب برا ھا کہ میں تا ہے۔ وہ اسے آپ کو بہت پرا ھا کہ می تصور کرتا ہے۔

جواب: ...ز کو قااسلام کاقطعی فریضه اور اِسلام کا ایم ترین رُکن ہے۔حضرت ابو بکرصدیق رضی القدعنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکو قادیے ہے انکارکیا، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ بعد کے خلفائے راشدین رضی امتد عنم کے زمانے میں کسی نے اس سے انکار بی نہیں کیا، اس لئے ان کواس کی خاطر جہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس لئے آپ کے دوست کا استدلال غلط ہے۔

قرآنِ کریم میں ہے: ''اور جولوگ سوتے چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے (یعنی زکو ق اوانہیں کرتے ) ان کو در دناک عذاب کی خوشخبری و ہیجئے۔ جس ون اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، گھراس سے ادائمیں کرتے گا کہ دیے ہو ہ فرانہ جوتم اپنے لئے جمع کرتے میں میں ایس کے پہلوؤں کو اور ان کی پیشنوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ بیے ہو ہ فرنا نہ جوتم اپنے لئے جمع کرتے میں مورخ کو مزود کی مزاقہ اور ان کی جمع کرتے کا مزود چھو' (النوبة: ۴۵،۳۳) ۔' جوشخص زکو ق کی فرضیت کو ہونتا ہے، لیکن غفست اور بخل کی وجہ سے زکو قادائمیں کرتا ۔ وہ مرتد تو نہیں ، لیکن فاسق اور بدکار ہے، اور اس کی مزاقبر اور حشر میں وہ ہوگی جوقر آن کر یم کی مندرجہ بال آیت میں فرکرگئی ہے۔ اور جوشخص ذکو ق کوخرور کی بی نہیں مجھتا ، نہ اے فرض مجھتا ہے، وہ بلا شہر مرتد ہے'' جب تک کہ وہ تو بند کرے اس کے ساتھ دبی معاملہ کیا جائے گا جو حضرت ابو بکر صعد بی رضی انتد عنہ نے منکر بین ذکو ق کے ساتھ کیا تھا۔ '''

<sup>(</sup>١) "وَالْمَذِيْنَ يَكُنِزُونَ الدَّهِبُ وَالْفِطَّةَ وَلا يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمُ بعدابِ الِيُحِد يوْم يُخمى عليها في ال جَهَامُ فَتُكُوى بِهِ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا مَا كَنَرُتُمُ لاَّنْفُسكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ" (التوبة. ٣٣، ٣٥).

 <sup>(</sup>۲) وأما صفتها فهي فريضة محكمة يكفر حاحدها ويقتل مانعها، هكذا في محيط السرحسى وتحب على الفور عددمام البحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر وفي رواية الرازى على التراخي حتى يأثم عبد الموت والأوّل أصح، كذا في التهذيب.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٠ كتاب الزكاة).

# ز کو ہ کے ڈریے غیرسلم کھوا نا

سوال:...ایک صاحب نے ایک بیوہ عورت کومشورہ و یا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کوغیر مسلم نکھوا دیں تو زکو ۃ نہیں کئے گی ، کیا ایسا کرنے سے ایمان پراٹر نہیں ہوگا؟

جواب: ... کسی شخص کا اپ آپ کوغیر مسلم لکھوا نا کفر ہے۔ اور زکو ق سے بیچنے کے لئے ایسا کر نی ڈیل کفر ہے، اور کسی کو غرکا مشورہ دینا بھی کفر ہے۔ پس جس شخص نے بیوہ کوغیر مسلم کھوانے کا مشورہ دیا اس کواپے ایس ن اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے ، اور اُس بیوہ نے اس کے غمر مید مشورہ پر ممل کر میں ہمو قواس کو بھی از سرنوا میمان کی تجدید کرنی چاہئے۔ (۲۰)

ای کے ساتھ حکومت کو بھی اپنے اس نظام زکو قر پرنظرِ ٹانی کرنی جائے جولوگوں کو مرتد کرنے کا سبب بن رہا ہے۔اس کی
آس نہ سورت یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں ہے مال ہے جنتی مقدار' زکو ق' کے نام ہے وصول کرتی ہے ( یعنی اڑھائی فیصد ) آتی ہی
مقد ر فیر مسلموں کے مال ہے' رفائی نیکس' کے نام سے وصول کرنیا کرے ، اس صورت میں سی کوزکو ق سے فرار کی راہ نیس سے گ
اور فیر مسلموں پر رفائی نیکس کا عائد کرنا و کی فیم وزیا وتی نہیں ، کیونکہ حکومت کے رفائی کا موں سے استفاد سے میں فیر مسلم برادری بھی
پر بری شرکیب ہے ، اوراس فنڈکو فیر مسلم معذوروں کی مددوا یا نت اور فیر گیری میں خرج کی جو سکتا ہے۔

### عورتوں کے لئے سونے جاندی کا استعمال جائز ہے

سوال:... پچھے دنوں ایک ہابن مہ بنام'' حکایت'' میں ایک مضمون پڑھا جس کو پر وفیسر رفیع القد شباب ہے تج ریّ ہا تق!اس مضمون میں پر وفیسرص حب نے الو داوٰ و کی چندایک احادیث کا حوالہ دے کرسونے کے زیورات کوعورتوں پر بھی حرام قرار دے دیا، احادیث کے حوالے پیش خدمت ہیں:

ا: حضرت اساءرضی امتدعنہ بنت بزید نے روایت بیان کی ہے کہ رسول امتدعلی القدعدیہ وسلم نے فر ، یا کہ جس عورت نے بھی اپنے گئے بیں سوٹے کا گلو بند پربٹا تو قیامت کے دن اسے والیا ہی آگ کا گلو بند بہنا یا جائے گا ، اور جوعورت بھی اپنے کا نوں میں

ا بَيْهِ عَيْرَ مَنْ الصَّلُوةِ وَالرَّكُوةِ فَإِنَّ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَنَفُتُهُ إِلَا بِحَقَه وحسابِه على اللهَ فقال أبوبكر الأفاتيلُ من في السَّمِ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِ

<sup>.</sup> ۱) مسلم قبال أما ملحد، يكفر، ولو قال ما علمت أنه كفر، لا يعلن بهذا. (عالمگيري ج ۲ ص ۲۷۹). أيضًا الإقرار بالكنانة كالإقرار باللسان. (شرح اعدة ص ۱۹۰۰ الكتاب كالحطاب، أيضًا ص: ۳۹، المادة ۲۹).

ادا لقن الرجل رحلا كدمة الكفر فإنه يصير كافرًا وإن كان وجه النعب، وكذا إدا أمر رجن امرأة الغير أن توتذ وتبين من روحها يصير هو كافرًا. (عالمگيري ح ٣ ص ٢٥٥، ٢٥٩، الباب الناسع في أحكام المرتدين

ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. . . . . . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستعفار والتوبة وتحديد النكاح.
 درمختار ج٣٠ ص٢٣٠، باب المرتد، عالمگيري ج٢٠ ص٢٨٣، كتاب السير).

سونے کی بالیال ہنے گی تو قیامت کے دن انہیں کی ما نندآ گ اس کے کا نوب میں ڈالی جائے گی۔

۳:... حضرت حذیفہ کی ایک بمبن سے روایت ہے کہ رسول القصلی القد حدید وسلم نے فر و یو کے اے عورتوں کی جی عت! تم جاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنتیں کیونکہ تم میں سے جوعورت سونے کا زیور پہنے گ اوراس کی ٹمرئش کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس زیورسے عذاب و یا جائے گا (سنن ابوداؤ وجلد فمبر ۲ صفح فمبر ۱۳ مصری ایڈیشن)۔

مولا ناصاحب!مندرجہ بارا احادیث سے تو پر وفیسرصاحب کی تحقیق صحیح ثابت ہو کی جب کہ بھارے علائے کرام کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے، تی احادیث سے فیصلہ فر ما کراس مسئد کوواضح فر ما کمیں۔

جواب:...ابوداؤدج:٢٠٩٥ (مطبوعان ١٢٥ (مطبوعات ١٠٥٠) كے حاشيديس ب

"هذا الحديث وما بعده وكل ما شاكله منسوخ، وثبت اباحته، للنساء بالأحاديث الصريحة الصحيحة وعليه انعقد الإجماع، قال الشيح ابن حجر النهى عن حاتم الذهب او التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الإجماع على اباحته للنساء، والله تعالى اعلم و علمه احكم واتم."

ترجمہ:...' بیر حدیث ، اس کے بعد کی حدیث اور اس مضمون کی ووسری احادیث منسوخ ہیں ، اور سونے کاعورتوں کے لئے جائز ہونا صرح اور تھے احادیث ہے تابت ہے ، وراس پر ، مت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے ، ثیخ ابن ججز فرماتے ہیں کہ:'' سونے کی انگوشی اور اس کے پہننے کی ممہ نعت صرف مردول کے لئے ہے ، عورتوں کے لئے ہے ، عورتوں کے لئے ہے ، اوران کے لئے ہے ، اوران کے لئے ہے ، اوران کے لئے ہونے کا پہنن عورتوں کے لئے ہو مزے۔'' ابودادُ دکی شرح بذل الجھو د (ج: ۵ بس: ۸ مطبوعہ شب خانہ بحوی ، مہر بنور ) میں ہے :

"قال ابن رسلان هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلى النسا بالذهب يحتمل وجوهًا من التاويل: احدها انه منسوخ كما تقدم من ابن عبدالبر، والثاني انه في حق من تزينت به وتبرجت واظهرته والثالث ان هذا في حق من (لا) تؤدى زكوته دون من اداها، الوابع انه انسما منع مه في حديث الأسورة والفتخات، لما رائي من غلطه فانه من مظنة الفخر والخيلاء."

ترجمہ: '' ابن رسلان کہتے ہیں: بیرحدیث جس میں عورتوں کے سونے نے زیور پہننے پروعید آئی ہے۔
اس میں چند تاویلوں کا اختال ہے، ایک بیرکہ بیمنسوخ ہے، جیسا کہ امام ابن عبدابر کے حواہ ہے گزر چکا ہے، دوم بیرکہ بیروعیداس عورت کے حق میں ہے جواپی زینت کی مامنائش کرتی بھرتی ہو، سوم بیرکہ بیاس عورت کے حق میں ہے جواپی زینت کی مامنائش کرتی بھرتی ہو، جواس کو تا تا کہ بیرائی کو تا تا کہ جواس کی زکو قاندویتی ہو، اس کے بارے میں نہیں جوزکو قادا کرتی ہو، چہارم بیرکہ ایک حدیث میں کنگنوں اور بیاز بیوں کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ آنحضرت صلی القد عدید وسلم نے دیکھ کہ بیر بوے موٹے میں کنگنوں اور بیاز بیوں کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ آنحضرت صلی القد عدید وسلم نے دیکھ کہ بیر بورے موٹے

موٹے زیورفخر و تکبر کا ذریعہ ہوسکتے ہیں۔''

ان دونوں حوالوں سے معموم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعمال کی ممانعت کی احادیث یا تو منسوخ ہیں یا مووّل ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعمال کی اجازت احادیث سیحدسے ثابت ہے اور یہ کداس پر امت کا اجماع ہے، اب اجازت کی دوحدیثیں لکھتا ہوں:

اقل:... "عن على رضى الله عنه ان نبى الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يسمينه و اخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور اُمَتى. و في رواية ابن هاجة: حل إلاناثهم." ( بوداده نام ۲۲۵ لل ١٢٥٣ لل ١٢٨٣ النهاج ١٥٥٠)

ترجمہ: ... ' حضرت میں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم نے واکیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا ایں، پھر فرمایا کہ بید دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں،اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ میری امت کی عورتوں کے لئے حلال ہیں۔''

وص:... "عن ابى موسى الأشعرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لإناثهم. " (تذى خ: ص:٥٠٥، لل خ: ٢٠٥ من ٣٨٣) وقال الترمذى: وفي الباب عن عمر، وعلى، وعقبة بن عامر، وام هانى ي، وانس، وحذيفة، وعبدالله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبدالله بن الزبير وجابر، وابى ريحانة، وابن عمر، والبراء، هذا حديث حسن صحيح."

ترجمہ:.. '' حضرت ا بوموی اشعری رضی القدعنہ، سے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: '' ریشی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عور تول کے لئے حلال ہے۔ '' امام ترفدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مندرجہ فریل صحابہ ہے کہ اور دیث مروی ہیں، حضرت عمر، حضرت علی ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ام بانی ، حضرت انس ، حضرت حذیفہ، حضرت عبدالقد بن عمر وی حضرت ابن عمر، اور عضرت عمران بن حصین ، حضرت عبدالله بن زبیر ، حضرت جابر ، حضرت ابور یجانہ، حضرت ابن عمر، اور حضرت براء رُں القد عنہم ۔''

# ز کو ہ کس پرفرض ہے؟

### بالغ يرزكوة

سوال:...ز کو ۃ کتنی عمر کے لوگوں پر واجب ہے؟

جواب:...زکوۃ بالغ پرواجب ہے، اور بلوغ کی خاص علامتیں مشہور ہیں ،اگرلژ کالڑ کی پندرہ سال کے ہوجا کیں گرکوئی علامت بلوغ کی ظاہرنہ ہوتو پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پروہ بالغ تصوّر کئے جا کیں گے۔ <sup>(۲)</sup>

# نابالغ بجے کے مال پرز کو ۃ

سوال:... حکومت نے بینک اکاؤنٹ میں سے زکوۃ منہا کرنے کے اُ دکامات صادر فرہ ئے ہیں، تو بیفر مائیں کہ چھوئے بچوں کے نام سے ان کے ستقبل کے سئے جورقم بینک میں جمع کرائی جاتی ہے یا مختلف تقریبات میں ان کو متی ہے، اور وہ بھی بینک میں جمع ہوتی ہے، تو اس پرز کوۃ اوا ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:...نابالغ بچے کے مال میں زکو ۃ نہیں ،حکومت اگر نہ بالغ بچوں کے مال سے زکو ۃ کاٹ لیتی ہے تو سیجے نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# نابالغ كى ملكيت برز كوة نهيس

سوال: بین پی کے لئے پچھرقم پس انداز کرتا ہوں جو کہ اس کی ملیت تصوّر کی جار ہی ہے، مگروہ ابھی تک نا بالغ ہے، زکو ۃ ادا کرنا مجھ پر فرض ہے یانہیں؟

جواب:...جورتم نابالغ بچی بچی ملکیت ہو،اس پراس کے بالغ ہونے تک زکو ۃ نہیں دی جائے گی، بالغ ہونے کے بعد جبسال گزرجائے تب اس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔

<sup>(</sup> ا ) وشرط افتراصها عقل وبلوغ. (قوله. عقل وبلوغ) فلا تحب على مجنون وصبى لأنها عبادة محصة وليسا مخاطبين بها ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٢٥٨، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٢) وبلوغ الغلام بالإحتلام والإحبال والإنزال والأصل هو الإنزال ...... فإن لم يوحد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى . . الخـ (درمختار مع الشامى ج: ٢ ص: ١٥٣ ، كتاب الحجر).

<sup>(</sup>٣) ومنها العقل والبلوغ فليس الزكوة على صبى ومجنون . إلح (هندية ج. ١ ص٧٤٠)، كتاب الركاة، الياب الأوّل، وأيضًا في الدر المختار مع رداهتار ج: ٢ ص:٢٥٨، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ایضاً۔

# ا گرنا بالغ بچیوں کے نام سونا کر دیا توز کو ہ کس پر ہوگی؟

سوال: میری تین بیٹیاں ہیں، ممر ۱۴ سال، ۱۰ ساں اور ۸ سال میں نے ان کی شادی کے ہے ۲۰ تو لے سونا ہے رکھا ے،اس كے ملا وواور دوسرى چيزيں مشابرتن كيزے وغير وبھى آبت البح كرد ہے ہيں،كيان چيزوں پر بھى زكو قادين پڑے كى؟ بچیوں کے نام پر کوئی پایساو ٹیمر وجھو تہیں ہے۔

جواب:...اً رآپ نے اس سونے کا مالک اپنی بچیوں کو بنادیا ہے تو ان کے جوان ہوئے تک تو ان پرز کو قانبیں، جوان ہوئے کے بعدان میں جوصاحب نصاب ہوں ان پرز کو قافرض ہوگا۔ اور اگر بچیوں کو ، لک نبیں بنایا، ملکیت آپ ہی کی ہے، تواس سونے پرز کو قافرنس ہے، برتن کپڑے وغیرہ استعمال کی جوچیزیں آپ نے ان کے لئے رکھی ہیں، ان پرڈ کو قانبیں۔ (۳)

ينتيم نابالغ بيح برزكوة تهيس

سوال: ﷺ عمراورزینب جو ہالٹے نہیں،ابزید کے انقال کے بعدان کے ولی مثلاً بکر کوشریعت بیاج زت ویت ہے کہ عمرا ورزینب کے مال ہے زکو قاعیدوغیر دارا کر ہے ،ان کے لئے یا کوئی اورصدقہ وغیروجا نزمے یاشیں؟

جواب: منا بالغ بچے کے ہاں پرز کو قاوا جب نہیں ، البتة صدقة فطريتيم نا بالغ کی طرف ہے اوا کرنا بھی ضروری ہے، جبکہ وہ نابالغ صاحب مال ہو۔ 'اس کے علادہ کوئی اورصد قدیمتیم کے مال میں ہے کرنا جا ئز نہیں ۔

# یتیم کے مال پرز کو ہنہیں

سوال:.. کیا بتیموں کے مال بہمی زئر قافرض ہے؟ والدصاحب نے انقاں سے پہلے ہم تین بہنوں کی شادی سے لئے رقم ہمارے نام سے رکھوائی تھی ، آج کل مہنگائی کے لحاظ ہے وہ رقم بہت م ہے، ہم سفید پوش ہوگ ہیں ،ہمیں ضرور بیات زندگ جھی پوری طرح میسرنہیں ہیں، پھربھی اللہ کاشکر ہے کے عزت ہے رہ رہے ہیں۔ قرآن وسنت کی روشنی میں کیا اس رقم پرز کو قافرض ہے؟ 

<sup>(</sup>١) ومنها العقل والبلوع فبيس الركوة على صبي ومجنون إلخ. (هندية ج ١ ص ١٤٢). وفيي الفتاوي الشامية

رح ٢ ص ٢٥٨) كتاب الزكاة ﴿ قوله عقل وبلوع ﴾ فلا تحب على مجول وصبى لأنها عبادة محضة ، وليسا مخاطبين بها.

ر٢) وسيد أي سبب افتراضها ملك بصاب حولي الح. ردر مختار مع الشمي ح " ص ۴۸٠ كتاب الركاة).

٣) ولا في ثياب البندن وأناث السنزل ودور السكني وسحوها إذا لم تمو للتحارة. (الدر المحتار ح ٢ ص:٣١٣). قوله وبحوها أي كثياب البدن العير الحتاج إليها. (رداغتار ج:٢ ص:٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) الصْأَحَاشِيهُ مِرا-

<sup>(</sup>۵) حتى تنجب على الصبي واعدون إذا كان لهما مال ويخرجها الولى من مالهما [الح. (شامي، باب صدقة الفطر ج: ٢

<sup>(</sup>٢) اينيان شيم الاحطه و-

### مجنون برز کو ہنہیں ہے

سوال:... مجنون شخص پرنماز فرض نہیں ، اگر کوئی مجنون بہت ی دولت کا ما لک ہوتو کیا اس کے مال ہے زکو ق کی رقم کا ثنا ہے؟

چواب:...مجنون کے مال پرز کو ہنہیں۔<sup>(۱)</sup>

#### زيور کی ز کو ة

سوال: جبکہ مرد معزات بید کماتے ہیں تو بیوی کے زیورات کی زکو قاشو ہرکودین چاہے یا بیوی کواپے جیب خرج سے جوڑ کر؟اگرشو ہرز کو قادانہ کریں اگر چہ بیوی چاہتی ہواور بیوی کے پاس روپیدیمی نہ ہوکہ زکو قادے سکے تو گناہ کس کو ملے گا؟ جواب: ...زیوراگر بیوی کی ملکیت ہے تو زکو قائی کے ذمہ واجب ہے، اور زکو قانہ دینے پر وہی گناہ گار ہوگی۔ شوہر کے ذمہ اس کا اداکر نالازم نہیں، بیوی یا تو اپنا جیب خرج بچاکرزکو قاداکر ہے یازیوارت کا ایک حصہ زکو قابس دے دیا کرے۔ (۲)

### عورت پرزيور کې ز کو ة

سوال:..آپ نے اپنے کالم میں ایک صاحب کوان کی بیوی کے زیورات پرز کو ہ کی ادائیگی ان کی بیوی کی ذمہ داری ہتائی ہے۔عرض یہ ہے کہ کورت تو شوہر پرانحصار کرتی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے، عورت کی کفالت تو مرد کرتا ہے، تو کیاان زیورات پر جو کورت کو جہیز میں یا تحفے میں ملے ہیں، ان پرز کو ہ کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کورت کو کیا کرنا جا ہے کہ کورت زکو قادا کر سکے؟

جواب:...ز کو قبحن زیورات پرفرض ہو، وہ اگر عورت کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے کہ زکو قاما مک ہی پرفرض ہوگی ، اور زکو قادا کرنے کی ذمہ داری بھی مالک ہی پر ہوگی۔شوہراگراس کے کہنے پر زکو قادا کرے تو اوا ہوجائے گی ، ورنہ عورت پرلازم ہے کہ ذکو ق میں ان زیورات کا حصہ بفتد رِ زکو قانکال دیا کرے۔

<sup>(!)</sup> گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبرا الماحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فَأَحُمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جَنبُه وَجَبِينُه وظهره إلخ. (صحيح مسلم ج اص ١٠٨، كتاب الزكاة، باب إثم مانع زكاة). أيضًا: لم يختلفوا أن الحلى إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذالك إذا كان في النوكة باب إثم مانع وكاة). ويضًا لا يختلف حكم الرجل والدرأة فيما يلزمها من الزكاة فوجب ان لا يختلف في الحلي. وأحكام القرآن للجصاص ج ٣٠ ص ١٠٥٠، ماب زكاة الحلي، طبع سهيل اكيلمي).

 <sup>(</sup>٣) ولو كان له إبريق قبضة، وزنه مائتان وقيمته لصاينه ثلث مائة إن أدى من العين يؤدى ربع عشره، وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف، وإن أدى محمسة، قيمتها خمسة، جاز، ولو أدى من خلاف حبسه يعتبر القيمة إجماعًا. (فتاوى عالمگيرى ج ١ ص ١٤١٠، كتاب الركاة، الفصل الأوّل في زكاة الذهب والفضة، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) الطأر

### بیوی کی ز کو ۃ شوہ کے ذمہیں

سوال:...ایک بلیل آمدنی دالے شخص کی بیوی شادی کے موقع پر دس تو لے سونا زیورات کی شکل میں لاتی ہے ، کیا شوہر کے لئے ضروری ہے کہ ہرحال شہراس پرز کو ۃ ادا کر ہے؟

جواب:... چونکہ بے زیورات بیگم صاحبہ کی ملکت ہیں ،اس لئے اس زیور کی زکو ۃ بیگم صاحبہ کے ذمہ ہے ،غریب شوہر کے ذمہ بیل ۔عورت کوچاہئے کہان زیورات کا بقد یہ واجب حصہ زکو ۃ میں دے دیا کرے ،اپی زکو ۃ شوہر کے ذمہ نہ ڈالے۔ (۱)

### بیوی کے زیور کی زکوۃ کامطالبہ سے ہوگا؟

سوال: ...اگرشوہر کی ذاتی مکیت میں کوئی زیورا بیان ہوکداس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہو، کین جب اس کی بیوی شادی ہوکر اس کے گھر آئے توا نظار بور لے آئے کداس پرز کو ۃ واجب الا واہو، اور بیوی شوہر کے بیالات جانتے ہوئے بھی کہ وہ مقروض ہاور اس کے گھر آئے توا نظار نیور لے آئے کداس پرز کو ۃ واجب الا واہو، اور بیوی شوہر کے بیالات جانتے ہوئے بھی کہ وہ مقروض ہاوں اس کی اتی شخواہ بہر حال نہیں ہے کہ وہ زکو ۃ وقر بانی واجب اس کی اور اللہ میاں شوہر بی کا گریبان پکڑیں گے؟ اور کیا بیوی صاحبہ یہ کہد کر بری الذمہ ہوجا کیں گی کہ شوہر ہی ان کے آتا ہیں اور انہی ہے سوالی وجواب کئے جاکیں؟

جواب:... چونکہ زیور ہیوی کی ملیت ہے، اس لئے قربانی و زکو قا کا مطالبہ بھی اس ہے ہوگا، اور اگر وہ ادانہیں کرتی تو گناہگار بھی وہی ہوگی،شو ہرہے اس کا مطالبہ بیں ہوگا۔

# كياشو ہر كى طرف ہے ديئے گئے زيوركى زكوۃ بيوى كے ذہے؟

سوال:...میرے شوہر کے اِنقال کوتقریباً چارسال ہوگئے ہیں، میں اپنی سسرال میں رہتی ہوں، میرے وو بچے ہیں، ایک لڑکی، ایک کڑکا۔ اب مجھے معلوم میکر نا ہے کہ شاوی پر میری سسرال کی طرف سے تقریباً چھتو لے سونا چڑھا اور بعد میں، میں نے خود بھی سیحھ بنایہ، تقریباً تین تو لے، اس طرح آٹھ ٹوتو لے سونا میرے پاس موجود ہے۔

اب مسئدیہ ہے کہ میں اسکول میں جب کرتی ہوں ، میری شخواہ ایک ہزار ہے، پانچ سورو پے میر ہے سسر جھے دیے ہیں ، اب کھانے کے علاوہ میں اسکول کی فیس ، کپڑے وغیرہ بیاری اب کھانے کے علاوہ میں اسپے بچول کی ساری ذرمدواری ان روپول سے پوری کرتی ہوں ، اس میں اسکول کی فیس ، کپڑے وغیرہ بیاری غرض صرف کھانے کے سواساری ذرمدواری میری ہے۔ اب آپ جھے یہ بتا کمیں کہ کیا جھے پرزگوۃ فرض ہے؟ ویسے میں نے بھی بھی زیون صرف کھانے کے سواساری درمدواری میری ہوں۔ ریون ہوں۔

جواب:..اس زیور کے بارے میں یہ بات تصفیہ طلب ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے یا مرحوم شوہر کی ملکیت تھا؟ عام طور پر

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبر ۳،۲ مل حظه دو-

<sup>(</sup>٢) اليشأب

گھریں جوز ایور ہودہ شوہری ملکیت سمجھاجاتا ہے، اگریہ آپ کے شوہری ملکیت تھا تو مرحوم کی وفات کے بعداس بیس آٹھوال حصہ آپ کا ہے، چھنا حصہ مرحوم کی ہیں اور ہاپ کا، اور ہاتی لڑکے اورلڑکی کا۔ (کل زیور کے ۲۲ حصے ہوں گے، ۹ حصے بیوہ کے، ۱۲ مال مال اور ہاپ کے، ۲۲ لڑکے کے، ۱۳ الڑکی کے)۔ آپ کے ذمہ اپنے حصے کی زکو قواجب ہے، (جبکہ اس زیور کے مطاوہ بھی روپیہ پیسہ آپ کے ہاں رہتا ہو)۔ پچ جب تک نابالغ میں، ان کے ذمہ نو قواجس ۔ اوراگریہ زیورکل کاکل آپ کی ملکیت ہے، تواس کی زکو قائیں۔ اوراگریہ زیورکل کاکل آپ کی ملکیت ہے، تواس کی زکو قائیں۔ اور اگریہ زیورکل کاکل آپ کی ملکیت ہے، تواس کی ذکو قائیں ہوتی۔ نوق آپ کے ذکر قادا ہوتی ہے، بلکہ گزشتہ سالوں کی بھی۔ زکو قائیں ہوتی۔ اوراگریہ نوق اوا ہوتی ہے، بغیر نیت زکو قادا ہوتی ہے، بغیر نیت نے دو پویہ دیا جائے اس سے ذکو قادا ہوتی ہے، بغیر نیت زکو قادا ہوتی ہے۔ دورائیس ہوتی۔ (۵)

# ز پورې ز کو ة کس پر ہوگی؟

سوال: ... میں نے چند ماہ پیشتر اپنے بینے کی شادی کی جق مہر کھواتے ہوئے میں نے لڑکی والوں کو کہا کہ حق مہر شرعی ہوگا،
لیکن میں موقع پرلڑ کی والوں نے کہا کہ سونالڑکی کے نام کھوا ویں میں نے ا نکار کر دیا ، لیکن میر بے لڑکے والوں نے کہا کہ کھوا دیں ، ہم نے
کونسا سونا واپس لیمنا ہے۔ ہیں نے اِ جازت وے وی۔ اب صورتِ حال ہے ہے کہ لڑکی سونے کی ، لک بن کرص حب نصاب ہو چکی
ہے ، جبکہ وہ ایک گھر پلو خاتون ہے ، اور کہیں ملازمت نہیں کرتی ، اور نہ بی اس کی کوئی جا ئیدا دے ، اب زکو ق کی اوا لیک کوئ کرے گا؟
اور کس طرح کرے گا؟

جواب: ...الرکی صاحب نصاب ہے تو لڑک کے مال کی زکوۃ بھی لڑک کے ذہے ہے، خواہ وہ اپنا زیور پچ کرز کوۃ ویا کرے، یا اپٹے شوہرے لے کرن واللہ اعلم!

 <sup>(1)</sup> قال تعالى: "فإن كان لكم وقد فلهن الثمن" (النساء: ١ ١).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى "والأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد" (الساء. ١١).

 <sup>(</sup>۳) واما شروط وجوبها منها كون المال نصابا فلا تجب في أقل منه. (عالمگيري ح١٠ ص ١٤١) كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) فليس الركوة على صبى ومجنون. (عالمگيري ح. ١ ص ١٤٢، كتاب الزكاة، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>۵) وأما شبرط أدانها فنية مقارنة للأداء ..... فإذا نوى أن يؤدى الزكوة ولم يعزل شيئا ...... ولم تحضره الية لم يحز عن الزكوة . (عالمگيرى ح١٠ ص٠٤١ ، كتاب الزكاة ، الباب الأوّل ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وأما شروط وجوبها ... إلخ منها العقل والبلوغ ومنها كون المال نصابًا فلا تجب في أقل منه إلخ وعالم كيرى ج ا ص: ١٤١). أيضًا: لم يختلفوا أن الحلى إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذالك إذا كان في ملك المرأة كالدراهم والدنانير، وأيضًا لَا يختلف حكم الرحل والمرأة فيما يلزمها من الزكاة فوجب أن لَا يختلفا في الحلي وأحكام القرآن للجصاص ج ٣٠ ص: ١٠٨، ١٠ باب زكاة الحلي، طبع سهيل اكيدًمي).

<sup>(2)</sup> ولوكان له إبريق فضة، وزنه مائتان، وقيمته لصيانه ثلث مأة إن أدّى من العين يؤدى ربع عشره وهو حمسة قيمتها سبعه ونصف وإن أدى خمسة قيمتها خمسة جاز، ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة إجماعًا. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص. ١٤٩، كتاب الزكاة، الباب الثالث، أيضًا: رد انحتار ج: ٢ ص: ٢٤٥، كتاب الركة).

## شوہراور بیوی کی زکوۃ کاحساب الگ الگ ہے

سوال:... شادی پرلڑ کیوں کوجوز پورات ملتے ہیں وہ ان کی ملکیت ہوتے ہیں، کیکن وہ زکو ۃ اپنے شو ہروں کی کمائی ہوئی رقم سے ادا کرتی ہیں، تو کیا اس صورت میں اگر شو ہروں کے پاس بھی پچھر قم ہو، لیکن نصاب سے وہ کم ہوتو کیا اس رقم کو بیویوں کے زیورات کی مالیت میں شامل کر کے ذکو ۃ دی جا سکتی ہے یا دونوں کا حساب الگ الگ ہوگا؟

جواب:...دوتون کاالگ الگ حساب ہوگا۔ (۱)

# شوہر بیوی کے زیور کی زکو ۃ ادا کرسکتا ہے

سوال:... بین نے شادی کے وقت اپنی بیوی کوئل الممر بین ۱۳ تو لےسونا دیا تھا، کیا بیرجا کز ہے؟ اور ۱۳ تو لےسونا وہ اپنے میک سے لائی تھیں، چونکہ کل سونا ۱۹ تو لے پڑا، اب میری بیوی اگرز کو ۱۳ انو لے پڑبیں وے سکتی تو کیا اس کی بیز کو ق میں اپنے خرج سے دے سکتا ہوں؟ اور پھریا در ہے کہ بیچل الممر بھی میں نے ہی ادا کیا تھا؟

جواب:... چونکہ سونا آپ کی بیوی کی مکیت ہے،اس لئے اس کی زکو ۃ توای کے ذمہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے کہنے پر اس کی طرف سے زکو ۃ ادا کردیں تواوا ہوجائے گی۔

سوال:...میرے پاس آٹھ تو لے سونا ہے جو کہ پچھلے سال شادی پر ملائقا، اور وہ میری بیوی کی ملکیت میں ہے، اس کے ساتھ مجھ پر قرضہ بھی ہے، اس صورت میں ان زیورات کی زکو ۃ بھھ پر ہوگی یا بیوی پر ؟ ۲: زیورات پر ذکو ۃ جبکہ آ مدنی کا ذریعہ میں ہی ہوں قرض کی رقم نکال کرا داکی جائے یاصرف زیورات کی رقم پرا داکی جائے ؟

جواب:... ا:... جب زیورات آپ کی بیوی کی ملکیت ہے تو زکو ہ بھی ای کے ذمہ ہے۔ اند... زیورآپ کی بیوی کا ہے، اور قرض آپ کے ذمہ ہے، اس لئے زکو ۃ اداکر تے وقت اس قرض کو منہانہیں کیا جائے گا، بلکہ پورے زیور کی زکو ۃ اداکرے گی ،البتہ اگرآپ کی بیوی کے ذمہ قرض ہوتو قرض منہا کیا جائے گا۔

<sup>(1)</sup> مُزشته صفح كاحاشية تبرا ويميس-

<sup>(</sup>١) الضأد

 <sup>(</sup>٣) وشرط صحة أدائها نية مقاربة له أي للأداء، ولو كانت المقارنة حكمًا. (درمختار). وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكمية. (رد اعتار ج ٢ ص ٢١٨، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء).

<sup>(</sup>١/) الضاعر شق صفح كا عاشية برا ويكسي -

<sup>(</sup>۵) وإن كان ماله أكثر من دينه، زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا لقراغه عن الحاجة الأصلية، والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (هداية مع فتح القدير ج١٠ ص٢٨٢٠، كتاب الزكاة، طبع دار صادر). وفي الدر المختار (ج٢٠ ص٢٢٠) كتاب الزكاة، طبع دار صادر). وفي الدر المختار (ج٢٠ ص٢٢٠) كتاب الزكاة؛ فيلا زكاة على مكاتب بين بين مكاتب بين بين مكاتب بين بين بين يطالبه به العبد بين الركاة والخراج لأنه لله تعالى مع أنه يمنع لأن له مطالبًا من حهة العباد.

# مرحوم شوہر کی زکوۃ بیوی پرفرض نہیں

سوال:...اگرکسی کا شوہر فوت ہو گیا ہواور میاں بیوی نے اپنی زندگی میں بھی زکو ۃ نہ دی ہو، گرخیرات برابر کرتے رہے ہوں ،تو کیااب اس بیوہ کا فرض ہے کہ وہ گزرے دتوں کی زکو ۃ اوا کرے؟

چواب:...مرحوم شوہر کی زکو ۃ بیوہ کے ذمہ فرض نہیں ، اس کے مرحوم شوہر کے ذمہ ہے ، و ،ی گنا ہاگار ہوگا ، ' اس کی طرف ہے وارث اداکر دیں تواجیما ہے۔

سوال:...اورکیاا پی بھی زکوۃ وہ مرنے تک دیتی رہے، جبکہاس کا ذریعیۃ مدنی کوئی نہیں ہے؟

جواب:...اگراس کی اپنی ملکیت میں ساڑھے باون تو لے جاندی کی مالیت ہے، اس پرز کو ۃ فرض ہے، بیعنی اس کے اپنے ہے کی مالیت اتنی ہو، (اگر مرحوم کے بچے بیتیم ہوں تو ان کے مال کی زکو ۃ نہیں )۔

# ز يور كى زكوة اوراس پرخت وراشت

سوال:...زیوری زکو قائس کو دینا ہوگی؟ میری بیوی اپنج جہز میں دی تو لے سونے کے زیورات لائی تھی ، جو آب تک وہ استعال کر رہی ہے، میری شادی کو پانچ سال گزر بچکے ہیں، میرے گھر جب ہے آئی ہا یک بیبہ بھی اس نے زکو قائبیں دیا ہے، زیور پہنتی ضرور ہے، کیکن میں اس کاحق دار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس پر اپنا کوئی حق سجھتا ہوں، مرنے کے بعد بید تق اس نے اپنے بیٹے کو دیا ہے، وہ جس طرح جا ہے استعمال کرے، میرے بیٹے کی عمراس وقت جارسال ہے، اب آپ مجھے تفصیل سے یہ بتا کیل کہ اس زیور کی ذکو قائس کو داکر تا جا ہے؟

جواب:..اس زیورکی زکوۃ آپ کی بیوی کے ذمہ ہے۔ان ہے کہتے کہ اگران کے پاس پیمینہیں تو زیور پیج کر پانچے سال (۵) کی زکوۃ اداکریں، اور مرنے کے بعد بیٹے کوئل دار بنانا بھی شرعاً غلط ہے، اس کے مرنے کے دفت جینے وارث ہول گے،حصہ اس

<sup>(</sup>١) وإذا لم يؤدَّ إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتَّى لو لم يؤدَّ حتَّى مات يأثم. (رد الحتار ج. ٢ ص. ٢٧١).

 <sup>(</sup>٢) في الدر المختار: ولَا توّخذ من تركته بغير وصيّة لفقد شرطها وهو البية وإن أوصى بها اعتبر من الثلث إلّا أن يجير الورثة. وفي الشرح. أي إذا أوصلي بها وزادت على الثلث يوّخذ الزائد إلّا أن يجيز الورثة. (الدر المختار مع الرد المحتار ح٣٠).
 ص:٣٩٣).

<sup>(</sup>m) ص: ٦٤ كاهاشيفبر ٢ ملاحظة فرمائي ..

<sup>(</sup>٣) (قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنهما عبادة محضة. (شامي ج:٢ ص٢٥٨٠، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>۵) ص: ۲۷ كاحاشية بر٧٠٤ ملاحظة فرياتين

 <sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطئه عام حجة الوداع. إن الله قد أعطىٰ كل ذى حق حقه فلا وصيّة لوارث. رواه أبوداؤد. (مشكّوة ص:٢٦٥). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (مشكّوة ح: ١ ص:٢٧٦ باب الوصايا).

میں سب کا ہوگا۔

# بیٹی کے لئے زیور پرز کو ۃ

سوال: بین زکوۃ کے بارے میں کچھزیادہ مختائے ہواں اس لئے اس فرض کو با قاعدگی کے ساتھ اوا کرتی ہوں ، تو قبلہ! میں نے لوگوں کی زبانی سناہے کہ' ماں اگراپنازیورا پی لڑکی کے لئے اُٹھار کھے یابیٹیت کرے کہ بیسونا میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دول گی تو اس پرزکوۃ واجب نہیں ہوتی ، اور جب بیزیور یاسونا لڑکی کو ملے تو وہ اس کو پہن کر یا استعمال میں لاکرزکوۃ اوا کرے' آپ بیوضاحت کریں کے لڑک کے لئے کوئی زیور بنوا کررکھ جائے تو زکوۃ دی جائے یانہیں؟

جواب:...اگرلاکی کوزیورکی مالک بنادیا توجب تک وہ لاکی نابالغ ہے اس پرز کو قانبیں، بالغ ہونے کے بعدلاکی کے ذمہ زکو قانبیں، بالغ ہونے کے بعدلاکی کے ذمہ زکو قاواجب ہوگی ، جبکہ صرف بیزیوریا اس کے ساتھ کچھ نفتری نصاب کی مقدار کو کی جائے ،صرف بیزیت کرنے سے کہ بیزیورلاکی کے جبیز میں ویا جائے گا، زکو قالے مشتیٰ نبیس قرار دیا جا سکتا، جب تک کرلاگی کو اس کا مالک ند بنادیا جائے ، اورلاکی کو مالک بنادیے کے بعد پھراس ڈیورکا خود پہننا جائز نبیس ہوگا۔

# گزشته سالوں کی زیور کی زکو ۃ

سوال:... میری شادی کوٹوس لی موسکتے ہیں ، میری بیگم کے پاس جب سے اب تک تقریباً ۸۰ تو لے سونا ہے ، اور ہم نے ابھی تک اس پرز کو قادانہیں کی ، کیونکہ میری آیہ ٹی اتن نہیں کہ پچھ نیچ جائے تو زکو قادا کروں۔ میری دو پچیال بھی ہیں ، وہ سونا میری بیوی کو جہیز ہیں ملاتھا ، اور اگر اب میں زکو قادا کرنا چاہوں تو کیسے ادا کروں؟ اور مجھ پر یامیری بیگم پرز کو قضروری ہے جبکہ اتنی آیہ نی نہیں؟

#### جواب:..اس استی تولے کی زکو ہ آپ کے ذمہیں، بلکہ آپ کی بیوی کے ذمہ ہے، اگر زکو ہادا کرنے کے پیے نہوں تو

(١) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة ...... ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُّنَّة واجماع الأُمَّة، فيبدأ بأصحاب الفروض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله. (السراجي في الميراث ص:٢،٣).

(٢) وأما شرط وجوبها ...... ومنها العقل والبلوغ فليس الزكوة على صبى ومجنون . إلخ . (هندية ح ١ ص ١٤٢، كتاب البزكاة) . أيضًا وشرط إفتراضها عقل وبلوغ وإسلام . (قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبى لأنها عادة محضة وليسا مخاطبين بها . (رد المحتار على الدر المختار ج ٢٠ ص ٢٥٨، كتاب الزكاة، مطلب في أحكام المعتوه) .

(٣) كتاب الزكاة (هي) لغة الطهارة والماء، وشرعًا (تمليك) خرج الإباحة، فلو أطعم يتيمًا ناويًا الزكاة لا يجزيه الآإذا دفع إليه المطعوم . . . . . (جزء مال) خرج المنفعة . . . . . . (عينه الشارع) وهو ربع عشر نصاب حولي . . . . . . (من مسلم فقير) ولو معتوها عير هاشمي ولًا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه. (درمختار مع تنوير الأبصار ح: ٢ من ٢٥٨ تا ٢٥٨ كتاب الزكاة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ا تناحصدز پورکا دے دیا جائے۔ بہر حال گزشتہ نوسالوں کی زکو ۃ آپ کی بیوی کے ذمہ لازم ہے، ہرسال کا حساب کر کے جتنی زکو ۃ بنتی ہے اداکی جائے۔
اداکی جائے۔

## نصاب میں إنفرادی ملكیت كااعتبار ہے

سوال: ...کی گھر میں تین بھائی اکٹھے رہتے ہوں ، ایک ہی جگہ کھاتے ہوں ،لیک ہوں ، برایک کی بیوی کے پاس اڑھائی یا تنمن تو لے سونا ہوا ورسب کا طاکر تقریباً ساڑھے آٹھ تو لے سونا بنتا ہوتو کیا ان کواس زیور کی زکو ۃ اواکر نی ہوگی؟ جواب: ...اگران کے پاس اور کوئی مال تہیں جس پرزکو ۃ فرض ہوا ور وہ نصاب کی حدکو ہے بچتا ہوتو ان پرزکو ۃ فرض نہیں ، کیونکہ نصاب کی حدکو ہے بچتا ہوتو ان پرزکو ۃ فرض نہیں ، کیونکہ نصاب زکو ۃ میں إنفرادی ملکیت کا عتبارہے ،اور یہال کی کی إنفرادی ملکیت بفتہ رِنصاب نہیں ۔ (۳)

#### خاندان كي اجتماعي زكوة

سوال:...ایک خاندان کے چندافراد جوسب برسرروزگار ہیں،ان کی اپنی ملکیت میں اتنا مالنہیں کہ جس پرز کؤ ۃ دیں، لیکن اگرسب اپنا مال جمع کرلیں تو وہ نصاب کے مطابق قابلِ زکو ۃ بن جا تا ہے، تو اس سلسلے میں کیا تھم ہے؟ زکو ۃ کس حساب سے نکالی جائے؟

چواب:... ہر شخص کا الگ الگ صاحب نصاب ہونا شرط ہے، ورندز کو ۃ فرض نہیں ہوتی۔ 'اس لئے آپ نے جوصورت لکھی ہے اس پرز کو ۃ فرض نہیں ۔ البتدا گرعر فاساری ملکیت خاندان کے سربراہ کی سمجھی جاتی ہے، چونکہ بیفر دِ واحد کی ملکیت ہوئی اور بقدرِ نصاب بھی ہے، تواس پرز کو ۃ فرض ہوگی ، بیاس صورت میں ہے کہ خاندان کے سربراہ کو واقعتا مالک سمجھا بھی جاتا ہو۔

# مشتر که گھر داری میں زکو ۃ کب واجب ہوگی؟

سوال:...جارے گھر میں پیطریقہ ہے کہ سب بھائی تنواہ لا کروالدہ کودیتے ہیں، جو گھر کا خرچہ چلاتی ہیں، جبکہ زیوراور پچھ بچت کی رقم ہمارے پاس ہوتی ہے، آیاز کو ۃ وینی ہمارے ذمہ ہے یا والدہ محترمہ کے؟

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۷ كاحاشيةمبر۲،۷ ملاحظةرائيس

<sup>(</sup>٢) إمداد الفتاوي ج: ٢ ص: ٣٣ كتاب الزكاة والصدقات، طبع مكتبه دار العلوم كراچي.

<sup>(</sup>٣) الزكوة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابًا ملكًا تامًّا وحال عليه الحول. (هداية ج: ١ ص ١٨٥٠). وسببه أى سبب إفتراضها ملك نصاب حولى ..... تام . إلغ (الدر المختار مع الرد ج ٢ ص ٢٥٩). ومنها الملك التنام وهو منا اجتمع فيه المملك واليد وأمنا إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكوة كذا في السراج الوهاج . (عالمگيرى ج: ١ ص ١٤٢١) كتاب الزكاة).

جواب:...اگر ده سونا اور بچت کی رقم اتنی ہو کہ اگر اس کوتقسیم کیا جائے تو سب بھائی صاحب نصاب ہو سکتے ہیں تو زکو ۃ واجب ہے، در نہیں۔ (۱)

## مشتر کہ خاندان میں بیوی، بیٹی، بہوؤں کی زکو قاکس طرح دی جائے؟

سوال:... بیں گھر کا سربراہ ہوں ، میرے دوتوں لڑکے صاحب روزگار ہیں ، اور میری دونوں بہوؤں کے ہاں کم ہے کم ۱۲ اولے فی کس زیورات ہیں ، اور بیوی کے ہاں ۵ تولے کے زیوراور کنواری لڑی کی شادی کے لئے ساتولے کے زیورات ہیں ، جس کوایک سال سے خرید کر رکھا ہوا ہے ، دُوسرے آئ کل مشتر کہ خاندان میں بھی زیور ہر متعلقہ عورت کی ذاتی ملکت ہی شار ہوتا ہے ، ایک عورت مستقل طور سے نہیں لے سکتی ، جی کہ ساس اپنی بہوکا زیورا پی لڑی کونہیں وے سکتی ، کیا ایک صورت میں جھے گھر کے تمام زیورکی مالیت کے مطابق زکو ق نکالناجا ہے یا فردا فردا کے حساب ہے ؟

## شراکت والے کاروباری زکوۃ کس طرح اوا کی جائے گی؟

سوال:...میراایک بھائی ہے،اس کواس کے بھائی نے جیھے ہزاررو پے ہیں کھلونوں کی ڈکان کھول دی ہے،اب اس کی زکو ق کون ادا کر ہے، جبکہ بیکارو بارشرا کت میں ہوگیا، بیخی رقم ایک بھائی کی ہے اور چلاتا دُوسرا بھائی ہے، نفع برابر ہے۔اس آ دی نے جس نے بید کان کھولی ہےایک قطعہ زمین برائے دُکان دس ہزاررو پے ہیں خریدی ہے،اب اس کی ذکو ق کی کیاشکل ہوگی؟

<sup>(1)</sup> كُرْشْنْدْ صَغِيحُ كَا حَاشِيمْ بِر ٣ مَلاحظة قرما كير..

جواب: .. پہنے یہ جھ لیجئے کہ جب کسی کو کارو بار کے لئے مال دیا جائے اور نفع میں حصد رکھا جائے تو شرقی اصطلاح میں اس
کو '' مضار بت' کہتے ہیں، اور ہمارے یہ ان عام طور ہے اس کو ' شراکت' کہدویا جاتا ہے، جبکہ آپ نے بھی یہی لفظ استعال کیا
ہے۔اس کارو بار میں ایک اصل رقم ہوتی ہے اور ایک اس کا منافع ۔اصل رقم کی زکو قاس کے اصل مالک کے ذمہ ہے، اور اس کے ذمہ
منافع کے اس جھے کی زکو قاب ہے جوا ہے طے گا' اور جو نفع پر کام کرتا ہے اگر اس کا نفع نصاب کی مقد ارکو پہنچے اور اس پر سال
بھی گزرجائے تو اپنے جھے کی زکو قاب پر بھی ہوگی ۔ جوقطعہ زمین ذکان کے لئے خریدا ہے اس برزکو قانیں۔ کھلونے اگر مجنسوں کی
شکل کے ہول تو ان کا کارو بارڈر مستنہیں۔ (۳)

### قرض کی زکوہ کس کے ذمہے؟

سوال:...دس ماہ پیشتر زید نے بکر کو ۰۰۰، ۲۰ روپے قرض حسند یا ، ادائیگی کی مدّت لامحدود ہے ، بکرنے ۰۰۰، ۱۰ روپے مکان خرید نے میں اور ۰۰۰، ۱۰ روپے کا روبار میں لگائے۔ رقم منافع کے ساتھ اب ۰۰۰، ۱۰ روپے سے برٹھ کر ۰۰۰، ۱۳ روپے ہوگئی ہے ، کیا اس صورت میں زکو قواجب ہوگئی ؟ اور اگر ہوگئی تو کس صورت میں ؟

جواب:..ا صول بیہ کہ جورتم کی کوقرض کے طور پردی جائے ،اس کی زکوۃ قرض دینے والے کے ذمہ ہوتی ہے،قرض لینے والے کے ذمہ بیس ہوتی ، پس زید نے جوہیں ہزار کی رقم بکر کوقرض وے رکھی ہے،اس کی زکوۃ زید کے ذمہ ہے۔

اس جوسر مایہ ہے خواہ وہ کا روہار میں لگا ہوا ہو یا سونے جاندی اور نقذی کی شکل میں اس کے پاس موجود ہو، اس

(۱) من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه . إلخ رعالمگيري ج. ا ص:۱۵، التركاة، الباب الأوّل)، أيضًا: واعلم أن الديون عد الإمام ثلاثة: قوى ومتوسط وضعيف، فتجب زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول للكن لا فورًا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ... إلخ رالدر المختار مع الرد ج:۲ ص:۳۰۵، باب زكاة المال).

 (٣) وظاهر كبلام النبووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. (شامى ج. ١ ص:١٣٤، مطلب إذا تردد الحكم بين إلح).

(٣) ولو كان الدين على مقر ..... فوصل إلى ملكه لزم زكوة ما مضى. (الدر المختار ج:٢ ص:٢١٤،٢٢١) كتباب الزكاة). أيضًا: واعلم أن الديون عبد الإمام ثلاثة: قوى، ومتوسط، وضعيف، فتجب زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول للسكن لا فورًا بل عبد قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرض، وبدل مال تجارة، فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم. والدر المختار مع رد اعتار ح:٢ ص ٢٠٥٠، فتاوى هندية ج: ١ ص:١٥٥، كتاب الزكاة)

تمام سرمایہ کی مجموعی رقم میں ہے ہیں ہزار روپے منہا کردیا جائے ، جواس کے ذمہ قرض ہے۔ 'باقی سرمایہ اگر سماڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تواس کے ذمہ اس کی زکلو قاواجب ہے۔ (۲)

سوال:...اگر پچهرقم کسی کوقرض دی ہوئی ہوتو کیااس قم پرز کو ۃ دین ہوگی؟

جواب:... بی بال! اس قم پر بھی ہرسال زکو ۃ واجب ہے، البتہ آپ کو بیا نقیار ہے کہ ہرسال جب وُ وسرے مال کی زکو ۃ د ہے ہیں اور یہ بھی اختیار ہے کہ ہرسال جب وُ وسول ہوجائے تو گزشتہ تمام د ہے ہیں اس کے ساتھ قرض پر دمی ہوئی رقم کی زکو ۃ دے دیا کریں ، اور یہ بھی اختیار ہے کہ جب قرض وصول ہوجائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکو ۃ ، جواس قرض کی رقم پر واجب ہوئی تھی ، وہ یک مشت اوا کر دیں۔

سوال: ... میرے والدین نے اپنے مکان کی تغیر کے سلسلے میں ۱۰۰، ۱۰ روپے قرض لیا تھا، جوابھی لوٹا یا نہیں گیا ہے،
اگر چہ وہ رقم ہمارے پاس جمع شدہ نہیں ہے، بلکہ مکان کی تغییر وغیرہ کے سلسلے میں خرچ ہوگئی، تو کیا ہم پراس کی زکو ہ وینا فرض ہوگی؟
کیونکہ اس سلسلے میں معلوم کرنے پرہمیں سے بہت معلوم ہوئی کہ جس محف کی رقم ہوگی وہی زکو ہا واکر نے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم نے اس معلوم کیا جس کی بیر تم ہے، تو انہول نے صاف طور پرزکو ہا واکر نے سے انکار کیا، اور کہا کہ زکو ہ آپ خوداوا کریں کیونکہ بیر قم آپ کے کام آئی ہے۔

جواب:..قرض کی رقم کی زکوۃ قرض دینے والے کے ذمہ ہوتی ہے، قرض لینے والے کے ذمہ بیں ہوتی ' اس لئے اس رقم کی زکوۃ آپ لوگوں کے ذمہ نہیں ،قرض دینے والے کوچاہئے کہ اس کی زکوۃ ادا کرے۔

## تجارت کے لئے منافع پردی گئی رقم کی زکوۃ کس کے ذھے ہے؟

سوال:... جہاں تک میرے علم میں ہے، شری لحاظ ہے اگر کمی مخص کی قابل زکوۃ رقم سال یا سال ہے اُو پر کسی دُوسرے مخص کے پاس رہتی ہے اوراس عرصے کے بعدا ہے وہ رقم واپس ہوتی ہے، تواس تمام عرصے کی زکوۃ اس مخص پر واجب الا دا ہوگی جو اس رقم کا مالک ہوگا۔ ایک دُکان وار نے جو بذات خودصوم وصلوۃ کا پابنداور رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے، جھے ہے پہاس ہزار روپے کی رقم اپنی تجارت میں منتقمہ منافع کی شرائط پر لگانے کے لئے کی ، مگر چند ماہ منافع اداکر نے کے بعد من جملے رقم مع منافع روک کی ہے، دوک کی ہے، دوک کی ہے، اور شخص دونوں میں سے مختلف جھوٹ وحیلہ بہانہ پجھادا کرنے

 <sup>(</sup>۱) ومن كان عليه دين يحيط بما له فلا زكوة عليه ...... وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلع نصابًا.
 (هداية، كتاب الزكوة ج: ١ ص:١٨٦).

 <sup>(</sup>۲) الزكوة واجبة في عروض النجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا في الهداية.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٩ ، كتاب الزكاة، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٣) ولو كان الدين على مقر . ... . . فوصل إلى ملكه لزم زكوة ما مضى. (الدر المختار ج ٢ ص:٢٦٢،٢٦١).

<sup>(</sup>٣) الصَّانِيرُ كُرْشَةِ صَعْحِ كا حاشيهُ بِهِ ٣ ملاحظة فرما تين \_

<sup>(</sup>۵) لو استقرض ألفاً فكفل عنه عشرة ولكل ألف في بيته وحال الحول فلا زكوة على واحد منهم لشغله بدين الكفالة ... إلخ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٢٠ كتاب الزكاة).

کو تیار نہیں۔ سوال میہ ہے کہ ایسی رقم جو بلامعاوضہ ؤوسرے کی تحویل میں رہے ، اور جس سے وہ شخص خواہ تمام تجارتی فوا کد حاصل کرتار ہا ہو، اس کل رقم پرز کو قاکی ادائیگی کس پر واجب ہوگی؟ یہاں ہیہ بات عرض کرتا چلون کہ جب تک منافع ملتار ہا، میں اس کی ڈکو قاخود اُدا کرتار ہا ہول۔

جواب:...اس رقم کی زکو ہ تو آپ کے ذہے واجب ہے، کیونکہ وہ رقم آپ کی مکیت ہے، اور اس شخص کے پاس امانت ہے، زکو ہ مال کے سال اوا ہے، زکو ہ مالک کے ذاکر ہمال کے سال اوا کرتے رہیں، یا جب وہ رقم وصول ہوجائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکو ہ کی شست اداکر دیں۔

کرتے رہیں، یا جب وہ رقم وصول ہوجائے تو گزشتہ تمام سالوں کی ذکو ہ کیمشت اداکر دیں۔

#### مشتر كه كاروباري زكوة

سوال:...دوا فراد نے مشتر کہ کاروبارای شرط پر کیا کہ جس آ دمی کی کاروبار میں رقم ہوگی ، منافع کی رقم ہے اس کودو حصلیں گے ، جبکہ وُ وسر الشخص جو صرف کاروبار میں محنت کرے گائل کو منافع کی رقم ہے ایک حصہ چند سال بعد پھر معاہدہ ہوا کہ مالک رقم نے وُ وسر نے ساتھی ہے کہا کہ میں اب کاروبار میں بوری طرح ڈیوٹی انجام نہ دے سکول گا ، اس لئے رقم میری ہوگی ، کاروبارتم اسکیا کو کرنا ہوگا۔ منافع کی رقم نصف نصف ہوگ ۔ بوچھٹا یہ چاہتا ہول کہ ہم وُ کا ن کا کراہے ، بکی وغیرہ کا بل سب مشتر کہ کاروبار ہے ، بخوشی اوا کرتے ہیں ، جبکہ مالک رقم شروع ہی ہے اس کاروباری رقم کی جس کا وہ منافع کما تا ہے ، زلو ق بھی مشتر کہ کھاتے ہے دیتا ہے ، جبکہ معاہدے میں بھی یہ بات نہیں تھی ۔ جوشمی کاروبار چار ہا ہے اس کو اعتراض ہے کہ تم ذکو ق اوا کی جاتی ہے وہ وہ وہ کان سے دینی ہے توا ہے نام وہ رقم میں بھی یہ بات نہیں تھی ۔ جوشمی کاروبار چار ہا ہے اس کو اعتراض ہے کہ تم ذکو ق اوا کی جاتی ہے۔

جواب:...دونوں کواپنے اپنے جھے کی زکو ۃ ادا کرنی جاہتے ،رقم والے محض کامشتر کہ کھاتے ہے زکو ۃ ادا کر تا سیح نہیں۔

# چھ ماہ قرض داراور چھ ماہ مالک کے پاس رہنے دالی رقم پرز کو ہ کس طرح ہے؟

سوال:...میرے پاس پچھرقم ہے، جو کہ میں نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے، چونکہ زکو قاکا مسئلہ ایک سال رکھنے پر ہے، اب اگر چید، ومیرے پاس قم ربی اور چید ہاہ قرض دار کے پاس ،اس کی زکو قائس طرح ادا کروں؟

جواب:...جورقم کسی کو قرض دی گئی ہو،اس کی زکو ۃ قرض دینے والے کے ذہے ہے،اس لئے اس رقم کی زکو ۃ ادا کریں۔

## أدهاردي ہوئی جارسال بعد ملنے والی رقم برکتنی زکو ۃ ہے؟

سوال:...جارسال پہلے ہم نے ایک صاحب کو پچھر قم بطور قرض دی تھی ،اب وہ رقم ہمیں ملنے والی ہے ،عرض یہ ہے کہ جب پوری رقم ہمیں ٹل جائے تواس میں ہے ہمیں زکو ق نکالنی ہوگی؟اگر نکالنی ہوتو کتنی رقم نکالیں؟

<sup>(1)</sup> محرُ شته صنح کا حاشیه نمبر۳ ملاحظه فرمائی، تیز دیکھئے مین۳۷ کا حاشیه نمبر۳۰

 <sup>(</sup>٣) وليس لكل واحد من الشريكين أن يؤدى زكوة مال الآخر إلا بإذنه. (الجوهرة النيرة ص٢٩٢، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) وتجب الزكوة في الدين مع عدم القبض. (بدائع ج: ٢ ص. ٩، كتاب الزكاة، أيضًا حاشية رد اعتار ج: ٢ ص:٢٧٧).

جواب:..اس رقم پرآپ کوچارسال کی زکو ۃ دینی پڑے گی۔(۱) نا د ہند قرض دار کو دی گئی قرض کی رقم پرز کو ۃ

سوال:...سائل ہے عرصہ جاریا کچ سال ہوئے اپنے ہی دوستول بارشتہ داروں نے پچھے رقم اُدھار لی تھی، جن کے واپس وینے کی کوئی مدت مطے ہوئی اور نہ کوئی تحریر کیکھی گئی تھی۔ سائل نے اس عرصے میں کتنی ہی بار پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو جواب ملا کہ کیا ہوا دے دیں گے ایسے ہی ہوتے ہوتے پانچ سال گزر مھئے ہیں الیکن بیسے واپس ملنے کی کوئی اُمید پخته نظر نہیں آتی ہے، ہوسکتا ہے کہ مزیداورزیادہ عرصہ گزرجائے ، نا أمید ہوکر میں نے بھی بیسے ما نگنے جھوڑ دیئے ہیں۔ برائے مہر ہانی آگاہ فرما کمیں کہاس قم کی زکو ہ جو عرصہ یا مج سال ہے میرے پاس تہیں ، ویٹی ہوگی یا تہیں؟

جواب:...جورقم کسی کوقرض دی ہواس پرز کو ۃ لازم ہے، البتہ بیاضیار ہے کہ جا ہے تو ہرسال اوا کردیا کرے، یا وصول ہونے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوۃ کیمشت ادا کردے۔ البتہ اگرمقروض قرضہ سے منکر ہواور قرض دہندہ کے پاس گواہ بھی نہ ہوں تو وصول ہونے سے پہلے اس کی زکو ۃ لا زم نہیں اور وصول ہونے کے بعد بھی گزشتہ سالوں کی زکو ۃ نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:...ميرےايك دوست نے آج ہے يانچ سال پہلے ڈيڑھ لا كھروپية تجارت ميں لگانے كے لئے ليا تھا،اس نے وہ تمام رو پیپخرد کر دیا،آج پانچ سال کے بعداس نے مجھے پندرہ ہزاررہ پیدوالیس کیا ہے، کیاان پندرہ ہزاررہ پیپه پرز کو ۃ واجب ہے؟ كيا بالي على سال كى زكوة اواكرنى جائية ماصرف اى سال كى؟ اورجو باقى كاروپياس في ادائيس كيا، اس يرجمي زكوة اواكرنى جائية؟ جواب:..اس پندرہ ہزاررویے برگزشتہ تمام سالوں کی زکوۃ واجب ہے، ای طرح جوروپیہ آپ کے دوست سے ملا جائے اس کی گزشتہ سالوں کی ز کو ۃ ادا کرتے رہے ۔ <sup>(۳)</sup>

أمانت كى رقم برز كوة

سوال:...میرے پاس کسی کی امانت ہے،تواس پرز کو ۃ دینامیرا فرض ہے یا جس کی رقم ہے وہ ز کو ۃ دےگا؟ وُ دسری ہات عرض خدمت ریہ ہے کہ مجھ سے کسی نے قرض ما نگاا وروہ اپنے وفت پر نید ہے اور اُمید بھی کم ہے تو اس رقم پر بھی زکو ۃ فرض ہے یانہیں؟ جواب:..جس مخص کی امانت آپ کے پاس ہے، آپ کے ذمہ اس کی زکو ہ نہیں، بلکہ اس کی زکو ہ امانت رکھوانے والے ک ذمہ لازم ہے۔ اگر اس نے آپ کوز کو ہ و بے کا اختیار و یا ہے تو آپ بھی اس قم میں سے ادا کر سکتے ہیں۔ کسی کے ذمہ جو آپ کا

<sup>(</sup>١) ولو كان الدين على مقر . . . . فوصل إلى ملكه لزم زكوة ما مضى. (تنوير الأبصار ج ٢ ص:٢٦٢،٢٦١).

<sup>(</sup>٣) والدين المحود إذا لم يكن عليه بيّة ثم صارت له بيّنة بعد سنين بأن أقرّ عند الناس لَا تجب عليه الزكوة هنكذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٤٥ ا ، كتاب الزكاة، الباب الأول).

<sup>(</sup>٣) الضأحاشية تمبرا ملاحظه وي

قرض ہے اگروہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھے قرض دینا ہے تو آپ کے ذمہ اس کی زکو ۃ لازم ہے، خواہ ہر سال ادا کرتے رہیں یا جب وصول ہوجائے تب گزشتہ تمام سالوں کی ادا کردیں۔ (۱)

### اگرا مانت کی رقم ہے حکومت زکوۃ کاٹ لے؟

سوال:...ؤومرے شہروں کے لوگ اپنی تجارت اور امانت کے طور پر کسی کے پاس جورقم جمع کراتے ہیں تو حفاظت کے خیال سے وہ مخص اپنے نام سے اس کو بینک میں رکھ دیتا ہے، اور وقا فو قا ان لوگوں کی ہدایت کے پیشِ نظر رقم نکالنا بھی رہتا ہے، تو حکومت کیاان رقوم پرز کو 5 منہا کرنے کی حق وار ہے یانہیں؟

جواب:..بحس محض کی امانت ہے،اس کے ذمہ زکوۃ فرض ہوگی۔ عمر چونکہ حکومت آپ کے اکاؤنٹ سے زبردی زکوۃ کاٹ لیتی ہے،اس کے دمہ زکوۃ فرض ہوگی۔ عمر چونکہ حکومت آپ کے اکاؤنٹ سے زبردی زکوۃ کاٹ لیتی ہے،اس لئے امانت رکھوانے والوں کوچاہئے کہ آپ کوزکوۃ اداکرنے کا اختیار دے دیں،اس اختیار دینے کے بعد ان کی رقم ہے۔ کاٹ لیتی ہے،اس کے طرف سے ہوگی، اور آپ (زکوۃ کی رقم جوکاٹ لیگی)اس کومنہا کرکے باتی رقم ان کوواپس کریں گے۔ ا

#### زرمضانت کی ز کو ة

سوال:...جورقم ہمارے پاس امانتار کی ہو،اس پرزگوۃ کون اداکرے گا؟ ہم اداکریں کے یااصلی مالک؟ مکان کے کرایہ پرجورقم بطور زرضانت پیقی کرایہ دارہے لی جاتی ہے، وہ قابل واپسی ہے، ادرکی سال مالک مکان کے پاس امانت رہتی ہے،اس پر کون زکوۃ اداکرے گا؟

چواب:...جو شخص رقم کامالک ہواس کے ذمہ ذکو ہے ، پس امانت کی رقم کی زکو ہ امین پرنیس ، بلکہ امانت رکھوانے والے مالک کے ذمہ ہے ، اور زرمنمانت کامالک کرامیدوارہے ، اس کی زکو ہ بھی اس کے ذمہ ہے۔

# ساركودينے كے لئے ركھ ہوئے بييوں برزكوة آئے گى؟

سوال:... پیچھے رمضان المبارک ہے ایک دن قبل میں نے اپنے جٹے کی شادی کے لئے سونے کا سیٹ جنے کو دیا، جس میں ساڑھے پانچ تو لے سونا اپنی چوڑیوں کا دیا، اوراس سال ہے جیسی ڈال دی۔اگست میں جسی نکل آئی،لیکن سونے کا سیٹ ابھی سنار کے پاس ہی ہوئے چارمہینے ہو گئے جیں، زکو ڈاس صورت حال میں دبنی ہوگی یانہیں؟

<sup>(</sup>١) كزشته منح كاحاشي نمبرا الماحظ فرمائي -

<sup>(</sup>٢) ومبيه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي . . . . تام . . إلح. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٢٥٩).

 <sup>(</sup>٣) إذا وكل رجلًا بدفع زكوة ماله ونوى المالك عند الدفع إلى الوكيل فدفع الوكيل بالانية فإنه يحزئه اأن المعتبر نية الآمر الأنه المؤدى حقيقة. (البحر الرائق ج:٢ ص ٢٢١، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) - ولمو أدى زكوة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذًا على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائبًا عن غيره فنفذت عليه ولوٍ تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٢٤، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>۵) اليغاً حاشية بمرا الماحظه بور

جواب: بجتني رقم زكوة كي بنتي ب،ان سب يرزكوة واجب ب،والله اعلم!

كياايك سال كزرنے كے بعد ذَرِضانت پرزكوة ہے؟

سوال:...کرایہ دارنے ذَرِصٰانت اس شرط پرجمع کرایا ہے کہ مکان خانی کرتے وقت رقم واپس کرنا ہوگی ، کیا ذَرِصٰہ نت ایک سال گزرنے کے بعد مالک مکان کواس پرز کو ۃ دینی ہوگی ؟

جواب:...زَرِضانت پرزکو ۃ واجب ہے، گروہ کرایددار کے ذہے ہے، ' مالک مکان کے پاس وہ امانت ہے، اس کے ذ ذین ۔

 <sup>(</sup>١) تبجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال. (عالمگيرى ج: ١ ص.١٤٨٠)
 كتاب إلركة، باب في زكوة اللهب والفصة والعروض، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) - گزشته شفح کا حاشینمبر ۲ ملاحثه فره یل -

# زكوة كانصاب اورشرائط

ز کو ق کن چیز دل پرفرض ہے؟

سوال:...ز كاة كسكس چزير فرض بي

جواب :...ز كوة مندرجه ذيل چيزوں پر فرض ہے:

ان سونا، جبكه سار هي سات توله (١٥٥ م ١٥٥ مرام) ياس سي زياده مو

٢:... جا عدى جبكه سازه على إون توله (١١٢ ء ٣٥ كرام) بااس سے زياد و مور (١)

۳:...روپیه، ببیدادر مال تجارت ، جبکهاس کی مالیت ساز سے باون توله جا ندی (۲۱۲ ه ۳۵ گرام) کے برابر ہو۔

نوٹ:...اگرکس کے پاس تھوڑ اساسوناہے، پچھ چا ندی ہے، پچھ نقدرو نے ہیں، پچھ مال تجارت کے، اوران کی مجموع مالیت ساڑھے باون تو لے (۱۱۲ء ۳۵ گرام) چا ندی کے برابر ہے تو اس پر بھی زکو ۃ فرض ہے۔ اس طرح اگر پچھسونا ہے، پچھ چا ندی ہے، مارٹھے باون تو لے یا پچھسونا ہے، پچھ چا ندی ہے، بیکھ مال تو باون تو لے یا پچھسونا ہے، پچھ چا ندی ہون تو سے باون تو لے چا ندی کی مالیت بنتی ہے یا نہیں؟ اگر بنتی ہے تو زکو ۃ واجب ہے، ورز نہیں ۔الغرض سونا، چا ندی، نقذی، مالی تجارت میں سے دو چیز ول کی مالیت جب چا ندی ،نقذی، مالی تجارت میں سے دو چیز ول کی مالیت جب چا ندی ۔نقذی ، عالی تجارت میں سے دو چیز ول کی مالیت جب چا ندی ۔نقدی کے برابر ہوتو اس پرزکو ۃ فرض ہے۔ (۲)

٣:...ان چيزوں کے علاوہ چرنے والے مویشیوں پر بھی زکوۃ فرض ہے، اور بھیز بکری، گائے ،بھینس اور اُونٹ کے الگ

 <sup>(</sup>۱) الفصل الأوّل في زكوة الذهب والفضة: تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبًا كان أو لم يكن. (فتاوي عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۷۸)، كتاب الزكاة، الباب الثالث).

الزكوة واجبة في عروض التجارة كالنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب كذا في الهداية.
 (عالمگيري ج: ا ص: ١٤٩)، كتاب الزكاة، الباب الثاني، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز حتّى لو ملك مأة درهم وخمسة دنانير قيمتها مأة درهم تسبب الركاوة عنده خبلافًا لهما. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكوة الذهب والفضة والعروض ج: ١ ص: ١٤٩ م ص ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) الباب الثاني في صدقة المدوالم، وفيه خمسة فصول، الفصل الأوّل في المقدمة: تجب الزكوة في ذكورها وإناثها ومختلطهما والسائمة هي التي تسام في البراري ... الخد (الفتاوي الهندية، كتاب الزكوة ج ١٠ ص : ٢٤١).

الگ نصاب ہیں،ان میں چونکہ تفصیل زیادہ ہے،اس لئے ہیں لکھتا، جولوگ ایسے مویش رکھتے ہوں و واہل علم سے دریا فت کری ۵:...عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکو ۃ فرض ہے،جس کو''عشر'' کہا جا تا ہے، اس کی تفصیلات آ گے ملاحظہ کریں۔

### نصاب کی واحد شرط کیاہے؟

سوال: مام طورے زکوۃ کے ہے شرطِ نصاب جو سننے میں آتا ہے، وہ ہے ساڑھے ہون تو لے جاندی یاس ڑھے سات تو لے سونا یان کی مالیت رمسکہ بید ہے کہ ایک شخص جس کے پاس نسونا ہے، نہ جاندی ، بلکہ پونٹی بزاررو پے نقد ہیں ، اسے کس نساب پڑکل کرنا جا ہے ہوئے ہرار کرنا چا ندی کی شرط پڑکل کرتا ہے تو وہ صاحب پڑکل کرنا جا ہے تو ہو اللہ بین اگر جاندی کی شرط پڑکل کرتا ہے تو وہ صاحب نصاب نظیم ہے گا، لیکن اگر سونے کی شرط پڑکل کرتا ہے تو ہر گز صاحب زکوۃ نہیں تھہرتا، لہذا وہ ذکوۃ کی ادائیگ کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ دضاحت فرمائیں کہ ایک شرط پرکون کی راہ افتیار کرنی جا ہے؟

آئ کل نصاب کے دومعیار کیوں چل رہے ہیں؟ جبکہ حضوراً سرم سلی انتدعلیہ وسلم کے زمانے میں توایک ہی معیارتھ ، بعنی دو سودرہم (حیاندی) کی مالیت ہیں دینار (سونے) کی مالیت کے برابر تنے ،آج ان کی مالیجوں میں زمین اتسان کا فرق ہے، نہذا کس شرط پڑمل کرنالازمی ہے؟ نصاب کی واحد شرط کمیا ہے؟

#### جواب:..آپ كسوال كسليل مين چندباتين مجهدليناضرورى ب:

اوّل: ... کس مال بین کتنی مقدار واجب الاوا ہے؟ کس مال بین کتنے نصاب پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے؟ میہ ہات جن عقس و قیاس سے معلوم نہیں ہوسکتی، بکداس کے لئے ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف رُجوع کرنا نا گزیر ہے۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مال کا جونصاب مقرر فرما یا ہے اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس بیس رَوّ و بدل کی گئی نیش نہیں، تھیک سی طرح، جس طرح کہ نماز کی رکھات میں رَوّ و بدل کی مجنج اکٹر نہیں۔ (۲)

ووم:... آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے جائدی کا نصاب دوسودرائم (بینی ساڑھے باون تولے بینی تقریباً ۱۱۲ و ۳۵ گرام) اورسونے کا نصاب میں مینتال (ساڑھے سات تولے بینی تقریباً ۸۵ و گرام) مقرر فرمایا ہے۔ اب خواوسونے جاندی کی قیمتوں

 <sup>(</sup>۱) (وقوله تعالى) ومما أخرجنا لكم من الأرض. عموم في ايحابه الحق في قليل ما تحرجه الأرض وكثيره في سائر أصاف الخرجة منها ويبحتج به لأبي حيفة رضى الله عنه في ايجابه العشر ....... مما تقصد الأرض بزراعتها. (أحكام القرآن للخارجة منها ويبحتج به لأبي حيفة رضى الله عنه عنهيل اكينة من لاهور، وأينصًا في اللباب في شرح الكتاب ح المناب عنه الركاة، باب إكاة الزروع والثمار).

<sup>(</sup>٢) في شرح المنار أن مقادير الركوات ثبتت بالتواتر كقل القرآن وأعداد الركعات . إلخ رالبحر الرائق، باب زكوة المال ج:٢ ص: ٢٢٣، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) (قبوله ينجب في مأتى درهم، وعشرون مثقالًا ربع العشر وهو خمسة دراهم في الماتين ونصف مثقال في العشرين ... .. لنحديث مسلم: ليس فينما دون خنمس أوراق من الووق صدقة والأوقية أربعون درهمًا كما دواه الدارقطي ولحديث على وغيره في الدهب إلح ، لنحر الوائق، بات ركوة المال ج٣٠ ص:٢٣٢، طبع دار المعرفة بيروت).

کے درمیان وہ تناسب جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا قائم رہے یا ندرہے ،سونے چاندی کے ان نصابوں میں تبدیلی کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ، جس طرح فجر کی نماز میں وو کے بجائے چارر کعتیں اور مغرب کی نماز میں تین کے بجائے دویا چارر کعتیں پڑھنے کا کوئی اختیار نہیں۔

سوم: جس کے پاس نقد روپہ بیسہ ہو یا مال تجارت ہوتو بیظاہر ہے کہ اس کے سے سونے چاندی ہیں ہے کہ ایک کے نصاب کو معیار بنانا ہوگا، رہا یہ کہ چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے گا، نصاب کو معیار بنایا جائے گا، در حقیقت حکمائے اُمت بیں، یہ فیملہ ویا ہے کہ ان دونوں ہیں ہے جس کے ساتھ بھی نصاب پورا ہوجائے ای کو معیار بنایا جائے گا، مثلاً: چاندی کی قیمت سے نصاب پورا ہوجا تا ہے، مگر سوئے سے نصاب پورانہیں ہوتا (اور یہی آپ کے سوال کا بنیادی کئتہ ہے)، تو چاندی کی قیمت سے حساب نگایا جائے گا، اور اس کی دووج ہیں ہیں، ایک ہیک ذکو ق فقراء کے نفع کے لئے ہے، اور اس میں فقراء کا نفع فیات سے حساب نگایا جائے گا، اور اس کی دووج ہیں ہیں، ایک ہیک ذکو ق فقراء کے نفع کے لئے ہے، اور اس میں فقراء کا نفع نیادہ ہو ہا تا ہے اور دُوسری نفتدی ( یعنی چاندی ) کے ساتھ نصاب پورا ہوجا تا ہے اور دُوسری نفتدی ( یعنی سوئے ) کے ساتھ نصاب پورا ہوجا تا ہے اور دُوسری نفتدی ( یعنی سوئے ) کے ساتھ نو رانہیں ہوتا تو احتیا ہوگا تقاضا ہے ہوگا کہ جس نفتدی کے ساتھ نصاب پورا ہوجا تا ہے ای کا اعتبار کیا جائے۔ ( اس سے میں سے م

#### ز کو ہےنصاب کی صد

سوال:... آج کل بہت ی خواتین کی ملکیت میں دوتو لے یا تین یا جارتو لے با یا نئی یا چھرتو لے سونا ہوتا ہے، ساڑھے سات تولے ہے کم اور سرتھ ہی ان کی ملکیت میں کچھ جاندی یا پچھ مال تجارت یا کچھ نقدر قم ضرور ہوتی ہے، جاندی یا مال تجارت زیادہ نہیں ہوتا، کیکن نقدر قم تو یقیناً ہوتی ہی ہے، کوئی عورت ایس مانامشکل ہے، جس کی حکیت میں دویا تین سورو پے یا اس ہے کم چسے موجود نہ ہوں، یقیناً موجود ہوتے ہیں، اور ایس اکثر خواتین سیجھتی ہیں کہ ہماری ملکیت میں سونا ساڑھے سات تولے ہے کم ہے، اس لئے ہم پر زکو قافرض نہیں ہے، اور وہ اپنے ایک یا دویا تین یا چاریا یا پانچ یا چھرتو لے سونے کی زکو قانیوں نکالتیں، حالانکہ مجھے ایک معتبر عالم وین ہے۔ معلوم ہوا ہے اور 'دمارف القرآن' میں سور اُتو ہر کی تغییر میں بھی اس کا ذکر پڑھ چکی ہوں؟

جواب:...جس مخص کی ملکیت سونا ساڑھے سات تولے ہے کم ہواور اس کے ساتھ کچھ جا ندی یا نقدرو پے پہیے یا مال تجارت بھی ہواور سونے کے ساتھ ل کران کی مجموعی قیمت ساڑھے باون تولے جا ندی کے برابر ہو، اس برز کو ۃ فرض ہے، ایک خواتین

(۱) وفي عروض تبجارة قيمة نصاب. ..... من ذهب أو ورق أى فصة مضروبة مقوما باحدهما إن استويا فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ولو بلغ باحدهما نصابًا دون الآخر تعين ما يبلغ به ولو بلغ باحدهما نصابًا وخمسًا وبالآخر أقل قومها بالأنفع للفقير. (درمختار ج ۲۰ ص: ۲۹۹، كتاب الزكاة). وفي اللباب في شرح الكتاب ج: اص: ۱۳۵ الزكوة واجبة في عروض التحارة كائنة ما كانت .... . إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب يقومها صاحبها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما أى النصابين، إحتياطًا لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكوة ان قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر. (اللباب، باب زكوة العروض ح: اص: ۱۳۵، طع قديمي).

كوز كو ة اداكر في حايث \_ (١)

### ز كوة كب واجب بهوكى؟

سوال: میرے پاس سال بھرت کے قرام تھی ، جے میں خرج بھی کرتی رہی ، شوال کے مہینے ہے رجب تک میرے پاس دس ہزار روپے بچے ، اور رجب میں ہی ۳۵ ہزار روپے کی آمدنی ہوئی ، اب بیا بتا کمیں کہ رمضان میں صرف دس ہزار کی زکو قانکانی ہوگی یا۳۵ ہزار بھی اس میں شامل کئے جا کیں گے جبکہ ۳۵ ہزار پر رمضان تک صرف تین ماہ کاعرصہ گزرا ہوگا ؟

جواب: ... جوآ دمی ایک بارنصاب کا مالک ہوجائے تو جب اس نصاب پرایک سال گزرے گا تو سال کے دوران حاصل ہونے والے کل سرمائے پرز کو قواجب ہوگی ، ہر رقم پرالگ الگ سال گزرنا شرط نہیں ، اس لئے رمضان المبارک میں آپ پرکل رقم کی زکو قواجب ہوگی جواس وفت آپ کے یاس ہو۔ (۱)

سوال: ..اگرکسی کے پاس ۹۸ ہزار رو پیداور ۲ تولہ سونا ہے تو اس سونے پر بھی زکو ۃ دی جائے گی یا صرف روپے کی ہی زکو ۃ نکالنی ہوگی؟

جواب: ..اس صورت میں زکو ہ سونے پر بھی داجب ہے، سال پورا ہونے کے دن سونے کی جو قیمت ہو،اس کے حساب سے لا تو لے سونے کی مالیت کو بھی رقم میں شائل کر کے زکو ہ اوا کی جائے۔

### نفتراور مال تجارت کے لئے جاندی کا نصاب معیار ہے

سوال:...نصاب ساڑھے سات تولہ سونا ، ساڑھے باون تولہ جا ندی کا ہے ، اس سنسلے میں جاننا جا ہوں گا کہ نفذی اور مال کا حساب س کے معیار پر کیا جائے جا ندی یا سونا؟

جواب:...عاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے۔

(۱) ولو ضم أحد النصابين إلى الآخر حتى يؤدى كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به للكن يجب أن يكون التقويم بما هو أسفع للفقراء قدرًا ورواجًا. (عالم كيرى ح ا ص: ٩١ ، كتاب الزكاة ، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، طبع رشيديه) ، الزكوة واحبة في عروض التحارة كاننة ما كانت .... ... إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب يقومها صاحبها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما اى النصابين احتياطًا لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكوة ان قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآحر. (اللباب في شرح الكتاب ح. ١ ص: ١٣٥ ، باب زكاة العروض، طبع قديمي) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أو لا وبأى وحه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة إلى عالم كيرى ج ١ ص: ١٤٥ ، كتاب الزكاة ، الباب الأوّل).

(٣) حاشية برا الما ظهور وأيضًا وتنصبه قيمة العروص إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنور (عالمگيري ح: ١ ص: ١ ٤ ٤) كتاب الزكاة ، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة).

نوٹ:...ساڑھے سات تولیسونا مساوی ہے ۸۷ء ۹۷ م گرام کے ، اور ساڑھے باون تولے جا ندی ۱۱۲ء ۳۵ گرام کے برابرے۔ برابرہے۔

#### سوال: ... آج کل کم ہے کم کتنی رقم کی ملکیت پرز کو 5 فرض ہوگی؟

جواب:...ساڑھے باون تولے جاندی کی ہازار میں جنتنی قیمت ہواتنی مالیت پر، چونکہ جاندی کا بھاؤید تبار ہتا ہے،اس کئے اس کی مالیت کالکھنا بے سود ہے،جس دن زکو قاواجب ہو،اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے۔

## نصاب ہے کم اگر فقط سونا ہوتو زکو ۃ واجب نہیں

سوال: ، اگر کسی عورت کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے ہون تولہ چاندی ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہے، اس سے کم پرز کو ۃ واجب نہیں ہے، اگر کسی عورت کے پاس ۹۰۵ تولہ سونا ہوچاندی اور نفذی وغیرہ کچھ نہ ہوا وروہ زکو ۃ نہیں دیتی ، یہ سیجے ہے یانہیں؟

جواب:...اگرصرف سونا ہو، اس کے ساتھ جاندی یا نقد رو پیہاور دیگر کوئی چیز قابل زکو ۃ نہ ہوتو ساڑھے سات تو لے (۸۷ء۵ گرام) سے کم سوئے برز کو ۃ نہیں۔

## ساڑھےسات تو لےسونے سے کم پرنفذی ملاکرز کو ہ واجب ہے

سوال:...میری چارلاکیاں بالغ ہیں، ہرا یک کے پاس مہ تولہ سونا زائد یا کم ہے، ہیں نے ہمیشہ کے لئے وے دیا تھا،اور ہر ایک کے پاس روپیہ چارسوریال، چیسو،ایک ہزار ریال جمع رہتا ہے، کیاان سب پرز کو ۃ،قربانی، فطرہ علیحدہ اواکرناوا جب یا ہیں؟ جواب:... آپ نے جوصورت کھی ہے،اس میں آپ کی سب لڑکیوں پر الگ الگ زکو ۃ،قربانی،صدق فطر لازم ہے، کیونکہ سونا اگر چہ نصاب ہے کم ہے، گرنفتری کے ساتھ سونے کی قیمت ملہ کی جائے تو ساڑھے ہاون تو لے (۲۱۲ء ۳۵ گرام) چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔

# ز بوراوررقم ملا کراگر ۹ ہزاررویے ہوجائیں تو زکو ۃ اور قربانی واجب ہے

سوال:...بم لوگ غریب ہیں، جہیزاورمہراک شخص نے واپس نہیں کیا، البتدایک ڈیڑھ تولے کا سیٹ میرے پاس ہے، اور

<sup>(</sup>١) تعتبر القيمة يوم الوجوب إجماعًا ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٠، كتاب الزكاة، الباب الثالث في ركاة العروص).

 <sup>(</sup>۴) باب زكوة الذهب ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة لانعدام النصاب فإذا كانت عشرين مثقالًا شرعيًا
 .... وحال عليها الحول فقيها ربع العشر. (اللباب للميداني ج ١ ص٣٠٠، باب زكاة الذهب).

<sup>(</sup>٣) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة . . . . وفي الميط لو كان له مائة درهم وعشرة دمانير قيمتها أقبل من مائة تجب الركاة عندهما . . . . . . فإن حاصله إعتبار القيمة من حهة كل من البقدين إلا من جهة أحدهما عينا فإنه إن لم يتم النصاب باعتبار قيمة اللهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة بالدهب . إلحد (البحر الوائق ج: ٢ ص: ٢٣٤)، باب زكاة المال، يُرَرُّ ثُرُ شَرِّ صَفِّ كا حاشية برا طاحظه بود

کی طاکر تقریباً ہزار کا سونا میرے پاس موجود ہے۔ میرا بیٹا ہے اس کے اخراج ت میرے والدین برداشت کرتے ہیں ، صرف اسکول فیس اسکول میں جاب کرتی ہوں ، • • ۵ روپ میری شخواہ ہے ، جو کہ سب ختم ہوج تی ہے۔ جھے آپ فیس اس کے باپ کے دھے برز کو ق فرض ہے بائیس ؟ کیونکہ بھی جو کے میں پڑھا تھا کہ (اگر آدی کے پاس آتی مقم ہوجو ساڑھے باؤں تولے جاندی کی مایت کے برابر ہوتو اس پرزکو ق فرض ہے ، اور تین بزار روپ کی رقم اس ، لیت کے برابر ہوتو اس پرزکو ق فرض ہے ، اور تین بزار روپ کی رقم اس ، لیت کے برابر ہے )۔ میرے پاس چونکہ ہ بزار کا سونا ہے ، اس لئے اس سال میں نے تین تین بزار کا حساب کر کے ذکو ق نکالی تھی ، اب اس سے بھی ڈرگٹ ہے کہ اگر جھے پرزکو ق فرض نہ ہوتو اللہ تھ کی تیس کے کہیں نے جب چھوٹ وی ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہیں اُٹھ رہے ؟ اگر زکو ق فرض نہ ہوتو اللہ تھ کی تیس کے کہیں نے جب چھوٹ وی ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہیں اُٹھ رہے ؟ گرونگ ہی فرض ہے ؟ کیونکہ تو بی کی تھم ہے ، لیکن شاید میرے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں، موٹے کے علد وہ اورکوئی رقم میرے پاس نہیں ہے۔

جواب: بینو ہزاررو پے کازیوراگرآپ کی ملکیت ہے تو آپ پرز کو ۃ (پورے نو ہزار کی) فرض ہے، اور قربانی بھی۔ (۱) مد

اگرکسی کے پاس تھوڑ اسونااور تھوڑی ہی جاندی ہوتو کیا بیصاحب نصاب ہے؟

سوال:...اگر کسی کے پاس نہ تو بوری مقدار جاندی کی ہے نہ سونے کی ، بلکہ تھوڑی می جاندی ہے اور جار پانچ تو ہے سونا ہے، تو کیا ایسافخص صاحب ِ نصاب ہے؟

جواب: ... دونوں کوملا کرا گرچا تدی کا نصاب بن جائے تو زکو ۃ واجب ہے۔

## سونان کچ کرکاروبارکرلیا تواس پربھی زکو ۃ ہوگی

سوال:...اگرمیں سونا نیج کراپنے کا رو ہارمیں لگاؤں جس سے جھے بہت فائدہ ہو، کیاایسا کرنے سے جھے ذکو ۃ دینی ہوگی؟ کا رو ہارمیں پہیسا چلنا رہتا ہے، ایک جگر نہیں ہوتا، بھی اوھر، بھی اُوھر، کیا ایسا کرسکتا ہوں؟ جواب:...مال تجارت پرزکؤ ۃ ہے، القدتع لیٰ آپ کوفع عطافر مائیں تو زکو ۃ سے کیول گھبرائیں...؟ (۲)

(١) ولو ضم أحد المصابين إلى الآحر حتى بؤدى كمه من الذهب أو من القضة لا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم مما هو أنـ فع للفقراء. (عالمگيرى ج: ١ ص ٩٥١، كتباب الركاة، البباب الثالث). ان أحد النقدين يصم إلى الآخر وان العروض للتجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها. (البحر الرائق ح: ٣ ص: ٣٢٢، كتاب الركاة، باك زكاة المال).

(٢) وتضم قيمة العروض إلى الشمنين والذهب إلى الفضة قيمة. (عالمگيرى ج. ١ ص: ١٤٩ ، كتاب الزكاة ، الباب الشالث). ولو ضم أحد النصابين إلى الآحر حتى يؤدى كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به لكن يحب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء. (عالمگيرى ج: ١ ص ١٤٩ ، البحر الرائق ح: ٢ ص ٢٢٢ ، كتاب الزكاة) ، ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية. (هداية ج: ١ ص ١٩١ ، كتاب الزكاة ، باب زكاة المال).

النوائم و اجبة في عروض التحارة كانبة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب. (فتاوى عالمگيرى ح٠١ ص: ١٤٩)، كتاب الزكاة، الباب الثالث في ركاة الذهب والفضة والعروض).

## کس رقم پرز کو ہے؟

سوال:..فرض کریں میں نے ایک لا کھ روپے سے کاروبار شروع کیا تھ ، اور سال کے اختیام برمیرا کاروبار برھ کر پانچ لا کھروپے تک ہو گیا،تو کیا کاروبارجس رقم سے شروع کیا تھااس پرز کو قافرض ہوگی یا جوآخر میں موجود ہیں؟

ہ جواب:...سال کے بعد جب زکوٰ ۃ اداکرنے کا موقع آئے تو جتنی رقم یا مالیت آپ کے پیس موجود ہے اس پرز کوٰ ۃ اداکریں۔

# سوناساڑ ھےسات تولے ہے کم ہواور پچھرقم بھی ہوتوز کو ۃ واجب ہے

سوال: اس سے پہلے بھی پوچھاتھا کہ آج کل بہت ی خواتین کی ملیت میں دوتو لے یا تین تو لے یا چارتو لے یا پانچ تو لے یا چارتو لے یا پانچ تو لے یا چارتو ہے ہیں ہورہوتی ہی ان کی ملیت میں کچھ ال تجارت یا کچھ فقدر قم ضرور ہوتی ہی ہے ، کوئی عورت ایس منامشکل ہے جس کی مللیت میں دویا تین رو یے یا ہزار ہے بھی کم جسے موجود ندہو، یقینا موجود ہوتے ہیں ، اورا کثر ایک خواتین ہے بھی ہیں کہ چونکہ ہماری مللیت میں سونا ساڑھے سات تو لے ہے کم ہے ، اس لئے ہم پرزکو ق فرض نہیں ہے ، اوروہ اپنے ایک خواتین ہے بھی ہیں کہ چونکہ ہماری مللیت میں سونا ساڑھے سات تو لے ہے کم ہے ، اس لئے ہم پرزکو ق فرض نہیں ہے ، اوروہ اپنے ایک یا دویا تین یا چاریا پانچ یا چھتو لے سونے کی زکو قائمیں نکالتیں ۔ حالانکہ بھے ایک معتبر عالم وین ہے معلوم ہوا ہے کہ دکورہ صورت میں بلاشیدزکو ق فرض ہے ۔ ہرائے مہریائی آپ اس مسئلے پر تفصیل ہے روشی ڈالیس ، تا کہ آپ کے جواب کے ڈر لیعے ہے شارخواتین وحضرات ذکو ق نداداکر نے کے گٹرہ ہے نہیں ، کیونکہ وہاں کا عذاب بہت سنگین ہے ، اللہ تعالی آپ کواس کی جزاوے ، آئین ۔

جواب: ... آپ کوکس نے مسکر سی جی بتایا ہے ، جس شخص کے پاس ساڑ ھے سات تو لے سے کم سونا ہو، لیکن اس کے ساتھ پھے نقد روپیہ یا چاندی یا مال سیجارت ہو، خواہ وہ کتنی ہی کم مقدار میں ہو، لیکن اس کوسونے کی قیمت کے ساتھ ملانے سے ساڑ ھے باوان تو لے چاندی کی مالیت بن جاتی ہو، تو اس پرزگو ق فرض ہے ، جس شخص نے اواند کی ہو، وہ گزشتہ سالوں کا حساب کر کے ان کی بھی زگو ق اواکرے۔

## سونے کی زکو ہ سے بیخے کے لئے بیج کرٹی وی، بلنگ وغیرہ خرید نا

سوال:...میرے پاس ۹ تو لےسونا ہے، جس پر زکو ۃ بھی ہوتی ہے، وہ بیں دیتا ہوں۔ بیں جاہتا ہوں سونا ﷺ کرگھر کی ڈیکوریشن کروں ،مثلاً: ٹی وی ، بلنگ وغیرہ وغیرہ ان چیز ول پرز کو ۃ نہیں ہوتی ،کیاایسا کرنا جائز ہے؟

جواب:... ٹی دمی کا خریدنا ناجائز ہے، ہاتی چیز دل کا خریدنا سیجے ہے، اور ان پرز کو ۃ بھی نہیں ہوگی۔ کیکن بغیر ضرورت کے سوئے کے بدلے یہ چیزیں لینا گھائے کا سودا ہے۔

<sup>(</sup>١) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه صمه إلى ماله وزكاه. (عالمكيري ح: ١ ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>۱) - گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۲ ملاحظه فر ما تیل -

٣) وقدمنا ثمة معزيًا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا. (الدر المحتار مع الرد ح: ٢ ص. ١٩١٠).

<sup>(</sup>٣) فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ... . زكوة. (عالمگيري ج. ١ ص ٢٠٠ ، كتاب الزكاة).

### بورے مال تجارت برز کو ۃ ہے خواہ کم بکتا ہو بازیادہ

سوال:...میں آگ بجھانے ئے آلات خرید نے اور پیچنے کا کاروبار کرتا ہوں ، ہمارا مالی سمال رمضان ہے شروع اور شعبان پرختم ہوتا ہے۔سمال کے ختم پر مال کا حساب لگایا تو کل سمامان کی مالیت دو کروڑنگل۔ بہت سمامال میرے پاس ایسا ہے جو میں بیچنار ہا،اور وہی مال خرید تار ہا، بہت سمامال ایسا ہے جو کہ پوراسال فروخت نہیں ہوا۔معلوم بیکرنا ہے کہ ہم ذکو قائس مال کی نکالیس؟

ا:...وه جس كى بورے سال خريد وقر وخت ہوتى ربى۔

۲:...وه جو بوراسال پژار بااورفر وخت تبیس ہوا۔

m:...اس بورے سال کے مال کی ،جس کا حساب لگانے کے بعد دوکروڑ مالیت ہوئی۔

٣: .. ز كوة مال كى قيمت خريد برأ دا كرنا موگى يا قيمت فروخت بر؟

چواب:...زکو ۃ تو پورے مال تجارت پرفرض ہے،خواہ وہ بکتا ہو یا نہ بکتا ہو یا زیادہ بکتا ہو،اورز کو ۃ کے حسب کرنے میں نہ قیمت خرید کا اعتبار ہے، لیعنی اس کرنے میں نہ قیمت خرید کا اعتبار ہے، لیعنی اس کرنے میں نہ قیمت خرید کا اعتبار ہے، لیعنی اس کے مطابق زکو ۃ ادا کی جائے گی، وامتداعلم! (۱)

### ایک ہزاررو ہے ماہانہ جیب خرج والے پرزکو ۃ

سوال:...میرے والدصاحب بچھے ماہوار • • • ا روپے مکان کے کھاتے میں سے دیتے ہیں، جب میں نے وُ کان جانا شروع کیا توانہوں نے بیرتم مقررکردی، جیب خرچ کہدلیں یا کام کی اُجرت، کیا مجھ پرز کو قاواجب ہے؟ جواب:...اگرآپ صاحب ِتصاب ہیں تو زکو قاواجب ہے، ورنہ ہیں۔

## كيانصاب سے زائد ميں ، نصاب كے يانچويں حصے تك جھوٹ ہے؟

سوال: ... میرے پاس صرف سونے کے تین زیورات ہیں ، ایک کا وزن ۷۸ تولہ ، وسرے کا ۲ تولہ ، تیسرے کا ایک تولہ کا ماشہ کے زیورات ہیں ، میں جاہتا ہول کہ صرف جالیسواں کی شرح سے دوتولہ کی زکو ۃ نکال دوں ، اور دہ اس کم ماشہ کے دوتولہ کا ایک زیور ہی ہی ہی جو بھی کو دید دوں ، کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہا ماشہ پرزگو ۃ معاف ہے، کمونکہ نصاب کے پانچواں حصہ ہے ، مگر ایک صاحب فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں ڈھائی فیصد کی شرح زکو ۃ کی ہوگئ ہے، چوال حصہ ہے ، مگر ایک صاحب فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں ڈھائی فیصد کی شرح زکو ۃ کی ہوگئ ہے، چوالیں حاسب کے پانچواں کی اصطلاح مشوخ ہوگئی ، اب مجھ کو ڈھائی فیصد کے حساب ہے کل توسوستنتر ماشے کا ڈھائی فیصد یعن ۲۵ ہوگئی اسٹد دینا ہوگا

<sup>(</sup>۱) الزكوة واجبة في عروض التجارة كالنبة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب. (عالمكيرى ج. ا ص: ١٤٩، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروص)، لأنَّ الواجب الأصلى عندهما هو ربع عشر العين وانَّما له ولَاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فتعتبر قيمتها يوم الأداء. (بدائع ج: ٢ ص: ٢٢، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) وأما شروط وجوبها ... إلخ (منها كون المال نصابًا) فلا تجب في أقل منه. (عالمكيري ح: ١ ص: ١٤١).

نەكەصرف ۲۴ ماشەلىينى ئاتولە؟خلش ۋوركرىن.

چواب :... ڈھائی فیصداور چالیسوال حصہ توایک بی چیز ہے، اصطلاحیں بدلتی تو رہتی ہیں، منسوخ نہیں ہوا کرتمی، دراصل
السمسلے میں حضرت إورم ابوحنیفہ ورصاحبین (إوام ابو یوسف اور إورم محمد ) کا اختلاف ہے کہ نصاب ہے تم پھوڑیا دو ہوتو زائد پرزکو ق
ہے یانہیں؟ حضرت اورم کے نزویک نصاب ہے زائد جب پانچوال حصہ ہوجائے تو اس پرزکو ق ہے، نصاب اور پانچویں حصے کے
درمیان کی مالیت پر'' چھوٹ' ہے، ای طرح پانچویں حصے ہے پانچویں حصے تک' چھوٹ' ہے، جب مزید پانچوال حصہ ہوجائے گا
تب اس پرزکو ق آئے گی۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ نصاب ہے ذا کہ جتنی بھی مالیت ہو،خواہ کم یا زیادہ اس پرزکو ہے۔ پس حضرت امام کے قول کے مطابق آپ کے ذمہ مرف اُسٹی تولیہ پرزکو ہے ہے اور زا کہ مقدار جوسترہ ماشے کی ہے، وہ چونکہ نصاب کے پانچویں جھے ہے کم ہے، اس پرزکو ہ نہیں، جبکہ صاحبین کے نزد کیاس زا کہ سترہ ماشے پر بھی اس کے حساب سے ذکو ہے۔ (۱)

عوام کے لئے زیادہ باریکی میں جانامشکل ہے،ان کے لئے سیدھی ی بات یہ ہے کہ کل مالیت کا چالیسوال حصد (یااڑھائی فیصد )ادا کردیا کریں،لہٰذا آپ دوتو لے اپنی بھوپھی صاحبہ کودے دیں، بیائتی تو لے کی زکوۃ ہوگئی،ادرایک تولہ ۱۵ ماشے جوزائد بیں،ان کی قیمت لگا کراس کا چالیسوال حصہ ادا کردیں۔

<sup>(</sup>۱) قوله ثم في كل خمس بحسابه ...... أفاد المصنف أنه لا شيء فيما نقص عن الخمس فالعفو من الفضة بعد النصاب تسعة وثلاثون فإذا ملك نصابًا وتسعة وسبعين درهما فعليه سنة والباقى عفو وهكذا ما بين الخمس إلى الخمس عفو في الذهب وهذا عند أبى حنيفة وقالًا يحب فيما زاد بحسابه من غير عفو إلح. (البحر الرائق، باب زكوة المال ج:۲ ص:۲۳۳، طبع دار المعرفة بيروت).

جواب: ..جوسونا چاندی نصاب سے زائد ہو گرنصاب کے پانچویں جھے ہے کم ہواس میں زکو ۃ واجب ہونے یا نہ ہونے میں اختلہ ف ہے، احتیاط کی بات یہی ہے کہ اس کو بھی واجب سمجھ کر ادا کیا جائے، اس سے آپ کی ذکر کر دہ مثال میں الاا روپے ۲۵ پسیے ہی ادا کرنا چاہئے۔

#### نصاب سے زیادہ سونے کی زکوۃ

سوال:...اگر کسی مخفل کے پاس نصاب ہے زیادہ سونا ہے، تو اس صورت میں کیا زکو ۃ پوری مقدار پر فرض ہے یا نصاب ہے ذاکر مقدار پر؟

جواب:... پوری مقدار پر۔ بعض ہوگ زکو ۃ کوانکم ٹیکس پر قیاس کر کے بیہ بچھتے ہیں کہ نصاب سے کم مقدار پر چونکہ زکو ۃ نہیں ،اس لئے جب نصاب سے زیادہ ہوجائے تو صرف زا کد پر زکو ۃ ہے اور نصاب کی مقدار'' جھوٹ' میں داخل ہے، گریہ خیال سیح نہیں ، بلکہ جتنا بھی سونا ، جا ندی یارو پیہ بیسہ ہواس سب کی زکو ۃ لازم ہے، جبکہ نصاب کو پہنچ جائے۔

#### نوٹ پرز کو ۃ

سوال:...فی زمانه تمام ممالک میں سکہ کے بجائے کاغذی نوٹ رائج ہیں ، جن کی حیثیت وعدے یو اقرار نامے کی ہے ، کیا یہ کاغذی نوٹ سکہ میں شار ہوسکتا ہے؟ اگر سکے میں شارنہیں ہوسکتا تو اس پرز کو ہ بھی واجب نہیں ، کیونکہ اللہ تعی لی نے سکہ رائج الوقت پر زکو ہ لازم کی ہے۔

جواب:..نوٹ یا تو خودسکہ ہے یا ایت کی رسید ہے ،اس سے زکوۃ تو نوٹوں پر ہرحال میں لازم ہے ،البتہ نوٹ ہے زکوۃ تو نوٹوں پر ہرحال میں لازم ہے ،البتہ نوٹ ہے زکوۃ تو نوٹوں پر ہرحال میں لازم ہے ،البتہ نوٹ ،اور کے ادا ہونے کا مسئلہ کلِ نظر رہا ہے ، بہت ہے اکا ہر کی رائے میں بیخودسکہ نہیں ، بلکہ رسید ہے ،اس لئے زکوۃ ادا ہوجاتی ہے ، پہلے قول پر احتیاط زیادہ ہے اور بعض اہل ہے ،اس لئے زکوۃ ادا ہوجاتی ہے ، پہلے قول پر احتیاط زیادہ ہے اور دوسے قول میں سہولت زیادہ ہے۔

# ز کو ۃ بجیت کی رقم پرہوتی ہے تنخواہ پڑہیں

سوال:... بنوجی سپاہی کو شخواہ اتن ہے، اس کے ساتھ مکان کا کرایہ، ٹرانسپورٹ کا کرایہ وغیرہ ملتا ہے، • • • ۱۱ روپے تک نفتر

<sup>(</sup>۱) گزشته صنح کا حاشیهٔ نبرا ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>۴) تحب فی کل مائتی درهم خمسة دراهم وفی کل عشوین مثقال ذهب نصف مثقال . . . . و کذا فی حق الوجوب بعتبر أن يبلغ وزنها نصابًا و كلا يعتبر فيه القيمة بالإجماع . . النخ . (عالمگيری ج. ۱ ص:۱۷۸ ، ۱۷۹ ، الباب الثالث) .

(۳) دورحاضر كـ اکثر مفتيان كرام كااس بت پراتف ق بوچكا بكراب بينوث قرض كي دست و يز (ه ليت كي رسيد) كي حيثيت نبيس ركحت ، بلكداس پر مرة جسكول كـ اخكام جارى بول كر تفصيل كـ لئے ملاحظه بود فقهى مقالات ج: ۱ ص: ۳۰ طبح ميمن اسلامک پېلشرز ، قاموس الفقه ج. ۳ ص: ۵ تا ۲ تا ۲ د .

لے لیتے ہیں، کیااس قم پرزکو قاموتی ہے؟ جبکہ روپے اسمے اس کے پاس آتے ہیں، لیکن بردی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے۔ جواب:...ز کو ۃ بچت کی رقم پر ہوتی ہے، جبکہ بچت کی رقم ساڑھے ہاون تو لے بعنی ۲۱۲ء ۳۵ گرام چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے، جب کھ بچتا ہی نہیں تواس پرز کو ہ کیا ہوگی..؟

# ز کو ۃ ماہانہ بخواہ پرہیں، بلکہ بجیت پرسال گزرجانے پرہے

سوال:...اپنی تخواه کی کتنی فیصدر قم ز کو ة میں دینی چاہیے؟ ہماری کل تخواه صرف پانچ سو ہے۔

جواب:...اگربچت نصاب کے برابر ہوجائے اور اس پر سال بھی گزرجائے تو 🐈 ۴ فیصد زکو ۃ واجب ہے، ورنہ ہیں۔ (۱)

## تنخواه کی رقم جب تک وصول نه ہو،اس برز کو قانہیں

سوال:... میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں ، اس کمپنی برمیری کچھرقم ( تنخواہ کی مدمیں ) واجب ہے،موجودہ ظاہری صورت حال کےمطابق اس کے ملنے کی کوئی خاص اُمیزنہیں بلیکن اگر اللہ پاک کے فضل وکرم سے بیرقم مل جاتی ہے تواحقر کا ارادہ ہے کہ اس ے اپنی ذاتی ضرورت کے لئے ایک مکان یا فلیٹ خرید لے (میرے پاس اپناذاتی مکان نبیس ہے)، کیا مجھے اس رقم پرز کو ۃ ادا کرنی عاہے؟ واضح رہے کہ بیر تم ممپنی پر ایک سال سے زیادہ کے عرصے سے واجب الا داہے۔

جواب: "تخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو، اس پرز کو ۃ نہیں۔ "تخواہ کی رقم ملنے کے بعداس پرسال بورا ہوگا تب اس پر ز کو ۃ واجب ہوگی <sup>(۱۲)</sup> اوراگرآپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں توجب نصاب پرسال پورا ہوگا اس کے ساتھ اس تنخواہ کی وصول شدہ رقم یر بھی زکو ۃ واجب ہوجائے گی۔ (۳)

#### ز کو قائس حساب سے اوا کریں؟

سوال:... بیفر مائیں کے زکوۃ جمع شدہ رقم پرادا کی جاتی ہے،مثلاً:کسی ماہ ایک شخص کے پاس ۴ ہزارروپے ہیں، تنسرے یا چوتھے ماہ میں وہ پندرہ سورو ہےرہ جاتے ہیں ،اور جب سال کمل ہوتا ہے تو وہ رقم دو ہزار پانچ سوہوتی ہے ، تواب کس حساب سے زکو ۃ

<sup>(</sup> ا ) تحرَّشته منفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه قرما نیں۔

 <sup>(</sup>٢) كتاب الزكوة . . . . . . وأما شروط وجوبها . . . . . . . . . ومنها الملك النام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض .... لا تجب فيه الزكوة. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص:٢١١).

 <sup>(</sup>٣) النركياة ... ... هي واجية والمراد بالوجوب الفرض .... على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا فارغًا عن دين له مطالب وعن حاجته الأصلية ناميًا ولو تقديرًا ملكًا تامًّا وحال عليه الحول. (اللباب في شرح الكتاب للميداني، كتاب الزكوة ح: ١ ص: ٣٦١)، وفي الهندية: ومنها حولًان الحول على المال العبرة في الزكوة للحول القمري كذا في القنية. (فتاوي هندية ج: ١ ص. ١٥ ا ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

٣) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٤٥١، وأيضًا في الحوهرة البيرة، باب زكوة الخيل ج: ١ ص:٣٣ ا).

ا دا کرنا ہوگی ؟ تفصیل ہے مطلع فرما تیں۔

جواب: ... پہنے یہ اُصول مجھ لیجئے کہ جس مخص کے پاس تھوڑی تھوڑی بچت ہوتی رہی، جب تک اس کی جمع شدہ پونجی ساڑھے باون تولہ (۱۱۲ء ۳۵ گرام) چاندی کی مالیت کونہ پہنچ ،اس پرز کو قر واجب نہیں ،اور جب اس کی جمع شدہ پونجی آئی ، لیت کو پہنچ جائے (اوروہ قرض ہے بھی فارغ ہو) تواس تاریخ کووہ 'صاحب نصاب' کہلائے گا،اب سال کے بعدای قمری تاریخ کواس پر زکو قر واجب ہوگ ۔سال کے بعدای قری تاریخ کواس پر زکو قر واجب ہوگ ۔سال کے بعدای قری تاریخ کواس پر کو قر واجب ہوگ ۔سال کے بعدای قری تاریخ کواس پر کو قر واجب ہوگ ۔سال کے بعدای قری تاریخ کو قر واجب ہوگ ۔سال کے دوران اگر وہ رقم کم وثیش ہوتی رہی اس کا اعتبار نہیں ،بس سال کے اقل و آخری نصاب کا ہونا شرط ہے ۔ (۱۰

كاروبارمين لگائى ہوئى رقم برزكوة واجب ہے

سوال بینی میں خودا کیے کمپنی میں نوکری کرتا ہوں ،اس کے ساتھ میں نے کچھ پیید شراکت میں کاروبار میں لگایا ہوا ہے،جس سے پچھ آمدنی ہوجاتی ہے،جس سے ہماراخرج چلنا ہے، اور پچھ بچت (زیادہ سے زیادہ ۱۱ ہزار روپے سالانہ) ہوجاتی ہے، کیا کاروبار میں لگائے ہوئے چیے پرز کو قادینا ہوگی جبکہ ہم بچت کی ہوئی رقم پر پورے سال کی زکو قادیتے ہیں؟ جواب: ۔۔۔کاروبار میں گے ہوئے روپے پر بھی ذکو قاہے۔ (۱)

## اصل رقم اورمنافع برزكوة

سوال:...زیدنے ۵ ہزار روپے ایک جائز تجارت میں لگائے ہیں، سال گزرنے کے بعد زید کتنی رقم زکوٰۃ میں دے گا؟ اصل رقم پرزکوٰۃ اوا کی جائے گی ،اس کل منافع پر جوسال بحر کمایا؟

جواب:..بمال گزرنے پراصل رقم مع منافع کے جنتی رقم بنتی ہو،اس پرز کو ہے۔ (\*)

## قابلِ فروخت مال اورنفع دونوں پرز کو ۃ واجب ہے

سوال:... جمعے دُکان چلاتے ہوئے تقریباً ۳ سال ہوگئے ہیں، دُکان کھولے تو زیادہ عرصہ ہوگیا ہے، لیکن پہلے بچوں کا سامان وغیرہ تھا، میراسوال بیہ ہے میں نے زکو ق بھی نہیں دی، آپ جمعے بتلائے کہ میں کس طرح ہے زکو ق دوں؟ دُکان کے پورے

(ا) كُرْشَةُ مْنِحُ كَا حَاشِهِ نَبِر ٣ لِمَا حَقَافِرِهَا مَينِ ..

(٢) واذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكوة كذا في الهداية. (عالمكيري ج١٠ ص: ٤٥ ا عالم كاملًا في الهداية. (عالمكيري ج١٠ ص: ٤٥ ا ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل).

(٣) الزكوة واجبة في عروض التجارة كالنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب كذا في الهداية.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ٢ ١ ، الباب الثالث في زكاة العروض).

(٣) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالاً من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أو لا وبأى وجمه استفاد ضمه سواء كان المستفاد من نمائه أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، كتباب المزكاة، وأيضًا في الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١٥٥ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها).

مال پر زکو قامے بیااس سے جوسالا نہ منافع ہوتا ہے؟ اور اس سے پہلے جو میں نے زکو قانبیں دی ، اس کا کیا کروں؟ کیونکہ میرے والعہ صاحب کا حج کا بھی فارم بھروا دیا ہے ، اس میں میں نے بھی پچھرقم دی ہے۔

جواب:...آپ کی دُکان میں جتنا قابلِ فروخت سامان ہے،اس کا حساب لگا کراورمنا فع جوڑ کرسال کے سال زکو ۃ دیا کیجئے ،اوراس کے ساتھ گھر میں جو قابلِ زکو ۃ چیز ہو،اس کی زکو ۃ بھی اس کے ساتھ اداکر دیا کیجئے۔ گزشتہ سالوں کی زکو ۃ بھی آپ کے ذمہ واجب الاواہے،اس کو بھی حساب کر کے اوا تیجئے۔ سال کے اندر جورتم گھر کے مصارف اور دیگر ضروریات میں خرچ ہو جاتی ہے،اس پرزکو ۃ نہیں۔ (۲)

#### كاروبارميں قرضه كومنها كركے زكوۃ ویں

سوال:...صورت حال ہے ہے کہ میں اسپئیر پارٹس کا کاروبار کرتا ہوں، میں کراچی سے مال لے کرآتا ہوں، اورآ مے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سپلائی کرتا ہوں، میں جن سے مال لیتا ہوں ان کا قرضہ میر ہے اُو پرتقریباً • • • ، • ۳روپے ہے، اور دُوروں کے اُو پر میرا قرضہ تقریباً • • • ، ۱۰ روپے ہے، اور میر سے پاس تقریباً • • • ، • ۸ روپے کا بال موجود ہے۔ سوال ہے ہے کہ میں کر میں طرح سے زکوۃ نکالوں؟ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ کل رقم میں سے قرض نکال کرجو ہے اس پرزکوۃ اوا کرنی پڑتی ہے، کیکن وہ رقم جو کہ ذوسروں پرقرضہ ہو، اس کے لئے کیا تکم ہے؟ اور دورقم جو میں نے قرضہ دے رکھی ہو؟

جواب:..جننی مالیت آپ کے پاس موجود ہے،خواہ نفتری کی شکل میں ہویا مال تجارت کی شکل میں ، نیز آپ کے وہ قرضہ جولوگوں کے ذمہ جیں ، ان سب کوجمع کرلیا جائے ، اس مجموعی رقم میں سے وہ قرضہ جات منہا کردیئے جا کیں جوآپ کے ذمہ جیں ،منہا کرنے کے بعد جننی مالیت باقی رہے ،اس کی زکو قا اواکر دیا کریں۔ صورت مسئولہ میں ۱۸ ہزار روپ کی زکو قاآپ کے ذمہ واجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) كُرْشتەشغىكا ھاشىنمېرسا، ٣ للاحظەفر ما ئىيں۔

<sup>(</sup>٢) وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب يعنى قوله تعالى اثوا الزكوة. أى الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالأمر بالأداء. (شامى ح.٢ ص:٢٦٤)، أيضًا: وشرطه أى شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما . إلح. (الدر المختار ج:٢ ص:٢١٤، وأيضًا فتاوى دارالعلوم ديوبند ج:٢ ص:٣٢، طبع ديوبند).

 <sup>(</sup>٣) وشرط فراغه عن الحاجة الأصلية، لأن المال المشغول بها كالمعدوم وفسرها في شرح المجمع لابن الملك بما يدفع
 الهلاك عن الإنسان ... كالنفقة و دور السكني ...إلخ. (البحر الرائق، كتاب الزكوة ج: ٢ ص: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكوة عليه ....... وإن كان ماله أكثر من ديبه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا بالفراغ عن المحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (الهداية مع شرح البناية ح:٣ ص: ١٦ ١ ، ١٤ ١ ، كتاب الزكاة، طبع مكتبه حقانيه، وهذا في فتح القدير ح: ١ ص: ٣٨٦، كتاب الزكاة، طبع دار صادر، بيروت).

#### قابل فروخت مال کی قیمت ہے قرض منہا کر کے زکوۃ وی جائے

سوال:...زیدنے قرض کے پییوں ہے ایک وُ کان کھولی سال پورا ہونے پر حساب کر کے ۰۰۰,۹۵, و پے کا مال موجود ہے، جبکہ شروع میں ۰۰۰,۱۱۰ کا مال وُ ال تھا، اور قرض جو وُ کان پر ۰۰۰,۰۴ روپے کا بقایا ہے، اور نقد دو ہزار روپ پڑے ہوئے ہیں، تو کیاان پرز کو قادا ہو سکتی ہے یانہیں؟اگر ہو سکتی ہے تو کتنی؟

جواب:...جنتنی مالیت کاسمامان قابل فروخت ہے،اس کی قیمت میں ہے قرض کی رقم منہا کرکے ہاتی مائدہ رقم میں دو ہزار رویے جمع کر کےاس کی زکوٰ قادا کردیجئے۔

### صنعت کا ہر قابلِ فروخت مال بھی مال زکو ہے

سوال: .. صنعت كے سلسلے ميں كون ساء ل زكوة سے متنثى ہاوركون سے مال پرزكوة واجب ہے؟

جواب:.. صنعت کارکے پاس دوتھ کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال، جو چیزوں کی تیاری پیس کام آتا ہے، اور ؤوسراتیار شدہ مال ، ان دونوں تتم کے نالوں پرز کو ق ہے، البتہ مشینری اور دیگروہ چیزیں جن کے ذریعہ مال تیار کیا جاتا ہے، ان پرز کو ق نہیں۔

# سال کے دوران جتنی بھی رقم آتی رہے، لیکن زکو ۃ اختیام سال پرموجودرقم پرہوگی

سوال:...زگوۃ کے لئے رقم یا مال پر پوراسال گزرجانا ضروری ہے، جبکہ مال تجارت میں فاکدہ سے جواضافہ ہوتا ہے اس تمام پر بارہ ماہ کا پورا عرصہ نہیں گزرتا، مثلاً: ایک شخص کے پاس جنوری ۸۴ء تک کل سرمایہ • ۲ ہزار روپے تھا، جو تین ماہ تک اندانیا ملا کے ہارہ وگیا، نو ماہ کر رہے کی مہینے کے اختیام تک اس کی رقم بڑھ کر ۲۲ ہزار ہوگیا، اور بارہویں مہینے کے اختیام تک اس کی رقم بڑھ کر ۔ \* ۳ ہزار روپے ہوگیا، نو ماہ کر رہے کہ وہ شخص ہمیشدا پی زکوۃ ودیگر آمدنی کے لئے حساب مشمی سال کے اختیام پر کرتا ہے۔

جواب:... بیبان دومسکے بیں، ایک بیر که زکو ة میں قمری سال کا اعتبار ہے، مشی سال کا اعتبار نہیں۔ اب یا تو حساب قمری سال کے اعتبار سے کرنا جا ہے، اورا گرسمشی سال کے اعتبار سے حساب کرنا ہی ناگز سر ہوتو دس دن کی زکو 5 مزیدا واکر دینی جا ہے۔

(١) ومديون العبد بقدر دينه، فيزكى الزائد إن بلغ نصابًا ...إلخ. (قوله ومديونا لعبد) الأولى: ومديون بدين يطالبه به العبد. (رد المحتار مع الدر المختار، كتاب الزكوة ح ٣ ص:٣١٣)، تيزَّكُر شيرصفحكا عاشيتبر ٣ وكيمئے.

<sup>(</sup>٢) الزكوة واجبة في عروض التحارة كاتنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥) ، كتاب الزكاة) ، وكذلك (لا زكوة في) آلات اغترفين إلا ما بقى أثر عينه كالعصفر لدبغ البجلد ففيه الزكوة. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢١٥) ، وأيضًا : ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني البجلد ففيه الزكوة ... وكذا .... آلات اغترفين ، وهذا في الآلات التي ينتفع بنفسها ولا يبقى أثرها في المعمول. (الفتاوى العالمگيرية ج. ١ ص. ١٤١ ، طبع رشيديه ، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص: ٢٢٢ ، رد اغتار ج: ٢ ص: ٢١٥). المعمول الغرة في الزكوة للحول القمرى كذا في القية. (فتاوى عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٥) ، كتاب الزكاة ).

و وسرامسکہ یہ ہے کہ قمری سال کے فتم ہونے پراس کے پاس جتنا مال ہو، اس سب پرز کو ہ واجب ہوجائے گی۔ مثلاً: کسی کا سال زکو ہ کیم محرم سے شروع ہوتا ہے، توا گلے سال کیم محرم کواس کے پاس جتنا مال ہو، اس پرز کو ہ اواکر ہے، خواہ اس میں سے پکھ حصہ دومہینے پہلے ملا ہو یا دودن پہلے۔ الغرض سال کے دوران جو مال آتارہے اس پر سال گڑرنے کا حسب الگ ہے نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب اصل نصاب پر سال پورا ہوگا تو سال کے اختیا م پر جس قدر بھی سر ماریہ ہو، اس پورے سر مائے پرز کو ہ واجب ہوجائے گی، خواہ اس کے پکھ حصول پر سال پورا نہ ہوا ہو۔ (۱)

## جب نصاب کے برابر مال پرسال گزرجائے تو زکوۃ واجب ہوگی

سوال: ... هرکاالیا کاروبار ہے کہ اے روزانہ سورو ہے بچت ہوتی ہے، وہ یہ سورو ہے بینک میں رکھتا ہے، مثانیا: دس رجب سے عمر نے یہ بینے بہتے کرنے شروع کے، اور دُوسرے سال دس رجب کواس نے حساب کیا تو تقریباً ۱۰۰۰ ہم ۱۰۰۳ روپے تھے، اب ان پہیوں میں رمضان، شوال وغیرہ کے بینے بھی ہیں، جن پراہی سال نہیں گزرا، اب سوال بیہ کہ آیا عمر دس رجب کوا ۱۳ ہزار روپے کی زکو قاتا کے پینے کا ایک کی دوزانہ بچت سورو پیہے، کیاا کشمی زکو قاتا کے سے وہ دُوسرے رجب تک زکو قاتی ہوجائے گا اور یوں اس کی زکو قادا ہوجائے گی، جب کہ مال زکو قابر بہوتی ہوجائے گا اور یوں اس کی زکو قادا ہوجائے گی، جب کہ مال زکو قابر بہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوجائے گا اور یوں اس کی زکو قادا ہوجائے گی، جب کہ مال زکو قاواجب ہوتی ہے، خواہ کچھرو پیہ درمیان سال میں حاصل ہوا ہو۔ پورے سال کی زکو قاک ساب ایک ہی وقت کیا جاتا اس کی سال میں حاصل ہوا ہو۔ پورے سال کی زکو قاک جب اس کی اتنی رقم جمع ہوجائے جو ساڑھے باون تو لے مثل : آپ نے جوصورت کسی ہا کی سال دی رجب کوسورو ہے روزانہ جمع ہوگی اس سے اسل دی ساڑھے باون تو لے بات کی اتنی رقم جمع ہوجائے جو ساڑھے باون تو لے باس کی اتنی رقم جمع ہوجائے جو ساڑھے باون تو لے باس میں سال میں باری کو دروہ ہوگی ہوں سے اس کی اتنی رقم جمع ہوجائے جو ساڑھے باون تو لے کی زکو قاس کے ذمہ واجب ہوجائے گی۔

# ز کو ۃ انداز اُدینا سے نہیں ہے

سوال:... ذکان کی زکوة انداز أاوا کرتا جائز ہے یانہیں؟ لیعنی اگر کپڑا ہے تواس کو پورانا پنا چاہئے یاا نداز أاوا کر دیا جائے؟ جواب:...زکوة پوراحساب کرکے دینی چاہئے،اگراندازہ کم رہا تو زکوة کا فرض ذمہ دہےگا،اگر پورے طور پرحساب کرنا

<sup>(</sup>١) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من لمائه أو لاً، وبأى وجه استفاد، ضمه سواءً كان بميراث أو هبة أو غير ذالك. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٣ ١، كتاب الزكاة، وأيضًا الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١٤٥، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

 <sup>(</sup>۲) وشرط كمال النصاب ...... في طرفي الحول في الإبتداء للإنعقاد وفي الإنتهاء للوجوب (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۰۹، كتاب الزكاة، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر المختار ح: ١ ص: ۳۰۹، طبع رشيديه). أيضًا: ومنها حولًان الحول على المال، العبرة في الزكاة للحول القمري، كذا في القنية. (عالمگيري ج: ١ ص: ۵۵).

آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جدینجم) ممکن نه ہوتو زیادہ سے زیادہ کا اندازہ لگا ناچاہئے۔

### سى خاص مقصد كے لئے بقد رِنصاب مال يرز كوة

سوال:...اگریں نے نصاب کے بفتدر قم کسی خاص مقصد ،مثلاً: بہن وغیرہ کی شادی کے لئے جمع کررکھی ہوتو بھی کیا اس پر ز کو ۃ واجب ہے؟

نب ہے: جواب :... جی ہاں! واجب ہے۔

اگریا نج ہزارروییہ ہواورنصاب سے کم سونا ہوتوز کو ۃ کا حکم

سوال:...زکو قائس پرفرض ہے؟ اگر کے شخص کے پاس پانچ ہزار روپیہ ہواور نصاب سے کم سونا ہوتو کیا اس پرزکو ة دین يرْ \_ كى؟ اگر بال توكتنى؟

ی جواب:... چونکہ پانچ ہزار روپے اور سونا دونوں ٹل کر ساڑھے باون تولے بینی ۱۱۲ و۳۵ گرام جاندگ کی مالیت سے بہت زیادہ ہیں،اس لئے اس مخص پرز کو ۃ فرض ہے۔ اس کو جائے کہونے کی '' آج کے بھاؤ'' سے قیمت لگالے اور اس کو پانچ ہزار میں جمع کر کے اڑھائی فیصد کے حساب سے زکو ۃ ا دا کروے۔ (\*)

### زيور كى زكوة قيمت ِفروخت پر

سوال:...واجب زکوۃ سونے کی قیت پر کیسے لگائی جائے؟ آیا بازار کی موجودہ قیمت فِروخت (جس پر سنار بیچتے ہیں ) یاوہ تیت لگائی جائے جواگرہم بیخاچا ہیں تو ملے (جو سنارا دا کریں)؟

 المال الذي تجب فيه الزكوة إن أدى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمكيرى ﴿ ١ ص: ١٨٠، كتباب الزكاة، وأيضًا فتاوى دارالعلوم ديوبند ج: ٢ ص:٣٣ طبع ديوبند). أيضًا: أنه يتحرى في مقدار المؤدي كما لو شك في عدد الركعات فما غلب على طنه أنه أداه سقط عنه و آدى الباقي ...إلخ. (شامي ج٢٠ ص:٢٩٥).

(٢) ﴿ وَشُمْرُطُ وَجُوبُهَا الْعُقِلُ وَالْبِلُوعُ وَالْإِسْلَامُ وَالْحَرِيةُ ﴾ . . . . . وملك نصاب حولي قارغ عن الدين وحواتجه الأصلية نبام ولـو تـقديرًا لأنه عليه السلام قدر السبب به وقد جعله المصنف شرط للوجوب مع قولهم ان سببها ملك مال معد مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة الأصلية كذا في المحيط. (البحر الراثق ج: ٢ ص: ١٨ ، كتاب الزكاة، وكذا في الهندية ج: ١ ص: ٢٦ اء كتاب الزكاة، تبيين الحقائق ج: ٢ ص: ١٨ اء كتاب الزكاة).

 (٣) وتنضم قيسمة العروض إلى الذهب والفضة وكذا يضم بعصها إلى بعض وإن اختلفت أجناسها وكذلك الدهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عبد أبي حيفة كما إذا كان معه مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعليه الزكرة عند أبي حنيفة ...إلخ. (الحوهرة النيرة ح. ١ ص. ١٢٨ ، كتاب الزكاة، كدا في الشامي ج:٣ ص.٣٠٣، باب زكاة المال).

 (٣) وجاز دفع القيمة في زكوة . ..... وتعبتر القيمة يوم الوجوب وقالًا يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء إجماعًا وهـو الأصبح، ويقوم في البلد الذي المال فيه (قوله وهو الأصح) ..... وفي اغيط يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح، فهو تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهما، وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقًا عليه عبده وعبدهما. (درمحتار مع رد الحتار، كتاب الزكوة ج: ٢ ص: ٢٨٦، باب زكاة الغم).

جواب ...جس قيت پرزيور فروخت بوسكتاب،اتن قيت پرز كوة واجب بوگي - (١) ز بورات کی ز کو ہ کی شرح

سوال:...ا عورتوں کے بہتنے کے زیور پرزکوۃ کی شرح کیاہے؟

٣:...زيورات كى قيمت موجوده بإزار كزخ پرلگائى جائے گى ياجس قيمت پرخز يدے گئے ہيں؟

٣:...سات توله سے زائدا گرسونے کے زیورات ہوں تو پورے زیورات پر ذکو ہ کھے گی یاسات تولداس میں ہے کم کرویئے

جواب: ... سونے چاندی کے زیورات کی قیمت لگا کر اڑھائی فیصد کے حساب سے زکو ۃ اوا کی جائے، قیمت کا حساب ز کو ہ واجب ہونے کے دن بازار کی قیمت ہے ہوگا، "پورے زیورات پرز کو ہ ہوگی ،سات تولے کم کر کے نہیں۔ (۳)

### إستعال واليز بوراب يرزكوة

سوال:...زبورات جوعموماً عورت كے استعال ميں رہتے ہيں ، كيا ان پرزكوة ہے يانبيس؟ كيونكه استعال ميں رہنے والي اشیاء پرز کو ہنیں ہے، میرے ایک عزیز جدہ میں رہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ جدہ کے عرب لوگ زیور پرز کو ہنہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ بیروز مرتواستعال کی چیز ہے، وغیرہ۔

چواب:... إمام ابوصنيفة كے نز ديك ايسے زيورات پر مجمى زكو ة ہے جو استعال ميں رہتے ہوں ،عربوں كے مسلك ميں

### ز بورات اوراً شرقی برز کو ۃ واجب ہے

سوال:...ميرے پاس سونا جا ندي كے زيورات ميں ، جو كەزىر استعال ميں ، اور چھسونا و جاندى ابني اصل حالت پر يعني اشر ٹی کی صورت میں ہے، اب آیاز کو ۃ دونوں اقسام کے سونا، جاندی پر ہے یا صرف اشر ٹی کی شکل کے سونے اور جاندی پر؟ بعض الوگوں کا خیال ہے کہ زیرِ استعمال زیورات پرز کو ہنیں ،اصل صورت حال ہے مطلع فر مائیں۔

<sup>(</sup>١) المال الذي تنجب فيه الزكوة ان أدّى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمكيري ج: ١ ص: • ٨ ١ ، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة).

وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٨٠ الباب الثالث في زكاة الذهب).

 <sup>(</sup>٣) تبجيب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا كان او لم يكن مصوغا او غيىر منصوغ حليا كان للرجال أو للنساء تبرا كان أو سكة كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص ١٤٨٠) كتاب الزكاة، الباب الثالث، كذا في الدر المختار ج: ٢ ص: ٩٨ ، باب زكاة المال).

 <sup>(</sup>٣) وفي تبر الذهب والفضة وحليها والآنية منهما زكوة التهر التي أخرجت من المعدن وهو غير المضروب قوله وحليها وقال الشافعي كل حلى معد للباس المباح لا تجب فيه الزكوة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص ٢٦ ١ ، كتاب الزكاة).

**جواب:...زیرِ استنعال زیورات پربھی زکو ق** ہے،لہذا صورتِ مذکورہ میں زکو قا دونوں پر داجب ہے، یعنی زیورات اور اشر فی دونوں پر۔

## ز بور کے نگ پرز کو ہ نہیں الیکن کھوٹ سونے میں شار ہوگا

سوال:...کیا زکوۃ خالص سونے پرلگا ئیں گے یو زیورات جس میں تک وغیرہ بھی شامل ہوں اس تک سے وزن کوٹ مل کرتے ہوئے زکوۃ لازم ہوگی؟اوراس طرح ہے کھوٹ کا کیا مسئلہہے؟

چواب:..بسونے میں جونگ وغیرہ لگاتے ہیں ان پر زکو ۃ نہیں، کیونکہ ان کو الگ کیا جاسکتا ہے، البتہ جو کھوٹ ملادیتے ہیں وہ سونے کے وزن ہی میں شار ہوگا، اس کھوٹ ملے سونے کی ہازار میں جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکو ۃ ادا کی جائے گی۔ سونے کی ذکو ۃ

سوال:...زگوۃ جو ہال کے چالیہ ویں حصے کی صورت میں اداکی جاتی ہے، اسکلے سال اگر مال میں اضافہ نہیں ہوا تو کی ادا
کردہ مال کم کرکے دی جائے گی؟ مثلاً: ساڑھے سات تو اُسونا پرزکوۃ واجب ہے، موجودہ ریث کے حساب ہے رقم کا اڑھائی فیصد ادا
کردیتی ہوں فرض کریں ہونے کی مالیت ۰۰، ۱۵ ہے، اور اڑھائی فیصد کے حساب سے ۱۳۵۵ ویے فئی ہے، اب اسکلے سال جبکہ
میرے پاس سونا ساڑھے سات تولے ہے زیادہ نہیں ہوا، کیا اس سونے پرزکوۃ ہوگی جو میں ۱۳۲۵ ویے کی صورت میں گزشتہ سل ادا
کرچکی ہوں (کیونکہ مال کا جالیہ وال حصہ تو نکل چکا ہے) یا اس سال بھی س ٹرھے سات تو اُر دوں گی؟ میری خالہ ہوہ ہے، اس کے
پاس ساڑھے سات تولے ہے زائد سونا ہے، کیا اس پرزکوۃ واجب ہے؟ وہ زکوۃ کی قم لے سکتی ہیں؟ کیا ان کی یتیم بیٹی (نابالغ) کورقم
ویتا تھے ہے؟

چواب:... سال پورا ہونے کے بعد آ دمی کے پاس جتنی مالیت ہے، اس پرز کو ۃ لازم آتی ہے۔ آپ کی تحریر کردہ صورت میں آپ نے ساڑھے سات تو لے سونے پر ۳۲۵رہ پے زکو ۃ کے اس سال اداکردیئے ،کیکن سونے کی بیمقدار تو آپ کے پاس محفوظ میں آپ نے ساڑھے سات تو لے سونے پر ۳۲۵ سال دیکھ اس سال اداکردیئے ،کیکن سونے کی بیمقدار تو آپ کے پاس محفوظ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبر ۴ ملاحظه در

<sup>(</sup>٢) لَا زَكُوة في اللاّلي والحواهر والساوت ألفا إتفاقًا إلا أن تكون للتجارة والأصل ان ما عد الححرين والسوائم الما يزكى بنية التجارة ... إلخ رالدر المختار ح.٢ ص.٢٥٠ كتاب الزكاة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص.٩٠ ١٠ كتاب الزكاة). (٣) الدراهم إذا كانت مغشوشة فإن كان الغالب هو الفضة فهي كالدراهم الحالصة وإن غلب الغش فليس كالفضة كالستوقة في خلستو أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها فإن بلغت نصابًا من ادنى الدراهم التي تجب فيها الزكوة وهي التي غلبت فضتها وجبت فيها الزكوة . (فتاوى عالمگيرى ج ١٠ ص ٩٠١ عناب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة). والفضة علي البناء تيزًر شير من المناب الثالث في زكاة الذهب والفضة).

 <sup>(</sup>۵) الزكوة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا فارغًا عن دين له مطالب وعن حاجته الأصلية ناميًا ولو
 تقديرًا ملكًا تامًّا وحال عليه الحول . .إلخ. (اللباب في شرحح الكتاب، كتاب الزكوة ج: ١ ص١٣١٠).

ہے اور سال پورا ہونے تک محفوظ رہے گی ،اس لئے آئندہ سال بھی اس پوری مالیت پرز کو ۃ لازم ہوگی۔ البتہ اگر آپ سونے ہی کا پہلے حصد ذکو ۃ میں اوا کر دیتیں اور باتی مائندہ سوتا بقد رنصاب ندر ہتا ہوتواس صورت میں بید و یکھنا ہوگا کہ اس سونے کے علاوہ کوئی اور چیز کو ڈی میں پرز کو ۃ فرض ہے ،مثلاً: نقدرہ پید یا تنجارتی مال یا کسی کمپنی کے صص وغیرہ ، پس اگر سونے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی موجود ہوجس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ آپ کی خالہ کے بھی موجود ہوجس پرز کو ۃ آئی ہے اور وہ سونے کے ساتھ ل کر نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو زکو ۃ فرض ہوگی۔ آپ کی خالہ کے پاس اگر ساز ھے سات تولیہ سونا موجود ہوتو اس پرز کو ۃ فرض ہے ،اس کوز کو ۃ وینا جائز نہیں۔ گیتی تا بالغ لزکی اگر نصاب کی ما نگ نہ ہوتو اس کوز کو ۃ وینا جائز نہیں۔ گیتی تا بالغ لزکی اگر نصاب کی ما نگ نہ ہوتو اس کوز کو ۃ وینا جائز نہیں۔ گیتی تا بالغ لزکی اگر نصاب کی ما نگ نہ ہوتو اس کوز کو ۃ وینا جائز نہیں۔ گیتی تا بالغ لزکی اگر نصاب کی ما نگ نہ ہوتو اس کوز کو ۃ وینا جائز نہیں۔ گیتی تا بالغ لزکی اگر نصاب کی ما نگ نہ ہوتو اس کوز کو ۃ وینا جائز نہیں۔ گیتی موجود ہوتو اس کی مقدار کو تا جائز نہیں۔ گیتی تا بالغ لزکی اگر نصاب کی ما نگ نہ ہوتو اس کوز کو ۃ وینا جائز نہیں کے جیس سے جیسے جیں۔ (۳)

### سونے کی زکوۃ کی سال بہسال شرح

سوال:...فرض كري ميرے پاس نصاب كاسونا ٨ تولد ب، ميں نے آٹھ تولى كى زكوة اداكى، آئندہ سال تك ميں نے اس ميں كوئى اضافہ نبيں كيا، اور پچھلے سال كى زكوة نكال كراب بيسونا نصاب ہے كم ہے، يعنى موجودہ تو آٹھ تولى ہے، كيكن چونكد ميں آٹھ تولىك كا چاليسوال حصد اداكر چكا ہول تو وہ چاليسوال حصد نكال كر پھر نصاب بے گايا ہر سال آٹھ تولى پر ہى زكوة دينا ہوگى؟ وضاحت كرديں۔

جواب:... پہلے سال آپ کے پاس آٹھ تو لے سونا تھا، آپ نے اس کی زکو قاپ پاس کے پیسوں سے ادا کردی ، اور وہ سونا جوں کا توں آٹھ تو لے محفوظ رہا، تو آسندہ سال بھی اس پرزکو قاواجب ہوگ ۔ ہاں! اگر آپ نے سونا بی زکو قابین دے ویا ہوتا اور سونے کی مقدار ساڑھے سات تو لے سے کم ہوگئی ہوتی اور آپ کے پاس کوئی اور اٹا ٹی بھی نہ ہوتا ، جس پرزکو قاآتی ہوتو اس صورت میں آپ پرزکو قاواجب نہ ہوتی ۔ (۱)

## ز بورات برگزشته سالول کی زکوة

#### سوال:...میرے پاس دس تولدسونے کا زیورہے، جو جھے جہیز میں ملاتھا، اب ہمارے پاس اتنا بیسے نہیں ہوتا کہ ہم اس کی

(١) وشرطه أي شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل
 الخلقة فتلرم الزكوة كيفما أمسكهما ...إلخ. (الدر المختار ج٠٦ ص:٢٦٤، كتاب الزكاة).

(٢) (قوله عكسه) وهو ضم الفضة إلى الذهب، وكذا يصح العكس في قوله وقيمة العرص تضم إلى التمين. (الدر المختار ح:٢ ص:٣٠٣، باب زكاة المال).

(٣) ولا (يصرف) إلى عنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجة الأصلية ... إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٨٧).

(٣) ولا يحوز دفعها إلى ولد العبى الصغير كذا في التبيين. (عالمگيرى ج ١٠ ص ١٨٩) ولا إلى طفله . . الخ أى الفنى فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحًا قهستاس، فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرًا كان أو أشى في عيال أبيه أو لا على الأصح لما أنه يعد غنيا بغناه نهر. (شامى ج: ٣ ص: ٣٥٠، باب المصرف).

(٥) كُرْشته منع كاحاشية نبر٥ ما حظه بور

(٢) ومديون للعبد بقدر دينه فيزكى الزائد إن بلغ نصابًا (قوله ومديون للعبد) الأولى ومديون بدين يطالبه به العبد يشمل دين
 دين الزكوة والخراح لأنه لله تعالى مع أنه يمنع لأن له مطالبًا من جهة العباد\_ (رد المتار مع الدر المختار ح: ١ ص ٢٦٣٠).

ز کو قادا کریں، ہماری شادی کوبھی تقریباً ہیں سال ہو گئے ہیں،ای عرصے ہیں کسی سال ہم نے زکو قادا کی اور کسی سال نہیں،اب میں میے ہیں۔ بیرچا ہتی ہوں کہ بیسونا اپنے دونوں لڑکوں کے نام پر پانچ پانچ تولہ تقسیم کردوں،اس طرح پانچ تو لے پرزکو قادانہیں کرنی پڑے گی، اب اس بارے میں تفصیل ہے جواب عنایت کریں کہ بیرچا کڑے کہ نہیں؟

جواب:...گزشتہ جتنے سالول کی ڈکو ۃ آپ نے نہیں دی، وہ تو سونا فروخت کر کے ادا کرد ہیجئے۔ آئندہ اگر آپ اپنے بیٹول کو ہبہ کردیں گی تو آپ پرز کو ۃ نہیں ہوگی، جنے اگرصا حبِ نصاب ہوئے توان پر ہوگی، ورندان پر بھی نہیں ہوگی۔ کیکن جیٹول کو ہبہ کرنے کے بعداس زیور سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

بچیوں کے نام پانچ پانچ تولہ سونا کردیا، اوران کے پاس جاندی اور رقم نہیں، تو کسی پر بھی زکو ہے نہیں

سوال :...اگرکوئی شخص اپنی بچیوں کے نام الگ الگ پانچ پانچ تو لے سونار کھوے تا کہان کے بیاہ شادی میں کام آسکے توب شرعاً کیما ہے؟ کیا مجموعہ برز کو قاواجب ہوگی یا بیا لگ الگ ہونے کی صورت میں واجب نہ ہوگی؟

جواب: .. چونکہ زیور بچیوں کے نام کردیا گیا ہے، اس لئے وہ اس کی ، لک بن گئیں، اس لئے اس محض کے ذمہ اس ک زکو ہ نہیں، اور برایک بڑی کی ملکیت چونکہ حد نصاب سے کم ہے، اس لئے ان کے ذمہ بھی زکو ہ نہیں۔ البتہ جوئر کی بالغ ہوا دراس کے پاس اس زیور کے علاوہ بھی پچھ نقذرو پیے پیے خواہ اس کی مقدار کتنی ہی کم ہو، اور اس پر سال بھی گزرجائے تو اس لڑکی پرزکو ہ لازم ہوگ، کیونکہ جب سونے چاندی کے ساتھ پچھ نقذی مل جائے اور مجموعہ کی قیمت ساڑھے باوان تولہ چاندی کے برابر ہوجائے تو ذکو ہ فرض ہوجاتی ہے۔ اور جولڑکی نابالغ ہے اس کی ملکیت پرزکو ہ نہیں، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوجاتی۔ (۵)

سابقه زكوة معلوم نه بهوتوانداز \_\_\_اداكرناجائز ب

سوال:...اگرز کو ۃ واجب الا دائھی الیکن کم علمی کی بنا پر ادانہ کی جاسکی ، ز کو ۃ کے واجب الا دا ہونے کی مدت کا تو شہر ہے ،

(۱) وسبب لنروم أدائها توجه الخطاب يعنى قوله تعالى اتوا الزكوة. أى الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالأمر بالأداء. (شامى ح: ۲ ص: ۲۷ م، کتاب الزكاة)، أيضًا وشرطه أى شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو فى ملكه وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما ... إلخ. (الدر المحتار ح ۲ ص. ۲۷۱، كتاب الزكاة، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا فتاوى دارالعلوم ديوبند ج: ۲ ص ۳۳، طبع ديوبند).

<sup>(</sup>١) ايسًا، نيز ص ٩٦٠ كاحاشي تمبره ملاحظة فرماتين...

 <sup>(</sup>٣) باب زكوة الفضة: ليس فيما دون مانتي درهم صدقة لعدم بلوغ الصاب فإن كانت مائتي درهم شرعي
 وحال عليها الحول قفيها ربع العشر خمسة دراهم. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٣٣١، كتاب الزكة).

<sup>(</sup>٣) حواله گزر چکاہے بعنوان: ''اگر یا نئی ہزار ، و پیہ بواورنصاب ہے کم سونا ہوتو زکو ہ کا حکم' کے تخت۔

 <sup>(</sup>۵) وشرط افتراضها عقل وبلوغ (درمحتار) (قرله وبلوع) فلا تجب على مجنون وصبى لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين
 بهاـ (فتاوي شامي ج: ۲ ص: ۲۵۸، كتاب الزكاة).

جبکہ زکو قاکی رقم کا ٹھیک ٹھیک حساب کرنا دُشوار ہے ، کیونکہ اس مدّت کے سونے کا بھ وَ حاصل کرنا ناممکن تونہیں گرمشکل ضرور ہے ، تو پھرز کو قاکیونکراورکس طرح اوا کی جائے؟اگر بیدات • 192ء سے ہوتو۔

چواب:...اس صورت میں تخمینہ اوراندازہ ہی کیا جاسکتا ہے کہ قریباً اتنی رقم واجب الا داہوگی ، احتیاطاً اندازے ہے زیادہ دیں۔

## كياسسرال اور مال باپ كى طرف سے ديئے گئے دونوں زيوروں پرز كو ة ہوگى؟

سوال:...میرے پاس دس تو لے سونا ہے، اس میں سے تقریباً پانچ تو لے میر سے دالدین نے مجھے عنایت کیا ہے، اور باقی سسرال کا ہے۔ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، سسرال والوں نے جو پانچ تو لے سونا دِیا تھا، یہ معلوم نہیں کہ وہ میری ملکیت میں دے دیا ہے یا صرف اِستعال کے لئے دیا ہے؟ براہ مہر بانی مجھے بتا ہے کہ اس سونے کی مجھے زکو ۃ اداکر نی ہوگی؟

جواب: ... یہ تو بہت آسان بات ہے ، سسرال والوں ہے دریا فت کرلیا جائے کہ یہ سونا انہوں نے آپ کی ملکیت میں دیدیا ہے یا محض پہننے کے لئے آپ کو دیا گیا ہے۔علاوہ ازیں اگریا نجے تو لے سونا آپ کے پاس ہواور اس کے ساتھ کچھ نفذرہ پیدیجہ بھی رہتا ہو، تو اس پر بھی زکو ہ واجب ہو جاتی ہے ، البتہ اگر صرف سونا ہواور اس کے ساتھ روپیہ پیدنہ ہوتو پھر پانچے تو لے سونے پر زکو ہ واجب نہیں ہوتی۔ (۱)

## نابالغ پرز کو قانبیں، جب ہوجائے گی توز کو قادینی ہوگی

سوال:...میرے پاس ۱۰ گرام کی ۲ سونے کی چوڑیاں اور کوئی ۲۵۰۰ روپے کی بالیں وغیرہ ہیں، عرصہ پانچ سال سے جب میری عمر بارہ سال تھی میری ملکیت میں ہیں، اس دوران ۲ یا ۳ ہزار کی بارجمتے ہونے پرسال پورا ہونے سے پہلے خرج ہوگئے، اب میرے پاس ایک ماہ سے ۲۵۰ روپے موجود ہیں، جن میں دو تین ماہ کے اندر اِضا فدکر کے جار ہزار کی چین بنوانا جا ہتی ہوں، پوچھنا میرے پاس ایک ماہ کی گنی زکو قادا کرنی ہوگی؟ اور جار ہزار کی مالیت کے اِضافے کے بعد ہرسال کنٹی ذکو قادا کی جائے گی؟ اگر ہے ہے کہ جھے پانچ سال کی کنٹی ذکو قادا کی جائے گی؟ اگر آدئی بچپن سے ملکیت کا مالک ہوتو کس عمر میں پہنچ کرز کو قافر ہوگی؟ میری کفالت میرے والدصاحب کرتے ہیں۔

جواب: ... نابالغ ہے کے مال پر ذکو ہ نہیں، 9 برس کے بعد لڑکی اور ۱۲ برس کے بعد لڑکا بالغ ہوسکتا ہے، بشر طیکہ بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوجا کمیں، اور اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو ۵ ابرس پورے ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی دونوں شرعاً بالغ تصور کئے جا کمیں گا۔ پس اگر آپ ۱۵ برس کی عمرے پہلے جوان ہو چکی تھیں (مثلاً: ایام شروع ہو چکے تھے) تو جوان ہونے کے وقت سے سال پورا ہونے پرزکو ہ فرض ہوگئ، ورنہ ۱۵ برس کے بعد تو ہر صال میں ذکو ہ فرض ہوگی، جوان ہونے کے بعد جتے سال گزرے ہوں استے

<sup>(</sup>۱) وأما شروط وجوبها منها كون المال نصابًا فلا تجب في أقلّ منه ومنها الملك التامّ وهو ما اجتمع فيه الملك واليد. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۷۳، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها، طبع رشيديه كوتته).

سالوں کی زکو ۃ آپ کے ڈے فرض ہے۔

## ا تولے سونااگر تین بیٹیوں میں برابرتقسیم کردوں تو کیاز کو ۃ ہوگی؟

سوال: ... میرے پاس تقریب اور سال اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس کی شکل میں ہے، اور میرے معاشی حالہ تا اس قابل نہیں کہ میں کہ میں زکو قا ادا کرسکوں ، لیکن اس کے باوجود میں بہت ہی پابندی ہے ذکو قاہر مہینے ویتی ہوں اپنے جیب خرج ہے ، کیونکہ میں قرآن تر نف ترجے ہے بھی پڑھتی ہوں اور اس میں نماز اور ذکو قاکا جگہ جگہ ذکر ہے، اس لئے مجھ پرایک خوف رہتا ہے کہ جا ہے بچھ بھی ہو، مجھے ذکو قاوی نے ہے۔ میرے شوہر زکو قائے پلیے نہیں ویتے ہیں، بلکہ بھی جو مجھے تھوڑے بہت بھیے بطور جیب خرج کے دیتے ہیں، میں اس میں ہے دکو قادا کرتی ہوں، اب میں نے بیسوچ تھا کہ پچھے زیورات نیج کران سے پچھ گھرکی ضرورت کی جزیر بی خرید لیتی ہوں، لیکن میرے ساتھ مسئلہ بیسے کہ میری تین بٹیاں ہیں، جو جوان ہیں، سب نے ججھے بیمشورہ دیا ہے کہ میں بیز اور کے تین تین ہوں، لیکن میرے ساتھ مسئلہ بیسے کہ میری تین بٹیاں ہیں، جو جوان ہیں، سب نے ججھے بیمشورہ دیا ہے کہ میں بیز اور کے تین تین ہوں ، لیکن میرے سیٹ اپنی بیٹیوں کے نام کردوں ، اس صورت میں تو ہیں زکو قاسے فی سیٹ میں ، کونکہ ججھے زیور پہنے کا اتنا شوق میں شہیں استعمال کرتی۔ جن ہے عالی ا اب آپ بیر بھی نہیں کہ میں گرہیں استعمال کرتی۔ جن ہے عالی ا اب آپ بیر بھی کہیں کہیں اگر ہیں بیٹیوں کے نام کردوں یا نہیں دے دوں اور مجرز کو قاندوں تو ہیں گئبگار تو نہیں ہوں گی ؟

چواہ نے بھونے کانصاب ماڑھے سات تو ہے ہے' اس لئے ساڑھے سات تو لے ہے کم پرز کو قائبیں، بشرطیکہ اس کے ساتھ کچھ اور نقتری یا کوئی اور مال جس پر ز کو ق آتی ہے، موجود شہو۔ اگر سونا ساڑھے سات تو لے ہے م ہے گراس کے ساتھ کچھ ویندی ہے ، یا کچھ روپیہ چیسہ بھی پاس رہنا ہے، اور سونے کے ساتھ طاکران سب کی قیمت ساڑھے باون تو لے چاندی کے برابر ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے، تب بھی ز کؤ ق واجب ہے۔ اور اگر سونے کے ساتھ کوئی وسری نفتری نہیں، یا سونا اتنا کم ہے کہ سب کی مجموعی قیمت ساڑھے یاون تو لے چاندی کے برابر کوئی تو اس پرز کؤ ق نہیں، لہٰذااگر آپ یہ سونا بچیوں بیں تقسیم کردیں اور ان کے پاس کوئی اور روپیہ چیسہ شدد ہاکر ہے توان پرز کو ق نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) بلوغ الغلام بالإحتلام والإحبال والإمرال والجارية بالإحتلام والحيص والحبل، فإن لم يوجد فيهما شيء فعتى يته لكل مسهما حمس عشرة سنة به يفتى ـ (درمحتار ح: ۲ ص. ۱۵۳)، وشرط افتراضها عقل وبلوغ رقوله وبلوغ) فلا تحب على محنون وصبى لأبها عبادة محصة وليسا مخاطبين بها ـ (رد اعتار مع الدر المختار ح ۲ ص ۲۵۸)، وشرطه أى شوط افتراض أدائها حولان الحول وهو في معكه وثمنية المال كالدراهم والدناس لتعييمهما للتجارة بأصل الخلقه فتلزم الزكوة كيفما أمسكهما الخراطة والدناس ٢٤٥٠) .

 <sup>(</sup>۲) باب زكوة الذهب ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة لإنعدام النصاب، فإذا كانت عشرين مثقالًا شرعيًا
 . . . وحال عليها البحول ففيها ربع العشر وهو نصف مثقال. (اللباب ج: ١ ص ١٣٣٠)، تبحب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال. (عالمگيري ج: ١ ص ١٤٨٠)، الباب الثالث في زكاة الذهب).

<sup>(</sup>٣) ويضم قيمة العروض التي للتحارة إلى الذهب والفضة للمجانسة من حيث الثمية لأن القيمة من جنس الدراهم والدنانير وكذلك يضم الذهب إلى الفضة لجامع الثنمية بالقيمة حتى يتم النصاب عبد أبي حنيفة إلى الباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٣٥) كتاب الزكاة، باب زكاة العروض).

## ا گرز بورکی زکو ة نه دی ہو، اور رقم بھی نه ہوتو کیا کریں؟

سوال:...آج ہے دس سال پہنے جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر زیرِنعیم تھے، عرصہ آٹھ برس ہے میرے سسر صاحب ہمارے تمام اِخراجات اپنے ذہبے لئے ہوئے ہیں۔اب اللہ کی مہریائی سے میرے چار بچے ہیں،میرے والدین اورسسرال کی طرف ہے ملاکرتقریباً دس تولے سونے کے زیور ملے۔ پہلامسئلہ بیہ چھنا ہے کہ کیا (ان حالات میں مجھ پرز کو ۃ فرض تھی؟) جبکہ ذاتی طور پرمیرے پاس دس رویے بھی شہتھ؟

دُ وسرا مسئلہ رہے ہے کہ اب میرے شوہر ملک ہے ہاہر ہیں اور وہ مجھے صرف اتن خرج سجیجتے ہیں جن سے میرے بچوں کی تعلیم کے ضروری اخراجات پورے ہو پاتے ہیں، میں اپنی ذات پر کوئی خاص خرچے نہیں کرتی ، بہت کفایت سے میں نے دوسال میں پچھورقم بچا کررگل ہے، اب مجھےان بچت کئے ہوئے پیپول سے زکو ۃ دین ہے؟ یا اپنے شوہر سے زکو ۃ کے لئے الگ رقم لول؟ اورگز رے ہوئے دس سال کی زکو ہ مجھ پر ہاتی ہے یا صرف ان دو برسوں کی ؟

جواب:...آپ کے میکے اورسسرال سے ملنے والا زیوراگرآپ کی ملیت ہے تو آپ پرز کو ۃ ای وقت ہے فرض ہے، اور گزشتہ دس سالوں کی زکو ہ آپ کے ذہب واجب الا داہے۔اگرآپ کے پاس پینے نبیں تھے تو زیور کا جالیسواں حصہ ہرسال آپ کواُوا كرناجا بيئ تقاربهرحال اب دس سال كى زكوة كاحساب كركے زكوة اوا يجيئے۔

## كياالك الك زيورات يرزكوة موكى ياإ كشهے؟

سوال:...ميرااورميري امي كاتمام زيور ملاكرتقريباً نوتو لے سونا ہے۔ پوچھنا بيہ ہے كه اس پرز كو ة واجب ہے يانبيس؟ كيونكه . جمیں لوگوں نے کہا کہ شادی ہے پہلے لڑکی مال ہاپ کی ذمہ داری میں ہوتی ہے ،اس لئے زکو ۃ بھی مال جی کے زیور کو ملا کر دی جائے گی ، جبکہ اپنے زیورات میں خود ہی اِستنہال کرتی ہوں اورا نگ الگ میرے اور میرے والدہ کے زیورات کی ، لیت اتی نہیں بنتی کہ اس يرز كو ة واجب بهو؟

جواب :...اگر دونوں کا الگ الگ الگ زیورسا ژھے سات تولے ہے کم ہے تو دونوں میں کسی پرز کو ۃ فرض نہیں ،البتۃ اگر زیور کے ساتھ دونوں کے پاس پاکسی ایک کے پیس کچھرو پیدیجی رہتا ہے اورزیور کی قیمت روپے کے ساتھ ملاکر ساڑھے باون تولے

كان للرحال أو للنساء. (عالمگيري ج ا ص: ١٤٩ ، كتاب (١) وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال الركاة). ومراده تسمليك جزء من ماله وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه. (بحر الرائق ج: ٢ ص: ٢ ١٦، كتاب الزكاة). أيضًا لم يحتلفوا أن الحلم إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذالك إذا كان في ملك المرأة كالدراهم والدنبانيس، وأيضًا لَا يختلف حكم الرجل والمرأة فيما يلزمها من الزكاة فوجب ان لا يحتلفا في الحلي. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ١٥٨ ، باب زكاة الحلى، طبع قديمي).

چاندی کے برابر ہوجاتی ہے تواس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔(۱)

#### ز کو قا کا سال شار کرنے کا اُصول

سوال: زکوۃ کب تک اداکی جاتی ہے؟ لیعنی عید کی نمازے پہلے یا پھر بعد میں بھی اداکی جاسکتی ہے؟ جواب:...جس تاریخ کو کسی شخص کے پاس نصاب کے بفتدر مال آجائے، اس تاریخ سے جیا ند کے حساب سے بوراسال گزرنے پرجتنی رقم اس کی ملکیت ہو، اس کی زکوۃ واجب ہے، زکوۃ میں عیدے بل و بعد کا سوال نہیں۔ (۱)

## ز کو ة کی ادا ئیگی کاوفت

سوال:...زکوۃ کیا صرف ماہِ رمضہ ن ہی میں نکالنا چ ہے یا اگر کسی ضرورت مندکوہم زکوۃ کی مقررہ رقم ماہِ شعبان میں دینا چاہیں تو کیانہیں دے سکتے؟ بیاس لئے بوچے رہی ہوں کہ کچھلوگوں کوجن کومیں بیرقم دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تقریباً ہر چیز مہنگی ہوجاتی ہے،اس لئے اگر رمضان سے پہلے ل جائے تو بچوں وغیرہ کے لئے چیزیں باسانی خریدی جاسکتی ہیں۔

جواب:...ز کو ق کے لئے کوئی مہینہ مقرر تہیں ،اس لئے شعبان میں یا کسی اور مہینے میں ز کو ق دے سکتے ہیں ،اور ز کو ق کا جو مہینہ مقرر ہواس سے پہلے ز کو ق وینا بھی سیجے ہے۔۔

مسوال:...کاروباری آدمی زکو ق کس طرح نکالے؟ فرض کرلیا که رمضان المبارک ۱۳۰۰ هیں ہمارے پاس ایک الکھ دو پہر گئے، دو پہر ہے، ۱۳۵۰ روپے زکو ق دے دی، اب رمضان المبارک ۱۴ اھ آنے والا ہے، ہمارے پاس ایک لاکھ بیس بزاررو پے ہوگئے، ایک سمال بیس بزاررو پر بنفع ہوگیا، تقریباً شوال کے ماہ میں پانچ بزار، ذکی الحجہ بیس دس بزار، ای طرح ہر ماہ میں نفع ہوااور سال کے آخر میں بزاررو پے خالص نفع ہوگیا، اب زکو ق کتنی رقم پر نکالیں اور کس طرح نکالیں؟ سناہے کہ رقم کوایک سال پورا ہونا چ ہے امکا کہ جواب بیس بزاررو پہلے ہی حاصل ہوئی ہو۔ عوام کا جوام کا جواب نہ سال کے ختم ہوئے پر جتنی رقم ہواس کی زکو ق اوا کی جائے ،خواہ پچھر قم چندروز پہلے ہی حاصل ہوئی ہو۔ عوام کا

<sup>(</sup>۱) شيرط وجوبها ...إلخ منها كون المال نصابًا فلا تجب في أقلّ منه. (عالمگيري ج: ۱ ص١٤٢٠، كتاب الركاة)، نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مانتا درهم. (حاشية رد اعتار ج: ٢ ص: ٢٩٥، كتاب الزكاة). وقيمة العرض للتجارة تضم إلى الثمنين. (حاشية ردانحتار ج: ٢ ص:٣٠٣، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) وشرط كمال النصاب ... في طرفي الحول في الإبتداء للإنعقاد وفي الإنتهاء للوحوب (الدر المحتار ح: ٢ ص ٢٠٠) العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القية والمكيري ج: ١ ص ١٤٠) العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القية وعالمكيري ج: ١ ص ١٤٥) وكذا بالزكاة ، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ويجوز تعجيل الزكوة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص:١٤١).

خیال ہے کہ زکو قا کا سال رمضان مبارک ہی ہے شروع ہوتا ہے،اوربعض رجب کے مہینے کو' زکو قا کامہینۂ' سمجھتے ہیں،حالانکہ بیرخیال بالکل غلطہے۔

شرگی مسئلہ یہ ہے کہ سال کے کسی مہینے بھی جس تاریخ کوکو کی شخص نصاب کا مالک ہوا ہو، ایک سال گزرنے کے بعدای تاریخ کواس پرز کو قواجب ہوجائے گی،خواہ محرتم کا مہینہ ہویا کوئی اور، اوراس شخص کوسال پورا ہونے کے بعداس پرز کو قوادا کرنالازم ہے، اور سال کے دوران جورتم اس کو حاصل ہوئی ، سال پورا ہونے کے بعد جب اصل نصاب کی زکو قوفرض ہوگی اس کے ساتھ ہی دورانِ سال حاصل ہونے والی رقم پر بھی زکو قوفرض ہوگی۔

سوال:...ز کو ق کی اوائیگی کے لئے سال کی ایک تاریخ کاتعین ضروری ہے یا اس مہینے کی کسی تاریخ کو حساب کر لیما جا ہے؟
جواب:...اصل تھم یہ ہے کہ جس تاریخ ہے آپ صاحب نصاب ہوئے ، سال کے بعد اس تاریخ کو آپ پرزکو ق فرض
ہوگی ، تا ہم زکو ق چیفگی اوا کرنا بھی جا تز ہے ، اور اس میں تا خیر کی بھی گنجائش ہے ، اس لئے کوئی تاریخ مقرر کر لی جائے ، اگر پھھ آگے
ہوجائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

سوال:...ز کو قاس عیسوی کے سال پریاس بجری کے سال پر نکالی جائے؟

جواب: ..زكوة من قمرى سال كا عتبار ب، شمسى سال كا اعتبار نبين ، " ككومت في الرشمسى سال مقرر كرليا ب تو غلط

کیاہ۔

# سال بوراہونے سے پہلے زکو ۃ ادا کرنا سے ہے

سوال:... جناب ہم زکوۃ شب براُت یا رمضان المہارک میں نکالتے ہیں، شرکی نقطۂ نظر ہے معلوم کرنا ہے کہ مجبوری کے تحت زکوۃ قبل از وقت نکالی جاسکتی ہے؟

جواب:...جب آدمی نصاب کا مالک ہوجائے تو زکو قاس کے ذمہ داجب ہوجاتی ہے، اور سال گزرنے پراس کا ادا کرنا لازم ہوجا تا ہے، اگر سال پورا ہونے سے پہلے زکو قادا کردے یا آئندہ کے ٹی سالوں کی اکٹھی زکو قادا کردے تب بھی جائزہے۔

ا ویکھے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نبر ۳۔

 <sup>(</sup>۲) وتجب على الفور عنه تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عدر وفي رواية على التراخي حتى يأثم عند الموت.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠١ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية. (عالمگيري ج· ١ ص:٤٥١ ، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

<sup>(</sup>٣) ولو عحل ذو نصاب زكوته لسنين أو لنصب صح لوجود السبب. (الدر المختار ج: ٢ ص ٢٩٣٠، كتاب الزكاة). وفي الهددي: وكما ينجور التعجيل بعد ملك بصاب واحد عن بصاب واحد يحوز عن بصب كثيرة كذا في فتاوي قاضي خان. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢١١، كتاب الزكاة).

#### ز کو ہ ندا دا کرنے پرسال کا شار

سوال:.. گزشته سال کی زکو ة جو که فرض تھی کسی وجہ ہے ادا نہ کی جاسکی ، وُ وسراسال شروع ہو گیا تو نے سال کا حساب کس طرح کیا جائے گا؟

جواب: بس تاریخ کو پہلاسال نتم ہوا،اس دن جتنی مالیت تھی اس پر پہلےسال کی زکو ۃ فرض ہوگی ،ا گلے دن ہے ۂ وسرا سال شروع سمجھا جائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

## درمیان سال کی آمدنی پرز کو ة

سوال:... میں نے دس ہزار رو ہے تجارت میں لگائے، اور ایک سال کے بعد ستمبر میں زکو ق کی مطلوبہ رقم نکال دی، زکو ق نکالنے کے دو ماہ بعد نومبر میں ایک پلاٹ نیچ کر مزید پندرہ ہزار رو ہے تجارت میں لگا دیئے، اب میں مجموعی رقم پچیس ہزار رو پ پر آئندہ سال کس ماہ میں زکو ق نکانوں؟ یا پھرا مگ الگ رقم پرالگ الگ مہنے میں زکو قادا کروں؟

جواب: . . زکو ۃ اگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں نکالی جاتی، بلکہ اسلامی قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جاتی ہے، جب بہلی رقم پرسال پوراہو جائے تو پوری رقم جو درمیان سال میں حاصل ہوئی اس کی زکو ۃ بھی لازم ہو جاتی ہے، ہرایک کے لئے الگ الگ حساب نہیں کیا جاتا، اس لئے جب آ ہے سرل پوراہونے کی تاریخ آئے تو آپ پچیس بزاررو ہے اوراس پر جومن فع حاصل ہوا الگ حساب نہیں کیا جاتا، اس کے ذکو ۃ اوا سیجئے۔ (۱)

### گزشته سال کی غیرا دا شده ز کو ة کامسکله

سوال:... میراسئلہ یہ ہے کہ میں با قاعدگی ہے ہرسال زکو قادا کرتا ہوں ،اس سال بھی میری نیت بالکل صاف تھی کہ ذکو ق اداکی جائے گی ، چونکہ زکو قادینے کے لئے اقابین شرط ہے کہ زکو قائے مہینے میں حساب ہر حال میں کرلیا جائے ،مگر زکو قائے آخری دنوں میں بعنی مہینے کے آخری دس پندرہ دنوں میں ایک پولیس کیس مجھ پر ہوگیا ،جس کی بھاگ دوڑ کی وجہ ہے زکو قائ مینے میں حسب نہ کرسکا ،اب آپ سے دریافت کرنا ہے کہ اب جبکہ زکو قاکا مہینے ختم ہو چکا ہے ،اب حساب ان دنوں میں کر کے زکو قادا کرسکتا موں یانہیں؟ اور دہ زکو قاتا بل قبول ہوگی یانہیں؟ میں جا ہتا ہوں کہ زکو قابہر حال ادا ہونی جا ہے یا اس کے علاوہ اگر و دسرا طریقت کا رفتی میں ہو، ویسا کیا جائے۔ قرآن اور سنت کی روثنی میں ہو، ویسا کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) الزكرة واجبة ... إذا ملك بصابًا فارغًا عن دين . . . ملكًا تامًّا وحال عليه الحول (اللباب في شرح الكتاب ج اص ١٣٦)، وأيضًا فإن استماد بعد حولان الحول فإنه لا يضم ويستأنف له حول آخر بالإتفاق هكذا في شرح الطحاوي (عالمگيري ج: ١ ص ١٤٥)، كتاب الزكاة، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) ومنها (أى من شرائط وجوب الزكوة) حولان الحول على المال، العبرة في الزكوة للحول القمرى ومن
 كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالاً م حنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أو لا وبأى وجه استفاد ضمه (الفتاوى الهدية ح: ١ ص ١٤٥١) كتاب الزكاة، الباب الأوّل، طبع رشيديه).

جواب: ... جب بھی موقع مے حساب کر کے زکو ۃ ادا کرد بیخے ، ادا ہوجائے گی۔ اورز کو ۃ کا کوئی معین مہینہ ہیں ہوتا، بلکہ قمری سال کے جس مبینے کی جس تاریخ کو آ دمی صاحب نصاب ہوا ہو، آئندہ سال ای تاریخ کو اس کا نیا سال شروع ہوگا۔ اور گزشتہ سال کی زکو ۃ اس کے ذمہ ازم ہوگی، خواہ کوئی مہینہ ہو، بعض نوگ رمضان کو اور بعض لوگ رجب کوزکو ۃ کا مہینہ بھے جیں، یہ غلط ہے۔ مال کی ذکالی ہوئی زکو ۃ ہر اگر سال گزر گیا تو کیا اس بر بھی زکو ۃ آئے گی ؟

سوال: ...کس نے اپنے مال کی زکو ۃ نکالی کین اے کستحق کے حوالے نہیں کیا ، اور ایک سال پڑی رہی ، تو کیا اس رقم پر بھی زکو ۃ نکالی جائے گی؟ لیعنی زکو ۃ نیکالی جائے گی؟

جواب: ز کوۃ پرز کوۃ نبیں، 'اس رقم کوتو ز کوۃ میں ادا کردے،اس کے بعد جورقم باقی بچے اس کی ز کوۃ ادا کردے۔

# كس بلاث برز كوة واجب بكس برنبير؟

سوال:...اگرخالی پلاٹ پڑا ہے اور وہ ذیرِ اِستعال نہیں ہے، تو زکو ۃ اس پرِ عائد ہوتی ہے یانہیں؟ چواب:...اگر پلاٹ کے خرید نے کے وقت یہ نہت تھی کہ مناسب موقع براس کوفر وخت کرویں گے تو اس کی قیمت پر زکو ۃ واجب ہے، اوراگرذاتی استعمال کی نہیت سے خریداتھ تو زکو ۃ واجب نہیں۔

# خريد شده پلاٹ پرز كوة كب واجب موگى؟

سوال:...اگرایک پلاٹ (زمین) لیا گیا ہواوراس کے لئے پچھارادہ نہیں کیا کہ آیاس میں ہم رہیں مے یانہیں تواس سلسلے میں زکو ڈ کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: .. پلاٹ اگراس نیت ہے لیا گیاتھا کہ اس کوفر وخت کریں گے، تب تو وہ مال تجارت ہے، اوراس پرز کو ۃ واجب ہوگی، اوراگر ذاتی ضرورت کے لئے لیا گیاتھا تو اس پرز کو ۃ نہیں۔ اوراگر خریدتے وقت تو فر وخت کرنے کی نیت نہیں تھی ہیکن بعد

<sup>(1)</sup> كزشنه صفح كاحاشيه نمبر اللاحظة فرماكي -

 <sup>(</sup>۲) وشرط صبحة أدائها ...... أو مقارنة بعزل ما وجب كله أو بعضه ولا يحرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء.
 (الدر المختار ح: ۲ ص. ۲۵۰، كتاب الركاة). ايشاً ويَحْتَ: كفاية المفتى ح: ٣ ص ٢٥٨.

 <sup>(</sup>٣) وما اشتراه لها أى للتجارة كان لها لمقارنة الية بعقد التجارة إلخ. لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو
 كسب المال بالمال بعقد شراء ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤٢، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) ومسها (أى من شرائط وحوب الزكوة) فراغ المال عن حاحة الأصلية فليس في دور السكي . . . زكوة. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤١) كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

<sup>(</sup>۵) الصّاحات تمبره ملاحظه و-

<sup>(</sup>١) الفِياً حاشية بمبره ملاحظه بو-

میں فروخت کرنے کاارا وہ ہو گیا تو جب تک اس کوفر وخت نہ کر دیا جائے اس پرز کو ۃ واجب نہیں۔ (

## ر ہائتی مکان کے لئے بلاٹ برز کو ۃ

سوال:...ميرے پاس زمين كاايك پلا ث ١٥٠ گز كا ہے، جوكه مجھے چندسال قبل والدين نے خريد كرويا تھا، اس وقت بلاث مبلغ • • • ، ۵ ساروپ کالیا تھا، تکراب تک صرف قیمت فروخت جالیس ہزار ہے زیادہ نہیں ( جبکہ بیجنے کاارادہ نہیں، جکہ مکان کی تعمیر کااراوہ ہے ) ، کیااس پلاٹ پرز کو ۃ واجب الا دے؟ کب سے اور کس حساب ہے؟ جواب: ...جو بلاٹ رہائش مکان کے لئے خریدا گیا ہو،اس پرز کو ہ نہیں۔ (۱)

## تجارتی بلاٹ برز کو ۃ

سوال :.. اگرمکانات کے پلاٹوں کی خرید وفروخت کی جائے تو کیا ہے مال تنجارت کی طرح تصوّر ہوں گے، یعنی ان کی کل مالیت پرز کو ۃ واجب ہے یاصرف نفع پر؟ اگر پلاٹ کی سال بعد فروخت کیا گیا تو کیا ہرسال اس کی زکو ۃ اوا کرنا ہوگی یا ایک وفعہ صرف سال فروخت ميں؟

**جواب:...اگرپلاٹوں کی خرید وفروخت کا کاروبار کیاجائے اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے توپلاٹوں کی** حیثیت تجارتی مال کی ہوگی ،ان کی کل «لیت پرز کو ق<sub>ا</sub> ہرساں واجب ہوگی۔ <sup>(س)</sup>

سوال:...کار دباری مقصد کے لئے اور اپنی رہائشی ضرورت کے علاوہ جو زمین اور مکانات خریدے اور قیمت بڑھنے پر فروخت كروية ،اس سلسلے ميں زكو قائے كيا أحكامات ميں؟

**جواب:...جوز مین، مکان یا پلاث فروخت کی نیت ہے خریدا ہو، اس پر ہرسال زکو قاواجب ہے، ہرسال جنتنی اس کی** تیت ہو،اس کا جالیسواں حصہ نکال دیا کریں۔<sup>(\*)</sup>

 <sup>(</sup>١) لا يبقى للتجارة ما أي عبد مثلًا اشتراه لها فنوى بعد ذلك خدمته ثم ما نواه للخدمة لا يصير للتجارة وإن نواه لها ما لم يبعه بجس ما فيه الزكوة. (الدر المختار ج: ٢ ص. ٢٤٢، كتاب الركاة).

<sup>(</sup>٢) محرُشته صفح كاحاشيه تبر٣ ملاحظه بو....

<sup>.</sup> الركوة واجبة في عروض التحارة كاثنة ما كانت أي كائنة أي شيء ۳) باب زكوة العروض وهو ما سوى البقدين يعني من جنس ما تجب فيه الزكوة كالسوائم أو غيرها كالثياب إذا بلغت قيمتا نصابًا من الورق أو الذهب يقومها صاحب بما هو أسفيع للفقراء والمساكين منهما أي النصابين إحتياطًا لحق الفقراء. (اللباب في شرح الكتاب، باب زكوة العروص ج ا ص ۱۳۵۰.

<sup>(</sup>٣) وما اشتراه لها أي للتجارة كان لها المقارنة النية لعقد التجارة . . . فتجب الزكوة لاقتران النية بالعمل والدر المختار ج: ٣ ص ٢٧٣، ٢٧٣)، وكذلك في الأشباه والنظائر ج: ١ ص. ٣٠ القاعدة الأولى. .. .. قالوا وتشترط نية التجارة في العروض ولا بد أن تكون مقاربة للتجارة . إلح. (طبع إدارة القرآن قديم).

### تجارت کے لئے مکان یا پلاٹ کی مارکیٹ قیمت پرز کو ہے

سوال: ...جومکان یا پلاٹ اپنے پیپول سے بیسوچ کرخریدا ہوکہ بعد میں سوچیں گے، اگرر ہنا ہواتو خودر ہیں گے در نہ بچ دیں گے،ان پلاٹ اورمکان کی تعدادا گرکئی ہوتو آیاز کو قاواجب ہوگئی؟ اورا گر ہاں،تو قیمت ِخرید پر یا مارکیٹ ویلیو پر؟

جواب: جوز مین یا پلاٹ خریدا جائے ہوئے۔ وقت اس میں تمن قسم کی نیٹیں ہوتی ہیں ، کبھی تو یہ نیت ہوتی ہے کہ بعد میں ان کو فروخت کردیں گے، اس صورت میں ان کی قیمت پر ہرسال زکو قافرض ہوگی، اور ہرسال مارکیٹ میں جوان کی قیمت ہواس کا اعتبار ہوگا، مثلاً: ایک پلاٹ آپ نے پچاس ہزار کا خریدا تھا، سال کے بعداس کی قیمت ستر ہزار ہوگئی، تو زکو قاستر ہزار کی ویٹی ہوگی۔ اعتبار ہوگئی، تالہ بھر اس کی قیمت سے پہنچ لا کھ ہوگئی تو اب زکو قابھی پانچ لا کھی دیٹی ہوگی، الغرض ہرسال جتنی قیمت مارکیٹ میں اور دس سال بعداس کی قیمت پانچ لا کھی تو اب زکو قابھی پانچ لا کھی دیٹی ہوگی، الغرض ہرسال جتنی قیمت مارکیٹ میں ہو،اس کے حساب سے ڈکو قادیٹی ہوگی۔ (۲)

اور بھی بینیت ہوتی ہے کہ یہاں مکان بتا کرخو در ہیں گے،اگراس نیت سے پلاٹ خریدا ہوتواس پرز کو ہ نہیں۔ (۳) ای طرح اگر خرید نے وقت نہ تو فروخت کرنے کی نیت تھی ،اور نہ خو در ہنے کی ،اس صورت میں بھی اس پرز کو ہ نہیں۔ (۳)

## کاروبار کی نیت ہے خرید کردہ پلاٹوں پرز کو ہے

سوال:...میرا جائیداد کی خرید وفروخت کا کاروبار ہے، بیل نے جو پلاٹ خرید کر چھوڑ دیئے ہیں، کیاان پر زکو ۃ وینا ہوگی؟ نیز جو پلاٹ بچوں کے لئے خرید کر چھوڑ دیئے ہیں، کیاان پر بھی زکو ۃ ہے؟ اور زکو ۃ قیمت ِخرید پر ہوگ یا آج جوز مین کی قیمت ہےاں پر؟

جواب:...جو پلاٹ بیجنے کی نیت سے لے رکھے ہیں،ان پرز کو ۃ ہے،اور جس دن زکو ۃ ادا کر نی ہو،اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ''جو پلاٹ بچوں کے لئے لے کرر کھے ہیں،اگران کو بیچنے کی نیت نہ ہوتوان پرز کو ۃ نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) كُرْشتْ صَغْحِ كا حاشية تبر ١٧ ملاحظه مور

<sup>(</sup>٣) ومنها قراغ المال عن حاجة الأصلية فليس في الدور السكني .... .. زكود. (عالمگيري ج١٠ ص١٤٢).

 <sup>(</sup>٩) (كما) اشترى خادمًا للخدمة وهو ينوى أنه لو أصاب ربحًا يبيعه فحال عليه الحول لا زكوة فيه. (فتاوئ قاضي خان على هامش الهندية ج. ١ ص. ٢٥٠، أيصًا الدر المختار ج: ٢ ص. ٢٤٢، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>۵) الزكوة واجبة في عروض التجارة كالنبة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق واللهب. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٨)، وأيضًا: وجاز دفع القيمة في الزكوة ...... وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالًا يوم الأداء ..... وفي اعيط: يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (الدر المختار مع الرد اعتار ج. ٢ ص ٢٨١، كتاب الركاة).

<sup>(</sup>٢) فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل زكوة. (عالمكيري ح. ١ ص: ١٤٢ ، الباب الأوّل).

### ر ہائش کے لئے خریدی گئی زمین اگر فروخت کردی تو کیااس کی زکوۃ وینی ہوگی؟

سوال: ... بین نے اپنی ذاتی رہائش کے لئے دوسال قبل زمین خریدی تھی کداس پرتغیر کر کے رہائش اختیار کروں گا ،اس کے علاوہ میراکوئی مکان یا زمین کیلی ہے، بیں کیم رمضان کوزکو قا نکا تاہوں ،اس زمین کا سودا بیس نے کیم رمضان سے پہلے ہی کرلیا ،اور بیعانہ کی رقم لے لی اور بقید رقم ایک ماہ کے وعدے پرٹل گئی۔ زمین کی فروخت کے تیج کے ۲۲ دن بعد بیس نے رہائش کے سے بیعانہ کی رقم ایک کا سودا کرلیا ، جو اس رقم سے جو کے زمین کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی ، زیادہ رقم بیس ہوا ، اور اس کا بیعانہ خریدار کی مکان کی خریدار کی کا سودا کرلیا ، جو اس رقم ہے جو کے زمین کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی ، زیادہ رقم بیس ہوا ، اور اس کا بیعانہ خریدار کی مکان کے مالک کو دے دیا ،اس شرط پر یہ کہ جو زمین کی فروخت کی رقم طع گی ، وہ آپ کوکل دے دُوں گا ، اور بقیہ چھ ماہ کا عرصادا یک کی خودت کی فروخت کی ہاس پر یا کا رقم بیس نے بیعانہ کی اپنے پلاٹ کی فروخت کی اس پر یا کا رقم بیس نے بیعانہ کی اپنے پلاٹ کی فروخت کی ،اس پر یا کا رقم بیجو پلاٹ کی فروخت سے بی ،اس پر ذکو قاد دینا ہے یا مبرا ہے ؟

جواب:... چونکه وه زمین فروخت کردی ،اس کے پوری زمین کی قیمت پرز کو ة واجب ہے، والله اعلم!

### ر ہائش کے لئے خریدے ہوئے بیاٹ پرز کو ہے؟

سوال:...ہم نے چندسال پہلے ایک پلاٹ رہائش کی غرض ہے لیا تھا، پیسے کی کمی کی وجہ ہے ہم اس پر گھر نہیں بنواسکے،اب ہم وہ پلاٹ نیج کرایک چھوٹاسا مکان لین چاہ رہے ہیں،اس بلاٹ کے اچھے چیے ل رہے ہیں،آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس مکان پر بھی جمیس زکو قادین ہے یانہیں؟ جبکہ پلاٹ نیج کر جومکان لیس گے وہ رہنے کی غرض سے لیس گے۔

چواب:.. یہ پلاٹ اگر آپ نے رہائش کے لئے بینی مکان بنانے کے لئے خریدا تھا تو جب تک آپ اس کوفر وخت نہیں کردیے اس وقت تک اس پرز کو قالی بیش کے لئے بینی مکان بنانے کے لئے خریدا تھا تو جب تک آپ اس کوفر وخت نہیں کردیے اس وقت تک اس پرز کو قالی بیٹر طیکہ آپ کا زکو قاکا سال جہاں شروع ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو بیٹیں ، لیمنی زکو قاکی رقم میں رہمی شامل ہوجائے۔

### جومکان کرایہ پردیا ہے،اس کے کرایہ پرز کو ہے

سوال:...میرے پاس دومکان جیں ، ایک مکان میں ، میں خود رہائش پذیر ہوں ، اور دُوسرا کرائے پر ، تو آیا زکو قامکان ک مالیت پرہے یااس کے کرائے پر؟ اللّٰد تعالٰی آپ کواَ جزِّظیم تصیب فرمائے۔

<sup>(</sup>١) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه صمّه إلى ماله وزكاه. (عالمگيري ج. ١ ص. ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) فلیس فی دور السکنی وثیاب الدن و آثاث المنازل و دوّاب الرکوب ...... زکوة درعالمگیری ج: ۱ ص ۱۲۲، در مختار ج. ۲ ص ۲۲۵) در مختار ج. ۲ ص ۲۲۵) در مختار ج. ۲ ص ۲۲۵) در مختار ج. ۱ ص ۲۲۵) در مختار ج. ۱ ص ۱۲۵) در مختار ج. ۱ ص ۱۲۵) کتاب الزکاة ، الباب الأوّل فی تفسیرها و صفتها) د

جواب:...اس صورت میں زکوۃ مکان کی قیمت پر واجب نہیں، البتۃ اس کے کرایہ پر جبکہ نصاب کو پہنچے تو زکوۃ واجب ہوگی۔

### کیامکان کے کراہ پرزکو ہے؟

سوال: بزیدنے اپناذاتی مکان ایک ہزار ماہانہ کرایہ پراُٹھادِیا ،اورخود یا کچ سوماہوارکرایہ پررہتا ہے،تو کیا یا کچ سوماہانہ کی بچت پرز کو ۃ واجب ہوگی ؟

جواب:...اگروہ صاحب نصاب ہوتو سال گزرنے پراس بچت پربھی زکو ہ ہوگی ، بشرطیکہ سال بھر پڑی رہے ،خرج نہ ہو۔

## کاروبارکرنے کی نبیت سے خریدی گئی دُ کان پرز کو ۃ

سوال:... بیں نے ایک دُ کان کاروبار کی نیت ہے گرزی پرخریدی تھی، پوراسال گزرگیا، کیکن کوئی کاروبار نہیں کیا، تو کیا جتنی رقم کی دُ کان ہے،اس کی ڈکو ق اُکالنی پڑے گی؟

جواب:...اس پرز کو ة نبیس، والله اعلم!<sup>(۳)</sup>

## قرض میں لیا ہوا مکان کرائے پر چڑھادیں تو کیا اس کی آمدنی پرز کو ۃ ہوگی؟

سوال: قرض لے کرمکان کرائے پر چڑھادیا، کراہ کی جورتم ماہانہ ہی ہے، اسے قرض کی قسط ادا کی جاتی ہے، دریافت پرکرنا ہے کہ کیاا سفخص پر کراہ کی آمدنی کی زکو قواجب ہے؟ جبکہ کراہ کی پوری آمدنی قرض کی ادائیس میں صرف ہوجاتی ہے۔ جواب: اسفخص پرزکو قانبیں، البنة اگرز کو قاکی مالیت کا سامان اس کے پاس ہے تو اس پرزکو قاہوگی۔ (۳)

## كرايه يردية موع ايك سے زاكدمكانات يرزكوة

سوال:...ایک سے زیادہ رہائش مکان وفلیٹ پرز کؤ ۃ کا نصاب ہوگا یا نہیں؟ جوکرایہ پردیئے گئے ہوں۔

(۱) إذا آجر داره أو عبده بمأتي درهم لا تجب الركوة ما لم يحل الحول بعد القبص في قول أبي حيفة فإن كانت الدار والعبد للتحارة وقبض أربعين درهما بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض لأن اجرة دار التجارة وعبد التحارة بمبرلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية. (قاصي حان علي هامش الهندية ج. ١ ص. ٢٥٣)، وأيضًا: فلا زكرة على مكاتب . . . ولا في ثباب البدن المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، وأثاث المنزل ودور السكني ونحوها وكذلك الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تبو للتجارة إلخ. (الدر المختار ج ٢ ص: ٢٦٣، كتاب الزكاة).

(۲) (وأما شروط وجوبها) منها كون المال نصابًا فلا تجب في أقل منه . ... .... .. ومنها حولًان الحول على المال.
 (عالمگيري ج: ١ ص١٥٥ ، ١٢١ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

(٣) من شروط وجوبها الخ منها الفراغ عن الدين . . . . . . كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكوة .
 (عالمگيرى ح: ١ ص: ١٤٢) كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها).

### '' جواب:...جومکان فروخت کے لئے نہوں ،ان پرز کو ۃ نہیں ،البندان سے حاصل ہونے والی آید نی پرز کو ۃ ہوگ۔'' ریاکشی مکان اور کا رویا رکے دُ کان پرز کو ۃ

سوال: ... میرے پاس رہائش کے لئے ایک مکان اور کا روبار کے لئے ایک وُ کان ہے، یہ دونوں میرے والد کے نام پر بیں، جو کہ وفات پاچھے ہیں، میری چار بہنیں اور والدہ بھی حیات ہیں، جو ان دونوں ہیں حصودار ہیں۔ اس پر زکو ۃ لاگو ہوتی ہے یہ نہیں؟ جبکہ وُ کان میں جو کا روبار کرتا ہوں وہ رقم اور مال بھی ایک طرح ہے اُدھار ڈ التا ہوں، ہم پچھ لوگ کمیٹی (جمیی) ڈ التے ہیں اور پہلی کمیٹی بھی میری نکل ہے، پھراس سامان ہے روز انہ کی کمیٹی اوا کرتا ہوں۔ علاوہ تقریباً سر ہزار کا قرض دار بھی ہوں۔ اس کے علاوہ میری ہوی کے پاس سونا آٹھ یادی تو لے ہے، ہیں نے انہیں بھی کہا ہے کہ آپ زکو ۃ ادا کریں، وہ کہتی ہیں اس ہیں آ دھا میری بینی کا ہوں ہے۔ اس حال ہیں آپ بتا ہیں کہ مجھ پر زکو ۃ فرض ہے یا نہیں بھی کہا ہے کہ آپ زکو ۃ ادا کروں؟ جبکہ میرے پاس رقم کیجائیں ہے، کیا تھوں ہیں دے سکتا ہوں؟

جواب:...رہائشی مکان اور ذاتی کاروبار کی وُکان پرز کو ہ نہیں ہے۔ البتداس میں جوموجود مال اگرا تناہے کہ قرض اُتار کراگراآپ کے جصے میں اتنامال آتا ہے کہ آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں ، نو آپ پرز کو ہ ہے، ورنہ نہیں۔ ای طرح ہوی کے زیور پرز کو ہ ہے، ظاہر ہے آپ خود ہی اواکریں گے۔لیکن اگر ہوی نے آوھازیور بیٹی کے نام کردیا ہے، اور اُب استعمال بھی نہیں کرتی اور دونوں کوساڑھے سات تولے ہے کم ماتا ہے ، تو دونوں پرز کو ہ نہیں۔ (")

#### كرائے يرديئے كئے مكان كى زكوة

سوال:...میراایک مکان کراپی پی ہے، وہ مکان میرے نام ہے، اگریس اے فروخت کروں تواس کی قیمت اس وقت پی پی پی بی کی اسے نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اسے کرائے پر دیئے ہوئے نو مہینے ہوگئے ہیں، اس کا کرائے ساڑھے پانچ بڑاررو ہے ہے، پس معلوم کرنا چاہتا ہوں کداس کرائے کے حساب سے جھے کتنی زکو ہ ویٹی ہوگئے ہیں، اس کا کرائے ساڑھے پانچ بڑاررو ہے ہے، پس معلوم کرنا چاہتا ہوں کداس کرائے کے حساب سے جھے کتنی زکو ہ ویٹی ہوگئے ہیں، اس کا کرائے سان کا کرائے ان تینوں ہوگئے ہیں، مکان کا کرائے ان تینوں ہیں، مکان کا کرائے ان تینوں ہیں جاتا ہے، اس مکان کی ذکو ہ جھے ویٹی ہے یہ پیٹیوں کو، کیونکہ مکان میرے نام ہے؟

<sup>(</sup>١) فليس في دور السكني وأثاث المنزل ... زكوة . (عالمكيري ج: ١ ص ١٤٢ ، كتاب الزكاة ، الباب الأوّل) .

<sup>(</sup>٢) فليس في دور السكني ولياب البدر وأثاث المنازل . . . زكوة . (عالمگيري ج: ١ ص: ٤٣ ١ ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ومن كأن عُليه دين يحيط بماله فلا زكوة عليه .... أن وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا بالفراغ عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (الهداية مع شرح البناية ج٣٠ ص: ١١، طبع حقانيه، كتاب الزكاة، وكذا في الفتح ج١١ ص: ٨٦، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) وأما شروط وجوبها ...إلح مها كون المال تصاب قلا تجب في أقل منه. (عالمگيري ج. ١ ص:١٤٣). وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال. (عالمگيري ح ١ ص:١٤٨) كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب).

جواب:...مال کے بعد جالیسوال حصہ ذکو قادا کردیا کریں، لینی جتنی سال میں آپ کوآ مدنی ہوتی ہے، اس کا جالیسوال حصہ زکو قامیں دے دیا کریں۔اور مکان کا کرایہ آپ ادا کر کے بیٹیوں کو حصہ دے دیا کریں، مکان کی زکو قابیر حال آپ کے ذھے ہے۔

### مكان كى خريد برخرج ہونے والى رقم برزكوة

سوال:...ایک ماه قبل مکان کاسودا کر چکے ہیں، ہم نے دوہ ہ کا دفت لیا تھا جو کہ رمضان ہیں ختم ہور ہاہے، بیعا ندایڈ وانس ادا کر چکے ہیں، اب ادائیگی زکو قاکس طرح ہوگی؟ کیونکہ رقم تو اب ہماری نہیں ہے، ما لک مکان کی ہوگئی، اب ہمارا تو صرف مکان ہوگیا، کیااس رقم سے زکو قاوا کریں جو کہ مالک کودیٹی ہے؟

جواب:...اگرز کو ۃ ادا کرنے ہے جبل مکان کی قیت ادا کردی تو اس پرز کو ۃ واجب نہیں، ادرا گرسال ختم ہو گیا اب تک مکان کے پیسے ادانیں کئے بلکہ بعد میں وفت ِمقرّرہ پرادا کریں گے تو اس ہے زکو ۃ ساقط نہ ہوگی ، اس پرز کو ۃ واجب ہے۔ (۳)

## جے کے لئے رکھی ہوئی رقم پرز کو ۃ

سوال:...ایک فخص کے پاس اپنی کمائی کی پیچھ رقم تھی ، انہوں نے جج کرنے کے اراد ہے ہے درخواست ومی اور رقم جمع کرائی ،لیکن قرعداندازی میں ان کا نام نہیں آیا ، اور حکومت وقت کی جانب ہے ان کی رقم واپس ل گئی ، و فخفر ، پھر آئندہ سال جج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور درخواست بھی وینے کا ارادہ ہے، آپ یہ بٹائیس کہ جج کرنے کے لئے جو رقم رکھی گئی ہے ، اس پرز کو قادا کرنا ضروری ہے یاایک رقم ہے کوئی زکو قاتکالی نہیں جائے گی یا وُ دسری رقم کی طرح اس پر بھی زکو قاتکالی جائے گی ؟ جو اب بڑی پر بھی ذکو قاتکالی جائے گی ؟ جو اب بڑی کی گؤ قادا جب۔ (۳)

#### چندے کی زکوۃ

سوال:...ہم ایک برادری کے لوگ ایک مشتر کے مقصد کے لئے (بینی خدانخواستہ اگرانہی لوگوں میں ہے کسی کی موت واقع ہوجائے تو اس کی لاٹن کواس کے ورثاء کے حوالے کرنے کے لئے جواخراجات وغیرہ ہوتے ہیں) چندہ اکٹھ کر لیتے ہیں اور یہی چندہ

 <sup>(</sup>۱) وتحب على الفور عبد تمام الحول. (عالمگيري ح. ۱ ص. ۱۷۰ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل). ومراده تمليك جزء من ماله وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) وأما شروط وحوبها فمنها ... كون المال نصابًا فلا تحب في أقل منه، هنكدا في العيني شرح الكنز. (فتاوى عالمگيري ج: ١ ص. ٢٠)، وإذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكوة لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه أي يشق . ... لأنه قد يزيد وقد ينقص . ... وأما لابُد منه أي من كمال النصاب في إنتدائه في إنتدائه في إنتداء الحول للإنعقاد أي لانعقاد السبب و تحقق العاد (الساية في شرح الهداية ح٣٠ ص: ١٠١، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) وسيبه أى سبب افتراضها ملك تصاب حولى نسبة للحول لحولانه عليه. (الدر المحتار ج ٢ ص ٢٥٩).

<sup>(</sup>الم) الشافوالدياء

کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ،لبذاحل طلب مسئنہ یہ ہے کہ اگر ایک سال اس چندہ کا گزر جائے اور مجموعی طور پر نصاب زکو ۃ پر پورا اُترے تو کیا زکو ۃ واجب الا داہوگی یانہیں؟ا گرز کو ۃ واجب الا داہوتو اس کا طریقۂ ادائیگ کیا ہوگا؟

جواب:...جورقم کسی کار خیر کے چندے میں دے دی جائے ،اس کی حیثیت مال وقف کی ہوجاتی ہے،اور وہ چندہ دیے والول کی مِلک سے خارج ہوجاتی ہے،اس لئے اس پرز کو قائبیں۔

### زیورات کےعلاوہ جو چیزیں زیرِ استنعال ہوں ان پرز کو ہ نہیں

سوال:...ایک آ دمی کے پاس پھیسٹین ہیں، پھی کشتیاں ہیں جن میں وہ مچھل کا شکار کرتا ہے، اور جال بھی ہے، جال کی تیت ساٹھ ستر ہزاررو پے ہے، اور تمام چیز وں کی مالیت تقریباً سمال کھ بنتی ہے، ان پرز کو ق دینی ہوگی یانہیں؟ قیمت ساٹھ ستر ہزاررو پے ہے، اور تمام چیز وں کی مالیت تقریباً سمالا کھ بنتی ہے، ان پرز کو ق ہے،خواہ وہ پہنے ہوئے رہتے ہوں۔ (۳)

### ز بورات کےعلاوہ استعال کی چیز وں پرز کو ۃ نہیں

سوال:...ز کو قاکن لوگول پر واجب ہے؟ کیا آرام و آسائش کی چیزوں (مثلاً: ریڈیو، ٹی وی، فریج، واشک مشین، موٹرسائیکل،وغیرہ) پرہمی زکو قادین جاہئے؟

جواب:... نه پورات کےعلاوہ استعمال کی چیزوں پر ڈکو ۃ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

### لائبرىرى كى كتابول برز كوة نبيس

سوال:...کیافر ماتے ہیں علائے احناف اس لائبریری کے بارے میں جوآ دمی کے لئے دارالمطالعہ ہوتی ہے، اور غالبًا اس میں بیں بزارروپے کی کتب موجود ہوں ، کیا اس میں سے زکو قادیتی لازمی ہے؟ جواب سے شرف کریں میمین نوازش ہوگی۔

 <sup>(</sup>١) وسببه أي سبب إقتراضها ملك بصاب حولي تام . .إلخ . (درمحتار) (قوله ملك بصاب) لا ركوة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك. (درمختار مع رد المحتار ح: ٢ ص ٢٥٩، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٢) (وليس في دور السكسي وليات البدن وألاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الحدمة وسلاح الاستعمال ركوة لأمها مشخولة بالمحاجة الأصلية وليست سامية أيضًا). الحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا أو تقديرًا
 (و آلات المحترفين لما قلنا) إشارة إليي ما قلنا من قوله لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية، و آلات المحترفين مثل قدر الطباخين والصباغين ..... وظروف الأمتعة. (البناية في شرح الهداية جس ص: ٩ ١ ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) واللازم ... في منضروب كل منهما ومعموله ولو تبرًا أو حليا مطلقًا مباح الإستعمال أو لَا ولو للتجمل والنفقة الأبهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا . إلح (قوله أو حليا) ما تتحلى به المرأة من دهب أو فضة إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٢ ص:٢٩٨، كتاب الزكاة، باب زكاة المال).

<sup>(</sup>٣) الفياً حاشية تمبر الماحظة بور

جواب:...مطالع کی کتابوں پرز کو قائبیں۔

#### ز کو ۃ اداکرنے کے دِن کی قیمت کا اِعتبار ہوگا

سوال:...قانون کے مطابق حصص پرزگو ہ کے لئے مالیت کا تعین حصص کی اصل مالیت پر کی جاتی ہے، مثلاً کسی کمپنی کے حصص دی روپے کی ولیت کے جیں اور کسی کے پاس سوصص ہیں تو اس کی ولیت ایک ہزار روپے ہوگی، ای طرح زکو ہ ایک ہزار روپے پر اُدا کی جائے گی، جبکہ مارکیٹ میں بھاؤ کا اُتار چڑھاؤ رہت ہے، بھی دی روپے کے صصص چالیس روپے کے، اور بھی دی روپے سے بھی کم ہوجاتے ہیں، کیا بہلی صورت دُرست ہے یا دُوسری صورت کے مطابق مالیت کا تعین کر کے زکو ہ اوا کی جائے۔ روپے سے بھی کم ہوجاتے ہیں، کیا بہلی صورت دُرست ہے یا دُوسری صورت کے مطابق مالیت کا تعین کر کے زکو ہ اوا کی جائے۔ جوابے ۔۔۔۔ زکو ہ اوا کرنے کے دن حصص کی جو قیمت ہوزار ہیں ہو، اس کے مطابق زکو ہ دی جائے۔ (۲)

## چھلا کھی گاڑی تین ہزاررو ہے ماہانہ اَ قساط پر فروخت کرنے والے پرکتنی زکوۃ آئے گی؟

سوال: ... کی فرماتے ہیں مفتیان وعلمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آدمی چھولا کھ کی گاڑی فروخت کرتا ہے، اور قیمت کی وصولی ہوج نے ہیں، اِختال چھتیں ہزار قیمت کی وصولی ہوج نے ہیں، اِختال چھتیں ہزار سے کم کا دانج ہے بین ہزار کی یا چھولا کھ کی یا چھتیں ہزار کی یا سے کم کا دانج ہے بینسبت اس سے زائد کے، تو اس صورت میں بھی ز کو ق کس طرح دی جائے گی؟ کیا چھولا کھ کی یا چھتیں ہزار کی یا چھتیں ہزار کی یا جھتیں ہزار کی یا جھتیں ہزار کی یا جھولا کھ منا کع بھی وصول ہوجائے۔ایک بات یہ بھی ہے کہ بھی بھاریہ چھے کے چھولا کھ ضائع بھی ہوجائے۔ایک بات یہ بھی ہے کہ بھی بھاریہ چھے کے چھولا کھ ضائع بھی ہوجائے ہیں، یعنی عموماً مل ہی جائے ہیں مشکلے کی وضاحت فرمائع بھی اِختال کی جھونہ کے ہے۔قرآن وحدیث کی روشنی ہیں مسئلے کی وضاحت فرمائع ہوئے کا بھی اِختال کی جھنہ ہے۔قرآن وحدیث کی روشنی ہیں مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔

چواب:... چونکہ اس مخف نے چھ لا کھ کی گاڑی نیچی ہے تو گویا اس کا چھ لا کھ روپیے خربیدار کے ذھے ہے، ان میں سے چھتیں ہزارتو اس کوسالا نہ وصول ہور ہے ہیں، اور باتی رقم بذمہ خربیدار ہے، اور شریعت کا اُصول ہیہ ہے کہ جس شخص نے کسی کواُ دھار رقم وی ہو، ایک سال کے لئے باتو اس رقم کی زکو قاہر سال مالک کے ذھے یعنی اُ دھار دینے والے کے ذھے ہو اللہ کا اُنتہ اعلم! (۳)

<sup>(</sup>۱) (اما شروط الوجوب) منها قراغ المال عن حاجة الأصلية . . . . وكذا كتب العلم إن كان من أهله (عالمكيرى ج: اص: ۲۲۱) ـ (وعلى هذا كتب العلم لأهلها) أى على ما ذكرنا من عدم وجوب الزكوة حكم كتب العلم لأهلها والبناية في شرح الهداية، كتاب الزكوة ج: ٣ ص: ١٩١، وكذا في رد اغتار ج: ٣ ص: ٢٦٥، كتاب الزكاة) ـ

 <sup>(</sup>٢) الأنّ الواجب الأصلى عندهما هو ربع عشر العين وإنّما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء.
 (بدائع ج. ٢ ص ٢٢، وكذا في رد اعتار مع الدر المختار ج. ٢ ص ٢٨٦، باب زكاة الغنم).

<sup>(</sup>٣) واعلم ان الديون عند الإمام ثلاثة: قرى، ومتوسط، وضعيف، فتجب زكوتها إذا تم نصابًا وحال الحول لكن لا فورًا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم وعند قبض مأتين منه لعيرها أى من بعدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما . . . . . . ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصبح ـ (قوله ويعتبر ما مضى من الحول) أى في الدين المتوسط لأن الخلاف فيه . . إلخ ـ (در مختار مع رد الختار ج: ٢ ص ٢٠٥٠) مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد، وأيضًا خلاصة الفتاوى، الفصل السادس في الديون ج: ١ ص ٢٣٨).

### دس لا کھی قشطوں پر فروخت شدہ گاڑی پر کتنی زکوۃ ہوگی؟

سوال:... میں نے ایک گاڑی ساڑھے آٹھ سال کے اندر تسطول کی ادائیگی کے معاہدے کے تحت مبلغ دس ل کھ میں فروخت کی ، اس شرط پر که وه لوگ مجھے ایک سال میں صرف ایک لا کہ میں ہزار دیتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا میں زکو ۃ ہر سال دس لا کھروپے کی اوا کروں یا ایک لا کھیس ہزار کی اوا کروں؟

جواب:...جب آپ نے دی لا کھ میں گاڑی چے دی تو وہ رقم اس مخص کے ذیے قرض ہوگئی ، اور قرض کی رقم پر ہرسال زکو ۃ لازم ہے،اس کئے آپ ہرسال زکو ۃ اوا کیا کریں۔

### اِستعال کی کار،موٹرسائٹکل برز کو ہنہیں

سوال:...کاراورموٹرسائکل جو ہمارے اِستعال میں ہے،اس پر بھی زکوٰ ۃ و بنی ہوگی؟اگر دینی ہوگی تو قیمت کونٹی شہر کی

جواب:...إستعال كى چيزوں پرز كو ة نہيں \_ <sup>(1)</sup>

#### استعال کے برتنوں برز کو ہ

سوال:...ایسے برتن (مثلًا: دیگ، بڑے دیکچے وغیرہ) جوسال میں دو تین باراستعال ہوں، ان کی بھی زکوۃ قیمت خرید موجودہ پرہوگی (تا ہے کی )، یااس قیمت پرجس پر کہ ؤ کا ندار پُرانے (غیرشکتہ) برتن خرپد کرا دا کرتے ہیں؟ جواب:...ایسے برتن جواستعال کے لئے رکھے ہوں خوا دان کے استعمال کی نوبت کم ہی آتی ہو،ان پرز کو ۃ واجب نہیں۔

(١) واعلم أنَّ الديون عند الإمام ثلاثة · قوى، ومتوسط، وضعيف، فتجب زكوتها إذا تم نصابًا وحال الحول للكن لا فورًا بل عبد قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرص وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم وعبد قبض مأتين ممه لغيرهما أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما ...... ويعتبر ما مضي من الحول قبـل الـقبـض فـي الأصبح (قـوله ويعتبر ما مصي إلخ) اي في الدين المتوسط لأن الخلاف فيه، أما القوى فلا خلاف فيه لما في المحيط من أنه تجب الزكوة فيه بحول الأصل. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص. ٣٠٥، مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد، أيضًا خلاصة الفتاوي، كتاب الركاة، الفصل السادس في الديون ح. ١ ص. ٢٣٨، طبع رشيديه).

(٢) من شرائط وجوبها إلح فراع المال عن حاجة الأصلية فليس في دور السكبي ...... ودوات الركوب .. زكوة. (عالمكيري ح: ١ ص ٢١١، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها). وليس في دور السكني وثيباب البندن وأثباث الممندزل ودواب البركوب وعبيبد المخندمة وسلاح الإستعمال ركوة لأبها مشغول بالحاجة الأصلية، والحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا أو تقديرًا ... إلخ. (البناية في شرح الهداية ج. ٣ ص. ٩ ا ). (P) عاشية تمبر الما حظه بور

#### ادويات پرز کو ة

سوال:... ذکان میں پڑی ادویات پرز کو ة لازم ہے یاصرف اس کی آمدنی پڑ؟ جواب:...ادویات کی قیمت پرجمی لازم ہے۔

### واجب الوصول رقم كي زكوة

سوال:...ش ایک ایسا کام کرتا ہوں کہ خد مات کی انجام دہی کی رقوم کافی لوگوں کی طرف واجب الوصول رہتی ہیں ، اور وصولی بھی پانچ چھے مہینے بعد ہوتی ہے، کچھ لوگوں سے وصول کی بہت کم اُمید ہوتی ہے، کیا ان واجب وصول رقوم پرز کو ۃ دین جا ہے یا جب وصول ہوجا کیں اس کے بعد؟

جواب:...کاریگرکوکام کرنے کے بعد جب اس کاحق الخدمت (اُجرت، مزدوری) وصول ہوجائے تب اس کا مالک ہوتا ہے، پس اگرآپ صاحب نصاب ہیں توجب آپ کا زکو ہ کا سال پوراہو، اس وقت تک جننی رقوم وصول ہوجا کیں ان کی زکو ہ ادا کردیا سیجئے ،اور جوآئندہ سال وصول ہول گی ان کی زکو ہ بھی آئندہ سال دی جائے گی۔

#### حصص برز كوة

سوال:...میرے پاس ایک ممپنی کے سات سوصص ہیں، جن کی اصلی قیت دس روپیدنی خصص ہے، جبکہ موجودہ قیت • ۳ روپے فی حصص ہے، زکلو قاکون کی قیمت پرواجب ہوگی؟

جواب: ...حص کی اس قیمت پرجو وجوب زکو ق کے دن ہو۔ (۱)

سوال: ... جعد کی اشاعت میں خصص پرزکوۃ کی ادائیگ کے بارے میں مسئلہ پڑھا، کین سوال یہ ہے کہ تمام محدود کمپنیال زکوۃ وعشر آرڈیننس مجریہ ۱۹۸۰ء کے تحت کمپنی کے اٹا شہ جات پرزکوۃ منہا کرتی ہیں، اور بیرتم اس آرڈیننس کی دفعہ کے مطابق قائم شدہ سنٹرل زکوۃ فنڈ کوننقل کردی جاتی ہیں، نیزیہ اداشدہ زکوۃ تصف داران کے صف کے تناسب کے حساب سے ان کے حاصل شدہ منافع میں سے کا بلے کی جاتی ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ اجتماعی کا روبار سے زکوۃ منہا ہوجانے کے بعد بھی دوبارہ ہر حصددار

(١) وشرطه أي شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه وثمنية المال ... .... أو نية التجارة في العروض اما صريحًا ولا بعد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيئ. (الدر المختار على هامش الطحطاوي ج. ١ ص: ١٩١).

(٣) وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٠) كتاب الزكاة، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) واعلم أن الديون عبد الإمام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف، فتجب زكاتها . .... عن قبص مائتين مع حولان الحول بعد أى بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. وفي الشامية: (قوله إلا إذا كان إلخ) إستثناء من إشتراط حولان الحول بعد القبض . . . والحاصل أنه إذا قبض منه شيئًا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه بحوله ولا يشترط له حول بعد القبض. (رد اعتار مع الدر المختار ج: ٢ ص ١٥٥ عنه مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد).

کوا ہے ان حصص پرانفرادی طور پرز کو ۃ ادا کرنی ہوگی؟

جواب:...اگر حصددارول کے صف سے زکو قاوصول کرلی گئی توان کوانفرادی طور پراپے حصول کی زکو قادا ہوجاتی ہے البتداس میں گفتگو ہوسکتی ہے کہ حکومت جس انداز سے زکو قاکاٹ لیتی ہے، وہ سچے ہے بانہیں؟ اوراس سے زکو قادا ہوجاتی ہے یا نہیں؟ بہت سے علماء، حکومت کے طریق کارکی تصویب کرتے ہیں، اوراس سے زکو قادا ہوجانے کا فتو کی دیتے ہیں، جبکہ بہت سے علماء کی رائے اس کے خل ف ہے، اور وہ حکومت کی کائی ہوئی زکو قاکوادا شدہ نہیں ہمجھتے ، ان حضرات کے نزدیک ان تمام رقوم کی زکو قاکان کوخودادا کرنی چاہئے جو حکومت نے وضع کرلی ہو۔ ()

خريد كرده نيح يا كھاد پرز كۈ ة نہيں

سوال:...زمین کے لئے جن پیپول سے نیج اور کھ دخر پدکرر کھا ہے، کیاان پر بھی زکو ۃ ادا کرنی چاہئے؟ جواب:...جو کھا داور پیج خرید کرر کھ ہیا ہے،اس پرز کو ۃ نہیں۔

يراويذنث فنذ پرز كوة

سوال:... میں ایک مقامی بینک میں مارزم ہوں ، جہاں میرا فنڈ مبلغ ۴۹ ہزار روپے جمع ہوگیا ہے ، اوراس میں سے میں نے کل ۲۷ ہزار روپے بطورلون لیا ہے ، کیااس پر بھی زکو ۃ دینی ہوگی ؟ اگر دینی ہوگی تو کب سے اور کتنی ؟

جواب:... پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ اس وفت واجب ہوتی ہے جب وہ وصول ہوجائے ، جب تک وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہےاس پرز کو ۃ واجب نہیں ، اس مسئے پر حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبؓ کارسالہ لائقِ مطالعہ ہے۔

سمینی میں نصاب کے برابرجع شدہ رقم پرز کو ۃ واجب ہے

سوال:...میں نے بیسے کسی کمپنی کو دیئے ہیں ، جو کہ منافع ونقصان کی بنیاد پر ہر ماہ منافع ادا کرتی ہے ، جس ہے ہمارے کھر

<sup>(</sup>١) تغصیل دیکئے: أحس الفتاوی ح: ٣ ص ٣٠٠، طبع ایچ ایم سعید، وخیر الفتاوی ج.٣، كتاب الزكاة، وجواهر الفتاوی.

 <sup>(</sup>٢) ومسها قراغ المال عن حاجة الأصلية فليس في دور السكني ...... زكوة وكذا طعام أهله إلخ (عالمگيري ج؛ ١ ص: ١٤١ ، كتاب الزكاة ، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها وشرائطها).

<sup>(</sup>٣) الديون على ثلاثة مراتب: قوى ووسط كبدل مال لم يكن للتجارة وغلة مال لم يكن للتحارة وانما يحاطب بأداء وكوته إدا قبض بأداء وكوته إدا قبض مأتين منها، وضعيف كبدل ما ليس بما وهو المهر . . . . . وانما يحاطب بأداء وكوته إدا قبض مأتين وحال عليها الحول بعد القبض وهذا قول أبي حنيقة وخلاصة الفتاوى، الفصل السادس في الديون ح ١٠ ص ٢٣٨ طع رشيديه كوئنه، وأيضًا في الشامية ح ٢٠ ص ٣٠٥، ٢٠٥، مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد).

<sup>(</sup>٣) و يكيف: جواهر اللفقه ن: ١ ص:٥٩٥ از دهنرت مولانامفتي محمد فنق صاحب، طبع داراعلوم كراچي . " براو يُدنت فندُ برزكوة اورمودكا مسئلاً" حضرت مفتي محمد شفيع صاحب .

کے اخراجات بھٹکل پورے ہوتے ہیں۔ میری آ مدنی کبھی اتی نہیں ہوتی کہ بہت ہی ضروری گھر کے اخراج ت کے بعد پہر پس انداز
کرلیا جائے ، کیونکہ ہم کثیرالا ولا و ہیں۔ اب معلوم بیکر نا ہے کہ زکو قائس طرح سے ادا ہو؟ اگر ماہانہ آ مدنی سے ادا کرتے ہیں تو فاقہ کی
صورت چیش آتی ہے ، اور اگر اصل مال سے نکلواتے ہیں تو بھی آ مدن مزید کم ہوجاتی ہے ، اور ہاتھ تو پہلے ہی تنگ رہتا ہے ، پھر قرض
انھانے کی ضرورت چیش آئے گی ، جس سے ہمیشہ بچتا ہوں ، اور قرض بھی نہیں لیت ، رہنمائی فرمائی رہا کیں۔

جواب:...جورقم آپ نے کمپنی میں جمع کر رکھی ہے اگر وہ مالیت نصاب ( ساڑھے باون تولہ جاندی ) کے برابر ہے ، تو اس کی زکو ۃ آپ کے ذمہ ہے۔ زکو ۃ اداکرنے کی جوصورت بھی آپ اختیار کریں۔

تجارتی کمپنیوں میں پھنسی ہوئی رقوم پرز کو ہ کا حکم

سوال : ... عائے کرام سے سنتے ہیں کہ قرضہ پرزکوۃ فرض ہے۔ گزارش ہے کہ ایک مسلمان کا اگر کسی پردی ہزاریا کم و بیش قرضہ ہوتو زکوۃ وصول ہونے پراواکرنے کا تھم ہے، گرسوال ہے ہے کہ ایک مسلمان کی اگر ساری جمع پونجی قرضہ میں ہواوراس کا ملنا بھی وشوار ہو، جس کی کراچی میں کوآپر یواسکینٹرل ...... زندہ مثال موجود ہے کہ ذرتو جن بھ کیوں کی رقمیں کپھنس گئی ہیں ان کے ملنے کی امید ہے اور شہی وہ نا اُمید ہوکر صبر کر سکتے ہیں، البندااب اگرا کی مسلمان کوا پنے قرضہ والی رقم چالیس سال تک نہیں ملتی تو ، سمال اور بعد میں اس کا کیا تھم ہوگا؟ کیونکہ اس طرح اڑھائی فیصد کے حساب سے تو زکوۃ کی مدیس جتنی ہی رقم لوگوں پرقرض ہووہ زکوۃ کی مدیس منہا ہوگو تھم ہوجائے گی مدیس ختم ہوچی ہے میں منہا ہوگر ختم ہوجائے گی ۔ اب اگر چالیس سال بعد بھی رقم نہیں ملتی تو کیا ، سمال میں ٹدکورہ رقم جوزکوۃ کی مدیس ختم ہوچی ہے میں منہا ہوگر ختم ہوجائے گی اور ، سمال کے بجائے اگر ۵۳ سال کے بعد بیر قم مل جائے تو کیا کرن ہوگا؟ ذراتفصیل سے جواب عنایت فرما کیں۔

جواب:...ان تجارتی کمپنیوں میں لوگوں کی جور تمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی زکو ۃ کا کیاتھم ہے؟ اس کو بجھنے سے پہلے اس پر غور کر لین مناسب ہوگا کہ شرعی نفطۂ نظر سے ان رُقوم کی نوعیت کیا ہے؟

یہ بات تو ہرخاص وعام کومعلوم ہے کہ جن لوگوں نے ان کمپنیوں میں اپنی پونجی جمع کرائی تھی یہ رقبیں ان کمپنیوں کو بطور قرض کے نبیں دی تھیں بلکہ کاروبار میں شراکت اور ممنافع میں حصہ داری کے لئے دی تھیں۔ چن نچے ان کمپنیوں نے ان زقوم کو کاروبار میں لگا یا اوراس کاروبارے حاصل ہونے والے ممنافع میں ان رقبوں کے مالکان کوشر بکہ کیا۔

ان میں سے بعض کمپنیوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ شریعت کے اُصول مضاربت کے مطابق ان رُقوم سے کاروبارکرتی ہیں،اورشر بعث کے مطابق کھانہ داروں کو منافع کا حصہ تقلیم کرتی ہیں۔انہوں نے بعض لائق اعتبا داہل علم سے شرعی اُصول مضاربت کے مطابق کام کرنے کا مطابق کاروبارشروع مضاربت کے مطابق کام کرنے کا مکمل خاکہ تیار کرایا،اس کے اُصول وقواعد وضع کئے اور پھراس مرتب نقشے کے مطابق کاروبارشروع

 <sup>(</sup>۱) وشرطه أي شرط إفتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلرم الزكوة كيفما أمسكهما ولو للنفقة. زقوله وشرطه). ...... وما هما شرط في نفس المال المزكى (قوله وهو في ملكه) أي التام فخرج الضمار. (الدر المختار مع الحاشية الطحطاوي، كتاب الزكوة ج: ١ ص:٣٩٣، طبع رشيديه).

کیااور بید حضرات شدّت کے ساتھ اس امر کالحاظ رکھتے تھے کہ کاروبار میں بھی اور منافع کی تقتیم میں بھی کوئی بات شریعت کے خلاف ند ہونے یائے۔

الغرض! ایسی کمپنیاں جو کھاتہ داروں کے روپے ہے شریعت کے اُصول مضار بت کے مطابق کام کرتی تھیں جورقمیں ان کو دک گئیں وہ قرض نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں امانت تھیں ،اور ریلوگ کھاتہ داروں کی جانب سے کاروبار کرنے کے لئے وکیل تھے اور ان کے ساتھ نفع میں شریک تھے، چٹانچے حضرات ِ فقہاءً لکھتے ہیں:

'' مضارب ، کام شروع کرنے ہے پہلے راکس المال کی رقم کا امین ہوتا ہے ، کام شروع کرنے کے بعد وہ اس کی جنب ہے وکیل بن جاتا ہے ، اور نفع حاصل ہوجائے کے بعد وہ اس کے ساتھ منافع میں شریک ہوجاتا ہے ۔ اور نفع حاصل ہوجائے کے بعد وہ اس کے ساتھ منافع میں شریک ہوجاتا ہے ۔ ' ، (۱)

یہ کینیاں اپنے مرتب کردہ نقشے کے مطابق کاروبار کررہی تھیں اور کھا تدواروں کو بالالتزام منافع تقسیم کردہی تھیں کہ یکا کیک حکومت کے ان کی تمام اطاک بورق نقشیم کردہی تھیں کہ دیا ، وہ دن اور آج کا دن کہ یہ تمام اطاک اورا ثاثے حکومت کے قبضہ و تحویل بیں جین اپنی تھرائی بیں کہ حکومت ہمیں اپنی تھرائی بیں کاروبار کی اجازت و یہ بینے ایک بینیوں کے ، لکان نے ہر چند حکومت ہے المالک اورا ثاثوں کوفرو فت کرنے ہی کی اجازت دی جائے تا کہ ہم متاثر میں کوان کی قبیل اورا ٹوں کوفرو فت کرنے ہی کی اجازت دی جائے تا کہ ہم متاثر میں کوان کی قبیل لوٹانے کے قابل ہو گئیں ، گرکوئی شنوائی نہیں ہوئی ۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا کھا تدواروں کی طرف سے حکومت کے سامنے ان کم بینیوں پر جمری قبضہ کوئی شرف ہوں کہ کہ کہ کوئی درخواست کی ہو، بلداس کے مرتب کے ان کوئی شکا یہ متاز ہوں کوئی درخواست کی ہو، بلداس کے برعکس ان کم بینیوں پر عوام کا اعتماد روز بروز پر فرض نے اسکینڈل بنا کران کم بینیوں سے موافعت کی کوئی درخواست کی ہو، بلداس کے برعکس ان کم بینیوں پر عوام کا اعتماد روز بروز پر فرض را تھا اور لوگ سرکاری اداروں اور بینکوں سے رقوم نکال کران خی تجارتی اداروں میں آئی رقیس جمع کرانا شروع کردیں ، ان اداروں کی بیموامی متبولیت ہی ان داروں کے لئے جان لیوا ثابت تک فروخت کر کے ان اداروں میں رقیس جمع کرانا شروع کردیں ، ان اداروں کی بیموامی متبولیت ہی ان اداروں کے لئے جان لیوا ثابت ہوئی:

#### " اےروشی طبع تو پر من بلاشدی"

حکومت کے '' ماہرینِ معاشیت' اور سرکاری و نیم سرکاری مالیاتی اداروں کے ہزرجی مہروں کو بجاطور پریہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگران نجی اداروں کے ہزرجی مہروں کو بجاطور پریہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگران نجی اداروں کی ساکھ بڑھتی رہی اوران پرعوام کے اعتماد کا بہی عالم رہاتو حکومت کے مالیاتی ادار سے اور سرکاری و فیم سرکاری بینک (جوان کمینیوں کی وجہ ہے موت و حیات کی کشکش میں مبتلا ہیں ) بیکسر مفلوج ہوکررہ جا کمیں گے اور حکومت کے سودی نظام ہے عوام کا اعتماد ہائی ختم ہوجائے گا۔ سرکار کے مالیاتی اداروں کے اس درد کا مداواحکومت نے بہتجویز کیا کہ داتوں رات ان گت خ نجی اداروں

<sup>(</sup>١) ثم المدفوع إلى المضارب أمانةٌ في يده لأنه قبضه بامر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه إذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزء من المال. (هداية ج:٣ ص:٢٥٧، كتاب البيوع، باب المضاربة).

پر قبضہ کرایا اور اس کو اسکینڈل بنا کر ان اواروں کے چلانے والوں کو جرم ہے گنا ہی کے الزام میں مجرموں کے ٹہرے میں کھڑا کرویا۔
جس سے سرکارِ عالی کو وو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک بید کہ حکومت کے جواوارے جان کی کی حالت میں وَم تو ڈرہے تھے، ان تجی
اواروں کا گلاگھونٹ کر ان جاں بلب سرکاری اواروں کو آسیجن مہیا کروی گئی اور آئیس اپنی موت مرنے سے بچالیا گیا۔ ووم بیکہ ان ٹجی
اواروں کو ان کی گتا ٹی کی الیم سزادی گئی کہ آسئدہ وُ وسروں کے لئے عبرت ہو۔ اور کو کی شخص حکومت کے سودی نظام کے جال سے نکل
کر شریعت محمد بیسے مطابق آزادا نہ کاروبار کرنے کی جرائے ٹیکر سکے حکومت نے اپنے اس اقدام کے وربیوں نظام کے جال سے نکل
کی رشوں کو دیوری و یا تھ ان ان تو انس ن، اگر بالفرض کوئی معصوم فرشتہ بھی آسان سے نازل ہوجائے اور وہ عوام سے دعرہ کر سے کہ وہ ان کی رشوں کو دیوری و یا تت وامانت کے ساتھ کا روبار میں لگائے گا، شریعت خداوندی کے میں مطابق کاروبار کرے گا، اور پوری ویا نت وامان شدہ منافع کو حصد داروں پر تعتیم کرے گا، شریعت خداوندی کے میں مطابق کاروبار کرے گا، اور پوری ویا نت وہ حاصل شدہ منافع کو حصد داروں پر تعتیم کرے گا، شریعت خوام کو حوصلہ اور چرائے تبین موابی کہ وہ اسے با ٹا ٹے اس معصوم فرشتے کے حوالے کردیں، کیونکہ حکومت کے جبری قبضے کی تلوران کے سریم ہوئے گئی رہے گئی ۔ اس کے مقابلے میں وہ حکومت کے سودی اوارون میں رقیں جمع کرائے ورث کا گائی بہتر کے سودی منافع لے کراپے ویوں اور اپ خام ہیں اور اپنے شمیر کا تقل بہتر سے مقابلے میں اور اپ خام ہوئی کی اور ان سے سودی منافع لے کراپے وین وایمان اور اپنے شمیر کا تقل بہتر سے مقابلے میں اور ان سے سودی منافع کے کراپے وین وایمان اور اپنے شمیر کی کہتی اچھونقیل ہے۔ ؟

ان کمپنیوں پر قبضہ جمانے کے بعد کئی سال ہے حکومت، عوام کور تمیں لوٹانے کے سہانے خواب و کھار ہی ہے، لیکن آج تک تو وہ شرمند ہُ تعبیر نہیں ہوئے ، ان فصب شدہ کمپنیوں میں جونفتدا ٹائے موجود تصشنید ہے سر کار دیار میں اثر ورسوخ رکھنے والے حضرات ان سے اپنا حصہ وصول کر چکے ہیں ، ہاتی سامان گلتا رہے ، سرتا رہے ، ہر باد ہوتا رہے ، اور غریب بوڑھے پنشزز ، بیوا کیں ، یتیم بچے اور نا دار لوگ چینے رہیں ، چلاتے رہیں ، بلیلاتے رہیں ، حکومت کے کار پر دازوں کواس کی کیا ہروا...؟

بن اسرائیل کے مظلوموں کی صدائیں فرعون کے بیندو بالامحلات تک کب پہنچی ہیں؟

دریا کواچی موج کی طغیانیول سے کام کشتی کسی کی یار ہو یا درمیال رہے!

انغرض! عوام کی بیرتمیں جو حکومت کے آئی چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں وہ ان کمپنیوں کے پاس امانت تھیں، اور حکومت نے ان کمپنیوں کوا پی تحویل میں بے کران عوامی امانتوں پر قبضہ جمالیا ہے، اور ایسامال جس کو حکومت نے زیر دی اپٹی تحویل میں لے لیا ہو، وہ حضرات فقہانی کی اصطلاح میں 'مال صار' کہلاتا ہے، اور 'مال صار' کی زکو ق کا حکم ' بیہ ہے کہ جب تک وہ مال دوبارہ وصول نہ ہوجائے اس پر گزشتہ سالوں کی زکو ق واجب نہیں، اور جب وصول ہوجائے تو مالک اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب اس کے نصاب پر سال پورا ہوگا، اس وقت اس تم پر بھی صرف اس سال کی زکو ق واجب ہوگا۔ اور اگر اس وصول ہونے والی رقم کا مالک پہلے

 <sup>(</sup>١) وهو كل ما بقى في ملكه وللكن زال عن يده زوالًا لا يرجى عوده في الغالب. (عالمگيرى ح: ١ ص: ٢٠ ١ ، كتاب الزكاة).
 (٢) يشترط أن يتمكن من الإستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه فإن لم يتمكن من الإستنماء فلا زكوة عليه. (عالمگيرى ج. ١ ص: ١٤٢).
 ج. ١ ص: ١٤٢ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها، ومنها كون النصاب ناميا).

اس نا کارہ نے بیمسکندا بینے علم وفہم کے مطابق لکھا ہے ،اگراس میں اس کوتا وفہم سے غلطی ہوئی ہوتو اہلِ علم سے استدعا ہے کہ اس کی تھیجے قرما کرممنون فرمائیں۔

بینک جوز کو ق کاشاہے اس کا آئم نیکس سے کوئی تعلق نہیں

سوال:.. ایک شخص کے پاس گھر میں دس ہزار ہیں، بینک میں بھی دس ہزار ہیں، بینک کی رقم سے حکومت زکو قا کا تی ہے، اور وہ شخص انکم نیکس بھی اداکر تا ہے، تو کیاوہ رقم جو بینک میں جمع ہے اس پرزکو قادوبارہ دے گا جبکہ انکم نیکس بھی حکومت کو دینا ہے یا صرف دہ رقم جواس کے گھر میں موجود ہے، صرف اس پرزکو قاداکر ٹی ہوگی؟

جواب:... بینک جوزگو قا کانتا ہے، بعض اہل علم کے نزدیک زکو قاادا ہوجاتی ہے، اور حکومت کو جوانکم فیکس وینا ہے اتن مقدار کوچھوڑ کر ہاتی رقم کی زکو قاادا کر دمی جائے۔

مقروض کودی ہوئی رقم پرز کو ہ واجب ہے، اورز کو ہ میں قیمتی کیڑے وے سکتے ہیں

سوال:... میراسوال یہ ہے کہ بین نے گھر خرج بین سے بچا بچا کر پانچ بزار روپے جمع کئے ہیں، اور ان ہیں سے چھسو روپے تو ایک کو قرض دے دیے، دوسال ہوگئے اس نے آج تک واپس نہیں کئے ہیں، اور نہ بی ابھی واپس کرنے کا کوئی ارادہ ہے، باق رقم بھی کے میں مورت مند نے ما گی تو میں نے اسے دے دی، اسے بھی ایک سال ہو گیا ہے، اس نے بھی واپس نہیں دی۔ تو بو چھنا یہ باق رقم بھی کی ضرورت مند نے ما گی تو میں نے اسے دے دی، اسے بھی ایک سال ہو گیا ہے، اس نے بھی واپس نہیں دی۔ تو بو چھنا یہ ہے کہ کیا اس قم پر بھی زکو ق دینی ہوگی یانہیں؟ جو اب ضرور ویں۔ اور جو کپڑے میں نے اپنے بہننے کے لئے بنائے ہیں، وہ کپڑے ذکو ق میں یانہیں؟

جواب:...جورقم کسی کوقرض دے رکھی ہواس کی زکو ۃ ہرسال اداکر ناضروری ہے،خواہ رقم کی واپسی سے پہلے ہرس ل دیتے رہیں یارقم وصول ہونے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکو ۃ کیمشت اداکریں۔ کپڑوں کی قیمت لگا کران کوزکو ۃ میں دے

 <sup>(</sup>١) الزكوة واجبة على الحر العاقل البالغ إذا ملك نصابًا ملكا تاما وحال عليه الحول. (ح: ١ ص ١٨٥٠) كتاب الركوة، هداية لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكوة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجة عن عائشة. (هداية، كتاب الزكوة ج: ١ ص ١٨٥٠).

 <sup>(</sup>٢) وأما أخذا ظلمة زماما من الصدقات والعشر والحراج والحبايات والمصادرات فالأصح أنه يسقط جميع ذلك عن أرباب الأموال إذا نووا عسد البدفع التصدق عليهم كذا في التتارخانية في الفصل الثامن من الزكوة. (عالمكيري ج. ١ ص: ٩٠) الياب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) وإن كان ماله أكثر من ذينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا .. إلح. (هداية ج. ١ ص: ١٨٦ ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) المديون على ثلاث مراتب: قوى كالقرص وبدل مال التجارة وقيهما الركوة وإنما يخاطب بالأداء إذا قبض أربعين منها إلحـ (خلاصة الفتاوي ح١٠ ص.٣٨٨، وأيضًا في الدر المختار ج:٢ ص ٣٠٥، مطلب في وجوب الركاة في دين المرصد).

سے ہیں، کیکن ایسا نہ ہو کہ وہ کپڑے لائقِ استعمال نہ رہنے کی وجہ ہے آپ کے دِل ہے اُتر گئے ہوں اور آپ سوچیں کہ چلوان کو زکو قابی میں دے ڈالو۔ (۴)

## میکسی کے ذریعہ کراہی کی کمائی پرزکو ہے جیکسی پڑییں

سوال:...ایک شخص کے پاس ایک لد کھرو پہیے،اس سے وہ ایک ٹیکسی خرید تا ہے، ایک سال بعد چالیس ہزاررو پہیمائی ہوگئ،اب زکو قائتنی رقم پردے؟

جواب:...اگرگاڑی فروخت کی نبیت سے نہیں خریدی ، بلکہ کمائی کے لئے خریدی ہے تو سال کے بعد صرف جالیس ہزار کی زکو قادیں گے ،گاڑی کمانے کا ذریعہ ہے ،اس پر زکو قانہیں۔ (۳)

اوراگراں شخص کے پیس گاڑی کی کمائی کے علاوہ پچھرو پیپے پیسہ یا زیور ند ہوتو اس کی زکو ہ کا سال اس ون سے شروع ہوگا جس دن گاڑی کی کمائی ساڑھے باون تولہ جیا ندی کی «لیت کو پہنچ گئی تھی۔ (\*\*)

سوال:...ایک شیسی ہم نے ۸ ۳ ہزار کی لی تھی، مالک کو تسطول کے ذریعہ ہم روپ دے چکے ہیں، پھر یہ ٹیکسی ہم نے ۵۵ ہزار روپ شیس ہم نے دس ہزار روپ نقتہ لئے اور ڈیڑھ ہزار روپ قسط ہم ان سے لے رہے ہیں، تقریباً ۳۲ ہزار روپ ہم وصول کر چکے ہیں اور ۱۳ ہزار روپ باتی ہیں۔ اس پہلے والی ٹیکسی کوفر وخت کر کے و کسی ہی وُ وسری ٹیکسی اٹھ نوے ہزار روپ ہم وصول کر چکے ہیں اور ۱۳ ہزار روپ قسط وار دیتے ہیں، ڈیڑھ ہزار روپ پہلے والی ٹیکسی کے اور ڈیڑھ ہزار اس پہلے والی ٹیکسی کے اور ڈیڑھ ہزار اس کی اور ڈیڑھ ہزار اس کی گئے روپ پہلے والی ٹیکسی کے ۵ کے ہزار روپ کا حساب یعنی زکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کرار دوپ کے کہ ہمیں ڈکو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے کر کہ کرار دوپ کو کہ کرار دوپ کو 8 ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کہا

جواب:..ان گاڑیوں سے جومنافع حاصل ہوجائے اور حدِ نصاب تک پہنچ جائے ، تو سال گزرنے کے بعداس پرزکو ۃ

 <sup>(</sup>١) السمال الـذى تـجـب فيـه الـزكـوة إن أدى زكـوتـه من خلاف جـسـه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا\_ (عالمگيرى ج: ١
 ص: ١٨٠، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب، الفصل الثاني في العروض)\_

<sup>(</sup>٢) "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُجِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ به علِيُمَّ" (آل عمران ٢٠).

<sup>(</sup>٣) وأصل هذا أنه ليس على التاجر زكوة في مسكه وخدمه ومركبه وكسوته ..... .. أو متاع لم ينو به التجارة قر إلخ وخلاصة الهتاوئ، الفصل الخامس في زكوة المال ج: ١ ص: ٢٣٧) وليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الحدمة وسلاح الإستعمال زكوة لأنها مشغول بالحاجة الأصلية والحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا أو تقديرًا و (البناية في شرح الهداية ح ٣ ص. ٩ ١ ، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها في إبتداء الحول مانتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة.
 (فتاوي عالمگيري، كتاب الزكوة ج ١٠ ص : ٩٩١ ، الباب الثالث في زكاة الذهب، الفصل الثاني في العروض).

آئے گی، صرف گاڑیوں پرز کو قانبیں آئے گی، کیونکہ بیحصول نفع کے آلات ہیں،ان پرز کو قانبیں آئی۔ کیکن بیخیال رہے کہ بعض لوگ گاڑی اس نیت سے خرید تے ہیں کہ جونبی اس کے اچھے دام ملیں گے اس کوفر وخت کر دیں گے، اور بیان کا گویا با قاعدہ کار دبار ے، ایک گاڑی در حقیقت مال تجارت ہے، اور اس کی قیمت پرز کو ہ واجب ہے۔

<sup>(</sup>١) لَابُد من ملك مقدار النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به ولَابُد من الحول لأنه لَابُد من مدة يتحقق فيها النماء وقدرها الشارع بالحول لقوله صلى الله عليه وسلم لَا زكوة في مال حتّى يحال عليه الحول. (الهداية مع شرحه البناية ج. ٢٠ ص (٨٠).

<sup>(</sup>٢) مُرْشَدْ صَغِي كا حاشيهُ بُرِ٣ ملاحظه بو-

٣) وما اشتراه لها أي للتجارة كان لها لمقارنة النية لعقد التجارة ...إلخ. لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب المال بالمأل بعقد شراء ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤٢) كتاب الزكاة).

## ز کو ۃ اداکرنے کا طریقہ

#### يك مشت كسي ايك كوز كوة بقدر نصاب دينا

سوال:...ایک مسئد آپ ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں ، وہ بہہے کہ میں زکو قائسی ایک شخص کو وے دیتا ہوں ، اوراس کی رقم تقریباً ہزاروں روپے ہوتی ہے ، بہیں اس وجہ ہے کرتا ہوں کہ سیستحق کا کوئی کا م پورا ہوجائے ، کیاالیں صورت میں بیز کو قادینا جائز ہے؟

'' جواب:...زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے، گرکی کو یک مشت آئی زکو ۃ دے دینا کہ وہ صاحب نصاب ہوجاتے ، مکروہ ہے۔'' ایک شخص کو کمتنی زکو ۃ دی جاسکتی ہے؟

سوال:...ایک محض کوزیادہ سے زیادہ کتنی زکوۃ دی جاستی ہے؟ ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونے کی قبت میں بہت فرق ہے، چاندی کے حساب سے ۵۰۰،۵۰ دو پے نصاب، اور سونے کے حساب سے ۵۰۰،۰۰ سروپے نصاب بنتاہے، فی زمانہ ۵۰،۵۰ دو پی کیا حیثیت ہے۔ایک غریب آدمی صدحب اولادکو کس طرح رقم ویں؟ کیونکہ اگردو تین بزار ایک ساتھ دیں تو بشکل ایک دوماہ کا گزارہ ہوگا، اورا گرزیادہ دیں تو وہ صاحب نصاب بن جے گا۔ نیزگائے یا بھینس کا نصاب ۳۰ مقرر ہے، کیا ایک صاحب نصاب آدمی کی پاس کی باس کی اور نفذی سب کی مقرر ہے، کیا ایک صاحب نصاب ہوجاتا ہے، اس طرح کی جگداس کا ذکر نہیں آتا سونے اور چاندی کی ساتھ گائے اور بھینس کی گئیت ملاکر نصاب ہوجاتا ہے، اس طرح کسی جگداس کا ذکر نہیں آتا سونے اور چاندی کے ساتھ گائے اور بھینس کی گئیت ملاکر نصاب بھل کیا جائے۔

جواب:..بونے اور جاندی کی قیمت میں فرق کی وجہ ہے ایسا ہوسکتا ہے کہ سونے کا نصاب نہ ہے اور جاندی کا نصاب بن جائے، ہبر حال اگر جاند کی کا نصاب بن جائے تو آ دمی صاحب نصاب ہوگا اور زکو قا واجب ہوگی۔اگر اس سے کم ہوتو زکو قاس کولینا جائز ہے۔گائے اور بھینس ہمارے یہاں اتن نہیں ہوتیں کہ ان پر ذکو قا واجب ہوسکے۔

(۱) وكره إعطاء فقير نصابًا أو أكثر، إلا إذا كان المدفوع إليه مديونًا أو كان صاحب عيال ... إلخ (الدر المحتار، باب المصرف ج. ۲ ص: ۳۵۳)، ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدًا وإن دفعه جاز (عالمگيري ج. ۱ ص: ۱۸۸). (۲) و تضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۹). الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنةً ما كانت أي كائنة أي شيء .... ... إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب يقومها صاحبها بما هو أنفع للفقراء والعساكين منهما أي النصابين إحتياطًا لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكوة إن قومت بأحدهما دون الآحر قومت بما تجب فيه دون الآحر ... إلخ و الكتاب ج اص ١٣٥، كتاب الزكاة، طبع قديمي).

## مستحق کی إجازت ہے اس کی طرف سے جج کی رقم پرز کو ق سے جمع کروادینا

سوال:...اگر کسی مخف کی طرف ہے اس کی اجازت ہے بینک میں حج ف رم کے ساتھ اس کے نام سے رقم جمع کرادی جائے اور ہماری نیت زکو ۃ دینے کی ہے ،تو کیا پہلریقہ مناسب ہے؟ کیااس طرح زکو ۃ اوا ہوگئی ؟

جواب:...اگر وہ مستحق ہے اور آپ نے اس کے نام رقم جمع کراتے ہوئے اس کو ما لک بنادیا ہے تو زکو ۃ اوا ہوجائے گ، ورنہیں۔

### زكوة كى رقم سے حج كرانا

سوال:.. زکو ۃ کی رقم ہے کسی ایسے شخص کو جوز کو ۃ کامستحق بھی ہے، جج کرانا جائز ہے؟ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ افضل ہے کیونکہ اس طرح زکو ۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور کسی کو حج کرانے کا ثواب بھی ملتاہے۔

جواب:...اگروہ مستحق ہے تو اس کو زکو ۃ دینا جائز ہے ،لیکن اتنی رقم کیمشت دے دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے مکروہ ہے۔۔

### صاحبِ مال کے حکم کے بغیرز کو ۃ اداکرنا

سوال:...ایک صاحبِ زکوۃ نے اپنی زکوۃ کے پیسے کا کسی کو وکیل نہیں بنایا اور وُ وسرا وکیل صاحبِ مال کی اجازت کے بغیر اُ دا کر دے تو اُ داہوگی یانہیں؟

جواب:...اگر دُوسرا آ دمی،صاحب مال کے علم یا اِجازت ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کردے تو زکوٰۃ ادا ہوجائے گی، زبیس (۳) در نہیں۔

#### ز کو ق کب ادا کی جائے؟

سوال:...ز کو ۃ دِین کا ہم رُکن اور فرض ہے،اس کی اوائیگی کا کیاطریقہہ؟اوریکنی مدّت میں وے دینی چاہئے؟ جواب:...سال ختم ہونے کے بعدز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے،اس کواَ قال فرصت میں اواکرنا ضروری ہے۔اورسال ختم ہونے سے پہلے اگر آ دمی وقاً فو قاً دیتارہے اورسال کے اختیام پرحساب کرے تو بھی ٹھیک ہے۔

 <sup>(</sup>۱) أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وحه الله تعالى هذا في الشيين. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥١ ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).
 (٢) ويكره أن يدفع إلى الرجل ماثتي درهم فصاعدًا وإن دفعه جاز. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٨٨ ، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) وليس لكل واحد من الشريكين ان يؤدى زكوة مال الأخر إلّا بإذنه. (الجوهرة النيرة، كتاب الوكالة ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>م) وتبجب على الفور عبد تمام الحول ..... وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠) ، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

### مختلف اوقات میں زکوۃ کی مدمیں اُ داشدہ رقم کومنہا کر کے باقی زکوۃ اوا کریں

سوال:... میں نے مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی رقم زکو ق کی نیت ہے دی ، مثلاً: بھی دوسور و ہے ، بھی چارسور ہے اور بھی سور د ہے ، مادِ رمضان میں حساب کی زو سے میرے ذھے دوہزار پانچ سور و ہے کی زکو ق تھی ہیں نے پہلے ہے اوا کروہ رقم کاٹ کر ہاتی نے والی رقم زکو ق تھی۔ میں نے پہلے ہے اوا کروہ رقم کاٹ کر ہاتی والی رقم زکو ق کے طور پر اَدا کردی ، معلوم ہے کرنا ہے کہ کیا ہے طریقہ کا رضیح ہے ؟

جواب: ... جنتنی زکوة وقنافو قنادا کرچکی ہیں،اس کومنها کر کے جنتی باتی ہے اتنی زکوة ادا کردیں۔(۱)

### غلطی سے زیادہ زکو ۃ ادا کردی تو آئندہ سال میں شار کرسکتا ہے؟

سوال:...اگرکسی نے وُگنی زکو ۃ غلطی ہے ادا کردی، یعنی وُ حالی فیصد کے بجائے پانچ فیصد ادا کردی تو کیا وہ مخص ا گلے سال نئ ذکو ۃ کی رقم ہے زائدادا کی زکو ۃ کی رقم منہا کرسکتا ہے؟

جوا**ب**:...کرسکتاہے۔

#### بغيربتائے زکوۃ دینا

سوال:...معاشرے میں بہت اصحاب ایسے ہیں جوز کو ۃ لینا ہا عث ِشرم بجھتے ہیں، اگر چہ بے نظر بیفلط ہے، تو کیاا یسے اصحاب کو بغیر بتائے اس مدیس سے کسی دُ وسرے طریقے سے اداکی جا سکتی ہے؟ مشلاً: ان کے بچوں کے کپڑے بنوادیئے جا کمیں، ان کے بچوں کی گپڑے بنوادیئے جا کمیں، ان کے بچوں کی تعلیم میں امداد کی جائے، اس صورت میں جبکہ زکو ۃ وینے والے پراور رقم ممکن نہ ہو۔

جواب:...ز کو ة دیتے وقت میر بتا نا ضروری نہیں کہ بیز کو ة ہے، ہدید یا تخذ کے عنوان ہے اوا کی جائے اور اوا کرتے وقت نیت ز کو ة کی کرلی جائے ، تو ز کو ة اوا ہو جائے گی۔

سوال: ...کسی دوست احباب کی ہم زکوۃ کی رقم ہے مددکریں اور اس کوا حساس ہوجانے کی وجہ ہے ہم بتا کیں نہیں ، توزکوۃ ہوجائے گی؟

جواب:...متحل کویہ بتانا ضروری نہیں کہ میز کو ق ہے،اسے کی بھی عنوان سے زکو ق دے دی جائے اور نبیت زکو ق کی کر لی جائے تو زکو قادا ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>١) وأما شرط أدائها فيه مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (عالمكيري ح: ١ ص: ٧٥ ١، كتاب الزكاة، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد من نصاب واحد يجوز عن نصب كيرة. (عالمگيرى ج: ١ ص١٤٦٠).

 <sup>(</sup>٣) وشرط صحة أدانها نية مقارنة له أى للأداء . إلخ وفي شرحه قوله نية أشار إلى أنه لا إعتبار للتسمية فلو سماها هية أو قرضًا تجزيه في الأصح (شامي ج: ٢ ص:٢٦٨ ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) الطِناً۔

#### ادائے زکوۃ کی ایک صورت

سوال:...اگرز کو ق کے روپے ہمارے پاس گھر پر رکھے ہیں، گھر کے باہراگر کوئی ضرورت مندل جائے، ہم جیب کے چیوں میں سے پچھوے دیں،اورائے چیے ہم گھر آ کرز کو ق کے پیوں میں سے لےلیں تو ز کو ق ہوجائے گی؟ جواب:...ادائیکی ہوجائے گی۔ (۱)

### صاحبِ مال کے حکم کے بغیر، وکیل زکو ۃ ادانہیں کرسکتا

سوال:...ایک صاحبِ زکوۃ نے اپنی زکوۃ کے بیسہ کاکسی کووکیل نہیں بنایا اور ڈوسرا کوئی صاحبِ مال کی اجازت کے بغیرادا کر دے توادا ہوگی یانہیں؟

جواب:...اگر دُومرا آ دمی ،صاحب مال کے تکم یا جازت ہے اس کی طرف ہے زکو قادا کردے تو زکو قادا ہوجائے گی در تنہیں۔ رکو ق کی تشہیر

سوال:...' جنگ' میں ایک نوٹو شائع ہوا ہے کہ بیواؤں میں مشینیں تقسیم کررہے ہیں، زکو قاسمیٹی کے چیئر مین ہیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اس طرح زکو قاکی تشہیر کی جائے؟

جواب: .. بنوٹو چھا پناتو آج کل نمائش اور ریا کاری کامجوب مشغلہ ہے، جن بیواؤں کوسلائی مشینیں تقسیم کی گئیں اگروہ زکو ق کی مشخق تھیں تو زکو قا ادا ہوگئ، ورنہ نہیں۔ 'زکو قا کی تشہیر اس نیت سے تو دُرست ہے کہ اس سے زکو قا دہندگان کو ترغیب ہو، اور ریا کاری اور نمود ونمائش کی غرض سے زکو قا کی تشہیر جا ترنبیں''' بلکہ اس سے تواب باطل ہوجا تا ہے۔

#### تھوڑی تھوڑی زکو ۃ دینا

#### سوال: ... اگر کوئی عورت اپن کل رقم یا سونا جواس کے پاس ہے اس پر سالاندز کو ہ نہ نکالتی ہو، بلکہ ہر مہینہ پچھ نہ پچھ کسی

(١) وشرط صحة أدائها نية مقارنة له. (الدر المختارج ٢ ص٢٢٨، كتاب الزكاة).

(۲) وشرط صبحة أدائها نية مقاربة له . . . . أو بوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية . . . إلخ . (الدر المحتار ج: ۲ ص: ۲۹۸) . وجل أدى ركوة غيره عن مال ذلك الغير فأجازه العالك فإن كان العال قائمًا في يد الفقير جاز والا فلا . (عالمگيري ج: ١ ص. ١١١) كتاب الوكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

إنَّمَا الْصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ والْعَامِلِيْنَ الآية. (التوبة. ٢٠). أيضًا أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المفعة عن المملك من كل وجه الله تعالى. (فتاوى هندية ج: ١ ص ٢٠٠).

رس) إذا أراد الرجل أداء المركوة الواحبة قبالوا الأفضل الإعلان والإظهار وفي التطوعات الأفضل هو الإحفاء والإسرار (عالمگيري ج: اص: اكا). إذا أراد المرجل أداء المركحة فالأفضل هو الإظهار وفي التطوع الإخفاء. (خلاصة الفتاوي، كتاب الزكاة، الفصل الثامن في أداء الركوة ح: اص ٢٣١، طبع رشيديه كوئنه). ضرورت مندکودے دیتی ہو بھی نقذرتم ،بھی اتاج وغیرہ اور وہ اس کا حساب بھی اپنے پاس ندر کھتی ہوتو اس کا ایسا کرنا زکو ۃ دینے میں شار ہوگا یانہیں؟

جواب:...زکوۃ کی نیت سے جو پکھود تی ہے اتی زکوۃ ادا ہوجائے گ۔ الیکن یہ کیے معلوم ہوگا کہ اس کی زکوۃ پوری ہوگئی یا نہیں؟ اس لئے حساب کر کے جتنی زکوۃ نکتی ہو وہ ادا کرنی چاہئے ، البتہ یہ اختیار ہے کہ اسمنی دے دی جائے یا تھوڑی تھوڑی کر کے سال بحر میں ادا کر دی جائے ، مگر حساب رکھنا چاہئے۔ اور یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ زکوۃ ادا کرتے وقت زکوۃ کی نہیت کرنا ضروری ہے ، جو چیز زکوۃ کی نہیت سے نہ دی جائے اس سے زکوۃ ادا نہیں ہوگی۔ البت اگر زکوۃ کی نہیت کر کے پکھر تم الگ رکھی ، اور پھر اس میں سے وقا فو قاد سے دہ بھر قرادہ وجائے گی۔ (۱)

سوال:...اگرکوئی شخص بیرچا ہے کہ س ل کے آخر میں زکو قادا کرنے کے بجائے ہر ماہ پچھر قم زکو قائے طور پر تکالٹار ہے تو کیا میں کا درست ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اس طرح زکو قادانہیں ہوتی ،اس طرح صدقہ ٹکالناچ ہے۔ جواب:...ہرمہیئے تھوڑی تھوڑی ڈکو قائکا کتے رہنا ڈرست ہے۔

سوال: ...عرض ہے کہ میراوسیج کاروبارہے ، لیکن میں جوسالاندز کو قاحساب کر کے آہتہ آہتہ مختلف مدارس یا غرباء میں تقریباً آٹھ نوم بینوں میں زکو قاادا کردیتا ہوں۔ میں نے سناہے کہ زکو قارمضان کے ماہ میں پوری بوری ادا کردیتی جائے۔ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشن میں کمل بتا تیں کہ زکو قالی رقم کس ماہ میں یا پھر آہتہ آہتہ دے دیں تو کوئی حرج تونہیں؟ تفصیل کے ساتھ کھیں۔

چواب:...آپ جب سے صاحب نصاب ہوئے اس تاری ﴿ قمری تاری کُمراد ہے ) کے آئے پرز کو ۃ فرض ہوج تی ہے ، خواہ وہ رمضان ہو یا محرم ۔ بہتر تو یہی ہے کہ حساب کر کے زکو ۃ کی رقم الگ کرلی جائے ، کیکن اگر تھوڑی تھوڑی کر کے سال بحر میں اوا کی جائے تب بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی ، اور جب سال شروع ہوای وقت سے تھوڑی تھوڑی زکو ۃ پینیگی ادا کرتے رہیں ، تو یہ بھی

را) وشرط صحة أدائها نية مقارنة له أي للأداء ولو ... .. .. .. حكمًا .. ... .. أو مقارنة بعزل ما وجب كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. (الدر المختار ج٣٠ ص:٣٤٠، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب، فإذا نوى أن يؤدى الزكرة ولم يعزل شيئًا فجعل يتصدق شيئًا فشيئًا إلى آخر السنة ولم تحضره النية لم يجز عن الزكوة كذا في التبيين. إذا كان في وقت التصدق بحال لو سئل عمّا إذا تودى يمكنه أن يجيب من غير فكرة فذلك يكون نية منه ولو قال ما تصدقت إلى آخر السنة فقد نويت عن الزكوة لم يجز كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤١، كتاب الزكاة، الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها).

<sup>(</sup>٣) اليناء

<sup>(</sup>٣) والممراد بكونه حوليا ان يتم الحول عليه وهو في ملكه ..... وفي القنية العبرة في الزكوة للحول القمري. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩ كتاب الزكاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

دُرست ہے۔ تاکہ سال کے ختم ہونے پرز کو ہ بھی ادا ہوجائے۔ بہر حال جتنی مقد ارز کو ہ کی واجب ہواس کا دا ہوجانا ضروری ہے۔
سوال:...اگر کوئی زکو ہ مہینہ دارت طوں میں اداکر نا چاہتا ہے تو دوصور تیں ہو کتی ہیں، فرض کریں وہ بچھل زکو ہ اداکر چکا
ہے، اب اس پرز کو ہ واجب نہیں۔ ا: پہلی صورت میں وہ ایک سال گزرنے کے بعد حساب لگائے کہ اس پر کتنی زکو ہ فرض ہوئی ہے،
اوراس رقم کو مہینہ وارف طوں میں اداکر نا شروع کردے، لیکن اگر اس دوران وہ سرگیا تو زکو ہ کا یو جھ اس پر رہ جائے گا۔ ۲: دُور ری
صورت میں وہ حساب لگائے کہ سال کے آخر تک اس پر کتنی زکو ہ فرض ہوجائے گی اور قسط واراداکر نا شروع کردے جو کی بیشی ہووہ
آخر مہینے میں برا پر کرے، ایک صورت میں جب وہ مرے گا تو اس پرزکو ہ کا یو جھ نہیں ہوگا، لیکن کیا اس طرح زکو ہ ادا ہوجائے گ

سوال:...میں نے رمضان کے مہینے میں جتنی زکو ۃ نگاتی تھی ، وہ رقم الگ کر کے رکھ دی ، اب ایک دوگھر وں کوجن کو میں زکو ۃ و بینا چاہتا ہوں ان کو ہر مہینے اس میں سے نکال کر دے و بینا ہوں ، کیونکہ اگر ایک ساتھ دے دیئے جا کمیں تو بیلوگ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر پر بیٹان رہتے ہیں ۔ آپ شرعی نقط نظر سے بتا دہیجے کہ میر ایفعل وُ رست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایڈ وانس زکو ۃ دینے کے متعلق مجمی بتا دیں تو عنایت ہوگی ۔

جواب:...آپ کا یفعل وُرست ہے کہ زکوۃ کی رقم نکال کرالگ رکھے، اور حسب موقع نکالنارہے۔ اور جوفنص صاحب نصاب ہواگرہ و مال گزر نے سے پہلے زکوۃ اداکرہ سے بائی سال کی پیشکی زکوۃ اداکرہ نے بھی جائز ہے۔ (\*) معمور میں بیشکی زکوۃ اداکرہ نے بیشکی زکوۃ کی رقم سے قرض وینا مجوزہ پیشکی زکوۃ کی رقم سے قرض وینا

سوال:... میں ہر مہینے زکو ۃ کے روپ نکالتی ہوں ،اور رمضان شریف میں دے دیتی ہوں ،اگر کوئی عام ونوں میں مجھ ہے ۔ بیروپے قرض یا نگے تو کیا میں دے عتی ہوں؟

جواب:...جب تک وہ رقم آپ کے پاس ہے،آپ کی ملکت ہے،آپ اس کا جوچاہیں کر عتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ولو عجل ذو نصاب زكوته لسين أو نصب صح لوجود السبب (درمختار) قوله وكذا لو عجل . وهي التعجيل لسنة أو لسنين الأله إذا ملك نصابًا وأخرج زكوته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلًا بعد وجود السبب ... الخد (شامي ج:۲ ص:۲۹۳) ايضًا خلاصة القتاوي ج: ۱ ص:۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) العِناحواله بالا

<sup>(</sup>٣) صفحه: ١٢٤ كاحاشي تبرا الماحظه ور

<sup>(</sup>٣) الفِناء شينمبرا ديكهيں۔

 <sup>(</sup>۵) ولا يخرج المزكى عن العهدة بالعزل بل بالأداء للعقراء. (درمحتار ح: ۲ ص: ۲۵۰، كتاب الزكاة، وفي البحر ح ۲۰ ص: ۳۱۸ طبع رشيديه).

### گزشته سالوں کی زکو ۃ

سوال:...ایک شخص پرز کو ۃ واجب ہے، لیکن وہ زکوۃ اوائیں کرتا، پھے عرصے کے بعدوہ خدا کے حضور تو ہے استغفار کرتا ہے، اور آئندہ زکوۃ ادا کرنے کا اپنے خدا ہے وعدہ کرتا ہے، پچھلی زکوۃ کے بارے میں اس پر کیا تھم ہے؟ کیاوہ پچھلی زکوۃ بھی اوا کرے؟ مثلاً: دس سال تک زکوۃ ادائیں کی جبکہ اس کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے، اور تخواہ بھی صرف گزارے کی ہو، ایسے شخص کے لئے ذکوۃ کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...نماز، زکو ق، روزہ سب کا ایک بی تکم ہے، اگر کوئی شخص غفلت اور کوتا ہی کی وجہ سے ان فرائض کو چھوڑ تا رہا تو صرف توبہ استغفار سے بی فرائض معاف نہیں ہول گے، بلکہ حساب کر کے جتنے سالوں کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے اوا کر تا شروع کر و ہے، مثلاً: ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیا کرے، بلکہ نفلوں کی جگہ بھی قضا نمازیں پڑھا کرے، یہاں تک کہ گزشتہ سالوں کی ساری نمازیں پوری ہوجا نیں، ای طرح زکو قاکا حساب کر کے وقتا فو قنا اوا کرتا رہے، یہاں تک کہ گزشتہ سالوں کی ساری نمازیں پوری ہوجا نیں، ای طرح زکو قاکا حساب کر کے وقتا فو قنا اوا کرتا رہے، یہاں تک کہ گزشتہ سالوں کی زکو قابوری ہوجائے، ای طرح روزے کا تھم مجھ لیا جائے، الغرض ان قضاشدہ فرائض کا اوا کرتا ہمی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ اوا قرض کا۔ (۱)

### گزشته سالول کی زکو قه کیسے ادا کریں؟

سوال:...میری شادی تیره سال پہلے ہوئی تقی ،اس پر ہیں نے اپنی بیوی کو چھتو لہسونا اور بیس تو لہ جاندی تحفے کے طور پر دی تھی۔ الف: اس مالیت پر کتنی زکو ہ ہوگی؟ ب: دوسال بعداس مالیت میں سونا ایک تو لہ کم ہوگیا، یعنی بعد میں ۵ تو لہسونا اور ۲۰ تو لہ جاندی رہ گئی ہے،اس کوتقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں، جس کی کوئی زکو ہ نہیں دی گئی، اب اس کی کتنی زکو ہ ویں حساب کر کے بتا کیں، اگرسونا دیں تو کتنا دیتا ہے؟

سوال:...میری بہن کے پاس ۹ تولد سونا ہے اور ۲۰ تو لے جاندی ہے، اور بیستر ہ سال سے ہے، آپ بتا کیں کہاس کواب کنٹی زکو قادینی ہے؟

جواب:...دونول مسئلول کا ایک ہی جواب ہے، آپ کی بیوی اور آپ کی بہن کی ملکیت میں جس تاریخ کوسونا اور جا ندی

<sup>(</sup>۱) باب قضاء الفوائت (القضائغة الأحكام) ...... الأولى ال يقول (اسقاط الحكم الواجب بمثل ما عنده) إعلم ان القصاء وجب بالسبب الذي وجب به الأداء فكل من الأداء والقضاء تسليم عين الواجب إلّا ان الأداء تسليم عن الواجب في وقته والقضاء تسليم عين الواجب بعد خروج الوقت وهذا هو الراجح ...... والتأخير بلا عدر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة ..... وأفاد بذكره الترتيب في الفوائت والوقتية لزوم القصاء وهو ما عليه الجمهور . (حاشية الطحطاوي على عراقي الفلاح، باب قضاء الفوائت ص: ٢٣٩ طبع مير محمد كتب خانه، وأيضًا تيسير الوصول إلى علم الأصول ص: ٣٠٠).

آئے ، ہرسال اس قمری تاریخ کوان پرز کو ۃ فرض ہوتی رہی ، جوانہوں نے ادانیس کی ،اس لئے تمام گزشتہ سالوں کی ز کو ۃ اوا کر ٹاان کے ذمہ لازم ہے۔

گزشتہ سالوں کی زلاۃ اواکرنے کا طریقہ بہ ہے کہ پہلے سال سونے اور جائدی کی جومقدارتھی اس کا جالیہ وال حصہ زلاۃ ہی میں ویا جائے ، پھر ؤومرے سال اس جالیہ ویں جھے کی مقدار منہا کر کے باتی ہائدہ کا جالیہ وال حصہ زکالا جائے ، ای طرح سرۃ وسال کا حساب لگایا جائے ، اوران باتی تمام سالوں کی زکوۃ کا مجموعہ جتنی مقدار سونے اور جائدگ کی ہے وہ زکوۃ جی اواکر دی جائے۔ آپ کی بہن کے پاس سرۃ وسال پہلے ہو تو لے سونا اور ۲۰ تو لے جائدگ تھی ۔ جس نے سرۃ وسال کی زکوۃ کا حساب لگایا توسونے کی زکوۃ کی بہن کے پاس سرۃ وسال پہلے ہوئے جائدگ کی بہن کے جوئی مقدار ۲۱ سام کی ، البندا ہوئے اور ۲۰ تو لے جائدگ کی جموئی مقدار ۲۱ سام کی ، اور جائدگ کی زکوۃ کی بہن کے ذمہ کیارہ سال کی ذکوۃ جس سام ہوں ہے ۔ اور آپ کی بیوی کے ذمہ کیارہ سال کی ذکوۃ جس سام ہوں کے اور آپ کی بیوی کے ذمہ کیارہ سال کی ذکوۃ جس سام ہوں کی اور آپ کی بیوی کے ذمہ کیارہ سال کی ذکوۃ جس سام ہوں کی اور آپ کی بیوی کے ذمہ کیارہ سال کی ذکوۃ جس سام ہوں کی اور آپ کی بیوی کے ذمہ کیارہ سال کی ذکوۃ جس سام ہوں کی اور آپ کی بیوی کے ذمہ کیارہ سال کی ذکوۃ جس سام ہوں کو اور آپ کی بیوی کے ذمہ کیارہ سال کی ذکوۃ جس سام ہوں کی دور کی اور آپ کی بیوی کے ذمہ کیارہ سال کی ذکوۃ جس سام ہوں کی کو اور آپ ہوں ہوں کے دھے کی اور آپ کی بیوی ہوں کی دور کو تھیں سام ہوں کو تھیں کا اور کرنا لازم ہے۔

### دُ كان كى زكوة كسطرح اداكى جائے؟

سوال: ... بی ایک و کان کا ما لک ہوں ، جو کہ آج سے تقریباً چارسال قبل ۴۰ ہزاررو پے بیس خریدی تھی ، اور تقریباً ایک سال قبل بیس نے اس بیس ۵۰ ہزار دو پے کا سامان قرض لیا تھا جوا ب بیس سال قبل بیس نے اس بیس ۵۰ ہزار دو پے کا سامان قرض لیا تھا جوا ب بیس نے اداکر دیا ہے ، اس و کان سے مجھ کو جو آئد ٹی ہوتی ہے ، بیس وہ پوری وُ کان بیس ہی لگا ویتا ہوں ، مارکیٹ کے حساب سے میری وُ کان کی قیمت بھی ۲۰ یا ۲۵ ہزار دو پے بنتی ہے ، ما ورمضان آنے والا کی قیمت بھی ۲۰ یا ۲۵ ہزار دو پے بنتی ہے ، ما ورمضان آنے والا ہے ، آپ سے سوال بیسے کہ بیس اس پرزگو ہ کس حساب سے اداکروں؟ وُ کان کی آئد نی سے بیس کی خرج نہیں کرتا۔

جواب:... دُکان میں جننی مالیت کا سامان ہے اس کی قیمت لگا کر، آپ کے ذمدا کر پچھ قرض ہواس کومنہا کردیا جائے ، اور باتی جننی رقم بچے اس کا جالیسواں حصہ زکا ہ میں ادا کردیا کریں، دُکان کی ممارت، ہاردانہ اور فرنیچر وغیرہ پر زکو ہ نہیں، صرف قابلِ فروخت مال پرزکا ہے۔

 <sup>(</sup>١) وشرطه أي شرط افتراض أداتها حولان الحول وهو في ملكه وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكّوة كيفما أمسكهما . والخر المختار مع الشامي ج: ٢ ص ٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) ..... وفي القنية العبرة في الزكاة للحول القمري. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩ ا ٢ - كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) وذكر في المنتقى: رجل له ثلث مأة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين، فعند أبي حنيفة يزكي للسنة
 الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مأة وستين ... إلخ. (فتاوئ شامي ج. ٢ ص: ٣٠٥) كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت أى كائنة أى شيء يعنى من جنس ما تجب فيه الزكوة كالسوائم أو غيرها كالثياب إذا بلغت في من جنس ما تجب فيه الزكوة كالسوائم أو الذهب ... إلخ (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٠٥٠ ، كتاب الزكاة)، وإن كان حالم أكثر من دينه ركى الفاضل إذا بلغ نصابًا بالفراغ عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد (الهداية مع شرح البناية ج: ٣ ص: ١٤١١).

#### استعال شده چیز ز کو ق کے طور بردینا

سوال:...ایک شخص ایک چیز چه ماه استعال کرتا ہے، چه ماه استعال کے بعد وہی چیز اپنے دِل میں زکوۃ کی نیت کر کے آدمی قیمت پر بغیر بتائے ستحق زکوۃ کودے دیتا ہے، تو زکوۃ ادا ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:...اگر بازار میں فروخت کی جائے اوراتنی قیمت ل جائے توز کو ۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۱)</sup>

#### نەفروخت ہونے والی چیزز کو قامیں دینا

سوال:...ایک دُ کان دارےایک چیز نہیں بکتی ، وہ چیز زکو ۃ میں دی جاسکتی ہے یانہیں؟ اور قبول ہوگی بھی یانہیں؟ جواب:...ردّی چیز زکو ۃ میں دینا اِخلاص کےخلاف ہے ، تا ہم اس چیز کی جتنی مالیت بازار میں ہو، اس کے دینے ہے اتی زکو ۃ ادا ہو جائے گی۔

### اشیاء کی شکل میں زکو ۃ کی ادائیگی

سوال:..کیاز کو ق کی رقم مستحقین کواشیاء کی شکل میں بھی دی جاسکتی ہے؟ جواب:...دی جاسکتی ہے، کیکن اس میں بیاحتیاط لمحوظ رہے کدر ق کشم کی چیزیں زکو ق میں نہ دی جا کیں۔

### ز کو ہ کی رقم ہے مستحقین کے لئے کاروبار کرنا

سوال:...زکوۃ کی امداد کی تقسیم کے بارے میں ایک نظر سے بیسا منے آیا ہے کہ بیر قم مستحقین کو دینے کے بجائے اس سے مستحقین کے حق میں کسی ذمہ دار فرد کی تکرانی میں صنعتی نوعیت کا کوئی کا رو بار کر دیا جائے تا کہ اس سے منافع حاصل ہوا ورغر باءکوروزگار بھی فراہم کر کے مستحقین کو جلد یا بدریانہیں صاحب نصاب لوگوں کے برابرلا کھڑا کیا جائے۔ جبکہ میں نے ایک دینی اور وُنیوی دونوں علوم میں کا فی دسترس رکھنے والے گوششین بزرگ سے بیسنا ہے کہ ذکوۃ کی قم مخیر افراد سے ستحقین کو براہِ راست ملنی چاہئے ، کسی علوم میں کا فی دسترس رکھنے والے گوششین بزرگ سے بیسنا ہے کہ ذکوۃ کی قم مخیر افراد سے ستحقین کو براہِ راست ملنی چاہئے ، کسی تیسرے فردکوان دونوں کے درمیان نہ تو حائل ہونے کی اجازت ہے اور نہ اس آئم کوشتی آدمی کے پاس پہنچنے سے پہلے اس سے کسی تسمی کون شروری دفاوں نظر یوں کے تی یا غلط ہوئے کے بارے میں ضروری دضاحت فرما کمیں۔

جواب:..اس بزرگ کی بے بات سیح ہے کہ زکو ہ کی رقم کا جب تک سی فقیر مختاج کو ما لک نہیں بنادیا جائے گا، زکو ہ ادا

<sup>(</sup>١) المال الذي تحب فيه الزكوة إن أدى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواحب إحماعًا. (فتاويُ عالمكبري ح: ١ ص ١٨٠، الباب الثالث في زكاة اللعب والفصة، الفصل الثاني في العروض، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) الصُمَا حواليه بالاية

<sup>(</sup>٣) السمال الدى تنجب فيه الزكوة إن أدى زكوته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمكيرى ج: ا ص ١٨٠١). لَنُ تَنَالُوا الْبِرُ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِه عَلِيْمٌ. (آل عمران: ١٩).

نہیں ہوگی، ان کواس کا مالک بنادیئے کے بعدا گران کی اجازت ہے وتو کیل ہے ایسا کوئی انتظام کیا جائے جوآپ نے لکھ ہے،تو وُرست ہے۔

### ز کو ق کی رقم سے غرباء کے لئے صنعت لگانا

سوال:...کیاز کو ق کی رقم ہے ل اور صنعتی کارخانے نگائے جاسکتے ہیں؟ تا کہ غرباء و تا دار مستحقینِ ز کو ق کوبہترین اور مستفل طور پر مدد کی جاسکے۔

جواب:...زکوۃ کی ادائیگی کے لئے نقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔ صنعتی کارخانے لگانے سے زکوۃ ادانہیں ہوگی۔ ہاں! اگر کارخانہ لگا کرایک نقیر کو یا چند نقراء کوآپ اس کا مالک بنادیتے ہیں ،جتنی مالیت کا وہ کارخانہ ہے اتنی مالیت کی زکوۃ ادا ہوج ئے گ۔

### قرض دی ہوئی رقم میں زکوۃ کی نیت کرنے سے زکوۃ اوانبیں ہوتی

سوال:...ہم نے کسی غریب اور پریٹان حال وضرورت مند کی مالی مدوکی ،اس نے اُوحار رقم ما گلی تھی ،اس کی خت حالی کے پیش نظرہم نے مالی اعانت کی ،اب و مقرّرہ میعادیس قرض لی ہوئی رقم کوآج تک واپس نہیں کر سکا ، نہ ہی صورت و کھائی ،اب کیا ہم اس کوقرض دی ہوئی رقم کوز کو قاکی نیت نہیں اس کوقرض دی ہوئی رقم کوز کو قاکی نیت نہیں کر کے چھوڑ ویں توز کو قادا ہوجائے گی؟ جبکہ ہم نے اسے رقم اُدھاروی تھی ،توز کو قاکی نیت نہیں کی تھی ، نہ ہی بید خیال تھا کہ وہ رقم ہم کوواپس نہیں کرے گااور ہضم کرجائے گا۔

جواب :...جوصورت آپ نے کھی ہے،اس سے زکو ۃ ادائیں ہوگی ، کیونکدز کو ۃ اداکرتے وقت نیت کرنا شرط ہے۔

## مستخق شخص کوز کو ۃ دے کر کہنا کہ وہ سی کو جج کروادے

سوال: ... کی بھی متحق شخص کوز کو ۃ دی گئی اوراس کو کہا گیا کہتم کسی کو تج کرادینا، تو کیااس طرح زکو ۃ ادا ہوگئ؟ جواب: ... جس مستحق کو آپ زکو ۃ دے رہے ہیں، وہ اس کا مالک ہے، آپ کو بیہ کہنے کا کیاحق ہے کہ وہ کسی کو جج کرائے ...؟ (۵)

 (٣) ولا يجوز أن يبنى بالزكوة المسحد وكذا القاطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه. (عالمگيري ج: ١ ص ١٨٨) الباب السابع في المصارف).

(٣) وأما شرائط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٠). وفي الدر المختار ج ٢٠ ص. ٢٠٠: وشيرط صحة أدائها نية مقارنة له أي للأداء ولو ..... حكمًا ...... أو مقارنة بعزل ما وجب كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقير. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤٠، كتاب الزكاة).

(٥) كتاب الزكوة ..... هي تمليك جزء مال عينه الشارع وهو ربع عشر نصاب حولي .. . .. . من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه ..... مع قطع المفعة عن المملك من كل وجه ..... فله تعالى . (اللر المختار ج:٢ ص.٢٥٦-٢٥٨).

 <sup>(</sup>۱) أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى هذا في التبيين. (عالمگيري ح١٠ ص: ٥٠١ ، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها وصفتها).
 (٢) اليشاع الديالا.

#### گھروالوں کو پہندنہ آنے والانیا کپڑاز کو ۃ میں دینا

سوال:...ایک کپڑا گھر دانوں کے لئے خریدا گیا، کین وہ گھر دانوں کو پہندنہیں آیا، اور ڈکان دار بھی دانہیں کرتا، اس کپڑے کور کھ دیا گیاا درسوچا گیا کہ اے ذکو ہے کے طور پر دے دیں گے، آیا وہ کپڑا زکو ہے کے طور پر دینے سے ذکو ہ ادا ہوجائے گی؟ جواب:...جو کپڑا گھر دانوں کو پہندنیں آیا، کیااس میں کوئی نقص تھا؟ بہرحال پچھے قیبت کم کر کے اس کو ذکو ہ میں دینا

### ز کو ہ اسکول کے بچوں برخرج کرنا

سوال:...ہماری جماعت اپنی برادری کی فلاح و بہبود سے لئے ممبران ہے زکو ۃ جمع کرتی ہے، تا کہ حق داروں میں تقتیم ک جاسکے،اس سلسلے میں پچھسوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو إختلاف کا سبب بھی ہنتے ہیں۔

کیا زکوۃ کی رقم اسکول کے بچوں کی تعلیم ان کی کتابوں، یو نیفارم اور بس کے کرائے کے لئے اِستعال کی جاسکتی ہے؟ پچھ
لوگوں کا خیال ہے کہ دُنیاوی تعلیم کے لئے زکوۃ کی رقم خرج نہیں کی جاسکتی، جبکہ چندلوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث ہے کہ علم
حاصل کروچاہے چین بی کیوں نہ جانا پڑے، اور چین ہیں چونک اسلام، اسلامی حکومت نہتی، لہٰ ڈاعلم کے حوالے سے چین کا سفر دُنیاوی
علم حاصل کرنے کے لئے بی ہوگا۔ دُوسری بات یہ کہ غرزوۃ بدر کے بعد قید یوں کورقم لے کرچھوڑ ویا گیا تھا جبکہ وہ کا فرقیدی جوتعلیم یافتہ
سے انہیں پابند کیا گیا کہ وہ مدینے کے دس بچوں کو ملم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اب مدینہ مؤرہ ہیں ویٹی علم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوران کے محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین سے بہترکون دے سکتا تھا! بیکا فرقیدی یقیناً مدینے کے دہ مسلم لوگوں کے بچوں کو دُنیاوی علم
بی سے آراستہ کرتے یہ مامور ہوں گے۔

جواب:...ز کو ق کی رقم کاکسی ستحق کو مالک بنانا ضروری ہے،اسکول کے بیچ جومسلمان ہوں اور ستحقِ ز کو ق بھی ہوں ،ان کو دینے سے زکو قادا ہوجائے گی۔ بیالگ بحث ہے کہ زکو قاکامصرف اجھے سے اچھا تلاش کرنا جا ہئے۔

رودیث کیلم حاصل کروخواہ چین میں ہوئی جہیں۔ علم حدیث کے ماہرین نے اس کوموضوع اور من گھڑت کہا ہے۔

(۱)

کافر قید یوں سے بیشر طاکرنا کہ وہ صحابہ کے بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا ئیں ، اس سے آج کل کی اسکول اور کالجی تعلیم کا ذرکہ کیے

نکل آیا؟ جو ۹۹ فیصد بچوں کو بے وین بناتی ہے۔ اور بیہ بچے نہ نماز کے دہتے ہیں ، نہ وین کے۔ وُنیاوی علم حاصل کرنا جائز بلکہ ضروری

ہے ، گرشر طیہ ہے کہ پڑھنے والے بچوں کا وین بر باونہ ہو۔ جو تعلیم مسلمان بچوں کو وین سے بہر وکرے، جائز نہیں ، بلکہ حرام ہے

 <sup>(1)</sup> كتاب الزكوة: أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك عن كل وجه لله تعالى هذا في الشرع. (فتاوئ هندية ج: 1 ص: ٧٠ ا ، كتاب الزكاة، فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٣٥٤).
 (٢) أطلبوا العلم ولو بالضين ...... قال ابن حبان: باطل لا أصل له ... إلخ. (اللّالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج: ١ ص: ١٩٣) م طبع دار الفكر بيروت).

اوراس کی اعانت کرنے والے فعل حرام کے مرتکب ہیں۔ (۱)

## مسىغريب بچى كى شادى كے لئے زكو ة كى رقم سے دوتو لے يااس سے كم سوناخر يدكر دينا

سوال:...کیاز کو ق کی رقم ہے کس نہایت غریب رشتہ دار بچی کے لئے دونو لے یااس سے کم سونا خرید کرشادی کے لئے دیا جاسكتاب؟ اورزكوة اوا موجائے گى؟

جواب:..اگروہ بی صاحب نصاب ہیں ( بعنی پہلے ہے اس کے پاس زیور یا نقدی کی شکل میں اتناسر ماینہیں جس پرز کو ہ فُرض ہو) تو بگی کوز کو ق کی رقم ہے زیور بنادینا سیح ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### ز کو ہ کی رقم سے جہیز خرید کردینا

سوال:...ميرامستله بيه ہے كه ميرى نندكى پانچ بيٹياں ہيں، اور دو بيٹے ہيں۔ايک بيٹى كى شادى ہو چكى ہے، ؤوسرى جيشى كى شادی گزشتہ مہینے انجام یائی ہے، تین لڑکیاں باقی ہیں۔لڑکیوں کے والدصاحب گھر میں ان کے کہنے کے مطابق بالکل خرچہ وغیرہ نہیں دیتے ، بھائی ملازم پیشہ ہیں، والدوبھی اکثر یہ ررہتی ہیں۔سناہے کہ بھائی دو ہزارروپے ماہا نہ دیتے ہیں۔ آج کل گومہنگائی میں یہ ری میں وو ہزارے گزارہ مشکل ہے۔ لڑکیوں کی ش دی میں جہیز وغیرہ دینے کے لئے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بھائی بہت معمول قتم کا جہیز دینے کے لائق ہیں۔ ہمارا مسئلہ بیہ ہے کہ میرے شو ہر بھی قرض دار ہیں ، ان کی بھی اتن حیثیت نہیں کہ ان کی مالی مدد کر عکیس۔ میں نیوشن پڑھا کر بی می ڈال کرز کو ۃ دیتی ہوں ، کیونکہ میرے پاس میکے کا ملاہوا زیور ہے ، لہٰڈا میں آپ سے بیہ یو چھنا جاہ رہی تھی کہ اس سالا نہ ز کو ہ میں سے ان کی لڑکیوں کے جہیز کے لئے سالانہ پچھر آم ان کو دے علی ہوں کہبیں؟ تا کہ وہ جہیز بنا عمیں اپنی لڑکیوں کا۔کہاں تک جا تزہے؟ مولا ناصاحب!رمضان المبارک ہے پہلے میرے خطا کا جواب دیجئے ، میں بہت شکر گزار ہوں گی۔و ہے ایک بات اورعرض کر دُول کہ پہلی اڑک کی شادی میں زکو ہ میں سے ان کودو ہزاررو ہے دے چکی ہوں ،میری وہ زکو ہ قبول ہوئی کہ بیس؟ آپ میرے خط کاجواب منروردیں۔

جواب:..اگران لڑکیوں کے پاس اتنا سونانہ ہوجس پرز کو ۃ واجب ہوجاتی ہے، تو ان کو جہیز کا سامان خرید کردے علی ہیں، یا نقد بیبے دے عتی ہیں کہ وہ جہیز خرید لیں۔

<sup>(</sup>١) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنُّقُواى وَلَا تعاونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ. (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٢) "إنما الصدقت للفقراء والمساكين" الآية (التوبة: ٢٠). المصارف ...إلخ منها الفقير وهو من له أدني شيء وهو ما دون النصاب. (عالمگيري ج: ١ ص:٨٤ ١ ، الياب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) المصارف ...الخ. (منها الفقير) وهو من له أدني شيء وهو ما دون النصاب أو قدر النصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٤ ؛ الباب السابع في المصارف).

### قرض دی ہوئی رقم پرز کو ۃ سالا نہ دیں ، جا ہے قرض کی وصولی پریک مشت

سوال:... بیس نے پچورتم ایک دوست کو تر من حنہ کے طور پر دی ہوئی ہے، کیا بیس اس پر ہرسال زکو ۃ دوں یا جب وہ وصول ہوجائے تب دوں؟ داختے ہوکہ تم کو دیئے ہوئے کی سال ہوگئے ہیں، اور اب اس دوست کا کار دہارا چھا چل رہا ہے، میرے دو چا رد فعد مانگنے پر بھی اس نے رقم والی نہیں کی، ٹال دیتا ہے کہ ابھی نہیں ہے، ایک بل پھنسا ہوا ہے جب ل گیا تو فور آادا کردوں گا۔ چواب:...اس قرض کی رقم پرز کو ۃ تو آپ کے ذمہ ہرسال واجب ہے، البتہ یہ آپ کو اختیار ہے کہ علل کے سال ادا کردیا کریں یا جب وہ ترض دصول ہوتو گزشتہ تمام سالوں کی زکو ۃ وفت پرادا کریں۔ (۱)

#### مقروض سونے کی زکوۃ کس طرح اداکرے؟

سوال:...میرے پاس زیور ۹ تو ہے ہاں کی زکوۃ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، زکوۃ کتے تو ہے پرلاگوہوتی ہے اور کتے تو لے برلاگوہوتی ہے اور کتے تو ہے بعدز کوۃ دینی پڑے گی یا ٹوٹل ۹ تو لے کی تھے بقایا ۴ تو لے کی ذکوۃ دینی پڑے گی یا ٹوٹل ۹ تو لے کی دینے ہوگی؟ میں سرکاری ادارے میں طلازم ہوں اور میں نے کافی قرضہ بھی دینا ہے، اس صورت میں ذکوۃ کا طریقہ کیا ہے؟ جبکہ میری تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے، مشکل سے گزارہ ہوتا ہے۔

جواب:...آپ کے ذمہ جو ترض ہے اس کو منہا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا باقی رہ جا تا ہے تو آپ پراس باقی ماندہ کی زکو ہ واجب ہے۔

### ز کو ہ ہے ملازم کو بخواہ وینا جائز نہیں ،امداد کے لئے زکو ہ وینا جائز ہے

سوال:...میرے ہاں ایک ملازم ہے جس نے تنواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا، تو میں نے زکوۃ کی نیت ہے اضافہ کردیا، اب وہ یہ بھتا ہے کہ تنواہ میں اضافہ ہوا، ای کے بدلے میں کام کرر ہا ہوں، کیا اس طرح دی ہوئی میری زکوۃ اوا ہوئی یا نہیں؟

جواب:...طازم کی شخواہ تواس کے کام کامعاوضہ ہے، اور جب آپ نے شخواہ بڑھانے کے نام پراضافہ کیا تو وہ بھی کام کے معاوضے میں ہوا ، اس لئے اس سے زکو قادانبیں ہوئی۔ جو شخواہ اس کے ساتھ طے ہووہ اداکر نے کے علاوہ اگر اس کو ضرورت منداور

 <sup>(</sup>۱) ولو كان الدين على مقر ملى أو على معسر أو مفلس ....... فوصل إلى ملكه لزم زكوة ما مطى. (الدر المختار ج٠٦ ص:٢٩٤). وفي خلاصة الفتاوى (ح: ١ ص:٣٨) الدين على ثلاث مراتب: قوى كالقرض وبدل مال التجارة وفيهما الزكوة وإنما يخاطب بالأداء ... إلخ. (شامى ج:٢ ص:٢٠١، مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد).

 <sup>(</sup>٢) ومن كان عليه دين يحيط بـمالـه فـلا زكوة ...... وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا
 بالفراغة عن الحاجة (هداية ج: ١ ص: ١٨٦ ، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم إلى الخليفة ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أجزأه
 والا فلا وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكوة كذا في معراج الدراية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩ ٩ ١ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

محتاج مجهرز كؤة وے دى جائے توزكؤة ادا بوجائے كى۔(١)

## ملازم کوایڈوانس دی ہوئی رقم کی زکوۃ کی نیت وُرست نہیں

سوال:...میں نے اپنے ملازم کو پچھرتم بطورا پیروانس واپسی کی شرط پر دی الیکن میں دیجتا ہوں کہ بیرتم اوانہیں کر سکے گا،اگر میں زکو ق کی تبیت کرلول تو کیا اوا ہوجائے گی؟

جواب:...ز کو قاکی نبیت دیتے وقت کرنی ضروری ہے، بعد میں کی ہوئی نبیت کافی نہیں ،اس لئے آپ رقم کوز کو قاکی مدمیں منهانبیں کر کتے ۔ ' ہاں! بیکر سکتے ہیں کہ زکو ہ کی نیت ہے اس کواتنی رقم دے کر پھرخواہ ای وفت اپنا قرض وصول کریں۔ ' ''

#### آئندہ کے مزدوری کے مصارف زکو ۃ ہے منہا کرنا وُرست تہیں

**سوال:...ایک محض مکان بنوار ہاہے،مز دورکام کررہے ہیں،اس دوران زکو ۃ دینے کا دفت آتا ہے،کیاوہ ان مز دوروں کی** أجرت الگ ركه كرز كوة نكالے گا؟ يعني اگر فرض كيا ٥٠ بزار بننے كا انداز ه ب ، تو ٥٠ بزارا لگ رہنے دے اوراس كي زكوة نه نكالے ، کیونکہ میں نے پڑھاہے کہ اگرنو کر ہیں کسی کے تو وہ ان کی تنخوا ہ انہیں دے کر پھرز کو ۃ دے۔

جواب:...جتناخرج مکان پراُٹھ چکاہے، اور اس کے ذمہ مز دوروں کی مز دوری واجب الا دا ہوگئی ہے، اس کوز کو ۃ ہے منتفیٰ کرسکتا ہے، کیکن آئندہ جومصارف اُٹھیں کے یا مزدوری واجب ہوگی اس کومنہا کرنا ؤرست نہیں۔ (\*\*)

### ز کو ہ کی رقم ہے مسجد کا جنر پٹرخرید ناجا ترجیس

سوال:...ایک آدی ای زکوة ک رقم ہے مجد کا جزیز خرید سکتا ہے یانہیں؟

جواب:...ز كوة كى رقم ہے مجد كاجزية نبيس خريدا جاسكتا، (٥) البته بيه دسكتا ہے كہ كوئى غريب آ دمى قرض لے كرجزية خريد كر مجد کودے دے اور زکو ہ کی رقم اس کوقر ضداد اکرنے کے لئے دے دی جائے۔

 <sup>(</sup>١) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحًا مكتسبًا. (عالمگيري ص: ١٨٩) في المصارف).

<sup>(</sup>۲) گزشته صنح کا حاشیه تمبر ۲ ملاحظه بو ..

<sup>(</sup>٣) وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه اهـ. (درمختار على الشامية ج: ٢ ص. ١٣٧١).

 <sup>(</sup>٣) (قوله وملك نصاب حولي فارع عن الدين وحوائجه الأصلية نام ولو تقديرًا) .. ... والمواد بكونه حوليًا أن يتم الحول عليه وهو في ملكه لقوله عليه السلام لا زكوة في مال حتى يحول عليه الحول إلخ. (البحر الرائق ح. ٢ ص: ٦١٩). وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكوة لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه اما لَا بدمنه في إبتدائه ....... وفي انتهائه ...إلخ. (هداية ج: ١ ص: ٩٦٠).

 <sup>(</sup>۵) ولا يجوز أن يبني بالزكوة المسجد ...... وكل ما لا تمليك فيه. (عالمگيري ج١٠ ص:١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، طبع رشيديه كوئته).

### یسے نہ ہوں تو زیور بیج کرز کو ۃ ادا کر ہے

سوال:...ز کو قادیناصرف بیوی پرفرض ہے، وہ تو کما کرنبیں لاتی ، پھروہ کس طرح ز کو قادے؟ جبکہ شوہراس کوصرف آئی بی رقم دیتا ہے جو گھر کی ضروریات کے لئے ہوتی ہے۔

ہے۔ جواب:...اگر پیسے نہ ہول تو زیور فروخت کر کے زکو ۃ دیا کرے ، یا زیور ہی کا چالیسواں حصہ دیناممکن ہوتو وہ دے دیا کرے۔

سوال:...زیدی بیوی کے پاس و نے کے زیورات ہیں جس کا دزن ٹیم کرایا ہے، کیااس کی زکو ہیوی کو دیتی ہے یہ شوہر کو جبہ شوہر کو جبہ شوہر کو جبہ شوہر کے باس سال کو جبکہ شوہر تمام ضرور بات خود پوری کرتا ہے، اور بیوی کو بہت کم رقم جیب خرج کے لئے دیتا ہے۔ بعض اوقات شوہر کے پاس سال کے آخر میں اسے پینے بیں ہوتے کہ زکو ہوا کی جائے ، شوہر کی آمدنی اسکول کے اُستاد کی تخواہ اور نیوشن وغیرہ پر ہے، شوہر کی پھھر تم نفع ونقصان کے کاروبار میں گئی ہوئی ہے، جس پرزکو ہوی جاتی ہے، کیا پھر بھی سونے کے زیورات پرزکو ہوئی ہوگی ؟

جواب:...سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ ہے،اگر زید کی بیوی کے پاس اتنا سونا ہے جس کی وہ خود مالک ہے تو زکو ۃ اس پر فرض ہے،اگر چیے نہ ہوں تو زیور فروخت کر کے زکو ۃ وی جائے۔

### بیوی خودز کو ة ادا کرے چاہے زیور بیجنا پڑے

سوال: ... میرے تمام زیورات کی تعداد تقریباً آٹھ تولہ سونا ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس نہ تو قربانی کے لئے اور نہ
ہی زکو ق کے لئے پچھرقم ہے، لہٰذا میں نے ایک سیٹ اپن پچی کے نام رکھ چھوڑ اہے، وہ اب زیر استعمال بھی تہیں، اور شوہر ترکو ق دینے پر
راضی نہیں، اور کہتا ہے تمہارا زیور ہے تم جانو ، گھراس میں میری صرف اتن ملکیت ہے کہ پہن سکول تبدیل یا فروخت بھی نہیں کر سکتی، اب
پچی والے زیور کی زکو ق کون دے گا؟ بھائی کے دیئے ہوئے ڈھائی ہزار روپے پرزکو ق نکال دیتی ہوں۔

جواب: ...جوز بورآپ نے بچی کی مِلک کردیا ہے، وہ جب تک ٹابالغ ہے اس پرز کو قانبیں۔ کیکن اس کی ملکیت کردیئے

(۱) تبجب في كل ماتتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبًا كان أو لم يكن . إلخ . (۱) وعالم كيري ج: ١ ص: ١٨١ ، كتاب الزكاة ، الباب الثالث) . لأن الواجب الأصلى عندهما هو ربع عشر العين وإنّما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء . (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢ ، كتاب الزكاة) .

(٢) لم يحتلفوا ان الحلى إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذالك إذا كان في ملك المرأة كالدراهم والمدنانير، وأيضًا لا يختلف حكم الرجل المرأة فيما يلزمها من الزكاة، فوجب أن لا يختلفا في الحلى. (أحكام القرآن للجصاص ح:٣ ص:١٥٨ باب زكاة الحلى، طبع قديمي). اليثما حاله إلا.

(٣) (وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام) أى شرط إفتراضها النها فريضة محكمة قطعية ...... وخرج المحون والمسيى في المحر المرابع عنه والمحر الرائق ح: ٢ ص: ٢١٧). وأيضًا فيليس الزكوة على صبى ومجنون ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤٢) كتاب الزكاة، طبع مكتبه رشيديه كوئته).

کے بعد آپ کے لئے اس کا استعمل جائز نہیں۔ باتی زیورا گرنقدی ملا کرحدز کو ق تک پہنچا ہے تو اس پرز کو ق فرض ہے، اگر نقد رہ پینہ ہوتو زیورفروخت کر کے زکو ق اورا کردیا کرے تو زکو ق اورا ہوجائے ہوتو زیورفروخت کر کے زکو ق اورا ہوجائے جس پرز کو ق فرض گی۔ مگر اس کے فرم فرض نہیں ۔ فرض آپ کے فرم ہے۔ زکو قادا کرنے کی گنجائش نہوتو اتنازیور ہی ندرکھا جائے جس پرز کو ق فرض ہو، یہ جواب تو اس صورت میں ہے کہ یہ زیور آپ کی ملکیت ہو، لیکھا ہے کہ: ''اس میں میری صرف آئی ملکیت ہے کہ بہن سکول، تبدیل یا فروخت بھی نہیں کر کتی' اس نقرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیور دراصل شو ہرکی ملکیت ہے، اور آپ کو صرف بہن سکول، تبدیل یا فروخت بھی نہیں کر کتی' اس نقرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیور دراصل شو ہرکی ملکیت ہے، اور آپ کو صرف بہن سکول، تبدیل یا فروخت بھی نہیں کر کتی' اس نقرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیور دراصل شو ہرکی ملکیت ہے، اور آپ کو صرف بہن کے لئے دیا گیا ہے، اگر یہی مطلب ہے تو اس زیور کی زکو ق آپ کے شو ہر پر فرض ہے، آپ پڑیس۔

#### غریب والدہ نصاب بھرسونے کی زکوۃ زیور چے کردے

سوال:...والده صاحبہ کے پاس قابل زکو قازیور ہے، ان کی اپنی کوئی آمدنی نہیں، بلکہ اولا دیرگز راوقات ہے، اس صورت میں زکو قان کے زیور پرواجب ہے یانہیں؟

جواب :...ز کو ة داجب ہے، بشرطیکہ بیزیورنصاب کی البت کو پہنچا ہو، زیور پچ کرز کو ة دی جائے۔

### شوہر کے فوت ہونے پرز کو قاکس طرح اداکریں؟

سوال:...جاری ایک عزیزہ ہیں، ان کے شوہر فوت ہوگئے ہیں، اور ان پر بارہ ہزار کا قرضہ ہے، جبکہ ان کے پاس تعوز ا بہت سونا ہے، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیاان کوز کو قادین جائے؟ اگردین ہے تو کتنی؟

جواب:...شوہر کا چھوڑا ہوا تر کہ صرف اس کی اہلیہ کانہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کے شوہر کا قر ضدادا کیا جائے ، پھراے شرق حصوں پڑتنسیم کیا جائے ، اور پھران وارثوں میں سے جو یالغ ہوں ان کا حصہ نصاب کو پہنچتا ہوتو اس پرز کو ۃ ہوگی۔(۱)

### اگرنفتری نه ہوتو سابقہ اور آئندہ سالوں کی زکو ۃ میں زیورد ہے سکتے ہیں

سوال:...اگرکوئی لڑی جہیز میں اپنے ساتھ اتنازیورلائے جس کی زکوۃ کی رقم اچھی خاصی بنتی ہوا ورشو ہرکی آمدنی سے سال

 <sup>(1)</sup> لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١١٠).

<sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲۰۱ ملاحظه فرما ئیں۔

 <sup>(</sup>٣) وتعتبر نية الموكل في الزكوة دون الوكيل كذا في معراح الدراية. (عالمگيري ح: ١ ص: ١١١، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) مخزشته مخدجاشیه نمبرا ۲۰ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۵) يبدأ عن تركة المبت الخالية عن تعلق حق الغير ...... بتجهيزه ..... تم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة ..... ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين ورثته اى الذين يثبت ارثهم بالكتاب أو السنة إلغ. (درمختار، كتاب الفرائض ج: ٢ ص: ٩ ٥٥ تا ٢٢٤).

 <sup>(</sup>٢) وشيرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والمحرية ...... وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحواتجه الأصلية ... إلخ رالبحر الرائق ج:٢ ص:٢١٨،٢١٤، كتاب الزكاة).

مِن اتَّىٰ رَقَم بِسِ انداز نه ہو سکتی ہو تو بتایا جائے زکو ق<sup>م</sup>س طرح اوا کی جائے؟

جواب:...ان زیورات کا میجه حصه فروخت کردیا جائے یا کئی سال کی زکوۃ میں دے دیا جائے و بینی اس کی قیمت لگالی جائے ،اورزیورات کی زکو قاحتے سال کی اس کے برابر ہواتے سال کی نبیت کر کے وہ زیورز کو قامیں دے دیا جائے۔<sup>(1)</sup>

## دُ كان مِيں مالِ تجارت برز كو ة اورطر يقيرا دا ليكي

سوال:...میں کتابوں اوراسٹیشنری کی دُ کان کرتا ہوں ،سامان کی مالیت تقریباً بارہ تا پندرہ ہزارہوگی ،وُ کان کراہیکی ہے، آیا يددُ كان كاسامان قابلِ ادائيكُ رُكُوة ٢٠ يعنى اس مال تجارت برز كوة فرض ٢٠

جواب:... ذکان کا جوبھی مال فروخت کیا جاتا ہے ،اگراس مال کی مالیت ساڑھے باون تو لے جاندی کی مالیت کو پہنچتی ہوتو ال مال برز كوة قرض بهوكى \_ (۲)

سوال:...اگراس مال پرز کو ة فرض ہے تو چونکه اسٹیشنری کا سامان بہت ساری اشیاء پرمشمتل ہے اور میں روزانہ خریداری اور فروخت بھی کرتا ہوں ،اس لئے اس کا حساب کتاب ناممکن سا ہوجا تا ہے، تو کیاا نداز انس کی قیمت لگا کرز کو ۃ اوا کرسکتا ہوں؟

جواب:...روزانه کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ،سال میں ایک تاریخ مقرر کر کیجئے ،مثلاً: کیم رمضان کو پوری دُ کان کے قابلِ فروخت سامان کا جائزہ لے کراس کی مالیت کا تعین کرلیا جائے ، اور اس کے مطابق زکو ۃ اداکر دیا سیجئے ،جس تاریخ کوآپ نے وُ كان شروع كي من برسال اس تاريخ كوحساب كرليا سيجيز \_ (٣)

## انکمٹیکس ادا کرنے ہے زکو ۃ ادانہیں ہوتی

سوال:...ايك مخص صاحب نصاب ب، اگروه شرع كے مطابق اپن جائيداد، رقم وغيره سے زكو ة اداكرتا ہے تو كياشر عاوه مكى نظام دولت كاوضع كردواكم نيكس اداكرنے سے برى ہوجاتا ہے؟ اگروہ صرف انكم نيكس اداكرتا ہے اورز كو ة نبيس ديتا تواس كے لئے كياتهم بيج نيزموجوده نظام مين وه كياطر يقدا ختياركري؟

الفصل الأوّل في زكّوة الذهب والفضة، تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبًا كان أو لم يكن مصوغًا أو غير مصوغ حليا كان للرجال أو للنساء ...... ويعتبر فيها أن يكون المؤدي قدر الواجب وزنًّا ولَا يعتبر فيه القيمة .... ... . وتوادي من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع. (الفتاوي الهندية ح: ا ص: ١٤٨، ٢٩ ، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب.

 <sup>(</sup>٢) واللازم ..... في مضروب كل منهما ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقًا ..... أو في عرض تجارة قيمة نصاب. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٩٨، كتاب الزكاة، باب زكاة المال).

<sup>(</sup>٣) الزكوة واجبة في عروض التجارة كاثنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والذهب ..... . وتعبتر القيمة عنمد حولان المحول بعد أن تكون قيمتها في إبتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة. (فتاوي عالمكيري، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكوة الذهب والفضة ج: ١ ص: ٩ ١ ، طبع رشيديه).

جواب:...انکم ٹیکس ملکی ضرور بیت کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے مقرّر ہے، جبکہ ذکوۃ ایک مسلمان کے لئے فریفیہُ خداوندی اورعبادت ہے، انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوۃ ادائیں ہوتی، بلکہ زکوۃ کا الگ ادا کر نافرض ہے۔ ما لک بنائے بغیر فلیٹ ریائش کے لئے ویئے سے زکوۃ ادائبیس ہوگی

سوال:...دریافت طلب بدہ کرز کو ۃ کی مدسے تغییر کئے گئے فلیٹ حسب ذیل شرا نظر پرستی تقین ز کو ۃ کودیئے گئے ہیں، تو ز کو ۃ دینے والوں کی ز کو ۃ ادا ہوجاتی ہے یانہیں؟

شرائط:

ا:...یان کم از کم پانج سال تک آپ کس کے ہاتھ چینبیں سکیں گے (زیادہ سے زیادہ کی کوئی صرفیس)۔

۲:...متعلقہ فییٹ آپ کواپنے استعمال کے لئے ویا جار ہاہے، اس میں آپ کرایہ دار نبیں رکھیں ہے، پکڑی پرنبیں دے سکیں مے،ادر کمی وُوسرے فخص کواستعمال کے لئے بھی نبیں دے سکیں گے۔

سا:...آپ نے فلیٹ اگر کسی کو پکڑی پر دیا یا کرامیردارر کھا تو اس کی اطلاع جماعت کو ملنے پرآپ کے فلیٹ کاحق منسوخ کر دیا مائے گا۔

٧:... فلیٹ کے مینٹی ننس کی رقم جو جماعت مقرر کرے وہ ہر ماہ اوا کر کے اس سے رسید حاصل کرنی پڑے گی۔

۵:..فلیث کی وساطت کسی دُ وسرے فلیٹ کے قبضہ دارے بدلی ہیں کیا جاسکے گا۔

۲:..اس ممارت کی حجبت جماعت کے قبضے میں رہے گی۔

ے:...منتقبل میں فلیٹ بیچنے یا چھوڑنے کی صورت میں جماعت سے نوآ بجکشن سر ٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہو سکے گی۔

۸:... أو پر بیان کی گئی شرا نط کے علاوہ جماعت کی جانب سے عمل میں آنے والے نئے اَحکامات اور شرا نط کو مان کران پرعمل کرتا ہوگا ، ان بیان کی گئی شرا نط اور پابند یوں کی خلاف ورزی کرنے والے ممبرسے جماعت فلیٹ خالی کراسکے گی اور فلیٹ میں رہنے والے کواس پرعمل کرنا اور قا ٹونی حق حچوڑ نا ہوگا۔

(فذکورہ بالا اقرارنامہ کی تمام شرا نظا در ہدایت پڑھ کر سمجھ کرمنظور کرتا اور راضی خوش ہے اس پراپنے دہنخط کر دیتا ہوں) براوِم ہربائی جواب بذر بعدا خبار جنگ عنایت فرمائیں ، تا کہ سب جماعتوں کو پتا چل جائے ، کیونکہ بیسلسلہ تکھر، حیدر آ یا داور کراچی کی میمن براوری میں عام چل پڑا ہے ، اور اس میں کروڑوں روپے زکو قاکی مدمیں لوگوں سے وصول کرکے لگائے جارہے ہیں۔

 <sup>(</sup>١) فالدليل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى واثوا الزكوة وقوله عزّ وجلّ خذ
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢، كتاب الزكاة، طبع سعيد).

جواب:...ز کو ق تب ادا ہوتی ہے جب محتاج کو مال زکو ق کا مالک بنادیا جائے ، اورز کو ق دینے والے کا اس ہے کوئی تعلق اور واسطہ ندر ہے۔ آپ کے ذکر کروہ شرا لکو نامے میں جوشر طیس ذکر کی گئی ہیں وہ عاریت کی ہیں، تملیک کی نہیں، لہٰذا ان شرا لکو کے ساتھ اگر کسی کوز کو ق کی رقم سے فلیٹ بنا کر دیا گیا تو زکو ق ادا نہیں ہوگی۔ زکو ق کے ادا ہونے کی صورت بہی ہے کہ جن کو یہ فلیٹ دیئے جا کمیں ان کو ما لک بنادیا جائے ، اور ملکیت کے کا غذات سمیت ان کو ما لکا نہ حقوق دے دیئے جا کمیں کہ یہ لوگ ان فلیٹس میں جسے جا ہیں ما لکا نہ تصرف کریں ، اور جماعت کی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر ان کو ما لکا نہ حقوق نہ دیئے گئے تو زکو ق دیئے والوں کی ذکو ق ادا نہیں ہوگی ، اور ان پر لا ترم ہوگا کہ اپنی زکو ق دو بارہ ادا کریں۔

### زكوة كى رقم سےمكان بنوانا

سوال:...ا یک شخص عمو با ایک رفا بی إ دارے کوز کو ق کی رقم دے دیتا ہے، رفا بی إ دارے کے بما کدین کے مشورے ہے اس نے رُقومات ز کو ق سے مکان بک کرائے اور بیرمکان ای رفا بی إ دارے کو دے دیئے ، یہاں بیجی ہوسکتا تھ کہ وہ رقم پہلے إ دارے کو اُ دا کر کے اس کے بعد إ دارہ کسی تھیکیدار سے تعمیر کروا تا ، گر ا دارے نے اس تنم کی ویچید گیوں ہے بیچنے کے لئے متذکرہ بالا امرکور جے دی ، یعنی مال کی صورت حال میں زکو ق کی ادا میگی کی ، کیا ایسی صورت میں زکو ق ا دا ہوگئی ؟

جواب:... بیرمکان جب کسی محتاج کو دیے جائیں گے (مالکانہ حقوق کے ساتھ) تب زکو ۃ ادا ہوگی ، اس سے پہلے ہیں۔ پہلے ہیں۔

### ز کو ہ کی رقم سے قرض دینا

سوال:...میں نے زکو ۃ اکاؤنٹ (بغیرسود) کھول رکھا ہے، اس میں سال بہسال رقم جمع ہوتی رہتی ہے، اور میں حسبِ ضرورت رقم لوگوں کواور اِداروں کودیتار ہتا ہوں ،سوال ہیہے: ضرورت رقم لوگوں کواور اِداروں کودیتار ہتا ہوں ،سوال ہیہے: ا:...کیااس اکاؤنٹ سے قرض حسنہ دے سکتا ہوں؟

(٢) ولو دفع إليه دارًا ليسكنها عن الزكوة لا يجوز ..... إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠٠ كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>۱) أما تفسيرها فهى تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمى ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه الله تعالى هذا في الشين. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٥٠). هي لغة الطهارة والنماء وشرعًا تمليك ........ جزء مال خوج المنفعة فلو أسكن فقيرًا داره سنة ناويا لا يجزيه ...إلخ. (الدر المختار مع رداغتار ج: ٢ ص: ٢٥٥). وأما ركن الزكوة فركن الزكوة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من النفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نانب عنه وهو المصدق والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نانب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٣٩)، ولو دفع إليه دارًا يسكنها من الزكوة لا يجوز ....... إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٠ ١ عتاب الزكاة).

۲:..کیاال اکاؤنٹ سے ضرورت مندوں کو قرض دے سکتا ہوں؟ وہ اگر وعدہ کے مطابق قرض واپس کر دیں تو اکاؤنٹ میں رقم واپس جع ہوجائے گی ،اگر وہ واپس نہ کریں تو کیااتن ہی رقم زکو قائی جھے پر واجب الا دار ہے گی یا قرض لینے والے پر (میری) ذکو قاواجب الا واہو گی؟ یا ہم وونوں پر؟ شریعت کے مطابق جو بھی جواب ہو، عطافر مائیں۔
جواب :...آپ بیرقم فقراء ومساکین کو مالک بنا کر دے سکتے ہیں ، لیکن اس قم کوقرض کے طور پر دیتے رہنا ہے نہیں۔

 <sup>(</sup>١) "إنها الصدقت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله" (التوبة: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) وأما ركن الزكاة هو إخراج جرء من النصاب إلى الله تعالى وتسليم ذالك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو ناثب عنه وهو المصدوق والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير . (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٣٩، كتاب الزكاة).

# کن لوگوں کوز کو ق دیے سکتے ہیں؟ (مصارف زکوة)

#### ز کو ۃ کے ستحقین

سوال: ... کن کن لوگوں کوز کو ة دینا جائز ہے اور کن کن کونا جائز؟

جواب:...اپنے ماں باپ، اور اپنی اولا دکو زکو قادینا جائز نہیں، ای طرح شوہر بیوی ایک وُوسرے کو زکو قانہیں دے سکتے ۔ '' جولوگ خود صاحب نصاب ہوں ان کوزکو قادینا جائز نہیں۔ 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان (ہاشمی حضرات) کو زکو قادین ('') جولوگ خود صاحب نصاب ہوں ان کوزکو قادین کے انہیں ۔ 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان (ہاشمی حضرات) کو زکو قادینے کا تھم نہیں ، بلکہ اگر ووضرورت مند ہوں تو ان کی مد غیرِ زکو قاسے لازم ہے۔ اپنے بھائی ، بہن ، چچا، جیتیج ، ماموں ، بھا نے کو زکو قادینا جائز ہے۔ اپنے بھائی ، بہن ، چچا، جیتیج ، ماموں ، بھائے کو زکو قادینا جائز ہے۔ مزید تفصیل خود یو جھے یا کسی کتاب میں پڑھ لیجئے۔

سوال:...زکوۃ کی تقسیم کن کن قوموں پرحرام ہے؟ جبکہ ہمارے ملاقے تخصیل پلندری بلکہ پورے آزاد کشمیر میں سیّد، ملک،
اعوان اورلو ہار، ترکھان، قریشی وغیرہ ان کے لئے زکوۃ حرام قرار دے کر بند کردی گئی، البندسیّد حضرات کے لئے توزکوۃ لینا جائز نہیں،
ویگر دوتو میں جن میں قریشی کہلانے والے ترکھان، لوہاراوراعوان، ملک شامل میں زکوۃ کے حق دار میں یانہیں؟ براہ کرم اس کی بھی
وضاحت کریں کہ سیّد گھر انے کے علاوہ صاحت مندلوگ مثلاً: میتم، بیوہ،معدّورزکوۃ لینے کے حق دار میں؟

<sup>(</sup>۱) ولا إلى من بينهما ولاد ولو مملوكًا لفقير أو بينهما زوجية ... إلخ. (الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف ج: ٢ ص: ٣٣٧، هداية ج: ١ ص: ٢٠٢).

 <sup>(</sup>۲) ولا يجوز دفع الزكوة من يملك نصابًا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضًا للتجارة أو لغير التجارة فاضلًا
 عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي. (عالمگيري ح: ١ ص. ١٨٩ ، كتاب الزكاة، الهاب السابع).

<sup>(</sup>٣) ولا إلى بني هاشم إلّا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب ... إلخ. (الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٥٠، باب المصرف).

 <sup>(</sup>٣) هذا في الواجبات كالزكوة والنذر والعشر والكفارة فأما النطوع فيحوز الصرف إليهم كذا في الكافي. (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٩)، كتاب الزكاة، الياب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۵) والأفضل في الزكوة والفطر والبذر والصرف أوّلًا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم
 إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ٩ ١) كتاب الزكاة، الباب السامع).

جواب:...زکوۃ ، آنخضرت صنی القدملیہ وسلم کے خاندان کے لئے حلال نہیں ، اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے خاندان سے حمراد ہیں : آل علی ، آل عقیل ، آل جعفر ، آل عباس اور آل حارث بن عبدالمطلب ۔ پس جوخص ان پانچ بزرگوں کی نسل ہے ہواس کو زکوۃ نہیں دی جاسکتی ، اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہوتو وُ وسرے فنڈ ہے ان کی خدمت کرنی جا ہے۔ (۱)

# سيداور ہاشميوں كى اعانت غيرِز كوة سے كى جائے

سوال:...اسلام دینِ مساوات ہے اور دینِ عدل و حکمت ہے ،اسلام غیر مسلموں سے جزید وصول کرتا ہے تو انہیں اپنے زیرِ سریۃ فظ فراہم کرتا ہے ،اسلام زکو قریبے کا حکم دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ انہیں اُمت (ہاشی کے علاوہ) کے غریبول ،مسکینوں ، بنیموں اور بیوا وَل پرخرج کیا جائے ، بیاسلام کا ایک حکم ہے ،جس پڑمل کرنا واجب ہے ۔لیکن میر اسوال بیہے کہ ہمارا فرجب ہاشی اُمت کے غریبول ، بیوں ، بیوں ، بیموں ، نا داروں ، مسکینوں اور مختاجول ،غریب طالب علموں کے لئے کیا مالی تحفظ فراہم کرتا ہے ؟

چواب: . . ہائمی، آنخضرت سلی انتدعلیہ وسلم کا خاندان ہے، آنخضرت سلی انتدعلیہ وسلم نے اپنے لئے اوراپے متعلقین کے لئے زکو قاکوممنوع قرار دیا ہے۔ '' بید حضرات اگر ضرورت مند ہول تو غیرز کو قافنڈ سے ان کی خدمت کرنی جا ہے، اور آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کی قرابت کالی ظرکھتے ہوئے ان کی خدمت کرتا ہڑے اجرکا موجب ہے۔ ''')

### سا دات کوز کو ة کيون نبيس دی جاتي ؟

سوال:...مولاناصاحب! میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ سادات لوگوں کوز کو ۃ نہیں وینا جا ہے ،ایسا کیوں ہے؟

جواب:...زکو قا الوگوں کے مال کامیل ہے، اور حضور صلی اللہ عدیہ وسلم کی آل کو اس سے منوت کرنا من سب نہ تھا، وہ اگر ضرورت مند ہوں تو پاک مال سے ان کی مدد کی جائے۔ نیز اگر آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی آل کوز کو قاوینے کا حکم ہوتا تو ایک ناواقف کو وسوسہ ہوسکتا تھا کہ یہ خوبصورت نظام اپنی اولا دہی کے لئے تو...معاذ اللہ... جاری نہیں قرما گئے؟ نیز اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، اور

 <sup>(</sup>۱) ولا يدفع إلى بن هاشم وهم آل على وآل عباس وآل حعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبدالمطلب كذا في الهداية.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۸۹ كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف.

 <sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشیه تمبر ۱۲ ملاحظه قرمائی ...

 <sup>(</sup>٣) قوله وبنى هاشم ومواليهم أى لا يجوز الدفع لهم لحديث البخارى نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢١٥) كتاب الزكاة، باب المصرف).

رس) وقدال السمصيف في الكافي وهذا في الواجبات كالزكوة والبذر والعشر والكفارة أما النطرّع والوقف فيحوز الصرف إليهم لأن المؤدى في الواجب يطهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدى كالماء المستعمل وفي النفل تبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء اهـ (البحر الرائق ح:٢ ص:٢٦٥)، كتاب الزكاة، باب المصرف).

ره) ابيناً۔

وه په کهاگرآپ صلی التدعلیه وسلم کی آل کوز کو ة دینا جائز ہوتا تو لوگ آپ صلی التدعیبه وسلم کی قرابت کی بناپرانہی کوتر جیح دیتے ،غیرسیّد کو ز كؤة دينے بران كا دِل مطمئن نه ہوتا ، اس سے دُوسر نے فقراء كوشكايت بيدا ہوتى ۔

سوال: سنی فقہ میں سیّدوں پرز کو ، خیرات اور صدقہ کے استعال کی ممانعت ہے، سواں بیہے کہ آیا اس فقہ میں غریب سیر نہیں ہوتے ؟ اورا گر ہوتے ہیں تو ان کی حاجت روائی کے لئے فقینی میں کون ساطریقہ ہے؟ اوراس سلسے میں حکومت پاکستان کے ز کو ة وعشر میں کوئی گنجائش ہے یانہیں؟

جواب:... بيەمسئلەتى فقە كانېيى، بلكەخود آتخضرت صلى اللەعلىيە وسلى كارشا دفرمود دە ہے كە آپ صلى الله علىيە وسلى الله عليه وسلم كى آل كے لئے زكو قاور صدقه حلال نہيں ، كيونكه بيلوگوں كے مال كاميل كچيل ہے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كواور آپ صلی الله علیہ وسلم کی آل کو اللہ تعالیٰ نے اس کثافت سے پاک رکھا ہے۔ سیّدا گرغریب ہوں تو ان کی خدمت میں عزّت واحتر ام سے ہدیہ پیش کرنا جا ہے ۔حکومت کوبھی جا ہے کہ سیّدوں کی کفالت غیرصد قاتی فنڈ سے کرے۔

### ستير کی بيوی کوز کو ة

سوال: ... ہمارے ایک عزیز جو کہ ستیر ہیں ، جسمانی طور پر بالکل معدّور ہونے کے باعث کمانے کے قابل نہیں ہیں ، ان کے گھر کا خرچہان کی بیوی جو کہ غیرستید ہیں ، بچول کو ٹیوشن پڑھا کراور پچھ قریبی عزیزول کی مدد سے چیاتی ہیں ۔سوال یہ ہے کہ چونکہان کی بیوی غیرستید ہیں اور گھر کی گفیل ہیں تو ہا وجوداس کے کہ شوہرا ور بچے ستید ہیں ، ان کوز کو ق دی جاسکتی ہے؟

جواب:... بیوی اگر غیرستد ہےاور دو ز کو ق کی مستحق ہے ،اس کوز کو ق دے سکتے ہیں۔ 'اس ز کو ق کی مالک ہونے کے بعد وہ اگر جا ہے تو اینے شو ہراور بچوں پرخرج کرسکتی ہے۔ <sup>(مع)</sup>

## سادات لڑ کی کی اولا دکوز کو ۃ

سوال:...ہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہوئی تھی ،جس ہے اس کے دو بیچے ہیں ، پچھ عرصہ بعد زید نے ہندہ کو طلاق دے دی ، یجے ہندہ کے پاس ہیں جومحنت کر کے ان کی پرورش کرتی ہے، زید بچوں کی پرورش کے لئے اس کو پچھ نہیں دیتا، ہندہ خا ندانِ سا دات

عن عبدالمطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انَّ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وانها لا تحل محمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٢١، باب من لا تحل له الصدقة).

 <sup>(</sup>٢) ويجوز الدفع إلى من عداهم من بن هاشم. (عالمگيري ج: ١ ص ١٨٩٠) كتاب الزكاة، الباب السابع).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت· كان في بريرة ثلاث سنن احدى السنن انها عتقت فحيرت في زوجها و دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبومة تفور بلحم فقرّب إليه خبز وادم من ادم البيت فقال. الم ار برمة فيها لحم! قالوا: بلبي والسكن ذالك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة ولنا هدية متفق عليه. (مشكوة ص: ٢١١، باب من لا تحل له الصدقة، الفصل الأوّل).

سے تعلق رکھتی ہے،اوراس کے بیہ بیچ صدیقی ہیں، ہندہ کے عزیز،اقر ہا، بہن بھائی یامال باپ ان بچوں کی پر درش وغیرہ کے لئے زکو ۃ کا بیسہ ہندہ کودے سکتے ہیں یانہیں؟ کہ وہ صرف بچوں کے صرف میں لائے، کیونکہ ہندہ کے لئے تو زکو ۃ لین جائز نہیں ہے،شر کی امتبار ہے اس مسئلے پر دوشنی ڈالیس۔

جواب:...یے بچسیدنہیں، بلکہ صدیقی ہیں،اس لئے ان بچوں کوز کو قادینا سیجے ہے،اور بندہ اپنے ان بچوں کے نے زکو قاد وصول کرسکتی ہے،اپنے لئے نہیں۔(۱)

#### علوي (اعوان) کوز کو ة دینا

سوال:...'' بہشتی زیور'' میں ہے کہ بنوعبدالمطلب ، بنو ہاشم کوز کو ۃ لینا ج ئزنبیں ،سوال بیہ ہے کہ علوی جو عام طور پر اعوان کہلاتے ہیں ،ان کے ہارے میں کیا تھکم ہے؟

جواب:... بنوہاشم کوز کو ۃ دینا جا ئرنبیں ،اوراعوان بھی حضرت علی رضی الله عنه کی اولا دہیں ،اس لئے وہ بھی ہاشی ہیں۔

### ستیدہ کی اولا دجوغیرستیر ہے ہوا سے زکو ۃ دینا

سوال: . بیوی سیّد ہے اور شوہر غیر سیّد، جس کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بچوں کوز کو قادی جاسکتی ہے یا ہیں؟ جواب: ... دے سکتے ہیں۔

### غریب ستیر بهنونی کوز کو ة دینا

سوال: میری شادی ایک سیّد گھرائے کی خاتون ہے ہوئی ہے، ایک بہن کی شادی بھی سیّد مرد ہے ہوئی ہے، بہنوئی کی مالی حالت خراب ہے، کیا میں اپنی زکو قاکی رقم ہے اپنی بہن یا اس کی اولا دکی مدد کرسکتا ہوں؟ جواب: مبن کودے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سیّز نہیں۔ اوران کی اولا دکونہیں دے سکتے کیونکہ وہ سیّد ہیں۔ (۲)

<sup>(1)</sup> گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ مد حظه فره نین ـ

<sup>(</sup>٢) فإن تحريم الصدقة حكم يحتص بالقرابة من بني هاشم الحر (البحر الرائق ح٢٠ ص ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) وسنو هناشيم الذي تحرم عليهم الصدقات آل عياس وآل على وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبدالمطلب كذا ذكره الكرخي. (بدائع ج٣٠ ص ٩٩، كتاب الزكاة، فصل وأما الدي يرجع إلى المؤدى إليه).

 <sup>(</sup>٣) ويحور الدفع إلى من عداهم من بنى هاشم. (عالمگيرى ح. اص ١٨٩)، المصارف إلح مها الفقير وهو من له أدبى شيء وهو ما دون النصاب. (عالمگيرى ح اص:١٨٤، كتاب الزكاة، الباب السابع).

 <sup>(</sup>۵) الأفضل في الزكوة . . . الصرف إلى الإحوة والأحوات. (عالمكيري ح. ١ ص. ٩٠١ ، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>۲) ولا يدفع إلى بني هاشم. (عالمگيري ح ١ ص ١٨٩ ، كناب الركة، الباب السابع في لمصارف).

# ز كوة كالحيح مصرف

سوال: ... کی زکو قاور عشرکی رقوم کو کلی دفاع پر یا نفرسٹری لگانے پرخری کی جسکتا ہے یا نہیں؟ آج تک ہم لوگ یہی سنتے آئے ہیں کہ زکو قاوعشرکی رقوم کو ان چیزوں پرنہیں خرج کی جاسکتا ، لیکن میاں ... صاحب کے ایک اخباری بین نے ہمیں جمران ہی نہیں بلکہ پریشان بھی کرویہ ، میاں صاحب فرماتے ہیں: '' شرعی نقطۂ نگاہ ہے حکومت زکو قاوعشرکی رقومات کو لکی دفاع پرخرج کرنے کا حق رکھتی ہے، ذکو قاوعشر کے مصارف کے متعلق نمائندہ جنگ کے سوال پر انہوں نے کہ کہ ذہبی نقطۂ نگاہ ہے ، ای طرح تبین وین پوری کرنے کے لئے اگر وسائل موجود نہ ہوں یا تم ہوں تو پھراس مقصد کے لئے ذکو قاوعشر کو استعمال کیا جا سکتا ہے ، ای طرح تبین وین یہ دور ہوں کے استعمال کیا جا سکتا ہے کو نکہ اس سلسلے ہیں'' فی سبیل اند'' کی مرموجود ہے ، اور اش عتب وین کے لئے ذکو قاوعشر کو بھر پور طریقے ہے استعمال کیا جا سکتا ہے کو نکہ اس سلسلے ہیں'' فی سبیل اند'' کی مرموجود ہے ، انہوں نے کہا کہ ذکو قاق کی رقوم سے ملک ہیں انڈر سری بھی لگائی جا سکتا ہے ، جس ہیں غریبوں ، بقیموں اور سنتی افراد کو ملاز متیں ملئی انہوں نے کہا کہ ذکو قاق کی رقوم سے ملک ہیں انڈر سڑی بھی طروری ہے ، جس ہیں غریبوں ، بقیموں اور سنتی افراد کو اس ہیں ملازمت نہ دی جا انہوں نے بنتی اس انڈسٹری کے قیام کے ساتھ ایک شرط میر بھی ضروری ہے ، اور وہ مید کہ کھاتے ہیے افراد کو اس میں ملازمت نہ دی جا انہوں نے '' بحوالہ روز نامہ جنگ کرا چی ۱ اردمبر ۱۹۸۴ء ۔ کیا میاں صاحب کا پر نقطۂ نظر قرآن وسنت اور فقد خفی کے مطابق ہے ؟ دلائل ہے ساتی کی وضاحت فرما تھیں۔

جواب:...ز کو ق بنقراءومس کین کے لئے ہے، قر آنِ کریم نے '' فی سبیل اللہ' کی جو مدذ کر کے ہاں میں'' فقر''بطورشرط ملحوظ ہے، یعنی جومجاہد نا دار ہواس کواس کی ضرور یات زکو ق کی مدیش سے دی جاسکتی ہیں، جن کا وہ ما لک ہوجائے۔ مطلقاً ملکی دفاع، تعلیم ہمحت اور رفاہ عامد کی مدات پرز کو ق کا ببیہ خرج کرنا میجے نہیں'' جولوگ اس تشم کے فتو سے صاور کرتے ہیں ان کے مطابق زکو ق اور نیکس میں گوئی فرق نہیں رہ جاتا۔

#### ز کو ۃ لینے والے کے ظاہر کا اعتبار ہوگا

سوال:.. اعزّه ،احباب وا قارب جو بظاہر ستحقِ زکو ۃ نظرآ تے ہیں ، یکس طرح تقیدیق کی جائے کہ بیصاحب نصاب ہیں؟ جواب:...ظاہر کا اعتبار ہے ، پس اگر ظاہر حال کے مطابق دِل مانتاہے کہ یہ ستحق ہوگا ،اس کودے دی جائے۔

## معمولی آمدنی والے رشتہ دار کوز کو قادینا جائز ہے

#### سوال:...میری ایک قریبی عزیزہ ہیں،ان کے شوہرایک معمولی حیثیت سے کام کررہے ہیں،آمدنی اتی نہیں کہ گھر کے

 <sup>(</sup>۱) أما تنفسيسرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه للدتعالي هذا في الشرع كذا في التبيير. (عالمگيري ح ۱ ص ۱۵۰) كتاب الركاة).

 <sup>(</sup>۲) ولا يحور أنه يبنى بالزكرة المسحد وكذا القباطر والسقيات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والحهاد وكل ما
 لا تمليك فيه (عالمگيرى ج ۱۰ ص:۱۸۸) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

اذا شك وتحرّى فوقع في أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سال منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر
 انه محل الصدقة حار بالإجماع. (عالمگيري ج. ١ ص ٩٠٠ ١ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، طبع رشيديه).

اخراجات بداحسن چل سکیس، رہائٹی مکان بھی کرایہ کا ہے، جواب طلب امریہ ہے کہ ان حالات میں، میں زکو ۃ وصد قات کی رقم انہیں دے سکتا ہوں؟

> جواب:...اگردہ زکوۃ کے متحق ہیں،توز کوۃ کی مدے ان کی مد دضرور کرنی جاہئے۔ '' کم آمد نی والے خاندان کے بچول کوعید برز کوۃ سے کیٹر سے لے کردینا

سوال:...ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جو کہ ملازمت کرتے ہیں، ماہانہ تخواہ دو ہزار روپ ہے، مکان اپنا ذاتی ہے، سات
آٹھ بچے دومیال ہوی ہیں، یعنی دس سیارہ افراد کا خاندان ہے، ہوی اکثر بیار رہتی ہے، آپ کومعلوم ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں دو
ہزار کی ویلیوکیا ہے۔ کیاا یسے خاندان کوز کو ق دی جاسکتی ہے جبکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے؟ ان کو بتا کرز کو ق ندد کی جائے، یہ نہا جائے
کہ آپ عید پر بچوں کے کپڑے لیس، یہ بچوں کی کتا ہیں خرید لیس، بل ہم اداکر دیں گے تفصیل سے روشنی ڈال دیں۔
جواب :... دے سکتے ہیں۔

# گیڑی پر لئے ہوئے گھر میں رہنے والے کوز کو ۃ دینا

سوال:...میری بہن کا بیٹا دونوں آنکھوں سے معذور ہو چکا ہے، آنکھوں کے ملاح پر بزاروں روپے خرج ہونے سے ممکن ہے بیتائی داپس آ جائے۔گھر کا زیور دغیرہ بظاہر فر دخت ہو چکے ہیں، کیا اس کے عداج دوائی پرزکو قاکی رقم خرج ہو علق ہے؟ اپٹا گھر ہے جس میں رہتا ہے، اور اس وقت کوئی ذریعہ آ مدن نہیں ہے۔

جواب:...اگردہ مستحق ہوتو ہوسکتی ہے۔

### مستحق كالغين كس طرح موكا؟

سوال:... فی زمانہ کسی کے متعلق فیصلہ کرلیما کہ بیٹھ مستحق زکو ۃ ہے، بڑامشکل اور ناممکن ہے۔ معلوم کرنا کہ کیسا آپ زکو ۃ کے مستحق ہیں؟ نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ برائے کرم ارشادفریا ہے کہ اس بات کالغین کس طرح کیا جائے کہ فلا سُخص مستحقِ زکو ۃ ہے یانہیں؟

جواب: . بكون شخص مستحق زكوة بكون نبير؟ اس كا فيصله تو زكوة دين والابي كرسكتا ب\_ا كركسي كي هريس في وي

 <sup>(</sup>١) وينجوز دفعها إلى من ينملك أقبل من النبصاب وإن كان صحيحًا مكتسبًا كذا في الزاهدي. (عالمگيري ح ا ص: ١٨٩) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۲) (منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب (عالمگيري ح ١ ص:١٨٤)، دفع الزكوة إلى صبيان أقاربه
 برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدى الباكورة جاز (الدر المختار ج ٢ ص ٣٥٢٠، قبيل باب صدقة الفطر).

 <sup>(</sup>۳) (منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب. (عالمگيري ج ۱ ص۱۸۷).

ہے، یا ایسا اور لغویات کا سامان ہے تو وہ زکو ق کامستخل نہیں ہے۔ جو شخص کہ ضروریات اصلیہ سے زائدر قم بقدرِ نصاب رکھتا ہووہ ستحق میں نور درد

#### عثانی کوز کو ة وینا

سوال:...میرے شوہرعثانی ہیں اور صاحبِ نصاب نہیں ہیں ، کیا میرے وابدین یا بھائی بہن میرے شوہر کے علم میں لائے بغیرانہیں زکو ق کی رقم بطور قرض یا عطیہ دے سکتے ہیں؟

جواب:...اً مرشو ہرز کو قائے ستی ہیں تو آپ کے والدین ان کوز کو قادے سکتے ہیں ، وابنداعلم! <sup>(+)</sup>

## غریب خاندان کومکان کی مرمت کے لئے زکو ۃ وینا

سوال:...اس خاندان نے ابھی اپنے مکان میں کھڑ کی وغیر ولگوانی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے، مکان کی حیبت پر فرش لگانا ہے، تاکہ پانی بنچے نہ آئے، کیا ہم ان کواس تغیر کے لئے زکوۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ ان کو کہددیں کدیدکام آپ کروالیس بل ہم ادا

جواب: ...جي ہاں! کام کراليس، پھربل ادا کرنے کے لئے ان کوز کؤ ق کی رقم دے دیں۔

## ز کو ۃ کی رقم ہے سیحق رشتہ دار کی شادی کرانا

سوال:...کیامیں اپنجیجی کی شادی پرز کو ق کی رقم لگا عتی ہوں؟

جواب: ...اگراس لڑی کے پاس یاس کے والدین کے پاس اتنارو پیٹیس ہے کہ اس کی شادی کر عیس تو زکو ہ کے پیسے ے اس کی شادی جا رُز ہے، لیکن بہتر صورت میہ ہے کہ کسی ہے قرض لے کر اس کی شادی کے مصارف بر داشت کئے جا کیں ، بعد میں ز کو ق کی رقم سے اس کا قرض ادا کردیا جائے۔

 (١) ولا ينجوز دفع الزكوة إلى من يملك نصابًا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضًا للتجارة أو لغير التجارة فاصلًا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي. (عالمكيري ج: ١ ص. ١٨٩، كتاب الزكاة، الباب السابع).

(٢) المصارف إلخ منها الفقير وهو من له أدني شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة. (عالمگیری ج. ۱ ص:۸۵)، ویجوز دفعها لزوجة أبیه وابنه وزوج ابنته تاترخانیة. (الدر المختار ج:۲ ص.۳۴۲).

٣) وينجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب. (عالمگيري ج. ١ ص:٩٩١). والغارم من لرمه دين ولا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه. (هداية ح ١ ص:٣٠٥). المراد بالغارم في الآية وهو في اللغة من عليه دين ولا يجد قضاء كما ذكره القصي وإنما لم يقيده المصنف الأن الفقر شرط في الأصاف كلها .... وفي الفتاوي الظهيرية والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير ـ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢١٠، كتاب الزكاة، باب المصرف) ـ

(٣) ولو قصى دين الفقير بزكوة ماله ان كان يأمره جاز وإن كان بغير أمره لا يجور وسقط الدين .. إلخ. (عالمكيري ح. ١ ص ٩٠١). وفي الفتاوي الظهيرية والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير. (البحر الرائق ج: ٢ ص. ٢٠٠٠).

# اگر بوتے ، بوتی کوز کو قانبیں دی جاسکتی تو بہوکو کیسے دی جاسکتی ہے؟

سوال: اگر پوتے پوتی کوز کو قانبیں دی جاسکتی تو پھر بہوکو کیسے دی جاسکتی ہے؟ جبکہ بہوکو ضرورت ہی اپنی اواد دے لئے

جواب: ..بہوکوز کو قادے سکتے ہیں،اوروہ مالک ہونے کے بعدجس کوچاہے دیدے۔(۱)

### بہن بھائی کی صدقتہ فطراورز کو ۃ سے مدد کرنا

سوال: زیدایک شخص دوجه نقابت وزائدالعمری دوتین سال ہے روز دنہیں رکھ سکتا ،توصد قدر فیطر کے مطابق سا سَّ مزشته دو سودك روپه يبطور فدسيصوم غرباء ميل تقسيم كرات تھے، امسال آنھ روپيه صدقه فطربتا يا جاتا ہے، تميں روز ول كے دوج ليس رو ہے ہوتے ہیں ، زید مذکورہ بالاشخص کی حقیق بہن تخت ہی رہے ، بیوہ ہے ، کوئی ؤربعیہ آمدنی نہیں ہے ، ایک لڑکا ہے جو بریادشم کا تھوشم کا ہے ، اس لئے میخص زید جوز اندالعمری کے سبب روز ہ<sup>ن</sup>بین رکھر ہاہے ،اگرفدیئے صوم کے بطور • ۴۴ روپے اپنی بیوہ بہن جو یخت ضرورت مندا ورملاتی معاہبے کی بھی حاجت مند ہے، اگر بہن کو دیدے تو زید کی طرف سے فعدیئے صوم ادا ہوجائے گایا نہیں؟

جواب: ز کو ۃ ،صدق وطراور روزوں کے فعربی کی رقم بھائی بہن کودینا جائز ہے، کبشرطیکہ و وقتاح ہوں۔

### غریب بهن بهائیوں اور دیگررشته داروں کوز کو ة دینا

سوال :.. کیاز کو ۃ اپنے مستحق غریب بہن بھائیوں اور دشتہ داروں کو دی جاسکتی ہے؟ اور ان کو یہ بتانا کیا ضروری ہے کہ میہ زكوة كى رقم ہے؟

**جواب:...بهن به** میول کواور رشته دارول کوز کو ة ویتا جائز ہے ، <sup>۲۲</sup> بیکهاس میں دوآ جر ہیں ، ایک ادائے فریضہ کا ، اور وُ وسرا صدرتی کا۔ البنتہ والدین اپنی اولا دکو، اور اویا د کی اولا دکوز کؤی نہیں دے سکتے ،ای طرح اولا داینے والدین کو، دادا، دادی کو، اور نانا،

<sup>(</sup>١) يبجوز دفع الـزكـوة إلـي من سـوي الـوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم لانقطاع منافع الأملاك. (بدائع ح: ٢ ص. ٥٠) كتاب الركاة، فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدي إليه).

<sup>(</sup>٣) والأفضل في الزكوة والفطر والبدر الصرف أوَّلًا إلى الإخوة والأخوات ..إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص ١٩٠).

٣) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب. (عالمگيري ح: ١ ص: ١٨٩) كتاب الزكاة، الباب السابع).

 <sup>(</sup>٣) والأفضل في النزكوة أولًا إلى الإخوة والأحوات . . . ثمّ إلى الأعمام والعمات . . إلخ. (عالمگيري ح: ١ ص: ٩ ٩ ١ ، كتاب الزكاة ، الباب السابع في المصارف.

<sup>(</sup>۵) روى أن أمرأة عبدالله بس مسعود رضى الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على روحها عبدالله فقال البي صلى الله عليه وسلم؛ لك أحران، أجر الصدقة وأجر الصلة. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص ٣٠، كتاب الركاة، طبع ايج ايم سعيد). وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه السائي والترمذي. (الترغيب والترهيب ج٣٠ ص:٣٥).

نانی کوز کو قانبیل دے سکتی۔میاں بیوی بھی ایک ؤوسرے کوز کو قانبی دے سکتے۔ جس کوز کو قادی جائے اس کو بتانا ضروری نہیں ،البت دیتے وقت دِل میں نبیت ہونا ضروری ہے۔ (۱)

### ز کو ۃ کا بتائے بغیر بیوہ بہن کی ز کو ۃ سے مدد کرنا

سوال: زیدکی ایک بہن ہیوہ ہے، شوہر کی پنشن پرگزارہ ہے، بہواور پوتوں اور دو بیٹوں کا ساتھ ہے، ایک برسرروزگار ہے، ؤوسرا جواولا دوالا ہے ہے روزگار ہے، زندگی کی گاڑی کسی طرح چل رہی ہے، لیکن ، ن تنگی رہا کرتی ہے، شوہر کی پنشن اور بیٹے کی کمائی کفات نہیں کرتی ، توایک صورت میں زیدا گرا پی بیوہ بہن کوفند سے، زکو قایا فطرے کی رقم سے مالی امداد کر ہے تو شرعی اعتبار سے کیا ہے، برج کز ہوگا؟ جبکہ بہن کواس کاعلم نہ ہوکہ إمداداس صورت سے کی جارہی ہے۔

**جواب:...بہن اگر نادار ہے تو اس کوز کو ۃ وغیرہ دینا جائز ہے۔ دینے وقت دِل میں نیت کر لی ج**ے ، ان کو بتانا ضروری نہیں ، واللہ اعلم!<sup>(۳)</sup>

# ينتيم بھائيوں، بہنوں اور والدہ پرز كو ۃ كى رقم خرچ كرنا

سوال: ... کیاا ہے پتیم بھائیوں، بہنوں اور والدہ پرزکوۃ کی رقم بغیران کو بتائے خرج کی جاسکتی ہے یاان کو بغیر بتائے کہ بیہ زکوۃ ہے دے سکتے ہیں؟

جواب:...والدہ کوز کو ۃ دیتا جا ئزنہیں۔ 'بھائی بہن اگر مختاج ہوں تو ان کوز کو ۃ دیتا جائز ہے۔ لیکن آپ کے پیٹیم بھائی بہن چونکہ خود آپ کی کفالت میں ہیں ،اس لئے ان کوز کو ۃ نہ دی جائے۔

(۱) ولا يدفع المركى زكوة ماله إلى أبيه وجدّه وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل
 إلى روجها. (هداية ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه).

(٢) توى الركاة بما يدفع لصبيان أقربائه أو لمن يأتيه بالبشارة أو يأتي بالباكورة أجزأه وكدا ما يدفعه إلى الحدم من الرحال والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاة، كذا في معراح الدراية. (عالمكيرى ج. ١ ص ١٩٠ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف). وفي شرح الحموى: العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموى ج: ١ ص ٢٢١).

(٣) والأَفْصل في الزكوة . . الصرف إلى الإحوة والأحوات. (عالمگيري ح ا ص ٩٠)، نوى الزكاة إلّا أنه
 سماه قرصًا جار في الأصح لأن العبرة للقلب لَا للسان. (الدر المختار مع رد اعتار ج ١ ص.٤٣٣).

(") لا يصرف ..... إلى من بينهما ولاد إننوير الأبصار ج: ٢ ص: ٣٢١، طبع سعيد).

(۵) والأفصل في الركوة . . الصوف أولًا إلى الإخوة والأخوات. (عالمكيري ح. ا ص ١٩٠).

(٢) وفي رد اعتار قلت والظاهر أنه إذا احتسبه من الزكوة تسقط عنه الفقة المفروصة لاكتفاء اليتيم بها لما صرحوا به أن نفقة الأقارب تحب باعتبار الحاجة . . . قال في التتارخانية عن الحيط إذا كان يعول يتيما ويحعل ما يكسوه ويطعمه من ركوة ماليه فقي الكسوة لا شك في الجواز لوحود الركن وهو التمليك وأما الطعام فما يدفعه إليه بيده يجوز أيضًا لما قلما نخلاف ما يأكله بلا دفع إليه. (رد اعتار ج: ٢ ص:٢٥٤، كتاب الزكاة).

### بھائی کوز کو ۃ دینا

سوال:...عمائے دین نج اس سئے کے کیا فرماتے ہیں کہا گرا پناحقیق بھائی معذوراور بیار ہواور ذریعہ آمد نی بھی نہ ہوتو کیا اس کو دُوسرا بھائی زکو ۃ دےسکتا ہے؟

جواب: ... بهن، بهانی اور چپا، ماموں کوز کو ة وینا جائز ہے۔

### بھائی اور والد کوز کو ۃ دینا

سوال: ..اگرکوئی شخص حساب کتاب میں اپنے والداور بھائیوں سے الگ ہواورصا حب حیثیت بھی ہو،اب اگریہ بیٹا والد صاحب کو رکو قاس طرح دینا جا ہے کہ پہنے اپنے غریب مستحق بھی کو دے وے اور بھائی سے کہد دے کہ بیرتم آپ اور والد دونوں استعمال میں لائیں یا بھائی سے کہد دے کہ بیرتم آبول کر کے والدکو وینا، جبکہ والد ستحق بھی ہو، کیا بیرتی ہے یا ایسی کوئی صورت ہے کہ بیرتم والدکودے دی جائے اور ڈکو قاوا ہوجائے؟

جواب:... بھائی کوز کو ۃ دینا تیج ہے، گمراس سے میفر مائش کرتا کہ وہ فلال شخص (مثلاً: والدصاحب) پرخری کرے، غلط ہے۔ جب اس نے بھائی کوز کو ۃ دے دی تو وہ اس کی ملکیت ہوگئی ،اب وہ اس کا جو چاہے کرے۔اورا گر بھائی کوز کو ۃ دینامقصود نہیں ، بلکہ والد کو دینامقصو و ہے اور بھائی محض وکیل ہے ،تو بھائی کو دینے ہے زکو ۃ ادانہیں ہوگی۔

### نا دار بهن بها ئيول كوز كو ة دينا

سوال:...میر ... والدصاحب عرصہ ڈیزھ سال ہے فوت ہو چکے ہیں ، اور میں گھر میں بڑا ہوں ، اور شادی شدہ ہوں ، فی الحال سارے گھرکی کفالت بھی خود کر رہا ہوں ، گھر کے افراد کچھ یوں ہیں : ایک والدہ ماجدہ صاحبہ ، ایک ہمشیرہ صاحبہ اور دوا بھی پڑھ رہے ہیں ، میرے ذمہ ذکو ہ بھی واجب ہے ، کیا ہیں وہ ذکو ہ اپنے چھوٹے بھائی ہیں ، جن میں ایک برسر روزگار ہے ، اور دوا بھی پڑھ رہے ہیں ، میرے ذمہ ذکو ہ بھی واجب ہے ، کیا ہیں وہ ذکو ہ اپنے ایوں کو دے سکتا ہوں اور ہمشیرہ صاحبہ کو؟ کیونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ رہا مسئلہ والدہ صاحبہ والا تو دہ میر افرض ہے ، اور سب ذمہ داری میں قبول کروں گا۔

جواب :...ز کو ة بهن بھائيوں کودينا جائز ہے۔

<sup>(1)</sup> كُرْشتە صفح كا حاشيەنمبر ٥ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) والأفضل في الزكوة ... الصرف أوَّلًا إلى الإحوة والأخوات . الخ. (عالمكيري ج: ١ ص. ٩٠).

 <sup>(</sup>٣) وتعتبر نية الموكل في الزكوة دون الوكيل كذا في معراج الدراية. (عالمگيري ح: ١ ص. ١١١ كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ابيناً حاشية بمرم الماحظه بور

## صاحبِ حیثیت آ دمی کا اینے والدین کی مالی مدد نه کرنا ، نیز اینے بھائی کو حچوڑ کر دُ وسروں کو ز کو ة دینا

سوال:...ایک شخص صاحب جائیدا داورص حب حیثیت ہے، اچھی تنخواہ پر ملازم ہے، ویسے تو نیک ہی ہے، مگر دومسائل ہیں۔اس خوش حالی اور مالی طور پرمشحکم ہونے کے یا وجود وہ اپنے والدین پر جو انتہائی غربت کا شکار ہیں ، پچھ خرچ نہیں کرتا ، اور نہ ہی ان کی مالی معاونت کرتا ہے،ایسے خص کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:... شخص جوخو د توخو ٹو خوش حال زندگی گزار تا ہے لیکن بوڑھے والدین کا خیال نہیں کرتا ہ گنا ہگارہے، مرنے کے بعد اراب میں مبتلا ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

سوال:...اس کا دُومرا بھائی عیال دارادرغریب ہے، اتناغریب کہ فاتے تک ہوتے ہیں، ادر پچھاحباب ساتھ دیتے میں۔ بھائی جوزکو ق نکالنا ہے، مگر دُومرے لوگوں کو دیتا ہے، بھائی کوئیس دیتا، نہ بی کسی طرح اس کی پچھ مدد کرتا ہے، بھائیوں میں تعلقات تو بہتر میں، مگر کسی طرح اس کی مدذبیں کرتا، اسلامی فقہ کے مطابق یہ فعل کس حد تک دُرست ہے؟

جواب:... آدمی کی زکو ق کا مستحق سب سے پہنے اس کا بھائی ، بھتیج اور عزیز وا قارب ہیں ، جو شخص جننا زیادہ نز دیک ہو، اتنا زیادہ مستحق ہے۔ بیٹنص جوابیے بھائی اوراس کے کنے کوچھوڑ کر ، ووسرول کوز کو قادیتا ہے ، غلط کرتا ہے۔

### بيوه بهن كوز كوة وينا

سوال:...ہماری بہن بیوہ ہے، اور بیار ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، کیا اسے علاج کے بئے زکو قاکی رقم دی جا سکتی ہے؟

جواب:...بين كوز كوة كى رقم ويناجا تزير\_

## جيا كوز كوة

#### سوال:... ہی رے والدصاحب کا انتقال ہو گیا ہے ، اور ہم سات بھ کی بہنیں ہیں ، والدہ ہیں ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے زکوٰۃ

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة، وإن كنان واحدًا فـواحدًا، ومن أصبح عاصيًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من البار، إن كان واحدًا فواحدًا، قال رجل وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! (مشكّوة ص. ٢٣١، باب البر والصلة).

<sup>(</sup>٢) والأفضل في الزكوة ... الصرف إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم . ثم إلى ذوى الأرحام ثم إلى الحيران. (عالمكيري ح: ١ ص. ٩٠ ١ كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف).

٣) والأفضل في الزكوة والفطر والمذر الصرف أوَّلًا إلى الإخوة والأخوات. (عالمكيري ح: ١ ص: ٩٠).

ہم پر قرض ہے،اور ہم زکو قانکالنا جاہتے ہیں، کیاز کو قالی کچھرقم اپنے جی کودے دیں، پچاک مالی حالات سے جی نہیں ہیں،ہم زکو قاچی کو وے سکتے ہیں یانہیں؟ اور ہم یہ بھی جیا ہتے ہیں کہ: کو ق کا چیا کو ملم بھی نہ ہو۔

جواب:... چیا کوز کو ة دین جائز ہے، اور جس کوز کو ة دی جائے اس کویہ بتانا ضروری نبیس که بیز کو ة کی رقم ہے،صرف ز کو ة کی نبیت کرلینا کافی ہے۔ (۱)

#### بجينيج ياسينے کوز کو ة دينا

سوال: ..میرے پاس میری پیتم بھیتی رہتی ہے، کیا میں زکوۃ کی رقم اس پرخرچ کرسکتی ہوں؟ وُ وسرا سوال بدکہ میں اپنے بیٹے کوبھی زکو ۃ دے سکتی ہوں؟ وہ معمولی ملازم ہے۔

جواب: بیٹا بٹی، پوتا پوتی ،اورنوای نوا ہے کوز کو قادین جائز نہیں ، بھتیجا بھیجی کودینا دُرست ہے۔

## بیوی کاشو مرکوز کو ة و بناچا ترجیس

سوال!: ..عام طور پر بیوی کی کل کفالت شوہر کے ذمدہے ،اگر برتھیبی ہے شوہرغریب ہوجائے اور بیوی ،ال دار ہوتو شرعاً شوہرکے بیوی پر کیاحقوق عا کدہوتے ہیں؟

٢ :... ندگوره شو ہر کو بیوی ہے زکو ۃ لے کر کھا نا کیا وُ رست ہوگا؟

جواب ا :...عورت پرشو ہر کے لئے جوحقوق ہیں، وہ شو ہر کی غربت اور مال داری دونوں میں یکساں ہیں،شو ہر کے غریب ہوئے پر بیوی پرشرعاً بیتن ہے کہ شوہر کی غربت کے پیش نظر صرف اس قدر نان ونفقہ کا مطالبہ کرے جس کا شوہر سخمل ہوسکے 🗝 البت اخلا قابیوی کوچاہئے کہ وہ اپنے مال ہے شو ہر کی امداد کرے یا اپنے مال ہے شو ہر کوکوئی کا روبار وغیر ہ کرنے کی اجازت دے۔ ''' ۲:... چونکه شو ہراور بیوی کے مناقع عاد ۃ مشترک ہیں ،اور وہ دونوں ایک وُ دسرے کی چیز ول سے عمو ماً استفاد ہ کرتے رہتے

<sup>(</sup>۱) والأقصل في الزكوة . . . . ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم . الخ. (عالمگيري ح ١ ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) نوى الزكوة بما يدفع لصيان أقرمانه أو لمن يأتيه بالبشارة أو يأتي بالباكورة أجزأه إلح. (عالمكبري ح ص. ٩٠٠). وفي شرح الحموي. العبرة لنيبة الدافع لا لعلم المدفوع إليه. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموي ج ص: ٢٢١، طبع إدارة القرآن).

<sup>.</sup> وعليه الفتوى وتفسير\$ النفقة واجبة للزوجة على زوجها . . . . وتعتبر في دلك حالهما جميعًا انهما إذا كانا موسرين تجب نفقة البسار وإن كانا معسرين فمقة الإعسار. (هداية ح. ٢ ص.٣٣٧).

٣) عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت. فرجعت إلى عبدالله فقلت. إلك رجل خفيف ذات اليدوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسئله فإن كان ذلك يحزيء عني وإلّا صرفتها إلى غيركم ..... . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. (مشكوة ص: ١١١) ، باب أفضل الصدقة).

ہیں،اس لئے شو ہراور بیوی کا آپس میں ایک ؤ وسرے کوز کو ق دینا جا ئر نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# مال دار بیوی کے غریب شوہر کوز کو ق دینا سے ہے

سوال:...زیدکی بیوی کے پاس چار ہزارروپے کا سوٹا اور چاندی ہے، جبکہ مقروض اس سےزائد ہے، (یا در ہے سوٹا چاندی زید کی بیوک کی ملکیت ہیں )اورزید کے والدین نے اسے گھر سے حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے، تملی بخش جواب عنایت فرمائیس کہ زید رُ کو قالے سکتا ہے یا نہیں؟ مقروض خودزیدہ، ال زیدی بیوی کے پاس ہے۔

جواب:...زیددُ وسروں ہے زکو ق لے سکتا ہے، گمراس کی بیوی اس کوز کو قانبیں دے سکتی۔ بہرحال شوہرا گرغریب ہے تو وہ زکو ق کامستحق ہے، بیوی کے مال دار بونے کی وجہ سے وہ مال دار نہیں کہلائے گا۔

#### شادي شده عورت کوز کو ة دينا

سوال:...ا یک عورت جس کا خاوند زنده ہے،لیکن وہ لوگ محنت مز دوری کرتے ہیں ، کیاان کوخیرات صدقہ یا زکو ۃ دینا

جواب:...اگروہ غریب اور ستحق ہیں تو جائز ہے۔ (\*\*)

#### مال داراولا دوالی بیوه کوز کو ة

سوال :...ایک عورت جو کہ بیوہ ہے،لیکن اس کے جار پانچ لڑ کے برسر روزگار ہیں،اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے،اگر وہ لڑ کے مار کی بالکل امداد نہیں کرتے تو کیا اس عورت کوز کو ۃ دینا جا ئز ہے؟ اگر با غرض اول وتھوڑی بہت امدا دویتی ہے جواس کے لئے نا کا فی ہے، تب اے زکو ۃ ویٹا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس فاتون کے اخراجات اس کے صاحب زادوں کے ڈمہیں ، کیکن اگروہ ٹادار ہے اوراڑ کے اس کی مالی مدد ا تنی نبیں کرتے جواس کی روز مرہ ضرور یات کے لئے کافی ہو، تواس کوز کو ۃ دینا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) ولا يدفع إلني امرأته للإشتراك في المنافع عادة ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩ ؛ كتاب الزكاة ، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٢) منها الفقير وهو من له أدني شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب عبر بام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كدا في فتح القدير. (عالمكيري ج١٠ ص:١٨٧).

<sup>(</sup>۳) ایضاً حاشیهٔ تمبرا مله حظه بور

<sup>(</sup>۴) الصِّأَحَاشيه بمير ۴ ويلصيل-

 <sup>(</sup>۵) وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه اما الأبوان فلقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفًا. (هداية ج:٣ ص.٣٣٥، باب النفقة، فصل في من يحب النفقة ومن لا يجب).

<sup>(</sup>٢) الصّاحاشية بر٢ ملاحظه بور

## زكوة كيمستحق

سوال: میری بیوہ بھاوج بیں، ان کے پاس تقریباً ۱۵ انو لےسونے کا زیور ہے، جبکہ ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی ذرایعہ آمدنی ہے، ان کوکیا زکوۃ وی جاسکتی ہے؟ بیدواضح رہے کہ بیزیوران کے پاس وہ ان کےشوہراوران کے والدین نے دیا تقر، ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ان کا ایک جیٹا ہے جوابھی پڑھر ہاہے، اور کمانے کے قابل نہیں ہے۔

چواب:...آپ کی بھاوخ کے پاس اگر ۵ا تولے سوناان کی اپنی ملکیت ہے توان کوز کو ۃ وینا جائز نہیں، بلکہ خودان پرز کو ۃ فرض ہے، ہاں!ان کے مبٹے کے پاس اگر پچھنبیں تواس کوز کو ۃ وے سکتے ہیں۔

### بيوه اوربچول كوتر كهملنے پرز كو ة

سوال:...ایک بیوه عورت ہے جس کی اولہ ونریز تین میں ،اسے اپنے شوہر کے ترکہ میں تقریباً چالیس ہزارروپے ملے ،اس نے وہ رقم بینک میں فکسڈ ڈیبیازٹ رکھوا دی ،اوراس پر جوسودیا اب منافع جو بھی ملتا ہے اس سے اس کا گزراو قات ہوتا ہے ، کیا اس کے اُو پرزکو قاواجب ہے؟ (یا در ہے کہ اس کے معاوہ ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں )۔

جواب: ...اس رقم کوشری حصول پرتقبیم کیا جائے ، مرایک کے جصے میں جورقم آئے اگر وہ نصاب ( ساڑھے باون تولیہ چاندی کی مالیت ) کوچنچتی ہےتواس پرز کو ۃ فرض ہے ، تابالغ بچوں کے جصے پرنہیں۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...جب حکومت بیکتان نے زکوۃ آرڈیننس نافذکیااورزکوۃ کاٹ لی،اس کے بعداعلی افسران سے رجوع کیا گیا توجواب میں انہوں نے محلّہ کمیٹی کوزکوۃ فنڈ سے زکوۃ وظیفہ دینے کے لئے کہا، کیاوہ زکوۃ لینے کی حقدار ہے، جبکہ وہ اپنی آ مدنی سے گزارہ کررہی ہے اورزکوۃ لیٹانہیں جائتی؟

جواب :...صاحب نصاب زکو ق<sup>ن</sup>بیس لے سکتا۔ <sup>(2)</sup>

# ضرورت مندلیکن صاحب نصاب بیوه کی زکو ة سے امداد کیے؟

سوال:...ایک ضرورت مند خاتون جواب بیوه ہیں ، ان کے شوہر کا ایک ہفتہ تیل انتقال ہوگیا ، ان خاتون کا کوئی ذریعہ

 <sup>(</sup>۱) ولا يجوز دفع الزكوة إلى من يملك بصابًا .. إلخ. (عالمگيري ح. ١ ص. ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) الزكوة واجبة عل الحر العاقل البالع المسلم إذا ملك بصابًا ملكا تامًّا وحال عليه الحول. (هداية ح ١ ص ١٨٥).

ان الطفل يعد غنيا بغني أبيه بحلاف الكبير فإن لا يعد عنيا بغني أبيه ولا الأب بعني ابنه ولا الزوجة بغني زوحها ولا الطفل يغني أمد (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٥٠، مطلب في الحوائج الأصلية).

<sup>(</sup>٣) يوصيكم الله في اولاً دكم للدكر مثل حظ الأنثيين. (النساء ١١). "فإن كان لكم ولند فلهن الثمن ممّا تركتم" (النساء:٢١).

 <sup>(</sup>۵) العِناً حاشية برا طاحظه و\_

<sup>(</sup>٢) ومنها العقل والبلوغ فليس الزكوة على صبى ومجون. (عالمگيري ح: ١ ص: ١٤١).

<sup>(4)</sup> اليشأحاش نمير الماحظة بور

معاش نہیں، مرحوم کی ایک بڑی کی عمر ۹ سال ہے، کرایہ کے مکان میں رہتی ہیں ، ماہ نہ کرایہ ۰۰ ۵ روپے ہے، ان بیوہ خاتون کے پاس ایک سیٹ سونے کا شادی کے وفت کا ہے، وزن تقریباً دس تو لے ہے، موجود ہے، بیوہ اس کو بیٹی کے لئے مخصوص کرنا چاہتی ہیں، یعنی اس زیور کی ملکیت ۹ سال کی بڑی کے نام کرنا چاہتی ہیں، ان حال ت میں کیا فدکورہ بیوہ کوشرع مستحقِ زکوۃ قرار و بی ہے؟ لیعنی ان کی ضرورت بمرِز کوۃ ماہانہ وظیفہ کی شکل میں پوری کی جاسکتی ہے؟

جواب:...اگرسونے کا سیٹ اپنی لڑ کی کے نام ہبہ کر دیا تو بیوہ نہ کورہ زکو قا کی مستحق ہے، اور اس کی امداد زکو قاے کی اسکتی ہے۔

#### مفلوك الحال بيوه كوز كو ة دينا

سوال :... ہمارے محصے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی ایک نوجوان بٹی بھی ہے، جو کہ مقامی کا آئی بیں بڑھتی ہے، اس بیوہ عورت کا ایک بھوائی ہے جواناح کی داد لی کرتا ہے، اور مہینے کے دو ہزار روپے کما تا ہے، لیکن اپنی بیوہ بہن اور ماں کو پچھ بھی نہیں دیا، اس بیوہ عورت کا ایک بھائی ہوگئی ہے، اور اس بھینچ کی بھی شادی ہوگئی ہے، اور دیا رہے ، اور اس بھینچ کی بھی شادی ہوگئی ہے، اور اس کی مدو اس کی ایک بچی بھی شادی ہوگئی ہے، اور اس کی ایک بچی بھی شادی ہوگئی ہے، اور اس کی مدو اس کی ایک بچی بھی ہوگئی ہے، اور اس کی مدو اس کی ایک بچی بھی ہوگئی ہے، اور اس کی مدو کرتے نہیں اُٹھ اسکتا ، اب وہ بچو ہورت بالکل اس کی ہوگئی ہے، اور اس کی مدو کرتے نہیں اُٹھ اسکتا ، اب وہ بچو ہورت بالکل اس کی ہوگئی ہے، اور اس کی دو نے دالا کوئی نہیں ، تو کیا اس صورت حال میں اس کا ذرکو ۃ لین ج تز ہے؟ اور کیا ہم سب برادری والے ل کر بیوہ عورت کے بھائی کو روپے نہو ہے بڑاس سے ڈبروتی کر سکتے ہیں؟

جواب:... بھائی کواگر مقدور ہے تو اے جائے کہ اپنی بہن کے اخراجات برداشت کرے، اگر وہ نیس کرتا یا استطاعت نہیں رکھتا اور بیوہ کے پاس بھی نصاب کی مقدار سونا جا ندی یا روپیہ بیب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نا دار بھی ہے اور ہے سہارا بھی ،اک صورت میں اس کوز کو قاوصد قات دینا ضروری ہے۔

### برسر روزگار بیوه کوز کو ة وینا

سوال:...جارے علاقے میں ایک بیوہ عورت ہے، جو تکم تعلیم حکومت پاکشان میں ملازم ہے، تنخواہ ، ہانہ پانچ سورو پے ہے، ان کا ایک جوان لڑکا بھی سرکاری ملازم ہے، دونوں ایک ساتھ حکومت کے فراہم کردہ سرکاری کوارٹر میں رہتے ہیں، ہمرے علاقے کی زکو آ میٹی نے اس بیوہ عورت کے لئے زکو آ فنڈ ہے بچاس روپ ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ہے اور ہر ماہ ادا کیا جو تا ہے، کیا بیوہ ہونے کی وجہ سے جبکہ سرگاری ملازمہ ہوتو زکو آ گئستی ہے؟

جواب:...اگروه مقروض نہیں برسرِروزگارہے، تواس کوز کو ة نہیں لینی جاہے ، تا ہم اگروہ صاحب نصاب نہیں تواس کودیتے

 <sup>(</sup>۱) قوله هو العقير والمسكين ... .. أى المصرف الفقير والمسكين ... والأولى أن يفسر الفقير بمن له ما
 دون النصاب ... إلخ ـ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۵۸ ء كتاب الزكاة) .

<sup>(</sup>٢) والأفضل في الزكوة . . . . الصرف أوَّلًا إلى الاحوة والأخوات إلخ. (عالمُكَيري ج: ١ ص . ٩٠).

سے زکو قادا ہوجائے گی۔

### شوہرکے بھائیوں اور بھتیجوں کوز کو ۃ دینا

سوال:... میرے شوہر کے چار بھائی ایک بہن ہے، جو سابقہ فاوند سے طلاق لینے کے بعد وُوسری جگہ شاوی شدہ ہے، گر سابقہ فاوند سے تین بیچے ہیں، جو میرے وُوسرے ویور کے ہاں رہتے ہیں، اور زیرتعلیم ہیں، اتی مہنگائی میں جہاں گھر کا خرچہ پورانہیں ہوتا وہاں ان کو خرچہ وینا بھی ایک مستدہے، علاوہ ازیں میرے بڑے دیور کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے بیچ بھی زیر تعلیم ہیں۔ وریافت طلب یہ ہے کہ کیا ہم ان بچول کی تعلیم یا شادی بیاہ پرزگو ہ کی مدمین خرچ کر سکتے ہیں اور ہماری زکو ہ ادا ہوج کے گا، سیکن ان بچول کو علم شہوکہ ذکو ہے ۔

جواب:...آپ ایئے شوہر کے بھانجوں اور بھتیجوں کوز کو ۃ دے سکتی ہیں، آپ کے شوہر بھی دے سکتے ہیں، ' رکو ۃ کی ادائیگی کے لئے ان کو بتانا ضروری نہیں کہ بیز کو ۃ کی رقم ہے،خود نیت کرلینا کافی ہے،ان کوخواہ مدیے، تخفے کے نام سے دی جائے تب بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔ (۲)

## غير سخن كوز كوة كى ادا ئيگى

سوال:...صدقه خیرات یا زکو قاکس خص کوستی سمجه کردی جائے ،حقیقنا و مستحق ند ہو، بلکه اپ آپ کوسکین خام کرتا ہو، جیسے آج کل کے اکثر گداگر، توصدقه ،خیرات یا زکو قادینے والا تواب یائے گا؟

**جواب:...زکو ۃ اداکرتے وفت اگر گ**ن غالب تھا کہ بیخض زکو ۃ کامستحق ہے،تو زکو ۃ ادا ہوگئ<sup>، ''</sup> مگر بھیک منگوں کونبیل دیٹا جاہئے۔ دیٹا جاہئے۔

<sup>(</sup>۱) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا لأنه فقير والفقراء هم المصارف، ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فادير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب وهداية ح ١ ص ٢٠٥٠ كتاب الزكاة، باب المصرف، (٢) ولا إلى من بينهما ولاد . . إلح وفي الشرح وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام ولأحوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة وشامي ج ٢ ص ٣٣١). والأفضل في الركوة ... ... الصرف أولًا إلى الإحوة والأحوات ثم إلى أولادهم .. إلى وعلم كيرى ج ١ ص ٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) دفع الزكوة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مشر أو مهدى الباكورة جاز\_ (الدر المختار ح ٢ ص ٣٥٦، قبيل
 باب صدقة الفطى۔

<sup>(</sup>٣) أما لو تحرى فدفع لمن ظه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يحز حتى يظهر أنه مصرف فيحزيه في الصحيح خلافًا لممن ظن عدمه وتمامه في النهر. وفيه واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسًا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحرى ... الخ. (رداعتار ج: ٢ ص: ٣٥٢، مطلب في الحوائح الأصلية).

 <sup>(</sup>۵) ولا يحل أن يسال شيئًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على الحرّم. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٥٣، ٣٥٥، طبع ايج ايم سعيد).

### كام كاج نهكرنے والے آدمى كى كفالت زكو قسے كرنا جائز ہے

سوال:...ایک شخص جان بوجھ کر کام نہیں کرتا، بڈحرام ہے، رشتہ داروں سے دھوکا دبی کرتا ہے، وہ مجبوراً اس کی کفالت کرتے ہیں،کیاز کو قاسے اس کی کقالت جائزے اور ڑکو قادا ہوجائے گی؟ جواب:...زکو قاتوا دا ہوجائے گی۔ ( )

## کام کاج نہ کرنے والے آ دمی کے بچوں اور بیوی کوز کو ۃ دینا

سوال: ایک آدمی ہے، وہ جان ہو جھ کرکام نہیں کرتا، گھر پر پڑا رہتا ہے، جبکہ اس کے تمن بچے ایک بیوی ہے، اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، اس کے بیوی بچول کا کیا قصور ہے؟ مکان کرایہ کا ہے، کیا ایسے تنگ دست بچول کو، بیوی کوز کو قدی جاسکتی ہے؟ یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کے بیوی بچول کور قم دیں گے تو وہ بھی وہیں سے کھائے گا جبکہ صحت مند ہونے کے باوجود ہے کار پھرتا ہے، بیوی بھی ہے کہ جب ہم اس کے بیوی بچول کور قم دیں آپ واضح فر مائیں کہ ذرکو قدی رقم سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے؟ بچول کا اس میں کا تصور ہے؟

جواب:..اس کی بیوی بچول کوز کو ة دے دی جائے۔

#### نه کمانے والے کوز کو ۃ دینا

سوال:...میرے سسر کا انتقال ہوگیا ہے، اور میرے سالے اگر چہ جوان ہیں گر کماتے نہیں، حالانکہ ان کے پاس زمین وغیرہ موجود ہے، کیکن نقذی کی صورت میں رو پہیٹیں ہے، کیا ہیں ان کوز کو قادے سکتا ہوں؟

جواب:...اگران کے پاس اتنی مالیت نہیں کہ ان پرز کو ۃ واجب ہو سکے، تو ان کوز کو ۃ وینا جائز ہے، لیکن ان کواپنی محنت (۳) سے کمانا چاہئے۔

## صاحب نصاب مقروض برز کوة فرض ہے یا ہیں؟

سوال:...اگرصاحب نصاب مقروض ہوتو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ قرض دار پرکسی صورت میں بھی زکو ۃ واجب نہیں ہوتی ، جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے ، چا ہے اس کے پاس اتنار و پید ہوکہ وہ قرض ادا کرسکتا ہے، گرنا دہند ہے۔ جواب:...اُصول بیہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال بھی ہوا ور دہ مقروض بھی ہوتو یہ ویکھا جائے گا کہ قرض وضع کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے برابر مالیت بھی ہوتو اس پراس بچت اس کے پاس نصاب کے برابر مالیت بھی ہوتو اس پراس بچت

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاه شینمبرای ۱ ملاحظه قرماتیس ...

<sup>(</sup>٢) (منها الفقير) وهو من له أدني شيء وهو ما دون النصاب. (عالمگيري، باب المصارف ج١٠ ص:١٨٥).

<sup>(</sup>٣) ويحور دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحًا مكتسبًا. (عالمگيري ح. ١ ص. ١٨٩).

کی زکو ۃ واجب ہے،خواہ وہ قرض ادا کرے یا نہ کرے،اور قرض وضع کرنے کے بعد نصاب کے برابر مالیت نہیں پچتی تو اس پر زکو ۃ فرض نہیں۔ اس اُصول کواچھی طرح سمجھ لیا جائے۔

الضأ

سوال:...زید و بکر دو بھی تی جیں، زید نے بکر کو بغرض کاروبار مختلف اوقات میں اچھی خاصی رقم بطور قرض دی، ناگزیر وجو ہات کی بنا پر کاروبار میں گھاٹا ہوتا چلا گیا، زید کا ٹی عرصے ہے اپنی رقم کا طلب گار ہے، لیکن بکر کے لئے رقم کی فراہمی ممکن نظر نہیں ۔ آتی، اور کاروبار بھی صرف نام کا ہے، تو کی ، ب اس کے لئے زکو ہ لے کر قرض کی مدمیں اداکر ناشر عامناسب ہے؟ نیز اپنوں میں سے کسی کواتی یا تھوڑی میں رقم ذکو ہ کی نکال کر بکر کودین جا ہے تا کہ دوا پنا قرض چکا سکے تو آیاان کے لئے بھی شرعہ جا کز ہے یا نہیں؟ جواب:...اگر بکر کا اٹا شا تنائبیں کہ دوقر ضدا داکر سکے تو اس کوزکو ہ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ (\*)

#### مقروض كوزكوة دي كرقرض وصول كرنا

سوال:...ایک شخص پر ہمارے • • ۳۳ روپے قرض تھے، وہ تخص بہت غریب ہے، ہم نے اس شخص کو اتنی رقم بطور زکو قادا کردی اوراس نے وہ رقم جمیں قرضے میں واپس کر دی، کیااس طرح ہماری زکو قاوا ہوگئی؟ جواب:...آپ کی زکو قاوا ہوگئی، اوراس کا قمرض اوا ہوگیا۔

### مقروض آ دمی کوز کو ۃ وینا جبکہ اس کے بیٹے کماتے ہوں

سوال: ... ایک آوی نے باہر ملک ہوکر کسی کے ساتھ شراکت پرکاروبار کیا تھا، یہاں اس نے اپنامکان فروخت کیا اور زیور فروخت کیا ہے اور لوگوں ہے پانچ لاکھ قرض لے کرکاروبار میں لگایا، اور جہاں کا روبار کیا وہ اس کے دُوسر ہے ساتھی کے نام ذکان تھی، جب کام چل گیا تواس ساتھی نے کہا کہ تہارااس دُکان میں کچھ بھی نہیں ہے، تم پاکستان واپس چلے جاؤ، کوئی تکھا پڑھی تحریرنا مہنیں تھ، دکان ساتھی کے اپنے نام تھی، اس آدی کو واپس پاکستان آنا پڑا، جبکہ اس کے ذیعے لاکھوں روبیہ قرضہ ہے، لینے والے دن رات پریشان اور بیعز ت کرتے ہیں، جبکہ ان کا ایک بینا حال ہی ہیں ملازم ہوا ہے اور تین بینے معمول دُکان داری کرتے ہیں، اور وہ خود کریشان اور بیعز ت کرتے ہیں، جبکہ ان کا ایک بینا حال ہی ہیں ملازم ہوا ہے اور تین بینے معمول دُکان داری کرتے ہیں، اور وہ خود ہمی ایک دُکان پر جوکسی کی ہے کام کرتے ہیں، مکان کراہ کا ہے، جو تھوڑا بہت لاتے ہیں وہ قرض والے دروازے پر کھڑے ہوت کی فروخت ہیں، کیاا سے آدمی کوز کو قدی جاسکتی ہے؟ ان کی دُکان اپنی ذاتی ہے، جس میں بینے کاروبار کرتے ہیں، جو کہ لاکھوں روپ کی فروخت

 <sup>(</sup>١) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا ز كُوة . . . . . وإن كان ماله أكثر من دينه زكى القاصل إذا بلغ بصابًا بالفراغة
 عن الحاجة (هداية ج: ١ ص: ١٨٦) كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>۲) ومنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصابًا فاضلًا عن ديه أو كان له مال على الباس لا يمكنه أحده كذا في
التبيين. والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير كذا في المصمرات. (عالمگيري ح١٠ ص١٨٨٠).

 <sup>(</sup>٣) وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأحذها عن دينه. (الدر المختار ج٠٠ ص: ١٢٠).

ہو عتی ہے، اس لئے نہیں کرتے کہ پھر بچوں کے کاروہ رکا کیا بنے گا، ایسے خاندان کوڑ کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ جواب:.. قرض ادا کرنے کے لئے زکوۃ دے سکتے ہیں۔ (۱)

## مقروض کوز کو ۃ دے کراُس سے اپنا قرض واپس لینا

سوال: .. میری خالہ جو کہ امریکا میں مقیم ہیں، انہوں نے مجھے • • • > روپے زکو ۃ کی مد میں بھیجے کہ کسی مستحق کو اُدا
کردول۔ پچھ عرصہ پہلے کسی خاتون نے پچھ رقم مجھے ہے اُدھار لیکھی، لیکن اب وہ اس حالت میں نہیں ہیں کہ میری رقم مجھے واپس
کرسکیں۔ آپ مجھے قر آن وسنت کی روشن میں بتا کیل کہ اگر میں اپنے اُدھار کی رقم واپس نہلوں (جبکہ اُن کی حالت و بنے کے قبل نہیں
ہے) اور اپنی خالہ کی بھیجی ہوئی رقم میں تبدیل کرلوں تو کیا بیرمناسب رہے گا جبکہ وہ خاتون زکو ۃ بھی لیتی ہیں۔ میں جا ہتی ہوں کہ ان پر
سے تر ضے کا بوجھ بھی ختم ہوجا نے اور میں بھی اپنے فرض کو اداکر دول، لینی خالہ کی امانت کو ستحق تک پہنچادوں۔

جواب:...ان کوز کو ہ کی رقم وے دیں ، اور پھران ہے اپنے قرض میں وصول کرلیں۔ 'زکو ہ کے ادا ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ زکو ہ ادا کرتے وقت ذکو ہ کی نیت ہے دی جائے۔ 'اگر رقم بطور قرض کے دی ہوتو بعد میں زکو ہ کی نیت کرنے ہے ذکو ہ ادا نہیں ہوگی۔ جس خاتون نے آپ سے رقم اُدھار لی ہے ، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کی عورت کے ذریعے اس کوز کو ہ کی رقم وے دیں ، (بتانے کی ضرورت نہیں کہ بیز کو ہ کی رقم ہے ) جب وہ آپ کے سامنے اس کوز کو ہ کی رقم و یہ نے ہیں کہ وہ آپ کا قرض اوا کردے۔

## تمسى قرض دار كا قرض زكوة سے اداكرنا

سوال:...ز کو ق کی رقم ہے اپنی بیلی کے شو ہر کا قرض یا کسی اور کا کسی عزیز رشتہ دار کا قرض اُ تاریکتے ہیں؟ جواب:...اگروہ مختاج ہوتو ان کوقرض ادا کرنے کے لئے زکو ق کی رقم دینا صحیح ہے۔

# کیا اُدھار دِی ہوئی رقم میں زکوۃ کی نبیت ہوسکتی ہے؟

سوال:... پھولوگ اُوھار لے کر چے جاتے ہیں، کافی وقت گزرنے کے بعد ملنے کی اُمیدنہیں ہوتی ، کیا ہم ان قرض کے پیسوں کی زکو ق کی نیت کرلیں تو زکو ق ادا ہو جائے تو ہم اس کوزکو ق میں نیت کے مطابق کسی غریب کو دے دیں؟ چواب نیسز کو ق ادا ہو جائے کی شرط ہے ہے کہ رقم دیتے وقت زکو ق کی نیت کی جائے ، "یا جب تک فقیر کے پاس وہ رقم بعینہ جواب نیسز کو ق اوا ہو جائے کی شرط ہے کہ رقم دیتے وقت زکو ق کی نیت کی جائے ، "یا جب تک فقیر کے پاس وہ رقم بعینہ

<sup>(</sup>١) ومنها العارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصابًا فاصلًا عن دينه. (عالمگيري، باب المصارف ج. ١ ص:١٨٨).

 <sup>(</sup>٢) حيلة الجواز أن يعطى المديون الفقير خمسة زكوة ثم يأخذها منه قضاء عن دينه. (بحر الرائق ج٠٢ ص:٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب . . إلخ ـ (بحو الرائق ح: ٢ ص: ٢٦٩، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيء أو يبقى دون المائتين لا باس به. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٨٨ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>a) وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب (عالمگيري ح: ١ ص: ١٤٠، كتاب الزكاة).

محفوظ ہوا ک وقت تک نیت کی جاسکتی ہے، لیکن اگر قرض کی نیت ہے رقم دی اور قرض لینے والے نے وور قم خرچ کرلی، اب زکو ق کی نیت کرنے ہوتو اس کوزکو ق کی رقم وے دی جائے۔ اور دینے کے نیت کرنے سے زکو قادانہیں ہوگی۔البتہ یہ صورت ہوسکتی ہے کہ اگر مقروض مختاج ہوتو اس کوزکو ق کی رقم وے دی جائے۔ اور دینے کے بعدا بینے قرض میں وصول کرلی جائے۔ (۱)

# گیڑی کا مکان اور گھر میں بندرہ ہیں ہزاراشیاءوالے کو بچی کی شادی کے لئے زکو ۃ وینا

سوال:...ایک فرد نے زکو قاکی رقم سے پچی کی شادی کے لئے مدد کی درخواست دی ہے۔اس کے گھر میں پندرہ ہیں ہزرر روپی ا روپے کی اشیاء ہیں،اور پگڑی کا مکان بھی ہے، نیکن آج کل کے دور میں شادی کے لئے جو کم از کم ضروریات ہیں وہ شخص انہیں پورا کرنے سے قاصر ہے۔ مثلاً فرنیچر، برتن، آجھ کپڑے، باہر سے باراتیوں کی آمد پران کے سئے طعام وقیام کا بندویست وغیرہ، کیا بیٹخص زکو قاکا مستحق ہے؟

جواب:...استعمل کی اشیاء کے علاوہ اگراس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی مالیت کی پونجی ہو،خواہ زیوراور روپے پمیے کی شکل میں ، وہ زکو ق کامستحق نہیں ، بیٹخص جو بڑی کی شادی کرنا چاہتا ہے کی سے قرض نے کرخرچ کرلے ، بعد میں قرض ادا کرنے کے لئے اس کوڑکو ق کی رقم دی چاسکتی ہے۔

# مستحق کوز کو ة میں مکان بنا کر دینااور واپسی کی تو قع کرنا

سوال:... بحمد الند! آج کل زکو ۃ وعشر کے نفاذ اور سود کے خاتمے پڑمل درآ مد کیا جار ہا ہے ، اور اس سلسے میں قوانمین شرعی کا نفاذعمل میں لایا جار ہاہے۔

بسلسله ذکو قاوعشر کی تقسیم ،ستحقین کے خمن میں صاحب صدر دوزیرِ خزانہ نے گزشتہ دنوں مختف موقعوں برفر مایا تھ کہ ذکو قا کی تقسیم کا بہترین طریقِ کاریہ ہے کہ میہ ستحق کی عزت نفس مجروح نہ ہوا دراس کواس طرح تقسیم کیا جائے کہ مستقبل میں دہ زکو قالینے کا مستحق ندرہے ، بیعنی قلیل صورت میں نہیں ، بلکہ ایسی معاونت ہوکہ مستحق کا مستقبل سنور جائے۔

لہذا کیا ایسے افراد میں بھی زکو ہ تقسیم کی جاسکتی ہے جو'' غریب الوطنی'' کی زندگی گزرر ہے ہیں؟ لیعنی جن کے پاس ابھی تک مستقل رہائش کا کوئی مکان ذاتی نہیں ، قطعہ زمین ہے، لیکن ملا زمانہ زندگ کی نہایت قلیل آ مدنی میں صرف کھائے پہنٹے کے بئی مشکل سے ہوتا ہو، یا اور کسی وجہ ہے نہایت مفلوک الی کے سبب ذاتی رہائش مکان اپنے حاصل کردہ قطعہ زمین میں موجودہ دور کی شدیدگرانی میں تغییر کرائے کاعملاً تصور بھی نہ کر سکتے ہوں۔

كيا الى صورت بيل تغير مكان كے لئے تغيراتى تخينے كے مطابق كيد مشت رقم زكوة سے دى جاسكتى ہے تاكدا كيك كنبداور

 <sup>(</sup>١) حيلة الحواز أن يعطى مديومه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه. (الدر المختار ح٣٠ ص١٢٠).

 <sup>(</sup>۲) المصارف لخ مها الفقير وهو من له أدبي شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقر. (عالمگيري ح ١ ص ١٨٤، كتاب الزكاة، الناب السابع في المصارف).

خاندان کا سرحیب جائے؟ علاوہ ازیں کیا زکو ۃ لینے والا ایسامستی ہتمیراتی مراحل کمل ہونے کے بعد زکو ۃ کی رقم واپس اقساط میں رضا کا رانہ طور پرادا کرسکتا ہے؟

### صاحب نصاب کے لئے ذکوۃ کی مدسے کھانا

سوال: بین مدرسه میں قرآن مجید حفظ کررہا ہوں ،اور میری عمرتقریبا ہیں سال ہو چکی ہے ،اور ہمارے گھر بلو حالات بھی بہت اچھے ہیں ،اور گھر کی ساری آمدنی اور اخراجات مجھ سے تین بڑے بھائیوں کے ہاتھوں میں ہے ، جبکہ میرا مدرسہ میں کھا تا پینا اور رہنا سہنا ہوتا ہے ،اور آپ کومعلوم ہوگا کہ ویٹی مدارس کا گزارہ اکثر زکو ق ،خیرات اور چرم قربانی سے ہوتا ہے ،مہر ہائی فر ماکر میہ بتا کیں کہدرسہ کا یہ کھانا مجھ پر جائز ہے یانا جائز؟

جواب:...اگر دالدین کی جائیداد ہے آپ کوا تناحصہ ملاہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں تو زکو ق کی مدہے کھانا آپ کے لئے جائز ہی ٹییں۔

### معندورلڑ کے کے باپ کوز کو ۃ دینا

سوال: ...ایک سرکاری ملازم گریڈ نمبر اکا ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً دس سال ہے، و ماغی عارضہ میں جتلا ہے، اوراس کا باب اس کی کفالت کرتا ہے، اور جبال تک ممکن ہوتا ہے، وواعلاج بھی کرتا ہے، اس لڑکے کے و ماغی عارضے کی بنا پر ہماری زکو قائمیٹی نے زکو قافنڈ سے ماہانہ وظیفہ مقر دکرر کھا ہے، اور ہر ماہ دیا جارہا ہے۔ مریف لڑکے کا باپ سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ کو ارٹر ہیں رہتا ہے، کیاالی حالت ہیں لڑکے کا باپ زکو قاکا ستحق ہے؟

جواب:.. اگراس لڑے کا باپ نا دار ہے تو زکو ق کامشخق ہے۔ بعض عیال دارا یے ہوتے ہیں کہ دوصاحب نصاب نہیں ہوتے ،ان کا روز گار بھی ان کے مصارف کے لئے کافی نہیں ہوتا ،ایسے لوگوں کوز کو قادینا جائز ہے۔

<sup>(1)</sup> ويكف ص:١٥٨ كاحاشي نمبرار

<sup>(</sup>٢) ويكف ص:١٥١ كاماشي نمبرا\_

<sup>(</sup>٣) ديمي ص:١٥٨ كاحاشي نمبرا..

<sup>(</sup>٣) وكذا لوكان له حوانيت أو دار غلة تساوى ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفى لقوته وقوت عياله يجوز صرف الركوة في قول محمد رحمه الله تعالى. (عالمگيري ج. ١ ص. ١٨٩) كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف).

### نا دارکوز کو ة وینااور نبیت

سوال:...ہمارے جانے والوں میں ایک سفید پوش ہے آ دمی ہیں، گر مالی اعتبار ہے بہت کمزور ہیں، ریزهی لگاتے ہیں، یوی ٹی بی کی مریض ہے، وہ گھر ہے کچھ پنے کبب وغیرہ بنادیتی ہے، اور دہ جا کر فروخت کر آتے ہیں، دو تین چھوٹے چھوٹے بیچ ہیں، ان کا ذاتی مکان ہے، کیاا یہ فخص کوز کو ق مگ جاتی ہے؟ اورا گروہ زکو ق لیمنا پسندنہ کر ہے توان کو بغیر بتائے زکو ق دے سکتے ہیں؟ ہوا ہے۔ ذکو ق این کا ذاتی مکان اور ریزهی مگانے کے باوجودا گروہ نا دار اور ضرورت مند ہیں توان کی ذکو ق دینا سیجے ہے۔ ذکو ق کی ادائیگ کے لئے اس کو یہ بتا تا شرط نہیں کہ بیز کو ق ہے، تخذ اور ہم یہ کہہ کردے و یہ جے اور نیت ذکو ق کی کرلی جائے تب بھی ذکو ق ادا ہوجائے گے۔

## كيانصاب كي قيمت والي بهينس كاما لك زكوة ليسكتا ہے؟

سوال:...اگرایک آ دمی کے پاس ایک گھڑی ہے، یا ایک گائے ہے یا بھینس ہے جس کی قیمت نصاب کے برابر ہے، اس آ دمی کے لئے زکو قاکی رقم، فطرانہ کی رقم لیٹا جائز ہے یانہیں؟

جواب :... بيد چيزيں جوسوال ميں ذَكر كي ميں ،حوائج اصليه ميں شامل ہيں ،اس لئے بيخض زكو ة لے سكتا ہے۔

# إمام كوز كوة وينا

سوال:...إمام معجد کے لئے زکو ۃ جائز ہے؟

جواب:...اگروہ محتاج اور فقیر ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں ،محض امام مسجد ہونے کی وجہ سے تو کوئی زکوۃ کامستحق نہیں ہوجاتا، اِمامت کی اُجرت کے طور برز کوۃ دیتا بھی سے نہیں۔ (۵)

# إمام مسجد كوتخواه زكوة كى رقم سے دينا جائز نہيں

سوال: بہارے علاقے میں بید ستور ہے کہ جب ایک عالم کواپنا پیش امام بناتے ہیں تو اس کے لئے کسی تسم کی تنخواہ یا نفقہ

<sup>(</sup>١) ويبجوز دفعها إلى من يبملك أقل من النبصاب وان كان صحيحًا مكتسبًا كذا في الزاهدي. (عالمكبري ح. ١ ص: ١٨٩ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>٣) قوله فيه أشار إلى أنه لا إعتبار للتسمية فنو سماها هبة أو قرصًا تجزيه. (رداختار ج: ٢ ص ٢٦٨).

 <sup>(</sup>٣) وقارغ عن حاجته الأصلية وهي ما يدفع الهلال من الإنسان تحقيقًا كالنفقة ودور السكلي والات الحرب والثياب المتاح
 إليها لدفع الحر أو البرد ... وكالات الحرفة وأثاث المرل ودواب الركوب إلح رشامي ح.٢ ص ٢٦٢).

 <sup>(</sup>٣) منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب عير نام وهو مستعرق في الحاجة فلا يحرحه عن الفقر معك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستعرقة بالحاحة كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج إ ص ١٨٤).

 <sup>(</sup>۵) ولا تحسب أجرة العمال و سفقة البقر و كرى الأنهار وأحرة الحافظ وغير ذلك بالخد (عالمگيرى ح١٠ ص١٨٤٠)
 كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع و الشمار)

مقرر نہیں کرتے ، بلکہ علاقے کی رسم بیہ کے لوگ لیعنی محلے والے اس اِمام کوز کو قادیتے ہیں ، پہلے ہے بیہ طخیبیں ہوتا کہ میں اِمامت کروں گا تو تم مجھ کوز کو قادینا ، اس لیے ہیش امام کوز کو قادینا اِمام کو بھی معلوم ہے کہ رسم کی وجہ ہے ہے اور قوم کو بھی۔ کیا اس طرح امامت کرنے ہے قوم کی زکو قائلتی ہے یانہیں ؟ اور چیش اِمام کے لئے اس طرح اِمامت کرنے میں پچھ قباحت ہے یانہیں ؟

جواب: ... اگرچہ إمام صاحب سے بہ بات طخبيں ہوئی كہ ان كو زكوة كى رقم سے تخواہ دى جائے گى ، ليكن چونكه
"المعروف كالمشروط" كے أصول كے مطابق كہ جو چيز پہلے سے ذہن ميں طے شدہ ہے، وہ اليك ہے جے كہ اس كى شرط لگائی جائے۔
چنانچہ جب امام صاحب اور زكو قور سے والوں كے ذہنوں ميں بہ بات پہلے سے ہے كہ اس امام كى كوئى شخواہ مقر زئيس كى جائے گى اور
اس كو زكو ق كى رقم دى جاتى رہے گى ، لہذا زكو ق كى رقم سے امام كوشخواہ يا بالفاظ ديگراس كى امامت كى أجرت و ينا جائز نہيں . البت اگراس
كوامامت كى أجرت الگ دى جاتى ہو، پھر غريب ، محت جونے كى وجہ سے اس كوزكو قورے دى جائے توضيح ہے۔ (١)

#### جيل ميں ز کو ة دينا

سوال: ببیل کے اندرنماز جمعہ اورز کو قادینا جائز ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کیا جیل کے اندرستی قیدی کودے سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: ببیل میں نماز تو باجماعت پڑھنی چاہئے ،گر جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھنی چاہئے۔ ببیل کے قیدیوں میں جو لوگ زکو قاکے مستحق ہوں ان کوز کو قادینا دُرست ہے۔ (۳)

## بھیک مانگنے والوں کوز کو ۃ وینا

سوال:...رمضان المبارك مين كراچي مين ملك ك مختف حصوں سے بڑے پر خانه بدوش آتے ہيں ، بيلوگ كراچي كے علاقوں ميں ذكوة ، فيره و بنا جائز ہے يانہيں؟ ك علاقوں ميں ذكوة ، فيره و بنا جائز ہے يانہيں؟ جواب:... بہت سے بھيك ما نگنے والے خود صاحب نصاب ہوتے ہيں ، اس لئے جب تك بياطمينان نه ہوكہ بيواقعي محتاج ہوائی محتاج ہوائی محتاج ہوتے ہيں ، اس لئے جب تک بياطمينان نه ہوكہ بيواقعي محتاج ہوتا ہے ، اس كوذكوة اور صدقة و فطر ديتا مي شيس ۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) تخزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه فرمائیں۔

 <sup>(</sup>۲) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم إلى الخليفة ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أجزأه وإلا فلا (عالمگيري ح ١ ص.٩٠١، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) ومنها الإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع فيؤذن للناس كافة حتى ان جماعة لو اجتمعوا في الحامع وأغلقوا أبواب المسجد على أنفسهم وجمعوا لم يجز . إلح. (عالمگيري ح١١ ص١٣٨٠) كتاب الصلاة، الباب السادس عشر).

<sup>(</sup>٣) حر شته صفح کا حاشیه تمبر ۵ ملاحظه فر ما نمیر ـ

 <sup>(</sup>۵) ولا يتحل أن يسأل شيئًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله إعانته على الحرّم. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۳، ۳۵۵، طبع ايج ايم سعيد).

### مدرے کا چندہ ما نگنے والوں کو بغیر شخفیق کے زکوۃ دینا

سوال:...یہ جوگلیوں میں مدر سے کا چندہ ، نگتے بھرتے ہیں ، ان کوز کو ۃ وغیرہ یا کوئی پیسہ دینا ہو ئز ہے یانہیں؟ جواب:...مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جب تک تحقیق نہ ہو، کیا کہ سکتا ہوں..؟

ساڑھے جار ہزاررو ہے مالیت کے سونے کے مالک کوز کو ۃ وینا

سوال:...اگرنصاب کی مالیت مثلن: • • ۵٫ ۴ روپے ہو، تو کیا ایسے خص کوز کو ۃ وے سکتے میں جس کے پیس آئی رقم یااس سے زیادہ کا زیوروغیرہ ہو؟ علاوہ ازیں فریخ ، وی سی آر، ٹی وی وغیرہ بھی ہو؟ جواب:...ال شخص کوز کو ۃ ٹبیس وے سکتے۔

جس گھر میں ٹی وی، وی ی آر ہو، اُس کوز کو ۃ دینا جا ئزنہیں

سوال: . آج کل عام طور پرجن لوگوں کوز کو ۃ دی جاتی ہے ،ان کے گھروں میں ٹی وی ،فریج ، وی ی آر ،وغیرہ اور بہت ی چیزیں ہوتی ہیں ،جبکہ صرف ٹی وی ہی جو رہے پانچ ہزار تک کا ہوتا ہے ،جو کہ ساڑھے یاون تو لے جاندی کی قیمت کے برابر ہے ،ایسی صورت میں ان لوگوں کوڑ کو ۃ دیتا صحیح ہے ؟

جواب: ...جن کے گھروں میں نی وی، وی ی آ رہو،ان کوز کو ۃ دینا سیجے نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

غيرسلم كوزكوة ويناجا ترنهيس

سوال:...کیاغیرمسلم یعنی میسانی عورتیں جوگھروں میں کام کرتی ہیں ، زکو ۃ ، خیرات یاصدقہ کی مستحق ہوسکتی ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بھی غریب ہی ہوتی ہیں ،محنت ہے اپنا گزارہ بمشکل کرتی ہیں۔

جواب:...غیرسلم کوز کو ة دینا دُرست نبیس نظل صدقه دے سکتے ہیں۔ مگراُ جرت میں نه دیا جائے۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) المصارف إلخ منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر بصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٤ / ٢ كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

(۲) ولا يحوز دفع الزكوة إلى مريملك بصابًا أي مال كان ... فاضلًا عن حاجته (عالمگيري ح١٠ ص ١٨٩،
 كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف.

(٣) وأما أهل الذمة فلا يحوز صرف الركوة إليهم بالإتفاق ويجور صرف صدقة التطوع إليهم بالإتفاق . . . وأما
 الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الركوة والصدقة الواحبة إليه بالإحماع ويجوز صرف التطوع إليه كذا في السراح الوهاج.
 (عالمگيري ح: ١ ص: ٨٨ ا ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

(١١٣) ص:١٦١ كاحاشيةبر٥ ملاحظة يجيئه

## غيرمسلم كوزكوة اورصدقة فطردينا دُرست نهيس

سوال: بروصدوراز سے عیدین کے قریب ترین دنوں میں قافلے کے قافلے غیر مسلم خانہ بدوشوں کے کراچی و دیگر شہروں کی طرف زکو قاو فطرانہ وصول کرنے پہنچ جاتے ہیں، ان خانہ بدوشوں میں اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی ہے، کیا غیر مسلموں کوزکو قاو فطرانہ و یا جا کا حق نہیں ہے؟ اوراگر بیمسلمان مسکین وفقراء کا حق ہولوگ ان غیر مسلموں کوزکو قاو فطرانہ و یا جا جا ہے؟

جواب:...زکو ة وصدقة فطرصرف مسلمان فقراءکو دیا جاسکتا ہے، جن لوگوں نے غیرمسلموں کو دیا ہو، و ہ د و بارہ ا داکریں۔

### غيرمسلم كوز كوة دينا

سوال: کیاغیرمسلم کوخیرات دی جاسکتی ہے؟ کیونکہ آج کل جمعہ اورعیدین میںغیرمسلم بھی مانٹنے والے ہوتے ہیں؟ جواب: ...غیرمسلم کوز کو قاوینا جائز نہیں ،صدقہ خیرات وینا جائز ہے۔

# ز کو ق ہے کرایہ، ڈاکٹر کی فیس اوا کرنے سے زکو ق کی اوا لیگی

سوال:...ایک مفت ڈسپنسری کھولنے کا ارادہ ہے، جس میں تمام ادویات، کرایے اور ڈاکٹر کی تنخواہ زکو ق کی مدہے دی جائے، صرف ڈسپنسری پرلکھ دیا جائے گا کہ یہال ہے وہی لوگ دوائی لے سکتے ہیں جو زکو ق کے مستحق ہیں، کیا صرف اتنا لکھ دینا کافی ہے؟ ڈسپنسری میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیا اس طرح کرنے ہے زکو قادا ہوجائے گی؟

جواب:... جو دوائیاں غریب مستحق افراد کو دی جائیں، ان میں زکوٰ قاکی نیت سیح ہے۔ کرایہ اور ڈاکٹر کی فیس مقرر کر دی جائے ، اورغریوں کوفیس کی رقم زکو قامیں نفلہ دے دی جائے ، وہ ڈاکٹر کودے دیں ، یہ جائز ہے، وابتداعلم! (۳)

# اگرڈاکٹر کی فیس زکوۃ سے اوا کر دی جائے تو کیاز کوۃ اوا ہوجائے گی؟

سوال:...اگرکسی کاعلاج کرادیا جائے اور ہیتمال کایل اور ڈاکٹر کی فیس ہیتمال میں جمع کرادی جائے ،اور مریض کوملکیت میں نیدی جائے تو کیاز کو ۃ اوانہیں ہوگی؟

جواب :... بی نبیس! مریض کو ما لک بناویا جائے تو زکو ۃ ادا ہوگی ، ورنہ بیس ، بشرطیکہ مریض مستحقِ زکو ۃ ہو۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۲ ملاحظهٔ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز أن يدفع الزكوة إلى ذمي ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة. (هداية ج: ١ ص:١٨٥، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) إذا دفع الزكوة إلى الفقير ألا يتم الدفع ما لم يقبضه. (عالمگيري ح ١ ص ٩٠٠، كتاب الزكاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) ولا يجور أن يبني بالركوة المسجد ..... وكل ما لا تمليك فيه. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٨٨) كتاب الزكاة).

### ز کو ۃ فنڈ سے مریضوں کو دوائی خربید کر دینا

سوال:...انجمن دبلی راعیان کے زیرِ اہتمام ایک میڈیکل سینٹرنٹ کراچی میں رفابی بنیادوں پر کام کر رہاہے، یہاں پر غریب مریضوں کودوائیں زکو قافنڈ ہے دی ہ تی ہیں، کیا بیہ جائز ہے؟ ہر مریض ہے ٹوکن منی کے طور پر ۵روپ لئے جاتے ہیں، کیا اس پیسے سے ڈاکٹراور کمیا وُنڈرکی تنخواہ دی جاسکتی ہے؟

جواب:...جوغریبغر باءز کو ۃ کے متحق ہیں،ان کوڑ کو ۃ کی رقم سے دوا کیں خرید کر دی جاسکتی ہیں،اورڈا کٹر اور کمپا ؤنڈر کی فیس کے لئے ان کونقڈر قم دے دی جائے ،اور وہ ڈاکٹر ،کمپیاؤنڈر کوفیس ادا کردیں۔

### غيرمسلموں كوز كو ة

سوال :...کیاغیرمسلم (ہندو،سکھ، میسائی، قادیانی، پاری وغیرہ) کو زکوٰۃ وینا جائز ہے، جبکہ سینکڑوں مستحقین مسمان موجودہوں؟

سوال:..جکومت بینکوں میں جمع شدہ رقوم ہے صرف مسلمانوں کے اکا ؤنٹوں ہے زکو ۃ منہ کرتی ہے، جبکہ اس زکو ۃ میں ہے کچھ حصہ کا لجز کے طلبہ کو بطوراء نت دیاجا تا ہے، ان طلبہ میں مسلمان طلبہ کے علاوہ قادیانی، ہندو بھی شامل ہوتے ہیں، آپ سے بیہ دریا فت کرنا ہے کہ آیاز کو ۃ کا بیمصرف اسلام کے عین مطابق ہے یاس میں اختلاف ہے؟

چواب:...ز کو ة کامصرف صرف مسلمان بین بهی غیرمسلم کوز کو ة وینا جائز نبین (۲) گرحکومت ز کو ة کی رقم غیرمسلموں کو دیتی ہےاور سچے مصرف پرخرچ نبیس کرتی توابل ز کو ة اوانبیں ہوگ۔

# ز کو ة اور کھالیں ان تنظیموں کو دیں جو بچے مصرف میں خرچ کریں

سوال:... مختلف تنظیمیں زکو ۃ اور قربانی کی کھالیں جمع کرتی ہیں، جبکہ بیان کے ذریعے جور توم حاصل ہوتی ہیں اس کا حساب بھی چیش نہیں کرتیں، شدہی اخراجات کا، تو کیا اس صورت میں ان کو زکو ۃ اور قربانی کی کھالیں دینے سے زکو ۃ اور قربانی اوا ہوجاتی ہے؟

جواب:...ز کو قاور چرم قربانی کی رقم کاکسی محت ج کوما لک بن ناضروری ہے،اس کے بغیرز کو قادانہیں ہوتی، اور قربانی کا ثواب ضائع ہوج تا ہے۔ پس جن اداروں اور نظیموں کے بارے میں پورااطمینان ہوکہ وہ زکو ق کی رقم کوٹھیک طریقے ہے سے مصرف پر

<sup>(</sup>۱) إذا دفع الركوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمگيري ج: ۱ ص. ۹۹، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف)، ولا يجورٍ أن يبني بالركوة المسحد . . . وكل ما لا تمليك فيه (عالمگيري ج: ۱ ص:۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) ص ١٩٢٠ كان شير تبرس ملاحظه بويه

أما تنفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم عير هاشمي و لا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كله وجه
 لله تعالى هذا في الشرع كذا في التبيين. (عالمگيري ح: ١ ص: ٤٠ ١ ، كتاب الزكاة).

خرج کرتے ہیں،ان کوز کو ۃ و بنی چاہئے اور جن کے بارے میں بیاطمینان نہ ہوان کودی گئی زکو ۃ اوانبیں ہوئی،ان لوگوں کو چاہئے کہ اپٹی زکو ۃ دوبارہ اداکریں۔

## دینی مدارس کوز کو ة دینا بهتر ہے

سوال:...مارى عربيين زكوة ويناجا زَبِ يانبين؟

جواب:...ز کو ۃ وینا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، کیونکہ غرباء ومساکین کی اعانت کے ساتھ ہی ساتھ علوم وینیہ کی سرپرتی ں ہوتی ہے۔

# کیاز کو ۃ اور چرم قربانی مدرسہ کودینا جائز ہے؟

سوال:...، پار کو قاور چرم قربانی تقیر مداری عربیہ وتخواو مدر سین وغیرہ میں صرف کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ چونکہ یہال کے کسی خطیب صاحب نے جمعہ کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ تغییر مداری و تخواو مدر سین میں بیرہ ل صرف کرنا نا جائز ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کہا کہ تغییر مداری و تخواو مدر سین میں بیرہ ل صرف کرنا نا جائز ہے، جس کی وجہ سے اور اب ان ہوجہ ضدمت و میں مداری میں ویتے تھے، اور اب انہوں نے دوسر سے مساکین کو دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے مداری کو ظاہری طور پر نقصان ہوا، اس لئے براہ کرم وضاحت فرماویں تا کہ عوام ابنایں کے دِلول سے شکوک رفع ہوج کمیں، اور ہم مین حضرات بھی تیجی طریقے سے یہ مال صرف کریں۔

جواب: ..ز کو ق ، چرم قربانی اور صدقت واجبہ سے نہ مدرسہ کی تغییر ہو سکتی ہے، اور نہ مدر سین کی تنخواہ میں دینا وُرست ہو سکتی ہے، اور نہ مدر سین کی تنخواہ میں دینا وُرست ہو گئی ہوتکہ مداری عربیہ کی زیادہ آمدنی ای مدسے ہوتی ہے، اس لئے بذریعہ تملیک میدر تم استعال کی جاتی ہے، تملیک کی صحیح صورت کی صاحب علم سے دریافت کرلیں۔

## ز کو ہ کی رقم سے مدرسہ اور مطب جیلانے کی صورت

سوال:...جارے ایک دوست اور گئی ٹاؤن میں ایک دینی مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں،جس میں مقامی بچوں کو حفظ و ناظرہ تعلیم قرآن دی جائے گی اور بعدۂ اس میں رعایتی مطب کھولنے کا ارادہ ہے، دریافت طلب اَمریہ ہے کہ کیا مدرسہ کی توسیع اور تعمیر اور معلم کی تنخواہ زکو قام مدقات کے اراک جاسکتی ہے؟ کیا مطب کی مدمیں زکو قام مدقات ،عطیات کی رقم کی جاسکتی ہے؟ معلم کی تنخواہ زکو قام مدقات ،عطیات کی رقم کی جاسکتی ہے؟ کیا مطب کی مدمیں اور مدرسین کی شخواہ میں استعال نہیں ہوسکتی ،اس کی تدبیر میہ کہ کوئی جواب:... بغیر تملیک کے ذکو قائی قرم مسجد ، مدرسہ اور مدرسین کی شخواہ میں استعال نہیں ہوسکتی ،اس کی تدبیر میہ کہ کوئی

<sup>(</sup>۱) التصدق على الفقير العالم أفصل من التصدق على الجاهل كذا في الزاهدي. (عالمكيري ح١١ ص١٨٤١).

 <sup>(</sup>٢) ولا يجوز أن يبنى بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحح والجهاد وكل ما
 لا تمليك فيه . إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص.١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السامع في المصارف).

<sup>(</sup>١١) ص: ١١٤ كاحاشيمبر ١ الاحظهور

مختاج آ دمی قرض لے کر مدرسہ میں دے دے ، اورز کو قاکی رقم سے اس کا قرض اوا کر دیاج ئے ، یعنی زکو قاکی رقم اس کووے دی جائے ، جس سے وہ اپنا قرض اوا کرے۔مطب کا بھی پہن تھم ہے۔ (۱)

## ز کو ق کی رقم سے لحاف خرید کر طلباء کو صرف استعمال کے لئے وینا

سوال: ایک وین مدرسے کے سفیر میرے پاس تشریف لائے ، اور اپنے مدرسے میں سردی کے لئے لی ف کی ضرورت ہیان کی ، اور اس کے لئے تو وق کی رقم ، نگی۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ زکو ق کی رقم لحافوں کے لئے کس طرح استعال کریں گے؟ تو انہوں نے وضاحت کی کہ زکو ق کی رقم سے لح ف بنا کر مدرسے میں رکھ لیتے ہیں ، سردی کے موسم میں طاب علموں کو استعال کے سئے وانہوں نے وضاحت کی کہ زکو ق کی رقم سے لح ف بنا کر مدرسے میں رکھ لیتے ہیں ، سردی کے موسم میں طاب علم مدرسے سے فارغ ہوجائے تو اسے اپنے ساتھ دی ف لے جائے کی اجازت بھی نہیں۔

محترم مولاناص حب! آپ وضاحت فر مائیں کہ کیااس طرح زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟ کیونکہ میں نے بیسنا ہے کہ زکو ۃ ادا کرتے وقت کسی کو مالک بناناضروری ہے۔

جواب:... بی ہاں! زکو ۃ کی رقم کا فقیر کو ما لک بنانا ضروری ہے۔اس لئے لحافوں کی جوصورت آپ نے کھی ہے،اس سے زکو ۃ اوانہیں ہوگی ،البتہ اگرنا دارطسبہ کوان کا فور کا ما لک بنادیا جائے تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔

### زكوة سے شفاخانے كا قيام

سوال:...ایک برادری کے بوگ زکوۃ وصول کر کے اس فنڈ سے ڈسپنسری قائم کرناچ ہتے ہیں، دوائیوں زکوۃ فنڈ کی رقم سے خریدی جائیں گی، ڈاکٹروں کی فیس، جگہ کا کرایہ اور دیگر اخراجات زکوۃ سے خرچ کئے جائیں گے، جبکہ ڈسپنسری سے برشخص امیرو غریب دوائی لے شکےگا۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جبیہا کہ ادارہ زکو قاوصول کرتا ہے تو وہ زکو قاستحقین میں تقسیم کرنے کے بعدی جاتی ہے، آیاادارہ اس زکو قاکواسی سال ختم کردے یا ہے آئندہ سال بھی تقسیم کرسکتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب بھی ضروری تکھیں۔ جواب:...زکو قاکی رقم کا ، لک سی مستحق کو بنانا ضروری ہے۔ اس سئے نہ تو اس سے ڈسپنسری کی لقمیر جائز ہے، نہ

<sup>(</sup>۱) ولو قضى ذين الفقير بزكوة ماله إن كان بامره جار وإن كان بعير أمره لا يجوز وسقط الدين. (عالمگيرى ح ا ص ١٩٠٠). وفي الفتاوى الظهيرية والدفع إلى من عليه الدَّين أولى من الدفع إلى الفقير. (البحر الرائق ج:٢ ص ٢٠٠٠). وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد . إلح. قوله ليكن الثواب لهما أى ثواب الزكوة للمزكى وثواب التكفين للفقير. (شامى ج:٢ ص: ٢٥١، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء). (٢) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٠١، كتاب الزكاة، الباب السابع).

دس الشآب

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشیه فمبر ۴ ملاحظه دو .

(۱) فیس، ندآلات کی فرید، ندصاحب حیثیت لوگول کواس میں ہے دوا ئیال دیناجا مزہے، البیتہ محق لوگول کو دوا ئیال دے سکتے ہیں۔ (۱۹)

جہاں تک سال ختم ہونے سے پہلے زکو ق کی رقم خرج کرویئے کا سوال ہے، توبیا صول ذہن میں رہنا جا ہے کہ جب تک آپ بے رقم مستحقین کونہیں دے دیں گے، تب تک مالکان کی زکو قا ادانہیں ہوگی ،اس لئے جہاں تک ممکن ہواس رقم کوجلدی خرج کردینا جائے۔

## مسجد میں زکوۃ کا پیسہ لگانے سے زکوۃ ادانہیں ہوتی

سوال:...ایک مبحد ہے جو کمینٹی کے ماتحت چل رہی ہے ، تو اس کمیٹی کا مال زکو ۃ قبضہ کر کے اس زکو ۃ کے مال کومبحد میں خرج یا کیسا ہے ؟

جواب:...ز کو قاکارو پیمبریس لگانے سے زکو قادانہیں ہوگی۔(۵)

## تبلیغ کے لئے بھی کسی کو مالک بنائے بغیرز کو ۃ اوانہیں ہوگی

سوال: ...ز کو ق کی رقم ہے بیٹنے کے کا موں میں کسی قتم کی معاونت ہو علق ہے؟

جواب:...زکو قاکی رقم میں تملیک شرط ہے، لیعنی جو تھی زکو قاکا مستحق ہوا ہے اتنی رقم کا مالک بنادیا جائے ،تملیک کے بغیر کار خیر میں خرج کردینے سے زکو قادائبیں ہوگ۔

# ز کو ق کی رقم سے کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں کودانہ ڈالنے سے زکو قادانہیں ہوگی

سوال:...کیاز کو قاکی رقم سے پرندوں ، چڑیوں وغیرہ کودانہ ڈال سکتے ہیں؟ کیا کیڑے مکوڑوں کو کھانے کی چیزیں زکو قا رقم سے خزید کرڈال سکتے ہیں؟ایسا کرنے ہے کیاز کو قادا ہوجائے گی؟

جواب: اس ہے زکوۃ ادانہیں ہوتی، زکوۃ ادا ہونے کی شرط یہ ہے کہ زکوۃ کی رقم کا کسی مختاج مسلمان کو مالک بنادیا جائے۔ اگرزکوۃ کی رقم کا کھانا پکا کرغریبوں، مختاجوں کی دعوت کردی جائے کہ جس کی جننی خواہش ہو کھائے، مگر ساتھ لے جانے کی

<sup>(</sup>۱) ص:۱۲۹ كاحاشيةبر۲ ملاحظةرائي -

<sup>(</sup>٣) اليتأ\_

٣) ولا يجوز دفع الركوة إلى من يملك نصابًا أي مال كان الخ. (عالمگيري ح ١ ص ١٨٩٠) كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب. (عالمكيري ح: ١ ص ١٨٩ ، كتاب الزكاة، الناب السابع).

<sup>(</sup>۵) ص:۱۱۹ كاهاشيةبر۴ ملاحظةرماكين-

<sup>(</sup>٢) ص: ١٦٨ كاحاشية نبر٢ ملاحظة فرماتين \_

<sup>(</sup>٤) الضأر

آجازت نبیں،اس سے بھی زکو ۃ ادائبیں ہوگی۔ ( )

# حکومت کے ذرابعہ زکو ق کی تقسیم

سوال:...موجودہ حکومت زکوۃ کے نام ہے جورقم تقتیم کررہی ہے، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ بعض اوقات صاحب نصاب لوگ بھی خودکومسکین ظاہر کرکے بیرقم حاصل کر لیتے ہیں،ان کے لئے کیا تھم ہے؟ جناب عالی! مہر ہانی فر ماکر ریہ بتا تھیں کہ بیرقم کس کے لئے جائز ہے!ورکس کے لئے نہیں؟

جواب: ،.صاحب ِضب لوگ زکو ۃ کامصرف نبیں ، ان کوز کو ۃ لین حرام ہے ، اگر کسی کو فقیر بمجھ کرز کو ۃ دے دی گئی ، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھ تو زکو ۃ ادا ہوگئی ۔ ( \* )

## وز براعظم کے ریابیف فنڈ میں زکو ۃ دینا

سوال:...وزيراعظم صاحب كريليف فنديس زكوة كى رقم دى جاستى ہے؟

جواب:...اگراس بات کا اطمینان ہوکہ ز کو ق کی رقم مستحقین تک پہنچ جائے توضیح ہے، ورنہ خوداً دا کرنا ضروری ہے۔

## ز کو ة کی رقم ملکی قرض أتارومهم میں دینا

سوال:..مقروض کا قرض اُ تار نے کے لئے زکو ۃ ہے مدد کی جاسکتی ہے،تو کیا نواز شریف کی'' قرض اُ تاروملک سنوارو'' مہم میں زُکوٰۃ کی رقم سے عطیہ دیا جاسکتا ہے؟

جواب:..اس کے لئے غیرز کو ق کی رقم دی جائے ،اورز کو ق کی رقم غریبوں ،مختاجوں کے لئے چھوڑ دی جائے۔

## مال ز کو ة دِینی جماعتوں کو دینا

سوال:...کوئی فخص مال ز کو ة وین جماعتوں کودے سکتاہے؟

(٣) قوله فادفع عن حاحته .. فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة. (شامي

ج: ٢ ص: ٣٨٤، كتاب الزكاة، باب المصرف).

رس) إذا شك وتحرى فوقع في أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سأل منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه منحل الصدقة وأن ظهر أنه غنى أو هاشمى . . . . فإنه يجور وتسقط عنه الزكاة ، الناب السابع في المصارف).

(۵) المصارف الخ منها الفقير .... .. وهو ما دون الصاب ومنها المسكين وهو من لا شيء له . إلخ ـ ولا يجوز أن يبنى بالزكوة المسجد . . . . وكل ما لا تمليك فيه ـ (عالمگيري ج ۱ ص : ۱۸۸ ، كتاب الزكاة) ـ

<sup>(</sup>۱) قوله تمليكًا فلا يكفى فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكوة لا تكفى ـ (شامى ج: ۲ ص: ٣٣٣، كتاب الزكاة، باب المصرف.

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کاه شینمبر۳ ملاحظه شیخیّه-

جواب: . زکوۃ کے لئے ضروری ہے کہ کی مختاج کواس کا مالک بنادیا جائے ، جن اداروں کے بارے میں اِطمینان ہو کہ وہ و زکوۃ کی رقم سمجے مصرف پرخرج کرتے ہیں ،ان کوزکوۃ دیناجائز ہے ،اور جن کے بارے میں یہ اطمینا ن نبیں ،ان کودینا جائز نبیں۔ ( ) زکوۃ اور تقمیم مدرسمہ

۔ وال: ... ایک صاحبہ کی دِلی آرز واورخواہش تھی کہ وہ ایک دِ نی مدرسہ برائے طالبات حیدرآ باوشہر میں قائم کریں، جس میں لڑکیاں قرآن شریف حفظ اور ناظرہ پڑھیں۔ صاحبہ موصوفہ نے اپنے ذاتی خرج پرایک پلاٹ وصل کر کے اور مدرسے کی تغییر کے وہ سطے اپنے دست مبارک سے سنگ بنیا در کھا اور مدرسہ تا حال زیر تغییر ہے۔ پچھ نخیر حضرات اس مدرسے میں اپنی زکو ہ وغیرہ کی رقم سے اعانت کرنا جا ہے ہیں، وریافت طلب اُموریہ ہیں کہ گران مدرسہ زکو ہ کی بیرقم کس طریقے پر قبول کرے اور کس طریق اس رقم کو مدرسے کی مزید تغییر پرخرج کرے، تا کہ ذکو ہ دہندہ کی زکو ہ بھی ادا ہوجائے اور مدرسے کی تغییر بھی مکمل ہوجائے ؟

جواب:...زکو قاکی رقم کاکسی مختاج کو ، لک بنانا ضروری ہے۔ تغییر کی مدمیں زکو قاکی رقم خرج کرنے سے زکو قادانہیں ہوگی یقیبرات کی مدمیں غیرز کو قاکی رقم وصول کی جائے۔ (۳)

ز کو ق کی رقم ہے کنویں کی تغییر

سوال:... کچے کے ملاقے میں ایک مسجد ہے ،مسجد کے لئے کنویں کی تغییر کی ضرورت ہے، تا کہ نوگ مہولت سے وضو کرسکیس ،کیاز کو ق کی رقم سے بیکنواں تغییر کرنا جائز ہے؟

جواب: ...زكوة كى رقم كنوال بنانا جائز تبيس - (")

مستحقین کوز کو ہ کی رقم ہے عینکیں بنوا کردینا

سوال: . . طارق نے اپنی زکو ق کی رقم الف ب ج کمپنی کو دے دی کہ بیر قم مستحقین زکو ق کے علاج پر ِصَرف کروینا، با مستحقین ِ زکو ق کوئینکیں بنوا کر دے دینا۔الف ب ج کمپنی نے اپنے کا رندوں سے بیکام کر دایا۔اُ زرَاہ کرم مطلع فر ماسیے کہ کیا زکو قا ادا ہوگئی؟

جواب: ... جس ا دارے کے سپر دیےز کو ق کی رقم کی گئی ہے، اگر وہ واقعی مستحقین کواَ دا کر دیتا ہے تو زکو قا ادا ہوجائے گی ، اور

إذا دفع الزكوة إلى العقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها أو يقبضها للفقير من له ولاية عليه. (عالمگيري ح: ١ ص. ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمكيري ج ١ ص ١٩٠، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) ولا يبجوز أن يبنى بالزكوة المسجدوكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الأنهار ...... وكل ما لا
 تمليك فيه. (عالمگيري ح: ١ ص: ١٨٨١ ، كتاب الركاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

جب تک مستحقین کواَ وانبیس کی جاتی ، زکوٰ ۃ اوانبیس ہوگی۔ (۱)

### صدقات واجبه غلط مصارف برخرج كرنا

سوال: ... کرا جی بین آج کل عذاب البی آیا ہوا ہے، قر آن مجید بین کئی مقامات پر گزشتہ کئی قوموں پرآئے ہوئے عذاب وقہر البی کے تذکرے موجود ہیں۔ جب قو بین خداکی نافر مانی کرتی ہیں توان پر عذاب بھیج جاتا ہے۔ ہم بھی نافر ہن ہیں اور ون رات خالق کی نافر مانی میں معروف رہتے ہیں ، لیکن گزشتہ کئی سالوں ہے ہم اجتہ کی نافر مانی میں معروف ہوگئے ہیں۔ گزشتہ بچھ سا وں سے مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے حامیوں سے چند سے ساتھ ساتھ فطرہ ، صدقہ ، زکو ق ، خیرات وغیرہ بھی وصول کرنا شروع کردیا، اور اسلی وغیرہ کئی حصہ ستحقین کو اور بروا حصہ اپنی ش وخرچیوں اور اسلی وغیرہ کی خریداری پر مفر ف کرنا شروع کردیا۔ کرا چی سے وہ لوگ جودیا و غیر ایک کی کہ حصہ ستحقین کو اور بروا حصہ اپنی ش وخرچیوں اور اسلی وغیرہ کی خریداری پر مفر ف کرنا شروع کردیا۔ کرا چی سے وہ لوگ کرد ہے ہیں۔ انہوں نے بھی اس فعل کو کار خیر بھی کراس میں حصہ لیا اور اب بھی اس پڑئل کرر ہے ہیں۔ جبکہ صدقہ ، ذکو ق ، خیرات وغیرہ کے انتدی کی اور اس کے رسول نے با قاعدہ اُدکا مات واضح طور پر دیے ہیں۔ اس فعل پر کسی عالم نے کبھی تو جہنہ کی ، آپ سے ورخواست ہے، آپ اس کی بابت واضح طور پر بتا کیں اور گزشتہ کئے گئے مل پر تو بد استعفار کا کیا طریقہ موگا ؟ غیر وہ زکو ق ، خیرات ، صدقہ ، فطرہ کیا دو پارہ و پا جائے گا؟

جواب:...صدقه، زکوۃ، چرم قربانی کی زقوم اگر سیح مصرف پرخرج نه کیا جائے تو وہ زکوۃ اورصدقات واجبہ اوا ہی نہیں ہوتے ،اورصدیے کا تواب نہیں ملتا۔

آپ کی بیات سیح ہے کہ پچھ عرصے ہے زکو ۃ وصد قات اور چرم قربانی کی رُقوم کو نا الل ہاتھوں میں دے دیا جا تا ہے ، اور وہ برخی ہے دردی و بے پروائی کے ساتھ ہے موقع خرج کر ڈالتے ہیں۔ صدیث شریف میں اس کوعلامات قیامت میں شہار کیا گیا ہے۔ طاہر ہے کہ اس ہے احتیاطی کے نتیج میں عذاب البی تو ٹازل ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت می نیرائیاں اور گناہ ہیں جس میں ہم لوگ اجتماعی طور پر جبتلا ہوگئے ہیں۔ اس سے بطور خاص تو بہ کریں۔

# ز کو ۃ کی رقم جماعت خانے کی تزئین وآ رائش پرخرج کرنا

سوال: بیس ایک برادری کے جماعت خانے کا انچارج ہوں، جماعت خانے میں برادری کی شادی وغمی کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں ایک جزوتی ناظرہ قر آن مدرسہ بھی قائم ہے، قوم کے لوگ چندے کے علاوہ زکو ق معدقات ، قربانی کی کھالیں بھی اس میں دیتے ہیں، جواس کے لئے اکثر علاء کے نزد کی جائز نہیں ہے۔ اس قم کا اِستعال جماعت خانے کی تزیمین وآرائش میں ضرف ہوتا ہے، مجھے اِخراجات کرنے کی بوری طرح اجازت ہے، اورجس طرح جا ہے خرج کروں ، بیقوم کا اعتماد ہے۔ میں چاہتا ہوں

<sup>(</sup>١) إذا دفع الزكرة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمكيري ج. ١ ص: ٩٠١، كتاب الركاة).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفني دولًا والأمانة مغنمًا والزكوة مغرمًا
 ... إلخ. (مشكّوة، باب اشراط الساعة ص: ٣٤٠، طبع قديمي كتب خانه).

ز کو ۃ وغیرہ کی رقم مسکین اور سنحق لوگول کو مدد کے طور دُ وں ۔ مگر توم مجھے اس سیسے میں اجازت نہیں دے گی ، کیا میں اپنے طور پر بغیر توم کو مطلع کئے میدر قم مستحق لوگوں کود ہے سکتا ہوں؟

جواب:...زکو ۃ اور قربانی کی کھالیں جماعت خانے کی تزئین و آرائش پر استعال کرنا سی نہیں ۔لوگوں کی زکو ۃ اور قربانی ں سی نہیں ہوجا ئیں ، سی نہیں ہوں گی ۔ آپ اپنی برادری کومسئلہ بتا دیں ،اگر وہ نہ ما نیں تو جماعت خانے کے کام سے استعفاء دے کرسبکہ وٹل ہوجا ئیں ، تا کہ جماعت کے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن آپ بھی نہ پکڑے جائیں۔ ( )

## ز کو ہ ہے خریدے گئے بلاٹ پرفلیٹ بنا کر پچھنم بیوں کودینااور پچھنچ وینا

سوال:...جاری جماعت نے آج سے تین سال قبل ایک پلاٹ گیارہ لا کھروپے میں خریدا، جس میں رجسٹری خرچہ اور مزید دی گئی رقم ملاکر تقریباً ۱۹ سے ۲۰ لد کھروپے ہیں جو کہ ٹوئل رقم زکو ۃ فنڈ سے دی گئی تھی خریدا گیا، آج اس پلاٹ کی قیمت ۴سے ۳۵ سے ۳۵ لا کھ تک ہے۔

اب اس بلاٹ پر ہماری جماعت ایک پلازہ تغییر کررہی ہے، جس بیں کل ۹۰ فلیٹ بنائے جائیں گے، جس میں سے ۳۰ فلیٹ زکوۃ کے مستحق افراد کوز کوۃ کی مدمیں جمع شدہ رقم سے بنا کرو ہے جائیں گے، جبکہ ۵۰ فلیٹ ایسے افراد کود ہے جائیں گے جو ہر ماہ فلیٹ زکوۃ کے مستحق افراد کوز کوۃ کی مدمیں جمع شدہ رقم سے بنا کرو ہے جائیں گے، جبکہ ۵۰ فلیٹ ایسے افراد کود ہے جائیں گے جو ہر ماہ فلیٹ زکوۃ کے صورت میں جماعت کورقم ادا کریں گے، اور ان کی اس قم سے ہی ان کے ۵۰ فلیٹ تغییر ہوں گے۔

محترم! آپ سے بہآگائی حاصل کرنی ہے کہ جو پلاٹ ٹوٹل زکوۃ کی رقم سے خریدا گیا ہے اور اس کی قیمت بھی ذگئی سے ذاکد ہوچکی ہے، تین سال قبل 19 سے ۳ الا کھ میں خریدا گیا بلاٹ آج ۳ سے ۳ سال کھروپے سے ذاکد کا ہے، الین صورت میں ان ۵ فلیٹ کا جن کی رقم مالکان اوا کرکے پھر فیضہ حاصل کریں گے، زکوۃ سے حاصل شدہ رقم کی زمین ان کی تقییر کا مسئد اور لاگت کا مسئد کہ آیا (بلاٹ کی تین سرل قبل کی رقم لکے گی یا آج کی رقم لکے گی ) کیونکہ زمین کی خریداری زکوۃ کی رقم سے ہوئی ہے، اس صورت میں ۵۰ فلیٹ مالکان کے ذمے کیا رقم ہوگی؟ جبکہ جماعت کے عہد بداران ۴ سم فلیٹ زکوۃ کی مدیس اور ۴ کہ فییٹ رقم اوا کیگی کرتے والوں کو دیں گے۔ جواب: ... زکوۃ کی رقم سے خرید کی محت ہوں کو ، لک بنادیا جائے تو زکوۃ اوا ہوتی ہے، ورشنہیں ہوتی ۔ آپ کی جماعت نے ورشنہیں ہوتی ۔ آپ کی جماعت نے والوں کی ذکوۃ اوا کر نے والوں کی ذکوۃ اوا آئیس ہوئی ۔ (۱

# رفاہی انجمن کے ذریعے ذکوۃ کی تقسیم

سوال:...جاری ایک چھوٹی سی خاندانی انجمن ہے، ہم اینے ممبران سے زکو قاوصول کر کے خاندان کے ضرورت مندلوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، بیشتر افرادرمضان السارک میں زکو قاتکا لئے ہیں اوران کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ بیز کو قاسی ماہ ضرورت

<sup>(</sup>١ و ٢) ولا يجوز أن يبني بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات ... . . وكل ما لا تمليك فيه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٨ ، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف.

مندوں کو پہنچ دی جائے۔ تاحال یہی طریقہ اختیار کیا جا تار ہاہے، کیکن بعض افرادیہ جائے ہیں کہ بجائے بیک مشت رقم کے ان کے لئے ماہانہ مقرر کردیا جائے۔

پہلاسوال قرآنِ کریم اورشرع کی روشی میں ہے ہے کہ اگر ہم زکو ق کی مدمیں جمع شدہ رقم کو اپنے پاس بیعنی انجمن کے پاس روک کر پورے سال میں تقسیم کر دیں تو اس طرح رمضان المبارک میں ملنے والے تو اب برتو اٹرنبیں پڑے گا؟ کیونکہ ذکو قاد، کرنے والے نے تو یک مشت رقم رمضان المبارک میں ہی اواکر دی ہے۔

**جواب:...زکو ۃ ا**دا کرنے والوں نے زکو ۃ نکال کرانجمن کو وکیل بن دیا ہے، اس لئے ان کوتو تواب ل گیا ، آ گے انجمن کی ذمہ داری ہے کہاس کوچے خرج کر کرے۔

# ز کو ہ کی رقم کوکاروبار میں لگا کراً سے منافع سے غریبوں کی مدد کرنا

سوال: کیا بیتے اورمط بن شرح ہوگا کہ زکو ۃ کی رقم کوسی مناسب جگہ کارو ہار میں لگادیا جائے ، یا این آئی ٹی یونمس خرید لئے جا کیں اور حاصل ہونے والے منافع ہے مستحقین زکو ۃ کی مدد کردی جائے ؟

جواب: ... کی شخص کی زکوۃ اس وقت ادا ہوگی جب وہ رقم مستحقین پرتقسیم کردی جائے گ۔ کی زکوۃ کی رقم اگر کسی ادارے میں رکھوادی جائے تو اس سے زکوۃ ادانہیں ہوگی جب تک کہ مستحقین پرتقسیم نہیں کردی جاتی ۔ اور اگر بیٹن کوۃ آتھنیم ہونے سے پہلے مرجائے تو زکوۃ ادانہیں کی جاسکتی۔ البت ہونے سے پہلے مرجائے تو زکوۃ ادانہیں کی جاسکتی۔ البت وارث اگرعاقل، بالغ ہوں تو اس کے قسیم کی اجازت وے سکتے ہیں۔ چونکہ بیسئلہ بہت نازک ہے، اس لئے میرے خیال میں فریضہ ذکوۃ سے عہدہ برا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ذکوۃ کی قم مستحقین کوفورا دے دی جائے۔

## ز کو ہ ،صدقات وصول کرنے والی ویلفیئر شاپ سے سید کو اُشیاء خریدنا

سوال:...ہ رہ دے علاقے میں ایک ویلفیئر شاپ بے جہاں کھانے پینے اور ضروریاتِ زندگی کی وُوسری چیزیں فروخت ہوتی ہیں ، یوسمجھا ہوتی ہیں ، یہا شیاء یا زار میں جوعام وُ کان وار فروخت کرتے ہیں ، اس کے مقابلے میں نہایت ہی کم من فع پر فروخت ہوتی ہیں ، یوسمجھا جائے کہ یہ لوگ اس مہنگائی کے دور میں نہایت ہی کم منافع پر اشیاء فروخت کر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ان ویلفیئر والوں کو فنڈ ، فرونیٹن ، فیرات اور زکو ہ بھی ملتی ہے ، مسئد زکو ہ کا بھی ہے ، اور میر اتعلق چونکہ سیّد گھر انے سے ہوتو کیا ہم بھی اس ویلفیئر شاپ سے مامان خرید سکتے ہیں؟ زیادہ سامان خرید ایک نیوت ہوجائی ہے۔ ہم نے بھی ای نیوت سے رمضان مامان خرید سلے جبکہ والد صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس ویلفیئر شاپ سے سامان خرید سکتے ہیں ، کیونکہ ہم اس مال کی قیمت اوا کرتے ہیں سامان خرید الد صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس ویلفیئر شاپ سے سامان خرید سکتے ہیں ، کیونکہ ہم اس مال کی قیمت اوا کرتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہا گرید ویلیشئر دالے ای قیمت میں مال فروخت کرتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہا گرید ویلیشئر دالے ای قیمت میں مال فروخت کرتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہا گرید ویلیشئر دالے ای قیمت میں مال فروخت کرتے جس قیمت کا انہوں نے ٹووخر بیدا ہے تو تھر جم سے مال

 <sup>(</sup>۱) فلو دفع الزكوة إليي رجل وامرأة ان يدفع إلى الفقراء فدفع ولم ينو عند الدفع جاز ـ (عالمگيري ح ۱ ص: ۱ ۱ ۱) ـ

<sup>(</sup>٢) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمكيري ح: ١ ص: ٩٠١، كتاب الزكاة).

خریدنے کے مستحق نہیں تھے۔ مجھے آپ سے میں معلوم کرنا ہے کہ ہم بھی اس ویلفیئر شاپ سے سامان خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو جو مال خرید کر ہم گنا ہگار ہوئے ،اس کا کفار وکس طرح اوا کریں؟

جواب:...ز کو ۃ اورصد قاتِ واجبہ کی مدیل اگر ال اِ دارے میں رقمیں جمع کرائی جاتی ہیں ، تو سیّدوں کو وہاں ہے چیژ خریدنا سی نہیں۔ اورخود ایسے اِ دارے میں رقم جمع کروا تا بھی سی نہیں ، یعنی زکو ۃ اورصد قات واجبہ کی رقم ایسے اِ دارے میں جمع کروا ناسی نہیں۔ (۱)

# فلاحی إدارے اور زکوۃ کی رقم

سوال:...بہت سے فلاحی اوارے زکو ق ،صدقات کی طنے والی رُقومات کو بینکوں میں جمع کرتے ہیں ،اوران رقوم میں سودکا اضافہ بھی ہوتا ہے ، یہ بات ہم کواس طرح معلوم ہوئی کہ اخبارات میں یہ خبر آئی کہ ان اواروں کے بینک کھاتوں میں جوسود ملتا ہے ان رکھومت نے انکم نیکس نافذ کرویا ہے ،اس کے بعد معلوم ہوا کہ بات چیت ہونے پرانکم نیکس ختم کردیا۔ کیا ایسے اواروں کوزکو ق وصد قات کی رُقوم و بینا و رست ہے ، جبکہ یہ فلاحی اوارے رُقوم کو جینک میں رکھ کرسود سے بیفلاحی اوار سے چلاتے ہیں؟

جواب :... يهال چندمسائل كاسمجه ليناضروري بـ

اندن کو ق اوانبیں ہوگی ، بلکہ مالک کے انداز کو ق کی رقم کا کسی مختاج کو مالک بنادیا جائے ، ورندز کو ق اوانبیں ہوگی ، بلکہ مالک کے فرصہ باتی رہے گئے ۔ چتانچہ اگر کوئی شخص مقروض مرجائے تو مرنے کے بعد اس کا قرضہ زکو ق کی رقم سے اوانبیں کیا جاسکتا ، کیونکہ میت مالک بننے کی اہل نہیں ۔ اس طرح اگرز کو ق کی رقم سے بہتال بنادیا ، کوئی عمارت بنادی ، یا کسی رفاجی او اورے کوگاڑی شرید کردے دی ، یا کہ جھاور سامان اس کوشر پدکردے دیا تو زکو ق اوانبیں ہوگی۔

۳:.. جن رفائی اوارول کوز کوق دی جاتی ہے، وہ اس رقم کے خود مالک نہیں ہوجاتے، بلکہ وہ زکوق اواکرنے والوں کے وکیل بیں ، اگر یہ اوارے مختاج اور سختی افراد کواس رقم کا مالک بنادیتے ہیں تو زکوق اوا ہوگئ ۔ اور اگر وہ فقیراور مختاج لوگول کو یہ رقم نہیں ویت ، بلکہ اپنی صوابد ید پر کسی رفائی کام میں خرج کرویتے ہیں، مثل : رفائی اوارے کے لئے گاڑی یا ایم پونس خرید لی بہیں ہیں اللہ بنادیا ، کسی جگہ کوئی مکان بنالیا توزکو قاوانہیں ہوگی ، بلکہ زکوق وہندگان کے ذمے بدستور واجب رہے گی۔

":...ای طرح اگررفا بی إدار ہے نے زکوۃ کی رقم بینک میں رکھوادی توجب تک وہ رقم بینک میں ہے تب تک زکوۃ ادانہیں ہوئی، زکوۃ تب اداہوگی جب بید تم بینک سے وصول کر کے کسی ستحق محتاج کے حوالے کردی جائے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) ولا يدفع إلى بني هاشم. (عالمكيري ج١١ ص: ١٨٩) كتاب الزكاة، الياب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۲) ولا يجوز أن ينبي بالزكوة المسجد ... ... وكل ما لا تمليك فيه (عالمگيري ج ا ص ۱۸۸).

 <sup>(</sup>٣) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمگيري ح: ١ ص: ٩٠). ولا يحوز أن يبني بالركوة المسحد وكذا القاطر.
 ١٠٠٠ وكذا القاطر.

## زكوة كى رقم كارفابى أموريس إستعال

سوال:..تقریبا • • اے زائدا فراد نے لیک درایک دیلفیئر سوسائی قائم کی ہے، یہ قریش دیٹے برادران پر مشتمل ہے، یہ خالعتا ساجی تنظیم ہے اور برادری ہی کے ان افراد کے لئے جومعذور، نادار، بیوہ، یتیم ہول، زکو ق مصدقات، چرم قربانی، نطرہ و فیرہ لیتی ہے اور ماہا شدو ظیفے کے طور پر ستحقین کے گھروں پر پہنچاتی ہے۔ علاج معالج بھی کرواتی ہے، اور شادی کے موقع پر مالی اِ ہداد بھی کرتی ہے۔ طریقہ کاریہ ہے کہ عہدے داران گھر گھر جاکر بیعطیات وصول کرتے ہیں اور اس طرح مختاط اندازے کے مطابق سر بڑاررہ ہے بینک میں ان ہدات میں جمع ہیں، اور جب کی مستحق کی درخواست آتی ہے تو ہا تا عدہ ذکو ق کیٹی کا اِجلاس ہوتا ہے اور تحقیق کرنے کے بعد درخواست پر عمل درآ مد ہوتا ہے۔ اب بی صورت بیدر پیش ہے کہ لوگ ہم سے مکان خرید نے کے لئے یا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لئے ذکو ق کیٹی کے ادا کین پر برادری کے با آثر آفراد کا دباؤ بھی ڈالے ہیں، کیا ہم زکو ق کی رقم سے تجارت، کاروبار کاروبار کرنے کے لئے ذکو ق کیشی کے ادا کین پر برادری کے با آثر آفراد کا دباؤ بھی ڈالے ہیں، کیا ہم زکو ق کی رقم سے تجارت، کاروبار

جواب: ...ز کوة کی رقم قرض میں نہ دی جائے بلکہ جس شخص کو دینی ہوا ور وہ ضرورت مند ہو، اس کو ز کو ہ کی رقم کا یا لک بتادیا جائے۔ اگر چھوٹا موٹا مکان خرید کر اس کو یا لک بنادیا جائے تو بھی سیح ہے، بہر حال زکو ہ کی رقم قرض میں نہ دی جائے ، واللہ اعلم!(۱)

## فلاحی ادارے زکو ہے وکیل ہیں، جب تک مستحق کوادانہ کریں

سوال: ... کوئی ' خدمتی ادارہ' یا کوئی' وقف ٹرسٹ' اور' فاؤنڈیشن' کوزکو ۃ دینے سے کیاز کو ۃ ادا ہوجاتی ہے؟
جواب: ... جوفلاجی ادارے زکو ۃ جمع کرتے ہیں، وہ زکو ۃ کی رقم کے مالک نہیں ہوتے ، بلکہ زکو ۃ دہندگان کے وکیل اور
ممائندے ہوتے ہیں، جب تک ان کے پاس زکو ۃ کا پیر جمع رہےگا، وہ بدستورز کو ۃ دہندگان کی ملک ہوگا،' اگر وہ صحیح مصرف پرخرچ
کریں گے تو زکو ۃ دہندگان کی زکو ۃ ادا ہوگی، در نہیں۔ اس لئے جب تک کی فلاجی ادارے کے بارے میں بیاطمینان نہ ہو کہ وہ کو ۃ کی رقم شریعت کے اُصولوں کے مطابق ٹھیک معرف میں خرچ کرتا ہے، اس وقت تک اس کوزکو ۃ نہ دی جائے۔

سوال:...اس طرح ذکو ہ جمع کرنے والے اوارے جمع کی ہوئی زکو ہ کی رقم کے خود مالک بن جاتے ہیں یائیں؟ اوراس طرح جمع کی ہوئی زکو ہ کی رقم کے خود مالک بن جاتے ہیں یائیں؟ اوراس طرح جمع کی ہوئی زکو ہ کی رکھتے ہیں، مثلاً: اس رقم بی سے صاحب زکو ہ مختص کو اور درمیانی طبقے کے صاحب مال مختص کو مکان خریدنے یا کارو بار کرنے کے لئے بنامنافع آسان قسطوں میں واپس ہونے

 <sup>(</sup>۱) ولا يجوز أن يبنى بالزكوة المساجد وكذا القناطر ...... وكل ما لا تمليك فيه. (عالمكيرى ج: ۱ من ۱۸۹).
 من ۱۸۸). ولو دفع إليه دار ليسكها عن الزكوة لا يجوز. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۹۰) كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٢) وأما إذا لم يكن الآخد وكيلا عنهم فتجزى وإن بلغ المقبوض نصبًا كثيرة لأنهم لم يملكوا شيئًا مما في يده. (شامي ج: ٢ ص: ٢٩ ء كتاب الزكاة، ياب المصرف).

والے قرض کے طور پر دے سکتے ہیں؟ کیونکہ درمیانی طبقے کے صاحبِ مال زکوۃ کے مستحق نہیں ہوتے ، اور ذکوۃ لیٹا بھی نہیں جاہجے ، اس کے مطابق اس کوزکوۃ کی رقم قرض کے طور پر دینا مناسب ہے؟

جواب: ... بیادارے اس تم یں مالکانہ تصرف کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ صرف نقراء اور مختاجوں کو با نٹنے کے مجاز ہیں، اس
لئے اس تم کو قرض پر اُٹھانے کے مجاز نہیں۔ البتہ اگر مالکان کی طرف سے اجازت ہوتو وُ رست ہے۔ کسی صاحب نصاب کو مکان
خریدنے کے لئے رقم دینے سے ذکو قادانہیں ہوگی۔ البتہ بیصورت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی محف سے قرض لے کرمکان خرید لے، اب اس
کو قرضہ اداکر نے کے لئے ذکو قادینا میجے ہوگا۔ (۲)

## ز کو ہ سے چندہ وصول کرنے والے کومقررہ حصد بناجا تزنہیں

سوال:...وین مدارس کے چندے کے لئے بعض بچے چھوٹے چھوٹے صندوقے لئے کر دُوسرے شہروں میں جا کر چندہ مانگتے ہیں، ان میں اکثر افراد چندہ رقم سے حصہ مقرّرہ پر چندہ مانگتے ہیں، بعض کی شخواہ ہوتی ہیں، اگر کوئی ذکو ق کی رقم ان کودی تو کیا ذکو قا کا فرض ادا ہوجائے گا یانہیں؟ کیونکہ چندہ مانگنے والوں میں بعض کا حصہ: ﴿ ، ﴿ ، ﴿ ، ﴿ ، ﴿ ، ﴿ ، ﴿ موتا ہے، تو پوری رقم مدرسہ میں نہیں کہنچتی ،اس کئے براوکرم تفصیل ہے اس مسئلے برروشنی ڈالیس۔

جواب:... چندہ کے جھے پرسفیر مقرر کرنا جا کزنہیں، کمارس کو جوز کو قادی جاتی ہے اگر وہ صحیح مصرف پرخرچ کریں گے تو زکو قادا ہوگی، ورنہ نہیں،اس لئے ذکو قاصرف انہی مدارس کو دی جائے جن کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ ٹھیک مصرف پرخرچ کرتے ٹیں۔جن مدارس کے نام پر بنچے چندے مائلتے ہیں، وہ زکو قاکوچے مصرف میں خرج نہیں کرتے ہیں،اس لئے ایسے مدارس کو چندہ میں زکو قانددی جائے۔

<sup>(</sup>١) مخزشته منح كا حاشية نمير ٢ ملاحظة فرمائين -

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز دفع الزكوة إلى من يملك نصابًا أي مال كان ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩ ، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٣) ومنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملک نصابًا فاضلًا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا في
 التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>١٠) و يكيئ: نظام الفتادي ج:٢ ص:١١١ طبع كمتبدرهمانيد

### بيداوار كاعشر

#### عشر كى تعريف

سوال:... ا:عشر کی تعریف کیا ہے؟ ۴: کیا زکوۃ کی طرح اس کا بھی نصاب ہوتا ہے؟ ۳: کیاعشرسب زمین داروں پر برابر ہوتا ہے؟ ۴: یہ کن لوگوں کوا دا کیا جاتا ہے؟ ۵: ایک آ دمی اگرا پنے مال کی زکوۃ اداکر دیے تو کیاعشر بھی دینا ہوگا؟ انکیا یہ سال میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے یا ہرنی فصل پر؟ ۷: کیا مویشیوں کے جارے کے لئے کاشت کی کئی فصل پر بھی عشر ہوگا؟

جواب: بیشن کی پیدادار کی زکو ۃ ہے۔ اگرزمین بارانی ہوکہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، تو پیدادارا نمنے کے دفت اس پردسوال حصہ القد تعالیٰ کے راستے میں دینا داجب ہے، اورا گرزمین کوخو دسیراب کیا جا تا ہے تو اس کی پیدادار کا بیسوال حصہ صدقہ کرنا داجب ہے۔ مصہ صدقہ کرنا داجب ہے۔

:... ہمارے إمام ابوصنیف کے نز دیک اس کا کوئی نصاب نہیں ، بلکہ پیداوار کم ہویازیادہ ،اس پرعشر داجب ہے۔ (۳) ۳:... جی ہاں اجو محص بھی زمین کی فصل اُٹھائے اس کے ذمہ عشر داجب ہے۔

(۱) الباب السادس في زكاة النورع والشمار، وهو فرض وسببه الأرض النامية بالحارج حقيقة إلخ. (عالمگيري ح١٠ ص: ١٨٥).

(٢) وما سقى بالدولات والدالية ففيه نصف العشر، وإن سقى سيحًا وبدالية يعتبر أكثر السنة إلخ وفتاوى عالمكبرى ح: ١ ص: ١٨١ ، كتاب الزكاة، الباب السادس) وأيضًا: وما سقى بعرب أو دالية أو سافية ففيه نصف العشر، الدالية الدولاب والسائية ابعير الذي يستقى به الماء والحوهرة البيرة ح ١ ص ١٥٠٠، باب العشر).

(٣) يَجَب العشر في مسقى سماء وسيح وسمه في مسقى غرب ودالية. (شامى ح٢٠ ص٣٠٤، باب العشر، أيضًا ح٢ ص٠٣٥). أيضًا ح٢ ص٠٣١). أيضًا. ثم ماء العشرى ماء السماء والآبار والبحار التي لا تدحل تحت ولاية أحد. (هداية مع فتح القدير ح٢٠ ص٠٩٩، باب العشر).

(٣) ويجب العشر عبد أبي حنيقة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرص من الحيطة والشعير قل أو كثير الح. (٩) ويجب العشر عبد أبي حنيقة رحمه الله تعالى بايها (عالمگيرى ح: ١ ص: ١٨٧). والححة لأبي حيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلاما دكرما، قول الله تعالى بأيها الذين المنوا أنفقوا من طيئت ما كسبتم ومما أحرجنا لكم من الأرص. وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى والمحل والررع مختلفًا أكله . . واثوا حقه يوم حصاده، وذالك عام في كل ثمرة في جيئ عميع ما يقع فيه الحصاد، والدليل أن هذا لحق هو العشر، إتفاق الحميع من فقهاء الأمصار على أنه لا حق يحب في الخارج من الأرض عند الحصاد إلا العشو. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ٢٨٨، ١٩٠٩، ١١ وكاة الثمار والزروع).

(۵) أن ملك الأرض ليس بشرط لوحوب العشر وإنما الشرط ملك الخارج لأنه يجب في الخارج ألا في الأرض فكان ملكه لها وعدمه سواء بدائع. رشامي ج٣٠ ص٣٢٠، باب العشري.

٣: ..عشر کے مستحق وہی لوگ ہیں جوز کاو ۃ کے مستحق ہیں۔

۵:...عشر پیداوار کی زکو ق ہے،اس لئے دُوسرے مالول کی زکو قادا کرنے کے باوجود پیداوار پرعشرواجب ہوگا۔ ۲ :... سال میں جنتی فصلیں آئیں ، ہرنی فصل پر عشر واجب ہے۔

ے:... بی ہاں! مویشیوں کے جارے کے گاشت کی گئی فعل پہمی حضرت امام کے نزد یک عشرواجب ہے۔

زمین کی ہر پیداوار برعشرے، زکوہ تہیں

سوال: عشر کانصاب کیاہے؟ اور کن کن چیز وں کاعشر دیا جاتا ہے؟ زرعی پیدا دار میں ۵ فیصد ز کو ق وی جاتی ہے تو کیا زرق پیرادار میں عشراورز کو ہ دونوں ادا کرنے ہوں گے؟

چواب:.. حضرت امام ابوحنیفهٔ کے نز دیک عشری زمین کی ہر پیداوار پرعشر واجب ہے،خواہ کم ہویا زیادہ۔ 'اگرزمین بارانی ہوتواس کی پیداوار میں دسوال حصدواجب ہے،اوراگر کنویں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو، یا نہری پانی خرید کرلگا یا جاتا ہوتو اس میں بیسواں حصہ واجب ہے۔ حضرت اِمامؓ کے نز دیک تھلوں ،سبزیوں ، تز کاریوں اور مویشیوں کے چارے میں بھی ،جس کو کا شت کیا جا تا ہو،عشر واجب ہے۔زری پیدا وار میں زکو ہ واجب نہیں ہوتی ،صرف عشر واجب ہے،جس کی تفصیل اُ و پر ذکر کر دی گئے۔

هو فقير وهو من له أدني شيء أي دون نصاب . . إلح. (الدر المختار ح. ٢ (١) مصرف الزكوة والعشو ص: ٣٣٩ باب المصوف).

(۲) گزشته صفح کا حاشینمبرا ملاحظه فرما تمیں۔

(٣) - يبلا شبرط نصاب ...... وبلا شرط بناء وحولًان حول ...إلخ. وفي الشرح: حتّى لو أخرجت الأرض مرارًا وحب في كل مرة لاطلاق النصوص عن قيد الحول . . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢١، باب العشر).

(٣) وفي الخضروات التي لا تبقي وهذا قول الإمام وهو الصحيح كما في التحفة. (شامي ج: ٢ ص.٣٢٧)، أما الحطب والقصب والحشيش لا تستنبت في الحنان عادة بل تلقّي عنها حتّى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتًا يجب فيها الغشور (هداية ج: ١ ص: ١ ٠٢٠ كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار).

(٥) قال أبو جعفر: كان أبوحيفة يقول: في قليل الثمار والزروع، وفي كثيرها الصدقة، فإن كانت مما سقَّتُه السماء أو سقى فتحًا، فالعشر، وإن سُقي بدالية أو سانية: فنصف العشر . . . . . . والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلاما ذكرنا، قول الله تعالى: يَبْأَيها الذين امنوا أنفقوا من طيّبك ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلّا ما قام دليله ويدل عليه أيضًا قول الله تعالى: والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واثوا حقه يوم حصاده، وذلك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فيه الحصاد. (شرح مختصر الطحطاوي ج: ٢ ص: ٢٨٨ ٢٨٨ كتاب الزكاة).

(٢) ويجب العشر عبد أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض من الحبطة والشعير والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر وأشباه ذلك مما له ثمرة باقية أو باقية قل أو كثر هكذا في فتاوي قاضيحان. (عالمگيري ج: ا ص: ٨١ ] ، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).

### عشرکتنی آمدنی پرہے؟

سوال: "تزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ: '' جو مخص بھی زمین کی فصل اُٹھائے خواہ کم ہویا زیادہ اس کے ذمہ عشر داجب ہے'' اس سلسلے میں یہ بھی وضاحت فرمادیں کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑی ہی زمین ہے ادروہ اس پر کاشت کرتا ہے، فعمل انچی نہیں ہوتی ، کھاد، پانی اور کیڑے ماردوائیوں کے اخراجات بھی بمشکل پورے ہوتے ہیں، جو فعمل آتی ہے وہ اس کی ضروریات سے بہت کم ہے ، اس طرح وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور سنتی زکوۃ ہے ، تو کیا ایسی صورت میں وہ اپنی فصل کاعشر خوداستعال کرسکتا ہے؟

جواب :...اس کی ذاتی پیداوار کاعشراس کے ذمہ واجب ہے،اس کوخو داستعال نہیں کرسکتا۔ (۱)

#### عشرکس کے ذمہ؟

سوال:...اگر مالک زمین اپنی زمین کوبند پر دبیرے توعشر کس کے ذمے داجب الا دا ہوگا؟ اگر مالک کے ذمے ہوگا تو کس وقت؟

جواب :..عشراس مخص کے ذہے ہے جس کے گھر پیدا وارجائے ،اس لئے بند پروی کی زمین کاعشر مستأجر کے ذہے ہوگا۔

### بیداوار کاعشر کتنا ہوتاہے؟

سوال: ...زمين سے پيدا ہونے والی فصل پر کتنی عشر فرض ہے؟

جواب:...اگرزمین کو پانی سے سراب کیا جاتا ہے تو بیسواں حصہ فرض ہے،اورا گربارانی ہے تو دسواں حصہ فرض ہے۔ (۳) سوال:..فصل پر جوخرج ہوتا ہے وہ خرج نکال کرعشراً داکی جائے یا بغیر خرج نکالے؟ جواب:... بغیر خرج نکالے اداکی جائے۔

## پیداوار کے عشر کے بعداس کی رقم پرز کو ہ کا مسئلہ

سوال:... باغ ييخ كايك ماه بعدكس في الى سالاندزكوة تكالني ب، آياس باغ كى رقم بر، جس كاس في عشر داء ديا

 <sup>(</sup>۱) گزشتر منح كواش نبر ۵،۳،۳ ويكس أيط : ولا ياكل شيئا من طعام العشر حتى يؤدى عشرة كذا في الظهيرية.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٨٤ ، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).

<sup>(</sup>٢) ايعناً، نيزگزشته صلح كا حاشيه نمبر ٣،٣ ملاحظه و-

<sup>(</sup>٣) قوله يبجب العشر ثبت ذالك بالكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول: أى يفترض لقوله تعالى: والواحقه يوم حصاده، فإنَّ عامة المفسرين على أنه العشر أو نصفه وهو مجمل بينه قوله صلى الله عليه وسلم: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشور (ود الحتار ج: ٢ ص: ٣٢٥، باب العشر).

 <sup>(</sup>٣) ولا ترفع المؤن أى لا تحسب أجرة العمال ونفقة القبر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ وغيره ذلك. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٥١).

ہ، زکوہ آئے گی یانیس؟

جواب:..اس رقم پر بھی زکوۃ آئے گی،جب ڈوسری رقم کی زکوۃ دے تواس کے ساتھاں کی بھی دے۔(۱) غلیہا ور پھل کی پیداوار پرعشر کی اوائیگی

سوال:...کیاغلہ یا پھل کے بدلے اس کی قیمت زکوۃ کی شکل میں وصول کی جاسکتی ہے یاجنس ہی وصول کرنا ضروری ہے؟ ایک صاحب فرمارہ ہے گئے کہ اگرجنس کی قیمت دے دی گئی تو زکوۃ ادانہ ہوئی، حالانکہ عشر کے آرڈیننس میں قیمت ہی وصول کی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

وُوسری ہات میں کہ کیا زرگی پیداوار میں بھی پچھ نصاب ہے؟ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نصاب کی قید نہیں۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک وسق ہوتا ضروری ہے، ایک وسق کا کیاوزن ہوتا ہے، ہم لوگوں کومعلوم نہیں، براہ کرم فقیہ خفی کی رُوسے جواب سے سرفراز فرما ئیں، تا کہ فٹکوک وُ در ہول۔

جواب: ...عشری بیدا داراگر بارانی ہوتواس پرعشر (نیعنی دسواں حصہ داجب ہے) اگراس پیدا دار پر پانی وغیرہ کے مصارف آتے ہوں تو بیسواں حصہ داجب ہے۔ اصل داجب تو پیدا دار ہی کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی اختیار ہے کہ اتنے غلے کی قیمت دے دی جائے۔ حکومت جونی ایکڑ کے حساب سے عشر دصول کرتی ہے ہے تی بیدا دار ہواس کا دسواں یا بیسواں حصہ لیا جائے ، پورے علاقے کے لئے عشر کافی ایکڑ ریٹ مقر ترکر و بنا غلط ہے۔ (۱۳)

عشرادا کردیئے کے بعد تا فروخت غلہ پرنہ عشر ہے، نہ زکو ہ

سوال:...دهان سے بروفت عشر نگالا ہے،غلہ سال بحرد کھار ہا، بینی ندانی کسی ضرورت میں استعال ہوتا ہے اور نہ مارکیث میں اس کی کھیت ہے، کیا سال گزرنے پراس میں سے عشر دیا جائے گایا جالیسواں حصد زکوٰۃ؟

جواب:...ایک بارعشرادا کردیئے کے بعد جب تک اس کوفر وخت نیس کیا جا تااس پر شدو بارہ عشر ہے، ندز کو ق اور جب عشرادا کرنے کے بعد جب تک اس کوفر وخت نیس کیا جا تااس پر شدو بارہ عشر ہے، ندز کو ق اور جب عشرادا کرنے کے بعد غله فروخت کردیا تواس سے حاصل شدہ رقم پرز کو ق اس وقت واجب ہوگی جب اس پر سال گزر جائے گا ، یاا کریہ

<sup>(</sup>۱) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نماته أو لَا وبأى وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة ج:۲ ص:۲۳ ا، باب زكاة الإبل).

<sup>(</sup>۴) محرّ شنه منح کا حاشیهٔ نبر۳ طاحقه بور

المال الذي تبعيب فيه الزكوة إن أدى زكاته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمكيرى ج: 1
 م: ١٨٠) كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض).

<sup>(</sup>٣) الأنه يجب في الخارج لَا في الأرض. (شامي ج:٢ ص:٣٢٦، باب العشر).

<sup>(</sup>۵) ووقته وقت خروج الزرع وظهور الشمر عبند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨١، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).

فخص پہلے سے صاحب نصاب ہے توجب اس کے نصاب پر سال بورا ہوگا ، اس وقت اس رقم کی بھی ذکو ہ اوا کرےگا۔ ( ) مزارعت کی زمین میں عشر

سوال:...میں ایک زمین دار کی زمین کاشت کرتا ہول ،اوراس س ل کل زمین میں دس ہزار کی کیاس ہوئی ہے ،اور میرے جھے میں پانچ ہزار آیا ہے ،اب کیا میں پورے دس ہزار کاعشریا زکوۃ نکالوں یاا ہے جھے پانچ ہزار کاعشریا زکوۃ ٹکالوں؟

جواب:.. آپ اپ جھے کی پیداوار کاعشر نکالئے، کیونکہ اُصول یہ ہے کہ زمین کی پیداوار جس کے گھر آئے گی زمین کاعشر بھی اک کے ذمہ ہوگا، پس مزارع کے جھے میں جتنی پیداوار آئے اس کاعشر اس کے ذمہ ہے، اور مالک کے جھے میں جتنی جائے اس کا عشر اس پرلازم ہے۔

### ٹریکٹروغیرہ چلانے سے زراعت کاعشر بیسواں حصہ ہے

سوال:... پہلے زمانے میں اوگ کا شت کاری کرتے تھے، تو صرف ہل چلا کر اور پانی نگا کر پیداوار حاصل کرتے تھے، کین موجودہ وور میں ٹریکٹروں کے ذریعے سے ہل چلائے جاتے ہیں، اور پھرز مین میں کھاوڈ النی پڑتی ہے، اور وُ وسری گوڈی وغیرہ کرائی جاتی ہوتا ہے اس کو نکال کرعشرا دا کیا جائے یا کل پیداوار کا بغیر خرچہ نکا لے عشرا دا کرنا ہوتو زمین پر جوخرچہ ہوتا ہے اس کو نکال کرعشرا دا کیا جائے یا کل پیداوار کا بغیر خرچہ نکا لے عشرا دا کرنا ہوتو نے نکال کرعشرا دا کرنا ہوتا ہے اس کو نکال کرعشرا دا کرنا ؟

جواب: ..ایی زمین کی پیدا دار میں نصف عشر یعنی پیدا دار کا بیسوال حصد داجب ہے، اخراجات کو دضع نبیل کیا جائے گا، بلکہ پوری پیدا دار کا بیسوال حصدا داکر نا ہوگا، نیج کوبھی اخراجات میں شار کیا جائے گا۔

## قابلِ نفع کھل ہونے پر ہاغ بیجناجا ئزہے،اس کاعشر مالک کے ذمہ ہوگا

سوال:...ایک شخص نے اپناہاغ ثمر قابلِ نفع ہونے کے بعد ﷺ دیا، آیا وہ عشر دے یا خریدنے والے پرعشر آئے گا؟ جواب:...اس صورت میں خریدنے والے پرعشر نہیں، بلکہ ہاغ کے فروخت کرنے والے پرعشر ہے۔

<sup>(1)</sup> مخزشته صفحه حاشیه قبیرا للاحظه فرما نمیں۔

<sup>(</sup>۲) و یکھتے ص:۱۸۱ کاحاشی نمبر ۱۳،۳۔

<sup>(</sup>٣) حواله ك لئة و يكفية ص: ١٨٢ كاحاشية نبر ١٠١٥ من: ١٨١ كاحاشية نبر ٥٠.

 <sup>(</sup>۵) واذا باع الأرض العشرية وفيها زرع قد أدرك مع زرعها أو باع الزرع حاص فعشره على البائع دون المشترى.
 (عالمگيرى ح١٠ ص١٨٤٠) كتاب الركاة، الباب السادس في زكاة الررع والثمار).

### عشر کی رقم رفاہِ عامہ کے لئے ہیں ، بلکہ فقراء کے لئے ہے

سوال:... حکومت پاکتان نے جوز کو ۃ وعشر کمیٹیاں بنائی ہیں ،ان کے پاس عشر کی کافی رقم جمع ہے، کیار قم عشر رفاہ عامہ پر خرج کی جاسکتی ہے؟ مثلاً:اسکول کی ممارت یا جار دیواری یا گلیاں وغیرہ؟

جواب:...ز کو ة اورعشر کی رقم صرف فقراء ومساکین کودی جاسکتی ہے، رفا و عامہ پرخرج کرنا جائز نہیں۔ (۴)

### قرض دارکوقرض کی رقم عشروز کو 6 میں جھوڑ نا

سوال:...کیا قرض دارکوقر ضے کے روپے ( اُدھار دیئے ہوئے روپ )عشر دز کو قامیں جھوڑے جاسکتے ہیں یائنیں؟ جواب: ..عشر دز کو قادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، اس لئے قرضہ جو پہلے دیا تھااس کوعشر دز کو قامیں نہیں جھوڑا جاسکتا۔ "البتہ یہ پوسکتا کہاں کوز کو قادے کریدرقم اپنے قرضے میں اس ہے داہیں کرلی جائے۔

### گورنمنٹ نے اگر کم عشرلیا ہوتو بقیہ کا کیا کریں؟

سوال:...زید پردس ہزاررو پے عشر بنتی ہے، جبکہ حکومت کے قوانین کے مطابق تمین ہزاررو پے عشر بنتی ہے، زید نے حکومت کو تمین ہزاررو پے ادا کردیئے ،اب زید ہاتی سات ہزاررو پے ادا کرے گایادس ہزار؟ اور حکومت کو جوعشرادا کی وہ جائز ہے یا نا جائز؟ جواب:... جتنا ہاتی ہے وہ خودا پے طور پر اَ دا کردے۔

## عشر کی اوا لیگی ہے متعلق متفرق مسائل

سوال:...کیاعشر کا زکو ق کی طرح نصاب ہے؟ کیونکہ حکومت نے ایک مقدار مقرر کی ہوئی ہے، اگر فصل اس مقدار سے زیادہ ہوتوعشر دینالازی ہے، ورنہ میں۔

جواب:...حضرت إمام ابوحنیفهٌ کے نز دیک عشر کا نصاب نہیں ، بلکہ ہر قلیل وکثیر میں عشر واجب ہے، حکومت ایک خاص

 <sup>(</sup>۱) مصرف الزكاة والعشر ...... (هو فقير وهو من له أدني شيء) أي دون نصاب ..... (ومسكين، من لا شيء له) على المذهب ... إلخ. (درمختار ج: ١ ص: ٢٣٩ باب المصرف، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٣٨).

 <sup>(</sup>۲) ولا يحوز أن يبنى بالركوة المسجد وكذا القباطر والسقايات ... الخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٨٨).

 <sup>(</sup>٣) وأما ركنه فالتمليك كالزكوة وشرائط الأداء ما قدمناه في الزكوة. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٥٥، باب العشر).

<sup>(</sup>٣) فيجب إخراج الواجب من جميع ما أحرجته الأرض عشرًا أو نصفًا. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٥١، باب العشر).

<sup>(</sup>۵) كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع، وفي كثيرها الصدقة ...... والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلاما ذكرنا، قول الله تعالى: يَايها الذين اموا أنفقوا من طبيت ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وعسمومه يوجب الحق في كل خارج ... إلخ و رشرح مختصر الطحاوى ح: ٢ ص: ٢٨٧). قبال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر .. إلخ واللباب في شرح الكتاب ح: ١ ص: ٢٨١، باب زكاة الزروع).

مقدار پرعشروصول کرتی ہے،اس ہے کم کاعشر مالک کوخودادا کرتا جا ہے۔

سوال:..جکومت کوعشر، زکوة دینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ تصرف بہت مشکوک ہے۔

جواب:...اعتمادنه ہوتو نہ دیا جائے الیکن کیا ایساممکن بھی ہے کہ حکومت عشر وصول کرے اور کسان اوانہ کرے...؟

سوال:... بارانی زمین کی فصل پرعشر دسوال حصہ ہے، اور نہری، جابی وغیرہ پر بیسوال حصہ، کیا بیسوال حصہ اس لئے مقرر ہے کہ مؤخر الذکر پر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اگر میسیح ہے تو آج کل کیڑے مار اسپرے اور کیمیائی کھاو کا اضافہ خرج کا شتکار کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیااسپرے وغیرہ کا خرج فصل کی آمدنی ہے کم کر کے عشر دینا ہوگایا کل بیداوار پرعشر دینا ہوگا؟

جواب:..بثر بعت نے اخراجات پرنصف عشر ( لینی دسویں جھے کے بجائے بیسواں حصہ ) کردیا ہے،اس لئے اخراجات کو منہا کر کے عشرنبیں دیا جائے گا، بلکہ تمام پیدا وار کاعشر دیا جائے گا۔ (۱)

سوال:..فرض کریں ڈھائی ایکڑ زمین ہے • • امن گندم پیدا ہوتی ہے ، اس گندم کی کٹائی کاخرج تقریباً ۵ من ہوگا، گندم کی کٹائی دومن فی ایکڑ کے حساب سے کرتے ہیں ، اور تھریشر (گہائی) کا خرج تقریبا ۵ امن ہوگا ، بچت آید نی • ۸ من ہوگ ، کیاعشر • • امن پر دیتا ہوگایا • ۸ من پر؟

جواب:...عشر سومن پرآئے گا۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... گندم کی فعل کی کٹائی کی مزدوری گندم میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ گندم کی فصل کی کٹائی کی مزدوری صرف گندم کی صورت میں لیتے ہیں۔

جواب: ...صاحبین کے زدیک جائز ہے، اورای پرفتوی ہے۔

<sup>(</sup>٢) به الرفع مؤن ...... به الرفع أجرة العمال ونفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك ..... بل يجب في الكل ... المخد المعشر ج: ٢ ص: ٣٢٨). وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العشر المنهى مبلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت الموانة فلا معنى لرفعها. (هداية ج: العرب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار).

<sup>(</sup>٣) ولا تنصب عند الإمام لأنها كقفيز الطّحان وعندهما تصح وبه يفتي للحاجة وقياسًا على المضاربة. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤٥، كتاب المزارعة، طبع سعيد).

## زكوة كے متفرق مسائل

### ز کو ة د بهنده جس ملک میں ہواسی ملک کی کرنسی کا اعتبار ہوگا

جواب:...ز کو ق دہندہ نے جس ملک کی کرنی سے ز کو ق ادا کی ہے وہاں کی کرنبی کا اعتبار ہوگا،اس ملک کی کرنبی سے جتنے مال کی ز کو ق ادا کی استنے مال کی ز کو ق شار ہوگی ، دُ وسرے ملک کی کرنبی خواہ کم ہویا زیادہ۔

وُوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جورقم کسی مختاج یا مختاجوں کو دی گئی ہے وہ زکوۃ ادا کرنے والے کے مال کا چالیسواں حصہ ہونا جاہئے ،جس کرنس میں زکوۃ اداکی گئی ہواس کرنسی کے حساب سے چالیسویں جصے کا اعتبار ہوگا۔ (۱)

### امریکاوالے کس کرنسی سے زکوۃ اداکریں؟

سوال:...امريكايس ريخ واليكس كرنى سے ذكوة اواكرين؟

جواب:...وہ ڈالر کے حساب سے زکوۃ کالغین کریں گے، جاہے اس کے بعداس مالیت کو پاکستانی روپے میں تبدیل کرکے ذکوۃ دے دیں۔

المال الذي تنجب فيه الزكوة إن أدى زكاته من خلاف جنسه أى قدر قيمة الواجب إجماعًا. (عالمگيرى ج: ا ص: ١٨٠، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) الصأحواله بالاب

### ز کو ہ کی مدمیں رکھے ہوئے پیپوں میں سے کھلا کرنا ،ضرورت کے لئے لینا

سوال: ... کیاز کو قاکی مدے رکھے ہوئے الگ پیمے میں سے پیمے کھلے کر بحتے ہیں؟ یا عارضی ضرورت کے لئے اس میں سے پیمے نکال سکتے ہیں؟

جواب:...جو پیمے آپ نے زکو ۃ کی مدیمیں الگ رکھ دیئے ہیں، وہ جب تک فقیر کوا دانہیں کئے ج تے ، وہ پیمے آپ ہی کی مکیت ہیں،ان کو بدل بھی سکتی ہیں،خرچ بھی کرسکتی ہیں،کین جب فقیر کو دینے ہوں گے تو زکو ۃ کی نبیت کرنا ضروری ہوگا۔

ز کو ة کے لئے نکالی ہوئی رقم یا سود کا استعمال

سوال:...ایک شخص نے زکوۃ کی رقم یا سود کی رقم مستخل کو دینے کے لئے نکالی الیکن عین وقت پر اسے پچھے رقم کی ضرورت پڑگئی ، تو کیاوہ ذکلوۃ یا سود کی رقم سے بطور قرض لے سکتا ہے؟

جواب:...ز کو ق کی رقم تواس کی مکتیت ہے جب تک کسی کوادانہیں کر دیتا،اس لئے اس کا استعمال کرنا تھے ہے۔ ''مود کی رقم کا استعمال صحیح نہیں۔ '''

### سود کی رقم پرز کو ۃ

سوال:...ایک فخص کا بینک بین اکا وَنت ہے، اور سال کے آخر بین اپناکا وَنٹ بین جتنامن فع ملتا ہے، تھیک اسنے ہی کا چیک کاٹ کر نکال لیتا ہے، اور پھر غریبوں میں ہے بچھ کر ہانٹ ویتا ہے کہ ثواب ملے گایا زکو ۃ بانٹ ویتا ہے تو کیا واقعی ثواب ملے گایا خہیں؟ اسلامی شریعت میں جائز ہے یانہیں؟

جواب:...سود کی رقم صدقے کی نیت سے کسی کوئیس دین چاہئے، بلکہ تواب کی نیت کے بغیر کسی مختائ کو دے دیں (\*) چاہئے۔ صدقہ تو پاک چیز کا دیا جاتا ہے،سود کائبیس ۔ پس سود کی رقم سے زکو ۃ ادائبیس کی جاسمتی ۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) إذا دفع الزكوة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمگيرى ج: ۱ ص. ۱۹۰ كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف)، وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۷٠ شامى ج: ۲ ص. ۲۵۰). (۲) ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. قوله ولا يخرج .... .. فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكوة الخ. (شامى ج: ۲ ص: ۲۷)، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء، كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>۳) عن جابر رضى الله عنه قال لعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۲۳۳، طبع قـديـمـى). أيضًا أن ما وجب التصدق بكله لا يتيد التصدق بعضه لأن المفصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم وإلّا وجب التصدق به. (شامى ح ۲ ص ۱ ۲۹، باب زكاة الغمم).

<sup>(</sup>٣) انما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، أي مع رجاء الثواب الناشي استحلاله. (شامي ج: ٢ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>۵) عن أبى هُريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا .. إلخ (مشكوة ص ٢٣١)، أيضًا: في القية لو كان الحبيث نصابًا لا يلزمه الزكوة لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق بعضه اه ومثله في البزازية . (رد اغتار ج:٢ ص: ٢٩١، باب زكاة الغم).

### صدقة فطر

صدقة فطركے مسائل

سوال:..مدقة فطرس پرواجب ہاوراس كے كيا مسائل ہيں؟

جواب: ... صدقة فطر كمائل حسب ذيل بن:

ا:..صدقة تطر ہرمسلمان پرجبکہ وہ بقد رنصاب مال کا ما لک ہو، واجب ہے۔ (۱)

۲:...جس شخص کے پاس اپنی استعمال اور ضرور بات سے زائداتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو ساڑھے باون تو لے چاندی کی مقدار ہوج ئے تو بیخص صاحب نصاب کہلائے گا،اوراس کے ذمہ صدقتہ فطرواجب ہوگا (چاندی کی قیمت بازار ہے دریافت کرلی جائے )۔ (۲)

س:... برخض جوصاحب نصاب ہواس کواپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولا دی طرف سے صدقتہ فطرادا کرنا واجب ہے ، اور اگر نابالغوں کا اینامال ہوتو اس میں سے ادا کیا جائے۔

۳:...جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا و پسے ہی غفلت اور کوتا ہی کی وجہ سے روز نے بیس رکھے ،صدقتہ فطراُن پہمی واجب ہے ، جبکہ وہ کھاتے پہلتے صاحب نصاب ہوں۔

3:...جو بچہ عید کی رات منبحِ صادق طلوع ہے پہلے بیدا ہوا ، اس کا صدقہ فطر لازم ہے ، اور اگر منبحِ صادق کے بعد پیدا ہوا تو لازم نہیں۔

٧: ...جو مخص عيد كى رات صبح صادق ہے پہلے مركيا، اس كا صدقة و فطرنبيس، اور اگر ضبح صادق كے بعد مرا تو اس كا صدقة و فطر

(۱) واچپ\_ہے۔

وہ ہب ہے۔ ے:..عید کے دن عید کی نماز کو جائے سے پہلے صدقتہ فطرادا کر دیٹا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے ہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کر نا جائز ہے،اور جب تک ادائبیں کرے گااس کے ذرمہ واجب الا دارہے گا۔

ن المنت ہے۔ اور اتنی قیمت کی اور چیز بھی دے ہوئے دوسیر گندم یااس کی قیمت ہے، اور اتنی قیمت کی اور چیز بھی دے سکتا ہے۔ (") 9:...ایک آ دمی کا صدقتہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں ،مختاجوں کو دینا بھی جائز ہے، اور کئی آ دمیوں کا صدقہ ایک فقیر،مختاج کو می دینا وُرست ہے۔ (۵)

ا:... جولوگ صاحب نصاب نیس ،ان کوصد قدیم قطر دینا ؤ رست ہے۔

اا:...اپنے حقیقی بھائی، بہن، بچپا، پھوپھی کوصدقہ فطر دینا جائز ہے،میاں بیوی ایک ڈوسرے کوصدقہ فطرنہیں وے سکتے، ای طرح ماں باپ اولا دکواوراولا دیاں باپ، دا داواد دی کوصد قیر فطرنہیں دے سکتی۔

۱۲:..مد قد فطر کاکسی مختاج ، فقیر کو ما لک بنانا ضروری ہے ، اس لئے صدقتہ فطر کی رقم مسجد میں لگانا یا کسی اورا چھائی کے کام میں لگانا وُرست نہیں۔

#### محتاج چچی کوصدقه فطردینا

سوال:...دُومری بات یہ ہے کہ عیدالفطر جو کہ گزرگی اس عید پر جھے جوفطرہ دینا تھا، وہ میں نے اپنی چی کو وے دیا، اب گاؤں والے کہتے ہیں کہ بید دیا ہوا فطرہ تہارا نا جائز ہے، کیونکہ اس کا شوہر نے ندہ ہے۔میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کوشوہر بالکل کچھ بھی نہیں دیتا، اب آپ بتا کیں کہ یہ دیا ہوا فطرہ جائز ہے یا نا جائز؟

<sup>(</sup>١) ووقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تحب عليه الصدقة ومن وقد أو أسلم قبله وجبت ومن ولد أو أسلم بعده لم تجب . إلخ (عالمگيري ج: ١ ص.١٩٢) كتاب الزكاة، الباب الثامن).

 <sup>(</sup>۲) والمستحب للناس أن يخرجوا الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى كذا في الحوهرة النيرة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩٢) كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر).

<sup>(</sup>٣) وأما وقت أداتها فجميع العمر عند عامة مشايخا رحمهم الله كذا في البدائع. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٢).

 <sup>(</sup>٣) وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما والخبز لا يجوز إلا باعتبار القيمة وهو الأصح. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩١، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر).

 <sup>(</sup>۵) ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين ويعطى ما يجب عن جماعة مسكينًا واحدًا الأن الواجب زكوة فجاز جمعها وتفريقها كزكوة المال. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٥٥)، أينضًا الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣١٧، باب صدقة الفعلى.

 <sup>(</sup>۲) ومصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكوة كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج٠١ ص: ٩٣ ١٠ كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٤) اليناً-

<sup>(</sup>٨) الضاً-

### جواب:...اگرآپ کی میرچی محتاج ہے تواس کوصدقتہ فطردیتا سے ہے۔

#### عيدكے بعد دہرے فطرہ اوا كرنا

سوال:... کھے عرصہ کل اہلیہ کے ساتھ جھڑا ہوا، اور وہ ناراض ہوکر میکے چلی گئی۔ رمضان میں جب میں نے زکو ۃ ،صدقہ وغیرہ دیناشروع کیا توغضے میں ہوی کے نام کا فطرہ نہیں ویا، باتی تمام بچوں وغیرہ کا فطرہ ادا کیا۔میری اہلیہ چید مہینے بعد گھروا پس آگئی اوراس وقت میرے ساتھ رور ہی ہے، اب میں کس طرح سے اس غلطی کا تدارک کرسکتا ہوں؟

جواب:...میال بیوی کا جھکڑا تو ہوہی جاتا ہے،لیکن آپ نے ناراضی میں بچوں والی بات کی۔بہرحال بیوی کی إجازت مصمدقة فطرأب اداكروس-(١٠

# صدقة فطرغيرمسلم كوديناجا تزب مسئلے كي صحيح وتحقيق

سوال:...جناب مولا ناصاحب!" آپ كے مسائل اوران كاحل" ۲۱ راگست جمعه كے ايْديشن مِين آپ سے ايك مسئلے ميں خطا ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے توسط سے عوام کو دینی مسائل ہے آگاہی حاصل ہورہی ہے، اور بیس ان مسائل کی تصحیح کے لئے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں تا کہ عوام کو محیح خبر حاصل ہو، اور آپ ہے گزارش ہے کہ مسائل کو تحقیق وقیق کے بعد زیر قلم فرمایا کریں ، ذید داری اورفرض بوراكرين، جس مسئلے ميں خطا موئی ہے، ووز مر ملاحظه مو:

'' صدقة وفطرغيرمسلم كودينا فيح ب' من اوّلاً اس مسئلے كے لئے بہتتی زيور كاحوالہ درج كئے دينا ہوں۔'' زكوۃ كن كودينا جائز ہے' کے بیان میں حصہ سوم بہتنی زیورمسئلہ نمبر ۸ یول ہے:'' مسئلہ: زکوۃ کا پیسہ کا فرکودینا دُرست نہیں ہے بمسلمان ہی کودیوے، زکوۃ اورعشر،صدقة فطراورنذروكفاره كے سوااور خير خيرات كا فركوبھى ديناؤرست ہے۔''

ان كتب نے جوميرے ياس موجود ہيں ،اى قول كومختار كہاہے ،ورمختار ، بہارشر بعت ، قانون شريعت ،عمرة الفقد ،شامى \_ جواب:...جناب کی تصبح کا بہت بہت شکریہ،اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خبرعطا فرمائیں۔ میں آنجناب سے بھی اور دیگر اال علم ہے بھی درخواست کرتا ہوں کہاس نا کارہ کی تحریر میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس پرضرور متنبہ فرمایا جائے۔اب اس مسئلے میں اپنی تحقیق عرض كرتا ہوں ،جن حضرات كواس تحقيق ہے اتفاق نہ ہووہ اپنی تحقیق برعمل فر ماسكتے ہیں۔

فأوى عالكيرى (ج: اص: ١٨٨ طبع جديدكوئف) ميس ب:

'' ذى كا فرول كوز كوة ويتابالا تفاق جا ئزنبيس بْفلى صدقه وينا بالا تفاق جا ئز ہے ، مگر صدقه ، فطر ، نذراور کفارات میں اختلاف ہے، اِ مام ابوصنیفہ اور اِ مام محرّقر ماتے ہیں کہ جائز ہے، محرفقرائے سلمین کودیتا ہمیں زیادہ

<sup>(</sup>١) ومصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكوة. (عالمكيري، باب صدقة الفطر ج. ١ ص:٩٣١ ، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٢) وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إحراجها. (عالمگيرى، باب صدقة الفطر ج: ١ ص: ١٩٢).

محبوب ہے۔شرح طحاوی میں اس طرح ہے۔

ورمخارمع شامی (ج:۲ ص:۵۱ سطیع جدیدمصر) میں ہے!

'' زکوۃ اورعشروخراج کے علاوہ ویگر صدقات ،خواہ واجب ہوں ، جیسے: نذر کفارہ ،فطرہ ، ذمی کو دینا چائز ہے۔اس بیں إمام ابو یوسٹ کااختلاف ہے ،اورانہی کے قول پرفتو کی دیاجا تا ہے ،حاوی قدی۔''('') علامہ شامیؓ اس پر لکھتے ہیں:

'' ہدایہ وغیرہ میں تصریح ہے کہ یہ اِمام ابو پوسٹ کی ایک روایت ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اِمام ابو پوسٹ کامشہور تول اِمام ابوصنیفہ ومحریہ کے مطابق ہے۔''

'' خیر رملی کے حاشیہ میں حاوی ہے جو تقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اِمام ابو یوسف کے قول کو لیتے ہیں (لیکن ہدایہ وغیرہ کے کلام کامفادیہ ہے کہ اِمام ابوحنیفہ دمجھ کا قول رائج ہے اور عام متون ای پر ہیں۔''(") فآوی قاضی خان برحاشیہ عالمگیری (ع:۱ ص:۲۳۱) میں ہے:

" اور چائزے کے صدقہ فطرفقراء الل ذمہ کودیا جائے ، مگر مکروہ ہے۔" (") ان عبارات نے حسب ذیل نتائج عاصل ہوئے:

ا:...اِمام اعظم ابوحنیفهٔ اور اِمام محمدٌ کے نز دیک صدقهٔ فطروغیره ذمی کا فرکودینا جائز ہے، تگر بہتریہ ہے کہ سلمان کودیا جائے، ذمی کودینا بہتر نہیں۔

۲:...إمام ابو بوسف کامشہور تول بھی یہی ہے، گمران سے ایک روایت ہے کہ صدقات واجبہ کا فرکورینا سیح نہیں۔ ۳:...حاوی قدس نے إمام ابو بوسف کی اس روایت کولیا ہے، گمر ہدایہ اور فقیر نفی کے تمام متون نے إمام ابوحنیفہ ومحر کی کے قول کولیا ہے۔

مین بین معزوت نے عدم جواز کا فتوی دیا ، انہوں نے غالبًا حادی قدی کے قول پراعتا دکیا ہے ، بہتی زیور کے متن میں بھی اس کولیا گیا ہے ، اور بندہ نے بھی '' جنگ'' کی کسی گزشتہ اشاعت میں اس کو اختیار کیا تھا، کیکن اِمام ابوحنیفہ وجمد کا فتوی جواز کا ہے ، اور حادی قدی کے علاوہ تمام اکا برنے اس کو اختیار کیا ہے ، بہتی زیور کے حاشیہ میں بھی اس کونقل کیا ہے ، اس لئے اس ناکارہ نے اپ بہلے مسئلہ سے زجوع کرنا ضروری سمجھا تھا۔

(٢) وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافًا للثاني وبقوله يفتي حاوي القدسي. (الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١ ٣٥، باب المصوف).

 <sup>(</sup>١) وأما أهل الـذمة فـالايـجـوز صـرف الـزكـوة إليهم بالإتفاق ويجوز صرف صدقة التطوّع إليهم بالإتفاق واختلفوا في
 الـصـدقـة الـفـطر والنذر والكفارات قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز إلّا أن فقراء المسلمين أحب إلين كذا في شرح الطحاوي. (عالمگيري ج١١ ص. ١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۳) وصرّح في الهداية وغيرها بأن هذا الرواية عن الثاني، وظاهر أن قوله المشهور كقولهما (قوله وبقوله يفتي) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوى وبقوله نأخذ، قلت لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون. (شامي ج. ۲ ص: ۳۵۲).
 (٣) ويجوز أن يعطى فقراء أهل الذمة و بكره. (فتاوئ قاضيخان بر حاشيه عالمگيري ج: ١ ص ٢٣١).

#### منتت وصدقه

### صدقه كى تعريف ادراقسام

سوال:..صدقه كي تعريف كيابي؟ اوراس كي كتني اقسام بين؟

جواب: ...جو مال الله تعالی کی رضائے لئے اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین کو ویاج تا ہے یا خیر کے کسی کام میں خرج کیا جاتا ہے، اسے "صدقہ" کہتے ہیں۔ صدقہ کی تین قسمیں ہیں: ا:...فرض، جیسے زکو ق۔ ۲:...واجب، جیسے نذر، صدقہ فطراور قربانی وغیرہ۔ سند ... نظی صدقات، جیسے عام خیر خیرات۔

#### خيرات ،صدقه اورنذ رمين فرق

سوال:..خيرات،صدقه اورنذرونياز مين كيافرق ٢٠٠٠

جواب:...صدقہ وخیرات تو ایک ہی چیز ہے، یعنی جو مال اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے کسی خیر کے کام میں خرج کیا جائے و جائے وہ صدقہ وخیرات کہلاتا ہے، '' اور کسی کام کے ہونے پر پچھ صدقہ کرنے کی یا کسی عباوت کے بجالانے کی منت مائی جائے تو اس کو'' نذر'' کہتے ہیں۔'' ' نذر'' کا تھم ز کو ق کا تھم ہے، اس کو صرف غریب غرباء کھا سکتے ہیں بخی نہیں کھا سکتے۔''نیاز'' کے معنی بھی نذرہی کے ہیں۔

#### صدقه اورمنت میں فرق

#### سوال: .. صدقه اورمنت مي كيا فرق هي؟

<sup>(</sup>۱) الصدقة هي العطية التي تبتغي بها المثوبة من الله تعالى. (قواعد الفقه ص٣٨٠). والصدقة العطية التي يراد مها المثوبة عنده تعالى سميت بها الأنها تظهر صدق رغبة الرجل في تلك المثوبة. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ح الص:٣٣٢، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>۲) أيضاً

 <sup>(</sup>٣) ومن نبار نبارًا منطلقًا أو معلقًا بشرط وكان من جنسه واجب ...... لزم الناذر لحديث من نادر وسمى فعليه الوفاء
 بما سمى كصوم وصلاة وصدقة . إلخ. (الدر المختار مع الرد ج٣٠ ص:٣٥٤) كتاب الأيمان).

ولا ينجوز لهم النذور والكفارات ولا صدقة الفطر ولا جزاء الصيد لأنها صدقة واجبة الخر (الحوهرة النيرة ح٠١ ص:١٣٣١) كتاب الزكاة، باب من يجوز رفع الصدقة إليه ومن لا يجوز).

جواب:...نذراورمنّت اپنا مدکی چیز کے ارزم کرنے کا نام ہے، مثلاً: کوئی شخص منّت مان ہے کہ میرا فلال کام ہوجائے تو میں اتناصدقہ کروں گا ، کام ہونے پر منّت مانی ہوئی چیز واجب ہوجاتی ہے۔ اور کوئی آ دمی بغیر لازم کئے اللہ کے راستے میں خیر فیرات کرے تواس کوصدقہ جیں ہوتے۔ خیر خیرات کرے تواس کوصدقہ کہتے ہیں ، گویا منّت بھی صدقہ ہی ہے، گروہ صدقتہ واجب جبکہ عام صدق ت واجب نہیں ہوتے۔

#### نذراورمتت كى تعريف

سوال:...نذراورمنت كى تعريف كالباء اوران ميس الركونى فرق بوتوواضح فرما كيس \_

جواب:...نذر کے معنی ہیں کس شرط پر کوئی عبادت اپنے ذمہ لے لینا ، ''مثلاً :اگر فلال کام ہموجائے تو میں استے نفل پڑھوں گا ،استنے روز ے رکھوں گا ، ہیت انقد کا کج کروں گا ، یا تنی رقم فقراء کودوں گا وغیرہ ،اسی کومنت بھی کہا جاتا ہے۔

منت اورنذ رکا گوشت نه خوداستنه ل مرسکتا ہے ، نه کسی غنی کود ہے سکتا ہے ، بیکداس کا گوشت فقراء پرتقلیم کرنا ضروری ہے۔

#### منّت كىشرا ئط

سوال:.. ہمارے مذہب میں منت ماننا کیسا ہے؟ اور اس کے الفاظ کیا ہونے جاہئیں؟ اور کن کن صورتوں میں منت مانی جاہئے؟

جواب: شرعاً منت و نتا جائز ہے، گرمنت ماننے کی چند شرطیں ہیں ، اول پیرکہ منت امتد تعالی کے نام کی وہ کے، غیرالقد کے نام کی منت جائز نہیں، بلکہ گن ہوئے۔ کی منت جائز نہیں، بلکہ گن ہے۔ جو کا م عبودت نہیں اس کی منت بھی صحیح نہیں۔ موم پید کہ عبودت بھی اس کی منت بھی فرض یا واجب ہوتی ہے، جو کا م عبودت بھی ان وغیرہ۔ ایک عبودت بھی فرض یا واجب ہوتی ہے، جیسے نماز ، روزہ ، حج ، قربانی وغیرہ۔ ایک عبودت کہ من کی جنس بھی فرض یا واجب نہیں ، اس کی منت بھی صحیح نہیں ، چنا نپے قرآن خوانی کی منت مانی ہوتو وہ لا زم نہیں ہوتی ۔ ' ''

### صرف خیال آنے سے منت لازم نبیں ہوتی

سواں: مجترم! میری ایک دوست ہے غیرش دی شدہ ،اس کی پھوچھی کی شادی کو کا فی عرصہ گزر گیا ، وہ ابھی تک اولا دجیسی

ر ) ولو حعل عليه حجة أو عمرة أو صوفًا أو صلاة أو صدقة أو ما أشبه دلك مما هو طاعة إن فعل كدا فقعل لرمه دلك الدي جعله على نفسه. (عالمگيري ح ٣ ص ٣٠، كتاب الأيمان، الماب الثاني قيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا).

<sup>(</sup>۱) ايضاً <u>-</u>

<sup>(</sup>٣) كرشت صفح كاحاشية تمبره ملاحظه و-

 <sup>(</sup>٣) رقوله بناطل وحرام) بنوجوه، منها أنه بدر لمحلوق والبدر للمحلول لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا بكون لمحبوق.
 (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٩، مطلب في البذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام .. إلخ).

 <sup>(</sup>۵) وفي البدائع. ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح البدر بعيادة المريص والوصوء والإغتسال إلح. (شامي ح:٣ ص:٥٣٤) كتاب الأيمان).

 <sup>(</sup>۲) وكان من جسه واجب أي فرص . كصوم وصلاة وصدقة . ولم يلوم النادر ما ليس من جسه فرص الحد (الدر المختار مع الرد ح: ۳ ص. ۷۳۵ كتاب الأيمان).

نعمت سے محروم ہیں۔ ایک دن میری دوست کے ذبن میں یہ خیال آتا ہے کہ پھوپھی یہ کہیں کہ میر ہے ہاں (پھوپھی کے ہاں) اولا د ہوگی تو میں بچوں کا سامان کسی کو بھی وے دول گی۔ اس کے بعداس کے ذبن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ منت تم نے اپنے لئے مانی ہے۔ لیکن یہ خیال آتے بی میری دوست نے خدا ہے تو ہر ل ہے، اور اس کا ذبن اس ساری چیز کو قبول نہیں کرتا۔ میری دوست آخ کل بہت پر بیٹان ہے۔ مہر بانی فرما کر مولا نا صاحب! آپ بیفرمائیں کہ اس طرح صرف ذبن میں خیال آنے سے منت ہوج تی ہے کہ نہیں؟ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف خیال آنے ہے منت نہیں ہوتی۔

جواب: مرف کی ہات کا خیال آنے ہے۔ منت نہیں ہوتی ، بلکہ زبان سے اداکرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ (۱) نا بالغی کی حالت میں روز ہے رکھنے کی منت مانی تو رپی بلوغت کے بعد بھی واجب نہیں

سوال:... بجھے پندرہ سال کی عمر میں روز نے فرض ہوئے ، میں نے تیرہ سال کی عمر میں جب جھے پر روز نے فرض تہیں ہوئے تھے، تو منت مانی تھی کہ میری بلی کا بچہ جو گم ہو گیا تھا واپس آجائے تو دوروز نے رکھوں گی۔ بیمنت پوری ہوئی ،گرروزہ میں نے نہیں رکھا اور کہا کہ جور کھے ہیں انہیں میں سے ہوجائے گا ، اگلے رمضان میں بھی روز نے فرض نہیں ہوئے ،لیکن میں نے کئی روز نے رکھے ،لیکن روز نے رکھتے ہوئے منت کی نہیت نہیں کی ، اب پوچھنا یہ ہے کہ منت کے روز نے ادا ہوگئے یا دو بارہ رکھنے ہوں گے؟ جواب:...یہ منت آپ کے ڈیمہ لازم نہیں۔ (۱)

نا بالغی میں مانی ہوئی نذر بالغ ہونے پربھی واجب نہیں ہوگی

سوال:...اگرنا بالغ لڑکا نذر مان نے اور وہ کام بھی ہوجائے تو اس نابالغ پر نذر کا پورا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اگر نا بالغ کی نذرشرعاً معتبرتھی بھین اس نے پوری نہیں کی ،تو بالغ ہونے کے بعد بھی پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب:.. نابالغ کی نذرلازم نہیں ،اور بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔

### نذر مانناشرعاً كيساب اوراس كى تعريف كياب؟

سوال:...ایک اہم بات بیہ کہرسول التصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرہ باہے کہ نذر مت مانا کرو، اس لئے کہ نذر تقذیری اُمور میں پچھ بھی نفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔حوالہ سیح مسلم، کتاب النذر، اور سیح بخاری،

<sup>(</sup>١) واجب بالنذر بلسانه قوله بلسانه فلا يكفي لا يحابه النية. (شامي ج: ٢ ص ٣٣٠، باب الإعتكاف).

 <sup>(</sup>۲) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. عن البائم حتى يستيقظ، وعن المصبى حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه التومذي وأبوداؤد ورواه الدارمي عن عائشة وابر ماجة عنهما. (مشكوة ص:۲۸۴، باب الخلع والطلاق، الفصل الثاني).

أما الذي يتعلق بالناذر فشرائط الأهلية منها العقل ومنها البلوغ فلا يصح نذر ابحون والصبى الدى لا يعقل لأن حكم
النبذر وجوب المنذور به وهما ليسا من أهل الوجوب وكذا الصبى العاقل لأنه ليس من أهل وجوب الشرائع. (بدائع الصنائع
ج: ۵ ص: ۸۱، طبع ايج ايم سعيد).

کتاب الا بیمان والنذر، ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ ال قتم کی نذر لا لینی اور ممنوع ہے۔ براہ کرم اسلامی صفحے کے آئندہ جمعہ کے ایڈیشن میں صبحے جواب شائع کرادیں ،اوراً مرمیر ہے بیجھتے میں پچھنطی ہے،تو میری اصداح فر مائمیں۔

دُوسری حدیث بین بھی و ول اور تمهول کوالگ الگ فی کرکیا گیا، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ول کے خیال کا نام تمان نہیں،
البتہ تمل کے لئے ول کی نبیت کا سیح ہونا ضرور ہے۔ اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ: '' نذر مت ، ناکر و' بیر حدیث سیح ہے۔ گر
آپ نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ: '' اس تم کی نذر یا لیخی اور ممنوع ہے' بینتیجہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر صدیث شریف کا بہی مطلب ہوتا
کہ نذر الا یعنی اور ممنوع ہے تو شریعت میں نذر کے بوراکر نے کا حکم ندویا جاتا ، حال نکہ تمام ، کا براً مت متفق بیں کہ عبودت مقصودہ کی نذر سے صحیح ہے، اور اس کا پوراکر ٹالازم ہے۔

حدیث میں نذر ہے جوممانعت کُ ٹی ہے، علاء نے اس کی متعدد تو جیہات کی ہیں۔ ایک ہے کہ بعض جابل ہے بجھتے ہیں کہ نذر ان بینے ہے وہ کام ضرور ہموج تا ہے۔ حدیث میں اس خیاں کی تر وید کے لئے قرمایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تھ بی کی نقد برنہیں لمتی ۔ ووم ہے کہ ہندے کا بیکہنا کہ اگر میر ہے مریفن کوشفا: وجائے قرمی اسے دوز ۔ کھوں گا۔ یا اتنا مال صدقہ کروں گا۔ فیاس می صورت میں مند تعالی کے مماتھ سووے بازی ہے، اور بی عبد بیت کی شان نہیں۔ (و)

<sup>(</sup>١) واحب بالبلز بلسانه قوله بلسانه فلا يكفي لايحابه البية. (شامي ح٢٠ ص ١٣٠١، باب الإعتكاف)

<sup>(</sup>٢) لأن غير البخيل يعطى باحتياره ١٧ واسطة الذور قال القاصى عادة الدس تعليق الدور على حصول المنافع ودفع المنظار فهى عنه فإن دلك فعل البحلاء إدا السحى إذا أراد أن يتقرّب إلى الله تعالى استعجل فيه وأتى به في الحال و لبحيل لا تنظاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفي أوّله فينتزمه في مقابلته . قال ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتني بالقربة التي الترمها في ندره على صورة المعارضة للأمر الذي طلبه فنقص أحره وشأن العبادة أن تكون متمحضًا لله تعالى اهد (مرقاة شرح مشكوة ح:٣ ص ٥٩٢١ طع بمشي).

### حلال مال صدقه كرنے ہے بلاؤور ہوتی ہے، حرام مال ہے ہيں!

سوال: منا، ہے شنیہ ہے کے صدقہ رفز دا ہے، صدقہ ہر مرض کا ما، ن ہے، کی بید فرست ہے؟ کی شخص کو سامیے کا دورہ پر نتا ہے، جاؤوگی تکلیف ہے، تو کیا صدقہ کر نے ہے اس کی تعلیف یا دورہ میں فرق پڑے گا؟ کی تکلیف کے سے صدقہ کس طرح کرنا چاہئے؟ کیا صدقہ کی منت مانئی بھی جائز ہے؟ مثا یُنا ہے خدا! اگر فعال تکلیف اسے عرصے میں دُور ہو جائو میں اتنا صدقہ کروں گا، جائز ہے؟ میک شخص کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ استدر شوت لے کر تکلیف دُور کرتا ہے، اگر صدقہ ہر مرض کا علاج ہے، صدقہ مرت کی نامی ہوائی دُور ہوتی ہے، تو کیور کرتا ہے، اگر صدقہ ہر بر بال اُگ آویں گے؟ صدقہ مرت کی نامی ہوا ہے؟ صدقہ مرت کا کا تا ہے ہوا گا ہوا ہے؟ مہر بانی فرما کر صدقہ کے بارے میں مندرجہ بالہ سوالات کا مفصل جوا ہے کہ مرت کرنا چاہئے؟

جواب: .. صدقہ رَقِبا کا ذریعہ ہے، لیکن 'برمرض کا علاج ہے' یہ میں نے نہیں ہے، جومصائب و تکالیف القد تع لی کی ناراضگی کی وجہ ہے چیش آتی ہیں وہ صدقہ ہے ٹل جاتی ہیں، کیونکہ صدقہ القد تع لی کے غضے وضنڈا کرتا ہے۔' منت مانتا جائز ہے، گر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا،' اس لئے بجائے منت ماننے کے صدقہ کرنا چاہے فریبوں اور مختاجوں کی خدمت بھی صدقہ ہے، گرصد قہ پاک مال سے ہونا جاہے' ،نا پاک اور حرام مال میں سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تبول نہیں ہوتا۔' اس

### غيراللدكي نياز كامسئله

سوال:..کیا! مام جعفرصادق کی نیاز اور گیار ہویں کا کھانا حرام ہے؟ کیااللہ تعالی کے علاوہ کسی غیر کی نیاز نہیں ہوتی ؟ جواب: غیراللہ کے نام جو نیاز وی جاتی ہے،اگراس سے مقصوداس بزرگ کی زول کوایصال ثواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ک رضا کے لئے جوصد قد کیا جائے اس کا ثواب اس بزرگ کو پخش دینا مقصود ہو، تو یہ صورت تو جائز ہے۔ اورا گرمحض اس بزرگ کی رضا

<sup>(</sup>۱) وروى عن رافع بن حديج رصى الله عه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة تسد مسعين بابًا من السوء رواه الطبراسي في الكبير. وعن أنس بن مالك رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتحطى الصدقة. رواه البيهقى مرفوعًا وموقوفًا. (الترعيب والترهيب ج ٢ ص ٩ ١). وعن أنس رصى الله عه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ١٢٨). وين أبي هريرة وابن عمر رضى الله عهما قالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تندروا فإن الندر لا يعنى من القدر شيئًا وإنما يستحرح به من البخيل. متفق عليه. (مشكوة ص ٢٩٤) باب في الندور، الفصل الأول).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريوة رصى الله عده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا إلخ. (مشكوة ص: ٢٣١، كتاب البيوع، باب الكعب وطلب الحلال، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) صرّح علماؤنا في باب الحج عن العير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو عيرها كدا
 في الهداية. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

حاصل کرنے کے لئے اس کے نام کی نذر نیاز دی جائے تا کہ وہ خوش ہو کر ہمارے کام بنائے ، توبینا جائز اور شرک ہے۔ '' غیبر اللّٰد کی منّت ماننا جائز نہیں

سوال:...ا کثر لوگ معمولی با توں پر بھی منتیں مان لیتے ہیں ، اور اپنے مسائل ادلیاء اور اَنمِیاء کے پیر دکرویتے ہیں ، کیو ایسا کرتا گناہ کا باعث تونہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوائسی کی منت نہیں ، ننی جا ہے ، اور منت ، نناکسی ولی کو لا بلج و بے کے متر ادف تو نہیں ، مثلاً: منت میں کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں کام پورا ہوا تو رہے کریں گے ، وہ کریں گے ، وغیرہ وغیرہ ۔

جواب:...غیرالقد کی منت ماننا گناه اور شرک ہے، اس سے توبہ کرنی جا ہے ، اور القد تعالی کے نام کی منت مانناج از ہے۔

بکری کسی زنده یاوفات شده کے نام کرنا

سوال:...کیا ہے جے کہ ایک بکری کی زندہ یا د فات شدہ کے نام کردیں اور پھراس کو ذرج کریں تو اس کا کھانا جا رہے؟ یا ایس کیے کہ میرایی فعال کام ہوگیا تو بیس پیکری اس ولی اللہ کے نام پر ذرج کروں گا؟

جواب: .. بکری کی بزرگ کے نام کردیے ہے اگر بیمراد ہے کہ ال صدقے کا تواب اس بزرگ کو پہنچاتو ٹھیک ہے،اور اس بکری کا گوشت حلال ہے، جبکہ وہ انڈتی لی کے نام پر ذرج کی گئی ہو۔ اور اگر اس بزرگ کے نام چڑھا وامقعود ہے تو بیشرک ہے، اوروہ بکری حرام ہے، إلَّا بیک نذر ماننے والدا پے تعل ہے تو بہ کر کے اپنی نذر سے باز آجائے۔

خاتونِ جنت کی کہانی من گھرت ہے اور اس کی منت ناجائز

سوال:...اگر کوئی خاتون بیرمنت مانے کہ اگر میرا فلال کام پورا ہوجائے تو خاتون جنت کی کہانی سنوں گی۔ میں نے بھی تنمن سود فعہ خاتون جنت کی کہانی سننے کی منت مان رکھی ہے، کیکن تیمن سود فعہ سننا وُشوار ہور ہا ہے، آپ کوئی حل بتلا کیں۔ جواب:...خاتون جنت کی کہانی من گھڑت ہے، شاس کی منت وُرست ہے، شاس کا پورا کرنا جائز، آپ اس منت سے جواب:...خاتون جنت کی کہانی من گھڑت ہے، شاس کی منت وُرست ہے، شاس کا پورا کرنا جائز، آپ اس منت سے

(1) واعدام أن الدر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤكذ من الدراهم والمشمع ونحوهما إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صوفها لفقواء الأنام وفي رد اغتار: قوله باطل وحرام بوجوه مها أنه نذر لمخلوق والدر للمخلوق لا يحور لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومها أنه إن الميت يتصرف في الأمور دول الله تعالى واعتقاده ذلك كفر (الدر المختار مع الرد اعتار ج ٢٠ ص ٣٩٥). واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤكذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهما إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام وفي الشوح بوجوه منها أنه نذر لمحلوق والنذر للمحلوق لا يحوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق والنذر المحلوق لا يحوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق والندر المحتور مع الرد الحتار ج ٢ ص ٣٠٩، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم). السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الذيث أو أشترى حصر المساجد أو زيتًا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى عير السيدة نفيسة يكون فيه نفع للفقراء والذر ته عر وجل و رداعتار ج ٢ ص ٣٠٩، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

(٤١٠) ايضاً عشية تمبرا ملاحظة و-

توبہ کریں ،اس کے پورانہ کرنے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔

### نەتۇمزار برسلامى كى منتت مانناجائز ہے اور نداس كا بوراكرنا

سوال: ..میری والدہ نے نیت کی تھی کہ میری شادی ہوجائے گی تو وہ مجھے اور میری ذلہن کو لے کریال شہباز قلندر کے مزار پرسلامی کے لئے جائیں گی ،اب شادی ہوگئی ہے،لیکن میں خواتین کے مزار پر جانے کا مخاغب ہوں ،شریعت کی زوے مجھے کیا

چوا**ب:**...ایسی منّت مان سیح نبیل ،اوراس کا پورا کرنا بھی وُ رست نبیل ،اس لئے آپ سلامی وینے کے لئے اپنی بیوی کو مزار پرنے کر ہرگز نہ جائیں۔(۲)

قرآن مجید کی ہرسطر پراُنگی رکھ کر'' بسم التدالرحمٰن الرحیم'' پڑھنے کی منّت ما ننا

سوال:...بهم الله كا قرآن ختم كرنا كيها ہے؟ جس ميں قرآن مجيد كى برسط پر أنگلى بھير كر'' بهم الله الرحمن الرحيم' مرحى جاتى ہے، کیا بیقر آن مجید کی ہے حرمتی نہیں کہ قر آن پاک میں لکھا کچھ ہے اور ہم پڑھ ہم القدر ہے ہیں ،اوگ اکثر میرمنت مانے ہیں کہ میرا فلال كام ہوجائے توہیں بسم اللّٰه كا قر آن ختم كرول گا۔

جواب:...بهم امتدشریف کے ساتھ ختم کرنے کی جوصورت سوال میں لکھی ہے، پیطریقة شیخے نہیں ، اور اس کی نذر ما ننا

#### بماری سے تندرستی کے لئے منت کا ماننا

سوال:...میں ایک حادثے میں جل گیا تھا،اور جب میری ہیوی کواس کی إطلاع ملی توانہوں نے منت ماتی ،میرے شوہر خیریت ہے گھر آ جائیں گے تو ایک عدد نیا قر آن شریف مجد میں رکھواؤں گی۔اور اسم مرتبہ پلیین شریف پڑھواؤں گی۔اور جب میں ا سبتال ہے گھر خیریت ہے آیا تو میری ہیوی نے مجھے منت کا بتایا، اور جب میں نے اپنے بزرگوں کے سامنے منت کا منلدر کھا تو انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد مرحوم کے ایصال تواب کے لئے تو قرآن شریف مسجد میں رکھوایا جاتا ہے، پہیے نہیں۔ مجھے بیں معلوم کرنا ہے کہ آیا میں قرآن شریف مسجد میں رکھوا دول یہ پھراس کا کفارہ ادا کروں؟ اگر کفارہ ہوگا تو کتنا ہوگا؟ کیا میں ۴ مرحبہ پنیین شریف پڑھواووں؟اس میں کوئی حرج تو نہیں؟

 <sup>(</sup>١) وقي البحر شرائطه خمس فزاد أن لا يكون معصية لذاته إلخ قال في الفتح وأما كون المندور معصبة يمنع انعقاد البذر فيحب أن يكون معناه إذا كان حرامًا لعينه أو ليس فيه حهة قربة. (شامي ج٣٠ ص٢٣٠، مطلب في أحكام المذر). (٢) الصّاحواله بالأبه

<sup>(</sup>٣) - وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واحبة ولا مقصودة في الأصل. (هداية ج ٢ ص٢٠٠، باب اليمين في الحج والصلاة والصوم)، وفي البدائع ومن شروطه أن يكون قربة مقصوده فلا يصح البذر بعيادة المريض وتشييع الحنازة والوضوء والإغتسال و دحول المسحد ومس المصحف . إلخ. (رد المتارح ٣ ص ٢٣٥)، كتاب الأيمان).

جواب: مبحد میں قرآن مجیدر کھوا ، تو منت کی وجہ ہے لازم ہے۔ اور یہ تصوّر غلط ہے کہ قرآن مجید صرف مردے ئے سے رکھوا یا جاتا ہے۔ سور کا گینین پڑھوانے کی منت لازم نہیں ، ہاں اگر خود پڑھنے کی منت ہوتی تو پڑھنا لدزم ہوتا ، تاہم اگر معوادے تو اچھا ہے۔ پڑھوادے تو اچھا ہے۔

## ملازمت کی نذر مانی ہوتو کیاانشورنس کی ملازمت ملنے پرواجب ہوجائے گی؟

سوال:...اگرایک صخص نے کسی جگہ مل زمت ملنے کے بارے میں نذر مانی ہوتو آیا اس ملازم کوانشورنس کمپنی کی ملازمت ملنے پروہ نذر داجب ہوجائے گی یانہیں؟

جواب: .. نذرتو واجب بوگ (۳) کیکن طلال مال سے اداکرے ، واللہ اعلم! اگر ۹، ۱۰ محرم کو جو تا شہ بہننے کی منت مانی تو کیا وُرست ہوگئی؟

سوال: مسئلہ میہ کے میرے دوست نے منت مانی تھی کہ اگر القد تعالیٰ میرافلال کام کراد ہے تو میں ساری زندگی جب تک میں زندہ رہا، تب تک ۹ اور ۱۰ محرم الحرام کو جوتے ، چپل نہیں پہنوں گا، اور بیددو دِن ننگے پیرر بھوں گا، آیاس کی بیمنت دُرست ہے یانہیں؟

جواب:... بیمنت ؤ رست نبیس ، اوراس کا پورا کرنا بھی ضروری نبیس \_ (۵)

سوال:...ندکورہ بالاسوال کی روثن میں ایک مل طلب سوال ہیہ ہے کہ اے دیکھتے ہوئے میں نے بھی مقت مانی کہ اً کہ اللہ میرے فلاں فلاں کام کراد ہے، یا فلاں فلاں چیزیں جھے ل جا کیں تو میں ان شاء اللہ اس سال محرم الحرام کی ۱۹ ور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل رہوں گا اور اللہ تعالی نے میری وُ عاس کی ، میں نے محرم الحرام کی ۱۹ ور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل ہنے دِن گزارے اور اس سال میں نے مقت مانی کہ اور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل ہنے دِن گزارے اور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل ہے دِن گزارے اور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل ہے دِن گزارے اور ۱۰ تاریخ کو بغیر مقت مانی کہ اور ۱۰ تاریخ کو بغیر میں ہے۔ کہ جھے بہت سے لوگوں نے اس طرف توجہ دِلائی کہ بیمنت مانی جا کر نہیں۔ اب آ پ بتا کیں کہ میرے لئے کہا تھم ہے؟ اور کیا اس مقت کا پورا کرنا ضروری ہے؟

 <sup>(</sup>٣) قوله لم ينزمه وكذا لو نذر قراءة القرآن، قلت وهو مشكل فإن القرائة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب وكدا الطواف فإنه عبادة مقصودة أيضًا. (رد انحتار ج:٣ ص: ٢٣٨، كتاب الأيمان).

 <sup>(</sup>٣) وإن علق النذر بشرط فوحد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر إلاطلاق الحديث. (فتح القدير ج.٣ ص:٣٤، طبع دار صادر بيروت، كتاب الأيمان، فصل في الكفارة).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ... إلخ. (مشكوة ص: ٢٣١، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>۵) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة مقصودة ولا مقصودة في الأصل (هداية ج ٢٠ ص ٥٠٢).

جواب:...أو پرلکھ چکا ہول کہ بیمنت ؤ رست نہیں ،اوراس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔ (۱)

#### صحت کے لئے اللہ سے منت ما نناجا تزہے

سوال: ..اگریم رک سے شفاکے لئے منّت اللہ ہے مانی جائے ،تو کیا بیدُ رست وجائز ہے؟ کیا بیاللہ ہے شرط کر نانہیں ہوگا؟ جواب:...صحت کے لئے منّت مانٹا جائز ہے، گراس ہے بہتر یہ ہے کہ بغیر منّت کے صدقہ وخیرات کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہے صحت کی دُعاکی جائے۔

## پرائی لکڑیوں سے یکی ہوئی چیز جائز نہیں

جواب:...اللہ کے نام پرجو چیز ویٹی ہواتی رقم چیکے ہے کسی ستحق کو دے ویٹی چاہئے ، پکا کر کھلانا کوئی ضروری نہیں۔ 'اور پرائی لکڑی اُٹھا کراللہ کے نام کی چیز پکانا جائز نہیں۔ 'جس کی لکڑیاں تھیں اس کو تلاش کر کے ان لکڑیوں کی قیمت اوا کی جائے ، یااس سے معافی مانٹی جائے۔ (۵)

#### حرام مال سے صدقہ ناجائز اور موجب وبال ہے

سوال: ..بہت ہے لوگوں کودیکھا ہے کہ وہ رشوت ،سود، ناجا تز تجارت ،حرام کاروباروغیرہ ہے رو پیدجمع کرتے ہیں اور پھر اس سے صدقہ وخیرات کرتے ہیں ،اور حج بھی کرتے ہیں۔ پوچھنا ہیہے کہ حرام رو پیدتو کمانا گناہ ہے ، پھراس روپے سے صدقہ وغیرہ ج ئز ہے؟

جواب:...مال حرام ہے صدقہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ اُلٹاموجب وبال ہے، صدیث شریف میں ہے کہ:

<sup>(</sup>۱) گزشته صلح کا حاشیه نمبر ۵ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۲) وقد روى عن محمد رحمه الله تعالى قال. إن علق اللهر بشرط بريد كونه كقوله إن شفى الله مريصي أو رَدِّ غائبي
 ......... يلزمه عين ما سمى. (عالمگيرى ج۲۰ ص: ۲۵، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا، الفصل الثاني، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وجاز دفع القيمة في ركوة وعشر وخراج وقطرة ونذر إلخ (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرع إلّا بطيب نفس منه. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>۵) وقسم يحتاج إلى التراد وهو حق الآدمى والقرار ما في الدنيا بالإستحلال أو رد العين أو بدله. (مرقاة المفاتيح، باب الكبائر ج: ١ ص: ٢٠ ١).

#### '' القد تعد الى پاك ميں اور پاك ہى چيز كوقبول كرتے ہيں۔''

حرام اور نا جائز مال کا صدقہ کرنے کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص گندگی کا ٹو کراکسی بادش ہ کو بدیہ کے طور پیش کرے ، طاہر ہے كەن سے بادشاەخۇش نېيىن ہوگاء اُلٹا تاراش ہوگا۔

### '' ایک ہاتھ سے صدقہ دیا جائے تو دُوسرے ہاتھ کو پتانہ چلے'' کا مطلب

سوال: مدقے کے بارے بیں عمائے کرام سے سنا ہے کہ اس طرح ویا جائے کہ ؤوسرے ہاتھ کو علم نہو۔ ' وُوسرے ہاتھ''ے مراد، دُوسرا آ دمی ہے، کیااً سرایک آ دمی صدقہ دیتا جا ہتا ہے اور وہ خود باہر کے ملک میں کاروبار کرر ہاہے، جس آ دمی وصدقہ دینا چاہتا ہے اس کا کوئی ایڈرلیس تبیل ہے، (بیوہ عورت ہے) وہ کس طرح اس کودے گا؟ اگرصد قے کی رقم اپنی بیوی کے ذریعے دینا جاہے تو کیاا*س صدی*ے میں کوئی حرج تو تہیں؟ جبکہ بیوی خہوند کے حقوق مساوی ہیں ،اس طرح صدقہ ہوجائے گایانہیں؟اس کا متبادل

**جواب:**. . جوصورت آپ \_ الکھی ہے ، اس کے مطابق بیوی کے ذریعے صدقہ دینے میں کوئی حری نہیں ،'' ایک ہتھ سے د یا جائے تو وُ وسرے ہاتھ کو پہانہ چلے' سے مقصود میہ ہے کہ ممود ونمائش اور ربا کاری نہیں ہونی جائے۔ اور گھر کے معتمد معید فرد کے ذريع صدقه ويناريا كارى نبيس بـ

#### صدیقے میں بہت سی قیودلگانا ڈرست ہیں

سوال:... کیاصد قے میں کالامر مایا کسی رنگ دسل کا مرغادینا جائز ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ... جو چیز رضائے البی کے لئے فی سبیل اللہ دی جائے وہ صدقہ کہلاتی ہے، نفی صدقہ کم یازیوہ اپنی تو نیل کے مطابق آ دمی کرسکتا ہے،صدقے سے بلائیں وورہوجاتی ہیں۔ صدقے میں بکرے یامرغ کا ذبح کرنا کوئی شرطنہیں اور نہ سی رنگ و نسل کی قیدہے بعض لوگ جواس متم کی قیو دلگاتے ہیں وہ اکثر بد دِین ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن أبني هنرينزة رضني الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيّب لا يقبل إلّا طيّبًا إلخ. ومشكوة ص: ٢٣١، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أنس رضي الله عمه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . قال نعم ابن ادم تصدّق صدقة بيمينه يحفيها من شماله. رواه التومذي. (مشكوة ص ١٤٠). وفي شوح المشكوة حيث معها عن إطهار الصدقة إيثاو للسمعة وحيا للثناء أو ياعتبار أنه قهر الشيطان أو ياعتبار أنه حصل رضا الرحمن. (مرقاه المفاتيح، باب فصل الصدقة ح٣٠ ص:۳۸۳)\_

<sup>(</sup>٣) عن على رصى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطأها. رواه ررين. (مشكوة ص: ٢٤ ١ ، باب الإنفاق وكراهية الإمساك، الفصل الثالث).

### منت کو بورا کرنا ضروری ہے، اوراس کے مسحق غریب لوگ اور مدرسہ کے طالب علم ہیں

سوال:...میری والدہ صاحبے نے میری نوکری کے سلسے میں منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹے کومطلو بہ جگہ نو کری ال گئی تو میں الله کے نام پر قربانی کروں گی ، الحمد لله نوکری مل گئی ، ضدا کاشکر ہے ۔لیکن کافی عرصه گزرگیا ، ابھی تک منت یوری نہیں کی ،اس میں سستی اور دبر ضرور ہوئی ہے، کیکن اس میں ہماری نبیت میں کوئی فتو رنہیں ،صرف بیمطلوب ہے کہ اس کا طریقیۃ کار کیا ہو جو تیجے اور عین اسلامی ہو۔اس میں اختلاف رائے رہے کہ جس جانو رکی قربانی کی جائے اس کا گوشت رشتہ داروں ،گھر کے افراد کے لئے ناجا کڑے ، یہ پورا كالوراغريب وسكين بالمسى دارالعلوم بامدرسه كووسي ويناحا بياب

جواب: ، آپ کی والدہ کے ذمہ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے، اور اس گوشت کا فقراء پرتقسیم کرنا لازمی ہے۔ منّت کی چیزغنی اور مال دارلوگ نہیں کھا سکتے ،جس طرح که زکو ة اورصد قینفطر مال داروں کے لئے حلال نہیں ۔ <sup>(۳)</sup>

## کسی کام کی منت مان کراُس کام کوروک دیا تو منت لا زم نہیں ہوتی

سوال:...ا گرکوئی منت مانے کہ اس کا کام ہوجائے ،لیکن اس کا کام نہ ہو، چھروہ اس کام کے بورا ہونے کے لئے ایک عمل كرے اور عمل كے لئے بھى منّت مانے ،كيكن وهمل كسى وجہ ہے روكنا پڑے ،كيا الكي صورت ميں منّت پورى كرنا واجب ہے؟ جواب:...کام ہوجائے تو منت کا پورا کرنالا زم ہے، ورنہیں \_ <sup>(m)</sup>

سوال:... پھریبی عمل وہ اضافی کام کے ساتھ کر لیکن عمل ممل ہونے کے بعد بھی اس کا کام نہ ہوتؤ کیا اس صورت میں منّت بوری کرناواجب ہے؟

جواب:... کام نه به وتومنّت داجب نهیں \_ <sup>(۳)</sup>

سوال: .. جس يبلي كام كے ليے عمل كيا جار ہاتھا ، اگراس كام كو پوراكر نے كے لئے يہلے عمل كوچھوڑ كركوئى وُ وسراعمل زوحانى يا وُ وسراطر یقد شروع کردیا ج نے اوراس وُ وسرے طریقے سے کام ہوجائے تو کیا منت بوری کرنا واجب ہے؟

<sup>(</sup>١) - في البدر المختار: من نذر وسمي فعليه الوفاء بما سمي ... إلخ. وفي شرحه: والمراد أنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها. (شامي ج:٣ ص:٤٣٥ء مطلب في أحكام النذر).

 <sup>(</sup>٢) في الدر المختار مصرف الزكوة .... هو الفقير ... إلخ. وفي رد اغتار. وهو مصرف أيضًا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني. (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٩، باب المصرف).

<sup>(</sup>٣) إذا بذر شيئًا من القربات لزمه الوفاء به لقوله تعالى. وليوفوا نلورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم. من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن ندر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. والإجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدل القاتلون بإفتراضه. (حاشية طحطاوي على مراقى الفلاح ص:٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) الصّأحواله بالايـ

جواب:...کام ہوجائے تومنت پوری کرناضروری ہے۔<sup>(۱)</sup>

سوال:...کام سے پہنے بہت ماری منتیں مانی تھیں ،کیاان سب کا بورا کرنارازم ہے؟

جواب: کام جونے پرمنت کا پر اکرنا ضروری ہے، البتد اگر میعاد مقرر کردی تھی اور اس میعادیس کامنہیں ہوتو منت

## كام ہونے كے لئے جس چيز كى منت مانى تھى وہ بھول گئى تو كيا كرے؟

سوال: بیں ئے منت مانی تھی کے اگر میری مراد پوری ہوگئی تو میں روز ہے رکھوں گا دورصد قنہ دوں گا وغیرہ۔ اس سسے میں یو چھنا ہے ہے کہ مجھے سی طرح یا دنہیں ہے ۔ "ں نے کتنے روزوں کی منت ، نی تھی اورصد قے میں کیادینا ہے؟ تو کیامیں دوبارہ کی چیز کی نمیت کرسکتی مبوں ( لیعنی صدقہ وغیرہ یا نفل نہازیا روز ہے وغیرہ کی تعدادیا پیسیوں کی مقدار دویارہ معین کرسکتا ہوں کے نہیں' ) بیاوالصح رہے کہ انجھی میری مراویوری نبین ہوئی ، بین پی متا ہول کے جوبھی منت ، و ب ، اے یورا کروں ، اس سے لکھ کرا ہے یاس رکھاوں تا کہ يا دره سكه، يا پھر مجھے مملے والی منت پوری کئی ہوگی؟

جواب: ... جس كام كے لئے آپ نے منت مانى تھى اگروہ بورائبيں ہواتو منت لدزم نبيس ہوتى ، اگر آپ نے يول م تھ ك اتنے روزے رکھول گایا اتنا صدقہ دول گا، تب تو کام پورا ہوجائے کی صورت میں آپ کوائے ہی روزے رکھنے ہول کے اور صدقہ دینا ہوگا۔ اوراگر بادنبیں توغور وفکر کے بعد جومقدار ذہن میں آئے اس کو پورا کرنا ہوگا، اوراگریوں کہاتھ کہ پچھروزے رکھوں گا یا پچھ صدقہ دول گا ہتواب اس کاتعین کر کتے ہیں۔

## اگرصدقه کی امانت کم ہوگئی تو اس کا ادا کر نالا زمنہیں

سوال: . پکھ دن پہلے میری بڑی بہن (غیرشادی شدہ)نے مجھے جارسورو ہے بکراصد قد کرنے کے ہے دیئے ،١٠ رساتھ بی میں تصبحت کی کہ میدرو ہے تنہار ہے رو بول میں شامل ند ہول۔ میں نے بیدو ہے الگ رکھنے کی غرض سے موڑ کر جیب میں رکھ ئے کے اس بکرا**صد ق**ہ کروادول گا۔لیکن اتفاق ہے بیرو ہے ای رات کومیری جیب ہے کہیں نگل گئے ،میرے اندازے سے بیرو ہے موزس مکل پر جاتے ہوئے جیب میں الگ ہونے کی وجہ سے نکل کر کہیں اُڑ گئے ہیں۔اس طرح میری بہن نے جورقم صدقے کے لئے کا رکھی ،وہ اس مقصد کے سئے استعال نہ ہوئی۔ آپ سے بیر پوچھنا ہے کدایسی صورت میں صدقہ ہوگیا یانہیں جبکہ نیت بالکل صاف تھی؟ اور

 <sup>(</sup>١) فيان بـذر مكـلف بـذرًا بشــيء مـمـا بـصـح ندره وكان مطلقًا عير مقيد بوجود شيء كقوله. نه عنيَّ أو بذر نه عليَ صلاة
 ركعتين أو معـلـقًـا بشــرط يــريــد كــو به كقوله إن ررقــي الله غلامًا فعليُّ إطعام عشرة مساكين ووحد الشرط لزمه الوفء به. (حاشية طحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٣٤٩، باب ما يلزم الوفاء به).

ووجه الشرط المعلق به لوم النادر الحديث من تدر وسمى فعليه (٣) ومن تدر بدرًا مطلقا او معلقا بشرط الوقاء بما سمَّى. (الدر المحتار مع الرد ح٣٠ ص: ٢٣٥، كتاب الأيمان، طبع سعيد).

حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کود کھتا ہے۔اگر میں جاہوں تواپی جیب خریؒ سے پیسے بچا کراتنی ہی رقم ووبارہ جمع کر کے صدقہ کرسکتا ہوں۔ برائے مہر بانی میری اس سیسلے میں رہنمائی فرما ئیں کیونکہ جس دن سے روپے کھوئے ہیں ، میں شدید ذہنی اُلجھن کا شکار ہوں۔

جواب: . آپ کے ذمدان پیپول کا اوا کرنالازم نہیں۔ اگر آپ کی بہن نے نفلی صدیے کے لئے ویئے تھے تو ان کے ذمہ آپ کے درائی نفر کا پورا کرنالازم ہیں۔ (۴)

### شیرینی کی منت مانی ہوتو اتنی رقم بھی خرچ کر سکتے ہیں

سوال: بیں نے ایک مشکل وقت خدا کے حضور کامیا بی کے لئے بہلغ گیارہ روپے کی شیرینی مانی تھی ،اب میں وہ رقم مسجد کی تغییر میں خرج کرنا چاہتا ہوں ،آیا وُرست ہے یا مجھے مٹھائی وغیرہ لے کرتقسیم کرنی پڑے گی؟ جواب :...کسی مختاج کواتن رقم دے دمی جائے۔

#### میت کے تواب کے لئے کیا ہوا صدقہ مسجد میں استعمال کرنا

سوال:...ہی رے علاقے میں اگر میت ہوجائے تو اس کے پیچھے جوصد قد دیاج تا ہے وہ مجد میں استعمال کرتے ہیں ، کیا ایسا کرنا جائز ہے یانبیں؟ ہم اس صدیقے کوضرور بات ِمسجد میں صرف کر سکتے ہیں؟

جواب:...اگرمیّت نے متجد میں خرج کرنے کی وصیت کی ہو یااس کے دارث (بشرطیکہ وہ عاقل بالغ ہوں) خود میّت کی طرف ہے متجد میں خرج کرتے ہیں تو میسیح ہے،اورصد قدیمجاریہ میں شمولیت ہے۔

### منت بوری کرنا کام ہونے کے بعد ضروری ہے نہ کہ پہلے

سوال: ..اگرکوئی شخص منت ،نے کہ میرافلاں کام ہوگیا تو میں روز ہ رکھوں گا یانفل وغیرہ پڑھوں گا ،تو وہ شخص بیکام منت پورگ ہونے سے پہلے کرے یا بعد میں کرے؟

جواب: القدتوں کے نام کی منت ، نناج کزے ، ورکام ہونے کے بعد منت کا بوراً مرنالازم ہوتا ہے، پہلے ہیں۔ اور کام

 <sup>(</sup>١) قال في المسح إن الأمانة علم لما هو غير مصمون، فشمل حميع الصور التي لا صمان فيها كالعارية والمستأحرة إلخ. (ردانحتار ج: ٥ ص: ٢٢٢، كتاب الإيداع، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) مخزشته صغیح کاه شینبر ۱۳ کیمیس -

<sup>(</sup>m) كَرْشْتُهُ صَفِي كَا هَاشِيمْبِرِا المَا حَظْةِ بُو-

<sup>(</sup>٣) موصيته من الشلبث . . وإن لم يوص وتبرع وليه به حار إن شاء الله ويكون الثواب للولى . إلحـ «الدر

المختار مع الردح: ٣ ص: ٣٢٣، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم)

کے پورا ہونے سے پہلے اس منت کا اواکر نابھی سیجے نہیں، پس اگر منت کا روز و پہلے رکھالیا اور کام بعد میں پورا ہوا تو کام ہونے کے بعد روز و دوبار ورکھنالا زم ہوگا۔

#### منت کاایک ہی روز ہ رکھنا ہوگایا دو؟

سوال: ...کس آ دمی نے منت ، نی تھی کہ میرافلال کام پورا ہوگیا تو میں ہرسال محزم کے مہینے ہیں یا کسی اور مہینے میں ایک روز ہ رکھوں گا ، اس کی منت پوری ہوگئی ، روز ہ تو ہرسال اپنے مقررہ مہینے میں رکھتا ہے، مگر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ منت کا روز ہ اکیلا ایک نہیں رکھتا ہے، مگر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ منت کا روز ہ اکیلا ایک نہیں رکھتا جا تا ، دولگا تارر کھے۔ برائے مہر بانی اس سلسلے میں از زوئے شریعت روشنی ڈالیس تا کہ شک دُور ہو، اگر دور وز روز کے لگا تار کھنے تھے تو گزشتہ جتنے سالوں کے روز سے رکھے ہوں ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے ؟

جواب:...اگرایک ہی روز ہے کی منت مانی تھی توایک روز ہ داجب ہے، 'وُ دمرامستحب ،اس کی قضار کھنے کی ضرورت نہیں۔

### منّت میں تاخیر کرنا رُاہے

سوال:... جیں نے ایک دومہینے پہلے دوروز وں کی منت مانی تھی ، جو کہ میں اب تک مختلف مصروفیات کی وجہ ہے نہ رکھ تک ہوں۔ آپ ہے اِلتجا ہے کہ مجھے میہ بتائیے کہ اگر میں روز ہے اب رکھاوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ جواب:... جہاں تک ممکن ہو،ان کوجلدی رکھ لیجئے ،ان میں تاخیر کرناٹر اے۔

### روزوں کی منت بوری کرناضروری ہے

سوال:...مولانا صاحب! میری بهن کی شادی کوتقریباً گیارہ سال کا عرصہ ہوگیا، ان کے ہاں کوئی اولا دنہیں ہوتی تھی۔
انہوں نے آج سے تقریباً چارسال قبل منت مانی تھی کداگر میرے ہاں اولا دہوئی تو میں چالیس روز سے رکھوں گی، القد کے فضل سے پہلے ایک لڑکا ہوا جو کہ نامکمل تھا، اس کے بعد ایک اورلڑکا ہوا جو کہ ٹھیک نہیں رہتا، اور اَب لڑکی ہوئی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میری بہن نے اب بتایا کہ جومنت مانی تھی وہ میں بھول گئی مولانا صاحب! ہر طرح کی پریشانیاں و کھے لی جیں، معلوم اب بیر کرنا ہے کہ جو چالیس روز وں کی منت مانی تھی، اس کا کفارہ کیسے اوا کیا جائے؟

الغر المعلق فإنه لا يحور تعجيله قبل وجود الشرط. (شامي ح٣٠ ص ٢٣١، مطلب البدر غير معلق الح).

 <sup>(</sup>۲) ولو جعل عليه . .... ... صومًا أو صلاة أو صدقة . . . . . لرمه ذلك الذي جعله على نفسه (عالمگيري ج: ۲ ص: ۲۵) كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا).

 <sup>(</sup>٣) لو مات قبل الأداء يأثم بتركه وهو الصحيح، لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقت فلا يجوز تقييده إلا بدليل فكدلك
 المذر. (بدانع الصنائع ح: ۵ ص. ٩٣، كتاب النذر، فصل وأما أحكام المذر، طبع سعيد).

جواب:... جالیس روزوں کی منت پوری کر ناضروری ہے۔

### سوامہینے کے روزے کی منت مان کرلگا تارندر کھ سکے تو و تفے و تفے ہے رکھ لے

سوال:...میری دوست کی والدہ نے اپنے شوہر کے بہت ذکھ دینے پرسوا مہینے کے روزے رکھنے کی منت مانی تھی۔اللہ تعالٰی کا بڑا احسان ہے کہ وہ تھیک ہو گئے ۔اب آپ ہے بیمعلوم کرنا ہے کہ وہ روز بے لگا تار رکھیں یا جھوڑ حچھوڑ کرر کھیکتی ہیں؟ کیونکہ وہ بیڈ پریشر کی مریفنہ ہیں اور ان کے گردے میں انفکشن بھی ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے روز وں میں بھی گر دوں میں تکلیف ہوجالی ہے۔

جواب :...ان محتر مهنے جتنے روزوں کی منت مانی تھی ، وہ ان کے ذمہ لازم ہوگئے۔اگر لگا تارر کھنے کی ہمت نہیں تو و تفے و قفے ہے رکھ کس۔

### قربانی کی منّت مانی ہوئی گائے کوعیدالاضحیٰ کوذنج کرکے گوشت فقراء میں تقسیم کردیں

سوال:...میں نے منت مانی تھی کہ اگر املہ تعالیٰ نے میری مراد بوری کر دی تو میں ایک گائے کی قربانی وُوں گی۔املہ تعالی نے میری وہ مراد بوری کردی۔اب چونکہ بہت پُر انی بات ہوگئی ہے تو مجھے یا ذہیں کہ میں نے صدیقے کی گائے منت مانی تھی یا کہ خیرات کی ، یعنی خود گوشت کھاسکتی ہوں پانہیں؟ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں وہ گائے قشطوں میں دے سکتی ہوں کہ یکدم کرنے کی استطاعت نبیں؟ لیعن میں بیرجا ہتی ہوں کہ ہرسال عیدالانٹی میں گائے میں ایک حصہ ڈال دیا کروں اور نبیت منت والی گائے کی کروں ، اس طرح کسی پر یعنی گھر والول پر ظا ہر ہیں ہو گا اور منت بھی پوری ہو جائے گی۔

جواب:..عبدالاتنی میں گائے کی قربانی کرد ہے ''' اوراس کوخود نہ کھائے بلداس کا گوشت غربا ومساکین کووے دیجتے ، اوراس کی کھال کسی دیتی إ دارے کودے دیسجئے۔

### کیااللہ کے نام کی نذر کا بکرافروخت کر کے غریب کورقم دے سکتا ہے؟ نیز اُس کا گوشت کون کھاسکتاہے؟

سوال: میں نے التد تعالی ہے نذر مانی تھی کہ اگر یا التدمیر افلان کام ہوجائے تو میں تیری راہ میں ایک بجرا دُول گا۔اب

<sup>(</sup>١) النذر الذي لا تسمية فيه فحكمه وجوب ما نوى إن كان الناذر نوى شيئًا سواء كان مطلقًا عن شرط أو معلقًا بشرط بأن قبال لله عبليَّ نذر أو قال إن فعلت كذا فللَّه عليَّ نذر فإن نوى صومًا أو صلاة أو حجا أو عمرة لزمه الوفاء به في المطلق للحال وفي المعنق بالشرط عبد وجود الشرط ولا تجزيه الكفارة. (بدائع الصنائع ح ٥ ص ٩٢، كتاب البذر). ٤

٣) الأصحية اسم لما يندبح في وقت محصوص لم يكن فيها إلعاء الوقت فإذا أندرها يلزم فعلها فيه والالم يكن آنيا بالمنذور ... إلخ. (رد اغتار ج: ٢ ص:٣٣٣ كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٣) إد مصرف النذر الفقراء إلح. (البحر الرائق ح. ٢ ص ٢٠١١، قبيل باب الاعتكاف)

جبکدا مند تعالی نے میری وہ خواہش پوری کردی ہے، تو میں بینذ رکھے پوری کروں؟

اند کیا بکرے کا گوشت او گوں میں تقسیم کردیا جائے؟

٣ :... كيان كا كوشت خود بهي كها يا جاسكتا ہے؟

جواب:...منّت کا گوشت فقرا ، کوتشیم کردیا جائے ،خودبھی نہ کھائے اوراً غنیا ، کوبھی نہ دے۔

سوال:... بکرامیرے پاس ہے،اس کوفر وخت کرکے روپے غریبوں میں یا پھرکسی زیر تقمیر مسجد میں وے دیئے جا کمیں؟ جواب:...وہ بکراہی کسی فقیر محتاج کودے دیا جائے۔(۱)

### صدقے کا گوشت گھر میں استعال کرنا ناجا ہز ہے

سوال:...ایک آ دمی صدقے میں بکرا ذرج کرتا ہے، اور وہ گوشت آس پاس پڑوسیوں میں بانتا ہے، آیا وہ گوشت گھر میں ہیں بھی کھلاسکتا ہے یا کنہیں؟ آپ شرعی دلیں چیش کریں کہ صدیقے کے بکرے کا گوشت گھر میں استعمال ہوسکتا ہے یا کنہیں؟

جواب:... براذن کرنے ہے صدقہ نہیں ہوتا بلکہ فقراء ومسا کین کودینے ہے صدقہ ہوتا ہے، اس کے جتنا کوشت مختا جول کوشت مختا جول کوشت مختا ہوں کے جتنا کوشت مختا ہوں کہ میں کھا نا جا کڑنے۔ (۳)

### جوگوشت فقراء میں تقسیم کر دیاوہ صدقہ ہے، جوگھر میں رکھاوہ صدقہ ہیں

سوال: فرنیر کے دیہاتی ملاقوں میں رسوہ تی روایات جاری ہیں، جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے گاؤں ہے جولوگ ہیرونی مما لک میں مزدوری کرتے ہیں یا نوکری ہے واپسی پرچھٹی کے دوران ایک دویاز اکدگائے یا بیکل صدفہ کرتے ہیں، اشٹ و یا مگروہ کہتے ہیں کہ میں نے شقی مائی تھی جو کرر با ہول ( دادصد قد ) اس کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ گوشت کو تین حصوں ہیں بانٹ و یا جاتا ہے، جس کے لئے کوئی ہی خہ یا اوز ان نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے، ایک حصہ گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، باتی و دکواکٹ طاکر چھوٹا کا اندازہ ہوتا ہے، ایک حصہ گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، باتی و دکواکٹ طاکر چھوٹا کا اندازہ ہوتا ہے، ایک حصہ کے ساب سے دیتے ہیں، زیادہ قر ابت داروں کو بغیر حساب کے بھی دیا جاتا ہے، اتی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، اتی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، اتی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، اتی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، اتی گوشت گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ گائے یا بتل کا چڑا، سر اور اندرونی گوشت مثلاً: ول، کلیج، گردے، بھیپھرہ سے اور تھوڑ ابہت دُومرا انجھا گوشت پہلے ہی

را) إذ مصرف النذر الفقراء . ولا يحوز أن يصرف ذلك لعنى عير محتاج ولا لشريف مصب لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجًا فقيرًا. (البحر الراثق ج. ٢ ص. ١ ٣٢، قبيل باب الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقى منها؟ قالت ما يقى منها إلا كتفها،
 قال: يقى كلها غير كتفها. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٢٩) باب قضل الصدقة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) مصرف الزكاة ...... هو الفقير والمسكين .. الخدوهو مصرف أيضًا لصدقة الفطر والكفارة والندر وعير ذالك من المعار والمحتار ح.٢ ص:٣٣٩، وفي البحر ح ٢ ص ١٣٢١ مثله).

ا ہے گھر کے لئے رکھ دیاجا تا ہے۔ ہمیں اختلاف ہے، اگر وہ صدقہ ہے تو اس کو گئتی کا نام کیوں دیاجا تا ہے؟ پھر اگر صدقہ تصور کر کے دیاج تا ہے؟ پھر اگر صدقہ تصور کر کے دیاج تا ہے تو کیا اس کا پیطریقہ ڈرمت ہے؟ خداا ہے منظور کر لیتا ہے؟

جواب:...''شتی'' کامطلب تو میں تمجھانہیں ،اگریے نذر ہوتی ہے تو پورے کا صدقہ کرنا ضروری ہے ، 'خود کھا تا یا امیروں کو دینا جا کرنہیں۔ اوراگرویسے ہی صدقہ ہوتا ہے تو جتنا گوشت فقراء کونقیم کردیا وہ صدقہ ہے اور جو گھر میں رکھالیا وہ صدقہ نہیں۔ (۳)

#### منّت كا گوشت صرف غريب كھاسكتے ہيں

سوال: ..میری ہمشیرہ نے بیمنت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو ہیں اللہ کے نام پر بکرا ذیح کروں گی ،البذااب ان کا کام ہو گیا ہے، اور وہ اپنی منت پوری کرنا چ ہتی ہیں اور اللہ کے نام کا بکرا کرنا چاہتی ہیں ،تو کیا اس بکرے کا گوشت عزیز ورشتہ داراور گھر والے استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ براوکرم رہبری فرمائیں۔

جواب:...منّت کی چیز کوصرف غریب غرباء کھا سکتے ہیں،عزیز وا قارب اور کھاتے پینے لوگوں کواس کا کھانا جا ئزنہیں،ورنہ منّت پوری نہیں ہوگی۔

سوال:...آپ نے جمعه ایڈیشن میں ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ منت کا گوشت پورے کا پورااللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہئے ، بیخود کھانا یا رشتہ داروں کو کھلانا نا جا کڑ ہے ، کیا دُوسری چیز وں کے متعلق بھی یہی تھم ہے؟ مثلاً: اگر کو کی شخص بکرے کے عدادہ کسی چیز کی منت مانتا ہے تو کیاوہ بھی ساری کی ساری اللہ کی راہ میں تقسیم کرنی چاہئے؟

جواب:...جی ہاں! نذر کی تمام چیز وں کا بہی تھم ہے کہ ان کوغریب غرباء پرتقشیم کردیا جائے ،غنی (مال دار)لوگوں کا اس کو کھانا جائز نہیں ،اورنذر ماننے والا اوراس کے اہل وعیال خود بھی اس کونہیں کھاسکتے ۔ <sup>(۵)</sup>

### منت کی تفلول کا بورا کرنا واجب ہے

سوال:...میری والدہ بخت ہے رتھیں، میں نے منّت ونی تھی کہ اگر والدہ کا آپریشن ٹھیک ٹھ کہ ہو گیا تو سونفل پڑھوں گا، گر اس کے بعد میں نے صرف ۴۸ نفل پڑھے اور ہاتی نہیں پڑھے، بتا ہے اب کیا کروں؟ جواب:...اگرآپ کی والدہ کا آپریشن ٹھیک ہوگیا تھا تو سونفل آپ کے ذمہ واجب ہو گئے، اپنی منّت کو پورا کرنا واجب

<sup>(</sup>١) ص:٢٠٤ كاحاشية تمبرا ملاحظه و-

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح كاحاشي تمبرا طاحظه بور

<sup>(</sup>٣) مُرْشته صفح كاحاشيه نبسر ٢ ملاحظة فره كي -

<sup>(</sup>٣) محزشته صفح کا حاشیه نمبرا، ۳ دیمیس

<sup>(</sup>۵) الينأـ

ے،اس لئے باتی بھی پڑھ لیجئے۔(۱)

### منّت کے فل جتنے یا دہوں اتنے ہی پڑھے جا کیں

سوال:.. اگر کسی مشکل کے لئے نوافل مانے ہوں اور انسان یہ بھول جائے کہ معلوم نہیں کتنے نفل مانے تھے؟ اور کس مقصد کے لئے مانے گئے تھے؟ اگر اب پڑھنے ہوں تو ان کی نیت کیسے کی جائے اور تعداد کیسے معلوم ہو؟ کیا ہم ان نوافل کے بج ئے کوئی صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟

جواب: ..ا تنفل ہی پڑھے ہوئیں، ذرا حافظے پرزور ڈال کریا جائے ، جینے نفول کا خیال غالب ہوا تنے پڑھ لئے جائیں بفل ہی پڑھ ناوا جب ہے،ان کی جگہ صدقہ دینے ہے وہ منت پوری نہیں ہوگی۔

### قرآن مجید ختم کروانے کی منت لازم ہیں ہوتی

سوال:...جب ہم کس کام کے پورا ہونے کے لئے منت مانتے ہیں کہ فلال کام پورا ہونے پر ہم قرآن شریف ختم کروائیں گے، اس کے لئے محلّہ والوں کو بلا کر حافظوں ہے قرآن شریف ختم کروایا جاتا ہے، بیں آپ سے یہ پوچھٹا چاہتا ہوں کہ اکیلا آدمی قرآن شریف ختم کرسکتا ہے؟ اور یہ کہ کئے دنول کے اندرقرآن شریف ختم کرنا جا ہے؟

چواب:...منت کے لازم ہونے کی حضرات فقہاء نے خاصی شرطیں لکھی ہیں، اگر وہ شرطیں نہ پائی جا کیں تو منت یازم نہیں ہوتی ،ان شرطوں کے مطابق اگر کئی نے بیمنت مانی کہ میرافلاں کا م ہوجائے تو میں قرآن شریف ختم کراؤں گا، تواس سے منت بھی لازم نہیں ہوتی، اوراس کا پورا کر ناواجب نہیں۔ اس لئے کہاگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا، تب تو واجب ہوجاتی، مثر چونکہ دُوسروں سے قرآن پڑھوانا ایک ایسا امر ہے جوخود عبادت نہیں، اس کی مثال ایس ہے جیے کوئی شخص روز ہے رکھوانے کی منت مائے تواس پرمنت واجب نہیں ہوگی۔

## قرآنِ كريم نفل برخض كم منت ادانه كرسكيس تو كفاره كيا موكا؟

سوال: بیں نے پہھنیں کام پورے ہونے کے لئے مانی تھیں، اب میں وہ بھول گیا ہوں، تو میں ان منتوں کو کس طرح

<sup>(</sup>١) - ايضاً حواله بالأ

<sup>(</sup>٣) ولم يلوم الناذر ما ليس من حسه فرض كعيادة مريض وتشييع جارة و دحول مسجد . إلح. (الدر المختار ح.٣) ص: ٣٦٤، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٣) ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم يدرمه. وفي الشرح قوله لم يلرمه وكذا لو بذر قراءة القرآن وعله القهستاني في بناب الإعتكاف بأنها للصلاة وفي الحالية ولو قال على الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة أو على أن قراءة القرآن إن فعلت كدا لا يلزمه شيء. قلت وهو مشكل فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب وكذا الطواف فإنه عبادة مقصودة أيضًا. (رد المحتار ج:٣ ص ٢٨٠٤، كتاب الأيمان).

پورا کروں؟ کیونکہ میرا کام ہوگیا ہے، نیزمنتوں میں قرآن مجید بفلیں وغیرہ بھی شامل ہیں، کیا ان کا کفارہ بھی دیا جاسکتا ہے یا کہ ان کو پورا کرٹا ہی ضروری ہے؟

جواب:...منّت مانے کے بعداس کا پورا کرنا ما زم ہوجا تا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی جومنّت کی تھی وہ تول زم ہے۔ اس طرح نفل پڑھنے یاروز ہ رکھنے کی جومنّت کی تھی اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔آ ہے سوچ کراتنی رکعتیں اوا کر ہیں ،اس کے سواان کا کوئی کفار ہنیں۔

کسی کے اِنتقال پرمضبوط اِرادے ہے کہنا کہ میں پڑھوں گی لیکن نہیں پڑھ کی تو کیا حکم ہے؟

سوال:... میں نے ایک شخصیت کے انقال پر بڑے مضبوط إرادے سے پہاتھا کہان کے لئے ایک قرآن پاک پڑھول گی، گراَب مجھ سے پڑھانہیں جار ہا۔ تو کیااب پہ پڑھنا مجھ پرواجب ہو گیا جبکہ میں نے صرف إرادہ کیا تھ منت وغیرہ نہیں ، ٹی تھی؟ جواب:...واجب تو نہیں ہوا، "گرمسلمان کے منہ سے ایک بات نکل جائے تو اس کو بیررانہ کرنا بڑی کمزوری کی بات ہے،

ایک مرتبة قرآن کریم ختم کرنا کیامشکل کام ہے؟ ذرای ہمت سے کام لینا جا ہے ...!

قرآن مجیدختم ہونے پربکری ذرج کرنے کی منت ختم سے پہلے پوری کر دی تو کیا دو ہارہ پوری کرنی ہوگی؟

سوال:...ا یک شخص نے منت مانی ہو کہ میرا چھوٹا بھی کی جب قر آن حفظ کرلے تو میں اللہ کے لئے ایک بحری ذیح کروں گا۔ ایک دن وہ اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھتا ہے کہ قر آن شریف کب ختم ہوگا؟ تو چھوٹ بھائی بڑے بھائی کوخوش کرنے کے سئے بتا تا ہے کہ قر آن شریف ختم ہوا۔ حالانکہ ختم میں دو پارے باتی ہے ، اور چھوٹے کو بڑے بھائی کی منت کا بھی علم نہیں تھ ، لہذا مطلع کریں کہ قر آن شریف کے ختم سے پہلے منت قبول ہوگئ یا قر آن شریف کے ختم کے بعدا یک اور بکری ذرج کریں ؟

جواب: بچھوٹے بھائی کے بتانے پر جب ہے بھے کر بکری ذرج کی کہ میرے بھائی نے حفظ کرلیا ہے،اور میں منت پوری کر رہا ہوں، تو منت پوری نہیں ہوئی، بعد میں دو بار ہ بکری ذرج کرنا ضروری ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه تمبرا دیکھیں۔

 <sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳ ملاحظه قرما کیس.

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کاحاشینمبرا دیکھتے۔

<sup>(</sup>٣) فركن البذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله لله عز شابه على كذا أو على كذا أو هذا هدى أو هذا صدقة أو مالي صدقة أو ما أملك صدقة ونحو ذلك. (بدائع الصنائع ج٥٠ ص ٨١، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) أجمع أصحابنا أن النفر بالعبادات إذا كان معلقًا بالشرط وأداها قبل وجودها لا يجوز سواء كانت العبادة بدنية أو مالية. (فتاوي تاتارخانية ج:۵ ص: ۵٠، طبع إدارة القرآن كراچي).

#### گیار ہویں، بار ہویں کونڈر نیاز کرنا

سوال:... کیا گیار ہویں اور ہار ہویں شریف پرروشنی کرنا، ان دنول فاتحہ کرنا، یا نذر و نیاز کرنا باعث ِثواب، خیر و برکت ہے؟ اور نہ کرے تو گنا ہ تونہیں ہے؟

جواب: مخضریہ ہے کہ شریعت نے صدقہ خیرات اورایصال تُواب کی ترغیب دی ہے، مگریہ طریقے لوگوں کےخودتر اشیدہ میں ،اس لئے ان چیزوں کا کرنا ج رئز ہیں ، اورنا جا ئزچیز کی نذر ماننا بھی گناہ ہے،اوراس غلط نذرکو پورا کرنا بھی گن ہ ہے۔

#### خیرات فقیر کے بچائے کتے کوڈ الناجا ترنہیں

سوال:.. میں روزانہ شام کواہلہ کے نام کا کھانا ایک روٹی یا ایک پلیٹ جاول کتے کو ڈلوادیتی ہوں ، فقیر کونہیں دیتی کیونکہ آج کل کے فقیر تو بناوٹی ہوتے ہیں۔ میں پیکھانا کتے کو ڈال کرٹھیک کرتی ہوں؟

جواب: ... جوفرق انسان اور کتے میں ہے، وہی انسان اور کتے کودی گئن'' خیرات'' میں ہے، اور آپ کا بیرخیال کہ آج کل فقیر بناوٹی ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ المتدنعالی کے بہت سے بندے ضرورت منداور مختاج ہیں، گرکسی کے سامنے اپنی حاجت مندی کا اظہار نہیں کرتے ، ایسے لوگول کو صدقہ وینا چاہئے ، وپنی مدارس کے طلبہ کو دینا چاہئے ، اسی طرح'' فی سبیل اللہ'' کی بہت می صورت بیں ،گرآپ کے صدیے کا مستحق صرف کتا ہی رہ گیا ہے ...!

<sup>(</sup>۱) وفي البزازية. ويكره إتحاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاد المدعوة لقراءة القرآن وحمع الصدحاء والقراء للحتم . إلح (ردالحتار عنى الدر المختار ج ٢٠ ص ٢٠٠٠، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهية الضيافة من أهل الميت، طبع سعيد كراچي).

ر۴) وقي البحر شرائطه ... أن لا يكون معصية لداته . .إلخ قال في الفتح: وأما كون المنذور معصية يمع العقاد اللذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حرامًا لعينه أو ليس فيه جهة قربة . (رداعتار على الدر المحتار ج:٣ ص ٢٣٠٠٠ كتاب الأيمان، طبع ايج ايم سعيد).

# نفلى صدقات

#### صدقه اورخيرات كى تعريف

سوال:..صدقہ اور خیرات ایک ہی چیز کے دونام ہیں یاان میں پچھ فرق ہے؟

جواب:...أروومحاورے میں بیدونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعال ہوتے ہیں ،قر آن مجید میں صدیقے کالفظ زکو ۃ پر بھی بولا گیا ہے ، اور خیرات تمام نیک کاموں کو کہا گیا ہے ۔

#### صدقه كاطريقه

سوال:...ا:...صدقد کے معنی کیا ہیں؟ ۲:.. بعض لوگ اپنی جان اور مال کا صدقد دیتے ہیں،اس کا کیا مقصد ہے؟ ۳:...کیا صدقد کوئی خاص ضم کی خیرات ہے جو کدوی جاتی ہے؟ ۴:...صدقد میں کیا دینا چاہئے اور کن لوگوں کو دیا جاسکتا ہے؟ ۵:...کیا سیّد کوصدقد و ینا جائز ہے؟ اگر جمیں ان کی مالی خدمت کرنا مقصود ہوتو کیا نیت ہوئی چاہئے؟ ۲:...بہت ہوگی جو اُسا گوشت منگا کر چیلوں کو لئا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیجان کا صدقد ہے، کیا بیطر یقد تھیک ہے؟ اگر نقدر قم غریبوں کو دی جائے تو بیمل کیسا ہے؟ یا وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کردیا جائے؟ کے: اکثر بید یکھا گیا ہے کہ بہت ہوگی کا لی مرفی یا کا ما بحرا ہی صرف صدقے کے طور پڑو ہے ہیں، کیا کا لی چیز دینا ضروری ہے؟

جواب:..صدقہ کے معنی ہیں القدت کی کی رضا وخوشنودی کے لئے خیر کے کا موں میں ال خرج کرنا۔ صدقہ کی قرآنِ کریم اوراحادیث شریفہ میں بڑی نصیلت اور ترغیب آئی ہے، مصائب اور تکالیف کے دفع کرنے میں صدقہ بہت مؤثر چیز ہے۔ (")
اوراحادیث شریفہ میں بڑی نصیلت اور ترغیب آئی ہے، مصائب اور تکالیف کے دفع کرنے میں صدقہ بہت مؤثر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے داستے میں جو مال بھی خرج کیا جائے وہ صدقہ ہے، وہ کسی محتاج کو نفتد روپیے چیے دے یا کھا تا کھلا دے یا

<sup>(</sup>١) إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا. (التوبة: • ٢).

<sup>(</sup>٢) الصدقة. هي العطية التي تبتعي بها المثوبة من الله تعالى. (قواعد الفقه ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (التوبة ٣٠٠١). عن أبي هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تنصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الحبل. رواه البخاري ومسلم. (الترغيب والترهيب ح٢٠ ص٣٠، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن رافع بس حديم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء. رواه الطبراني في الكبير. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩ ١ ، طبع إحياء التراث العربي).

کیڑے دے دے یا کوئی اور چیز دے دے۔ کا ایکر ایا کالی مرغی کی کوئی خصوصیت نہیں ، ندصد قے کے سئے بکر ایا مرغی ذیح کر نہی کوئی شرط ہے ، بلکہ اگر ان کی نقد قیمت کی مختاج کو دے دے تو اس کا بھی اتنہ بی تو اب ہے۔ چیلوں کو گوشت ڈالن اور اس کو جان کا صدقہ سمجھ نہمی فضول بات ہے۔ ہاں! کوئی جانو ربھو کا ہوتو اس کو کھلا تا پلا نا بلا شہمو جب اجر ہے۔ لیکن ضرورت مندانسان کونظر انداز کر کے چیوں کو گوشت ڈالنا لغو حرکت ہے۔ صدقہ غریبوں مختاجوں کو دیا جاتا ہے ، سیّد کوصد قد نہیں دینا چاہئے ، بلکہ ہدیدا ورتخفہ کی نیت سے ان کی مدد کرنی چاہئے ، تاہم ان کونظی صدقہ دینا جائز ہے ، زکو قاور صدقہ فطر نہیں دے سکتے ۔ اس طرح علاء وصلی ، کو بھی صدقہ کی نیت سے نینا چاہئے ۔ سے نہیں بلکہ ہدید کی نیت سے دینا چاہئے ۔

صدقہ کی ایک قشم صدقہ مجاریہ ہے، جوآ دمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، مثلاً کسی جگہ پانی کی قلت تھی ، وہاں کواں کھدوا دیا ، مسافروں کے سئے مسافر خانہ بنوا دیا ، کوئی مسجد بیل حصد ڈال دیا ، یا کوئی دینی مدرسہ بنا دیا یا کسی درسہ بن کسی مدرسہ بنا دیا یا کسی درسہ بنا دیا یا کسی درسہ بنا دیا یا کسی درسہ بنا دیا یا کسی برائے ہوں کو قر آن مجید کے نسخ خرید کر دیئے یا اہل تھم کو بڑھنے والوں کی خوراک پوشاک اور کت بول وغیرہ کا انتظام کر دیا ، یا کسی مدرسہ کے بچول کو قر آن مجید کے نسخ خرید کر دیئے یا اہل تھم کو ان کی ضرور بیت کی دین کتا بیل لے کر دیے دیں ، وغیرہ ۔ جب تک ان چیزوں کا فیض جاری رہے گا ، اس مختص کو مرنے کے بعد بھی اس کی خورا ہے۔ بھی تھی اس کی خورا ہے۔ بعد بھی اس

### ز کو ہ کے ستحق کوصد قہ بھی دے سکتے ہیں

سوال:...جس کوز کو قادی جاستی ہے اس کوصد نے کی رقم بھی دے سے ہیں؟ جواب:...جس کوز کو قادین جائز ہے،اس کوعام صدقہ بدرجهٔ اُولی دیناج نزہے۔

#### صدقه كب لازم موتاب؟

سوال:...صدقہ کن اوقات میں لازمی دیاجاتا ہے؟ اور وہ چیز جس پرصدقہ دیاجاتا ہے اس کا سیحے مصرف کیا ہوتا ج ہے؟
جواب:...ز کو قاعش مصدقہ فطر ،قربانی ،نڈر ، کفارہ یہ قوض یا داجب ہیں ،ان کے ملاوہ کو کی صدقہ لازم ہیں۔ ہاں! کوئی شخص بہت ہی ضرورت مند ہواور آپ کے پاس گنجائش ہوتو اس کی اعانت لازم ہے، عام طور نے فلی صدقہ مصائب اور مشکلات کے

<sup>(</sup>۱) ولا يدفع إلى بني هاشم. هذا في الواحبات كالزكوة والندر والعشر والكفارة فأما النطوَع فيحور الصرف إليهم كذا في الكافي. (عالمكيري ح: ١ ص: ١٨٩) الباب السابع في المصارف).

 <sup>(</sup>۲) عن أس بن مالک رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تجرى للعبد بعد موته وهو فى قبره من علم على ما أو كرى بهرًا أو حفر بئرًا أو غرس نخلًا أو بنى مسحدًا أو ورَّث مصحفًا أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته. رواه البزّار. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۲۲، طبع دار إحياء التواث العربى، بيروت).

<sup>(</sup>٣) إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقُرآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا. (التوبة: ٩٠).

<sup>(</sup>۳) ویکھنے حاشیہ تمبرا۔

ر فع کرنے کے لئے دیا جاتا ہے ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ صدقہ مصیبت کوٹا لیا ہے۔ ( )

### خیرات کا کھانا کھلانے کا سیح طریقہ

سوال:... ہمارے محلے میں مسجد ہے ،اس میں محلے کے لوگ ہر جمعرات کوشام کے وقت کھا نالاتے ہیں خیرات کی نہیت ہے ، نمازی ایک دولقمہ ڈال کراُٹھتا ہے، ایسے ہی ایک ایک کرکے کافی نمازی ایک دولقمہ ڈال کر چلتے ہیں، کوئی بھی ہیٹ بھر کرنہیں کھاسکتا، کیونکہ وہ اتنا ہوتانہیں ہے کہ سب نمازی ببیٹ بھر کر کھ لیں ، کیا بہتریہ بین کہ وہ ایک جگہ گھر پر ۵ آ دمی بلا کر پبیٹ بھر کر کھلا دے۔

جواب ...اس ہے بھی بہتر ہیہے کہ مجھے میں کوئی ننگ دست ہوتو اس کے گھر کھانا بھیج دیا جائے ، یااتن رقم غذاس کودے دی جائے۔ ' بعض بوگ کھا تا کھل نے ہی کوصد قد سمجھتے ہیں ،اگر ضرورت مندوں کو نفذ دیا جائے یا غلہ دے دیا جائے ،اس کوصد قد ہی نہیں سبحصتے ،ای طرح بعض لوگ جمعرات ہی کو کھا نامسجد میں بھیجنا ضروری سبحصتے ہیں ،حالا نکہ صدقہ کے لئے نہ جمعرات کی شرط ہے اور نہ مسجد تجیجے کی۔ بعض لوگ ایصال تواب کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور سے بچھتے ہیں کہ جب تک کھانے پر فاتحہ نہ دلائی جائے ایصال تواب ہی تہمیں ہوتا، ریجی غلط ہے۔آپ نے اخلاص کے ساتھ جو کچھ بھی راہ خدامیں دے دیاوہ قبول ہوجا تا ہے اور اگر آپ اس کا نواب کسی عزيز وبزرگ کو پہنچانا جا ہتے ہیں تو ایصال ثو اب کی نبیت ہے اس کوثو اب پہنچ جاتا ہے۔ (۳)

#### چوری کے مال کی واپسی بااس کے برابرصدقہ

سوال: بمی شخص نے کسی چیز کی چوری کی اور چوری کرنے کے بعداس کو بیانیال آیا کہ ایسا کرنانہیں جا ہے تھا الیکن جس عبگہ ہے وہ ٹی ٹا جا ئز طور پر حاصل کی گئی تھی وہاں اس کا پہنچا نا بھی ممکن نہ ہوتو کیا اس کی قیمت کے مساوی رقم خیرات کر دیئے کے بعدوہ مال تصرف مين لا ياجا سكتا بي؟

جواب: اگراس شخص کا پتامعلوم ہے تو وہ چیزیااس کی قیمت اس کو پہنچان له زم ہے، رقم سجیجے میں تو کوئی اشکال نہیں، بہر حال اگراس شخص کا پتانشان معلوم ہوتو اس کی طرف سے قیمت صدقہ کردینا کافی نہیں، بلکداس کو پہنچا نا ضروری ہے، اوراگر وہ شخص

عن أنس بس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتحطى الصدقة رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩ ا).

وذكر في الفتاوي أن أداء القيمة أفضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوي. كذا في الجوهرة البرة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٢ اء الباب السابع في المصارف).

<sup>(</sup>٣) وفي التمار حانية عن الحيط الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. (رداغتار على الدر المختار ج. ٢ ص.٣٥٤، مطلب الأفضل على أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات).

مر گیر ہوتواس کے دارث اگر معلوم ہوں تو ہر دارث تک اس کا حصہ پہنچا نالازم ہے ،اگراس کا پتانشان معلوم نہ ہوتواس کی طرف ہے اس چیز کوصد قد کردیا جائے۔

#### اليي چيز كاصدقه جس كاما لك لا بيا هو

سوال: ... کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ شدید ہورش ہور ہی تھی ، ایسے ہیں ایک بھر کی بھا گ کر بھارے گھر آگئی ، اور ہماری کمری کے ساتھ بیٹھ گئی ، جب بارش رُکی تو ہم نے اسے باہر نکال دیا تا کہ جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جائے ، لیکن وہ بار بار ہماری بھری کے ساتھ بیٹھ رہی تھی ، آخر کا رہم نے مجبور ہو کر اسے باہر نکال کر درواز ہ بند کرویا ، ایسے ہیں ہماری گلی کا ہر مخص میں چاہ رہا تھا کہ بھری مجھ طل جائے ، ان کا اصرار یہی تھا کہ بھری اسے وے وی جائے ، لیکن ہم نے نہ دی ، بلکہ اسے لے کر علاقے ہے وُ ور دراز مقا ہت تک گئے تا کہ ما لیک کا پٹالگا یہ جاسے ، لیکن پٹانہ چل سکا ، بالآخر بھری ہم نے رکھ لی تا کہ اگر ما لیک آجائے تو اسے دے وی جائے ، لیکن دوماہ ہونے کہ بالآخر بھری ہم نے رکھ لی تا کہ اگر ما لیک آجائے تو اسے دے وی جائے ، لیکن دوماہ ہونے کہ باد چود ما لیک کا کوئی پٹانہ چل سکا ، نہ وہ خود آیا ، اب اس بھری کو ہم بیخنا چاہتے ہیں اور بھے کر رد پیدکومطلو ہمخص کے نام سے خیرات یا کسی وی نواز ہے میں وے دینا چاہتے ہیں ہوئے ہم کیا کریں ؟ جواب: ... آپ کا مملو ہم ہے ہے کہ ہمارا پھر صحیح ہے یا غلا؟ اگر غط ہے تو ہم کیا کہ کہ گیا اور اس نے جواب: ... آپ کا ممل کی سے بھر کی کی رقم کا مطالبہ کیا تو ہم رقم اسے واپس کر دیں گیا در میں صدید خود ہماری طرف سے شار ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) عليه ديون ومظالم جهل اربامها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله هنذا منذهب أصحابا. . وسقط عنه المطالبة من أصحاب الديون في العقبي. وفي الشرح قوله جهل أربامها بشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع اليهم لأن الدين صارحقهم. (شامي ج٣٠ ص ٢٨٣، كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>٣) فيستفع الرافع بها لو فقيرًا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه ... فإن حاء مالكها بعد التصدق حير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها وله ثوابها أو تضمينه إلح. (الدر المحتار مع الردح ٣ ص ٣٤٩، ٣٤٩).

# صدقه،فقراءوغيره سيمتعلق مسائل

# مجبوراً لوگوں سے مانگنے کے بارے میں شرعی حکم

سوال: ... میں چھٹی جماعت کا طالب معم تھا کہ میرے والدصاحب پیار ہوگئے اور کمائی تر نے کے قابل ندر ہے، میراند تو پڑا

ہمائی تھا اور نہ ہی برادری میں کوئی مددگار، جس کے ذریعے ہمارے گھر کا نظام چل سکتا۔ میری والدہ صاحبہ نوگوں کے گھروں میں کا م

کاج کرکے ہمارا پیٹ پال لیتی ، مگر چونکہ ہم گھر کے آٹھ آوٹی کھانے والے تھے، مہنگائی کی وجہ ہے گرارا نہیں ہوتا تھا، مجبورا میری افی
جن نوگوں کے کام کاج کے عداوہ لوگوں کو اپنے حالات ہے آگاہ کرکے ان سے خدا کے واسطے مدد کی بھی درخواست کرتس۔ میر ہے
والدصاحب تین سال یہ ررہے اور فوت ہوگئے، میں نے پڑھائی چھوڑ کر مزدوری شروع کی ہے، اب اللہ کافضل وکرم ہے، میں نے دو
ہمشیرہ کی شروی کردی ہے، اپنی بھی شاوی کی ہے، والدہ صاحبہ کی بھی خدمت کرر با ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیس پریشان ہوں ،
کہ بھکاری کے ماتھے پر بھیک کا داغ ہوتا ہے اور بھکاری جنت میں نہیں جاسکتا۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کے سیسلے میں پریشان ہوں ،
کیونکہ پچھون انہوں نے بھی مجبوری ہے لوگوں سے بھیک کی تھی ، ہراہ کرم وضاحت فرما نمیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ بھکاری جنت میں نہیں
طائے گا؟

جواب: ۔۔جولوگ بھیک کو پیشہ بنالیتے ہیں ان کے بارے ہیں سخت دعید آئی ہے، لیکن جوشریف اپنی مجبوری کی وجہ سے سوال کرتا ہے وہ وعید کا مستحق نہیں۔ آپ کی والدہ نے اگر سوال کیا تو گداگری کے لئے نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ ہے، اس لئے ان کے بارے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں،خدا تو فتق وے تو جتنا لوگوں ہے لیا ہے اس سے زیادہ دیا بھی سیجئے۔

کیاصدقہ دینے ہے موت ٹل جاتی ہے؟

سوال: ... حضرت إمام جعفرصا دقُّ ہے روایت منسوب ہے کہ صدقہ دیئے ہے موت بھی ٹل ج تی ہے ، کیا بیدوُ رست ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن قبيصة ابس مخارق رضى الله عنه قال. تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فيأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة إن المسئلة لا تحل إلّا لأحد ثلاثة رحل تحمّل حمالة فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته حائحة إجتاحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادا من عيش ورحل أصابته في قد حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلاما في قد فحلت له المسئلة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا. (مشكوة ص ١٢٢ ، باب من لا تحل له المسئلة من تحل له، طبع قديمي كتب خاله).

جبكه أمّ اكتتاب ميں موت كا وفت معين اور اٹل ہے ، توبية كيے ممكن ہے؟ وضاحت فرما ويں۔

جواب:...روایت کے جوالفاظ آپ نے قل کئے ہیں، وہ تو کہیں نظر سے نہیں گزرے، البتہ تر مذی شریف کی روایت میں نے کہ:'' صدقہ الندتو کی کے خضب کو بجھ تا ہے اور کر کی موت کو الناہے''۔ اور طبر انی کی روایت میں ہے کہ:'' مسمان کا صدقہ عمر کو بھو تا ہے اور کر کی موت کو الناہے تا ہے تو ہوں تا ہے اور کر کہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو ہوں تا ہے اور کر کہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو وہ نہیں گئتی ، البتہ بعض اعمال واسب کو عمر بزھانے والے فرمایا گیا ، اگر کو کی شخص ان انتمال کو اختیار کر لے تو عمر ضرور بڑھے گی اور بیام الہی میں موت کا وقت بہر حال متعین ہے۔ الہی میں موت کا وقت بہر حال متعین ہے۔ الہی میں موت کا وقت بہر حال متعین ہے۔ الہی میں موت کا وقت بہر حال متعین ہے۔

# کیاسٹرکوں پر مانگنے والے گدا گروں کودینا بہتر ہے یانہ دینا؟

سوال: اکثرسر کوں اور ہازاروں میں چلتے گھرتے یا ڈیرہ ڈالے ہوئے فقیر نظراتے ہیں، جو ہرآئے جانے والے راہ گیر سے سوال کرتے ہیں، جن میں کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں اورا کثر پیشہ ورہوتے ہیں، گرمس فروں اور راہ گیروں کو بینیں پتا ہوتا کہ کون اصلی ہے اور کون نقلی ؟ جس کی وجہ سے بعض خیرات و بینے والے فیرستی لوگوں کو وے جاتے ہیں، اسی وجہ سے بعض بوگ خیرات و بینے اسلی ہے اور بعض نہیں و بیتے ، تواس صورت میں خیرات و بینے والے کو تواب ہوگا یہ نہیں؟ اب چاہ اس نے ضرورت مند کو دیا ہو ما پیشہ ورکو، کیونکہ اس ہارے میں خیرات و بینے والے نہیں جانتا ۔ اور بعض لوگ خیرات نہیں و بیتے ، چاہے وہ ضرورت مند ہو یا پیشہ ور ہو، کیونکہ نہ و بینے والے ہوگا ؟

چواب:... پیشہ در گداگروں کو خیرات دینا جائز نہیں۔ ان میں سے اکثر مال دار ہوتے ہیں ، ان کے سے سوال کرنا حرام ہے اور ان کو خیرات دینے میں ان کے اس حرام پیشے کی معاونت ہے ، اس لئے ریبھی جائز نہیں۔ اور ان کوز کو ق دینے سے

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انّ الصدقة لتطفى غضب الرَّبّ وتدفع مينة السوء. (ترمذي ج: اص: ۱۳۳ ، باب فضل الصدقة).

<sup>(</sup>۲) صدقة المرء المسلم تزيد في العمر وتمتع ميتة السوء ويذهب بها الله الفخر والكبر. (كنز العمال ح ٢ ص. ٣٦١).
(٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسا له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩ ١ ٣)، باب البر والمصلة). وفي شرحه. انه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوط ونحو ذالك فيظهر لهم في اللوح ان عمره ستون سنة إلّا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون وقد عدم الله تعالى ما يسقع له من ذالك وهو من معنى قوله تعالى; يمحو الله ما يشمّع ويثبت . إلخ. (المرقاة ج: ٣ ص: ٢١٧).

<sup>(&</sup>quot;) ولا يحل أن يسأل شيئًا من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب. إلخ. وفي الشامية ويأثم معطيه . إلنج قال الأكمل في شرح المشارق. وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعابة على الحرام لحنة يجعل هبة وبالهبة للعلى أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون آثمًا، أي لأن الصدقة على الغنى هبة كما أنّ الهبة للفقير صدقة. (شامي ج: ٣ ص: ٣٥٥، مطلب في الحواثح الأصلية).

ز کو قاا وانہیں ہوگی۔اگر کسی شخص کے بارے میں بیا گمان غامب ہو کہ بیرواقعی مستحق ہے تو اس کو خیرات ، ہے بیتے ہیں اور اینے کا ثواب بھی ہوگا۔ کیکن زکو ۃ انہی لوگوں کودیٹی جا ہے جو داقعتا متاج ہوں ، بھیک مائلنے کا پیشہ نہ کرتے ہوں۔

# پیشه در گدا گرول کوخیرات نہیں دینی جائے

سوال:...آپ سے بدیو چھنا ہے کہ شریعت کے بی ظ سے خیرات کے دینا جائز ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ بھی خیرات ما نگتے ہیں جو بالکل صحت مند ہوتے ہیں تو کیا ان کوخیرات دینا جائز ہے یا نا جائز؟ اور اگر دے دی جائے تو کچھ گناہ تو نہیں؟ کیونکہ جمیں بیمعلوم نہیں ہوتا کہان میں پیٹیم مسکین یا بیوا ئیں ہیں یانہیں؟ کیا ان میں پیٹیم مسکین اور دیوا کیں ہوسکتی ہیں؟ ویسے شکل ہے ویکھنے میں تکتے نہیں ، وراگر نہ ویں تا ڈربھی گھتا ہے کہ کہیں ہم نے اللہ کے تھم کی نافر ، نی تونہیں کی ،جس ہے ہم سزا کے مرزاوار ہول۔

جواب :.. پیشه در گداگروں کوتو نہیں دینا جا ہے ،ان کے علاوہ اگر غالب خیال ہو کہ بیرواقعی مختاج ہے تو دے دیا جائے ،

# کیا بیشہور گدا گر کے بارے میں تنبیہ آئی ہے؟

سوال:... میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ پیشہ ور سائل کی اعانت پر تنبیہ آئی ہے، اس صورت میں جمجھے سائل کی اعانت كرنى حاية يانبيس؟

جواب: . . پیشه در سائل کے بارے میں جو -نمبہ ہے ، وہ سیجے ہے ،لیکن اگر کو کی صحف واقعی صاحب مند ہوتو اس کی اعانت ضرور کرنی جاہے الیکن اگر حالات ہے محسوس ہو کہ میخض پیشہ در سائل ہے تو اس کی اعانت نہ کی جائے۔ (۳)

### بیشه درگدا گرکوخیرات دینا، نیزمسجد میں مانگناا دران کو دینا

سوال: خیرات کے متعلق حضور مقبول صلی الله علیه وسلم کا فر مان ہے کہ خیرات ندر وکو ہتم ہے رز ق روک لیاج نے گا۔ ایک

 (۱) وألا يجور دفع الزكوة إلى من يملك نصابًا أي مال كان دااير أو دراهم أو سوائم . إلخ. (عالمگيري ح: ١ ص: ٩ / ١ ، الياب السابع في المصارف.

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجدعني يغنيه ولا يفطل به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناسم (بخاری ج. ا ص. ۲۰۰، کتاب الزكوة). أيضًا: ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحًا مكتسبًا كذا في الزاهدي. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٨٩) الباب السابع في المصارف).

 (٣) ولا يحل أن يسأل شيئًا من القوّت (من له قوّت يومه) بالفعل أو بالقوّة كالصحيح المكتسب إلح. وفي الشامية: ويأثم معطيه . إلخ. قال الأكمل في شرح المشارق وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالمًا بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرام لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون إثماء أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة. (شامي ج:٢ ص:٣٥٥، مطلب في الحوائح الأصلية). ع لم نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام بیں کہا کہ عام بھکاری کوخیرات دینا جائز نہیں ہے، اور صرف ایسے مخص کو دی جاسکتی ہے جس کے پاس ایک وفت کے کھانے کے لئے پچھ نہ ہوا وروہ بھی تقد این شدہ بات ہو۔ جبکہ آج کل کے بھکار بول کے متعلق بیمعلوم کرنا ناممکن ہے، بیکہ شاید کوئی بھی بھکاری یا مانگنے وال ایس نہ ہوگا جس کے پاس ایک وفت کے کھانے کے سئے پچھ نہ ہو۔ آپ مزید وضاحت فرم کیں کہ خیرات کو شخاص کو دی جاسکتا کہ خیرات دینے وا مالواب کے بجائے گنا ہگارنہ ہو؟

مسجدوں میں بھی فرض جماعت کے فوراً بعد پچھالوگ بآوازِ بلند إیدا داور خیرات طلب کرتے ہیں، اور کا فی تفصیل ہے اپنے حایات بیان کرتے ہیں، جس سے انفرادی نماز کی ادائیگی میں ضل واقع ہوتا ہے، کیامسجد میں مانگنا جائز ہے؟ اور ان کو دینے والا گنا ہگارتو نہیں؟

جواب:... پیشہور گداگر عام طور ہے تق ج نہیں ہوتے ،ان کوخیرات نہیں وین جاہئے۔خواہ مسجد میں مانگیں یا باہر۔البعتہ جس شخص کے بارے میں دِل گواہی دے کہ بیجارہ ضرورت مند ،مختاج ہے ،اس کودے دینا چاہئے۔

### بیشه در گداگرون کامسخق هونا کیسے معلوم ہوگا؟

سوال:...اکثر اوقات خاص طور پر جمعرات جمعہ وغیرہ کوگل میں فقیر وغیرہ آتے ہیں، جو کہ مختلف پریٹ نیال بیان کر کے بھیک یا امداد چاہتے ہیں، اور بعض لوگوں ہے سن ہے کہ بی فقیر تو ایسے ہی پیٹے کے طور پر بھیک مانگتے ہیں، یہ ہم ہے بھی اچھی زندگ گزارتے ہیں۔ خیر دِلوں کا حال تو اہلہ ہی جو نتا ہے۔ دریافت یہ کرنا تھ کہ ایک عام مسلمان کا ان فقیروں کی آواز پر کیا رَدِّمُن ہونا چاہئے؟ آیاان کو خیرات و بنی چاہے اوران کی آواز سن کر دِل کو کیاسوچٹا چاہئے؟ یادِل میں کیا تمن پیدا ہونی چاہئے اوران کی آواز سن کر دِل کو کیاسوچٹا چاہئے؟ یادِل میں کیا تمن پیدا ہونی چاہئے؟ تفصیل ہے قرآن وصدیث کی روشن میں بتا کیں۔

چواب:...ان میں ہے بعض واقعی ضرورت مند بھی ہوسکتے ہیں،لیکن عام طور پر بیلوگ پیشہ ورہوتے ہیں،اور بھیک ما نگ کرنشہ کرتے ہیں،ان میں سے بہت ہے ہوگ ہیروئن وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں،اس لئے پیشہ ورگدا گروں کودینا جائز نہیں،ابت اگر کسی کے بارے میں دِل شہادت دے کہ بیرواقعی ستحق ہے،اس کوضرور دینا چاہئے۔

#### ببيثه ورسائل كودينا

سوال:... میں نے علائے کرام سے سنا ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے بھی کسی سائل کو واپس نہیں لوٹ یا الیکن مولا نا اشرف علی تف ٹوک کی تصنیف ' وین و دُنی' میں پیشہ ورسائل کی اعانت پر تنجیہ آئی ہے، اس صورت میں مجھے سائل کی اعانت کرنی چاہئے یانہیں؟

<sup>(</sup>١ و ٢) ولا يحل أن يُسأل شيئًا من القوّت (من له قوّت يومه) بالفعل أو بالقوّة كالصحيح المكتسب . إلخ وفي الشامية ويأثم معطيه ... إلخ قال الأكمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالمًا بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرام لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون إثماء أي لأن الصدقة على العنى هبة كما أن الهبة للفقير صدقة و رشامي ح ٢٠ ص ٣٥٥، مطلب في الحوانج الأصلية).

جواب:... پیشہ درسائل کے بارے میں حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی نے جو پکھ لکھا ہے، وہ سیح ہے، اس لئے اگر واقعی کوئی حاجت مند ہوتواس کی اعانت ضرور کرنی جائے ،لیکن اگر حالات ہے محسوس ہو کہ بیشہ در سائل ہے تواس کی اعانت نہ کی جائے۔

#### خيرات ميں اميروں كاشامل ہونا

سوال: ..کسی بھی خیرات جو کہ غریبوں کاحق ہے، اس میں اگرا میرلوگ شامل ہوجا ئیں تو کیا خیرات وُ رست ہوگی؟ جواب:...صدقہ وخیرات فقیروں کاحق ہے، اُمراء کوئیس جاناجا ہے۔ (۲)

#### کیا خیرات ، نیاز ، بردوسی کودے سکتے ہیں؟

سوال:..خیرات، نیاز، پڑوی باعام آدمی کو دِی جاستی ہے؟ جواب:...حق غریبوں کو دِی جاسکتی ہے۔

#### نفلی صدیے سے کی جانے والی دعوت میں غنی آ دمی کی شرکت

سوال:...صدقہ نفلیہ ہے کی جانی والی دعوت میں غنی کی ما لک کی اجازت سے شرکت جائز ہے؟ جواب:...صدقہ نفلی میں غنی کی شرکت جائز ہے،اور تواب کا فیصد تی مت کے دن اللہ نعالی کریں گے۔ (\*\*)

# اگررات كا كھانا كمپنى كے ذمہ ہوتو ملاز مين كوكھلا يا گيا گوشت صدقہ ہيں ہوگا

سوال:...آپ جھےصدقے کی شرع حیثیت کے بارے میں بتائے ، یعنی صدقے کے گوشت پرکن لوگوں کا حق ہے؟ میں جسم کمپنی میں کام کرتا ہوں ، وہاں پر ہم لوگوں کورات کا کھانا دیا جاتا ہے ، ابھی بچھ عرصے بیسلسلہ شروع ہواہے ، کمپنی کے مالکان بکرا منگوا کے کثواتے ہیں ، اور بیگوشت رات کے کھانے میں اسٹاف کو دیا جاتا ہے ، پچھلوگوں سے معلوم کرنے پر پتا چال کہ بیصدقے کا محشت ہے ، اور پچھ کہتے ہیں بیاللہ واسلے ہے۔

موال یہ ہے کہ جب رات کا کھانا کمپنی کے ذہبے ہے تو اس طرح صدقے کا گوشت اسٹاف کو کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اسٹاف کا ۔ جن میں سیّد حضرات بھی شامل ہیں ... یہ کھانا جائز ہے؟ ہمارے ساتھی کا کہنا ہے کہ کیونکہ رات کا کھانا کمپنی کے ذہبے اس لئے ان کا صدقہ ہوائی نہیں اور ہمارا یہ کھانا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) ولا يحل أن يسأل شيئًا من القوّت (من له قوّت يومه) بالفعل أو بالقوّة كالصحيح المكتسب إلح. وفي الشامية: ويأثم معطيه إلى على المحتسب إلى على المحتسب إلى على المحتسب إلى على المحتسب إلى على القياس الإثم به لأنه إلى على الحرام لكنه يحعل هية وبالهية للغني أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون إثماء أي لأن الصدقة على العني هية كما أن الهية للفقير صدقة. (شامى ج:٢ ص:٣٥٥، مطلب في الحوائح الأصلية).

<sup>(</sup>٢ و ٣) إنما الصَّدقت للفقراء والمسلكين ... إلخ. (التوبة: ١٠).

<sup>(</sup>٣) لأن الصدقة على الغني هبة (شامي ح٢٠ ص:٣٥٥، مطلب في الحوائح الأصلية، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...آپ کے ستھی کا یہ کہنا سیحے ہے کہ چونکہ رات کا کھانا کمپنن کے ذہبے ہے،اس لئے یہ کھانا بھی گویا أجرت میں شامل ہے، اوراً جرت میں دی گئی چیز کا صدقہ نہیں ہوتا۔ اس لئے آپ کواس کا کھانا جائز ہے۔

#### صدقہ نقدویں یا کھانے کی صورت میں

سوال: صدقہ وینے کی اصل صورت کیا ہے؟ کھانے کی صورت میں صدقہ دیں یا کسی ضرورت مند کو نقتر رقم دے دی جائے؟ان دونوں صورتوں میں اُجرکس پرزیادہ ہے؟

جواب:.. نقد دے دے تو بہت اچھاہے، پکا کربھی دے سکتے ہیں۔

#### کیاجانوروں پرصدقہ کرنا بہتر ہے یا انسانوں؟

سوال:..صدقه کس طرح اوا کرنا جا ہے؟ کیا پر ندوں کو گوشت کھلا نا جا تزہے؟ جواب:.. پرندے اپنارز ق خود تلاش کرلیتے ہیں ،انسانوں کو کھلا ناافضل ہے۔ (۳)

#### صدقے کے جانور سےخود کھانا

سوال :.. اگر کوئی آ دمی کسی جانور کا صدقہ دے اور اس کو ذرج کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرے تو کیا وہ خودیا اس کے خاندان کے افراداس گوشت میں ہے گوشت لے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...جانورذنج کرنے ہے صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ جتن حصہ خیرات کیا جائے ، وہ صدقہ ہوگا۔ اور جتنا خود رَھا وہ صدقہ نہیں ہوگا۔

# صدقے کے لئے کالے برے کی تخصیص

سوال:...جمارے معاشرے ہیں بعض رُسو، ت پڑمل ضروری سمجھا جاتا ہے، مثلاً: صدقے کے سے کالا بکرادِ یا جائے۔ نیز جس کی طرف سے صدقہ ویا جارہا ہو، وہ صدقے کے جانور پر ہاتھ بھیرے، کیااس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جس کی طرف سے صدقہ ویا جارہا ہو، وہ صدقے کے جانور پر ہاتھ بھیرے، کیااس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جواب:..صدقہ کرنے کا تو تھکم ہے، اورصدقہ کرنے ہے آفات اور صیبتیں وُ ورہو تی ہیں، کیکن جودیگر باتیں آپ نے کھی

 <sup>(</sup>۱) ولا تحسب اجرة العامل و بفقة النقر و كرى الأبهار و أجرة الحفاظ وعير ذالك. (عالمگيرى ج ١ ص ١٩٤).

 <sup>(</sup>۲) ودفع القيمة أى الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب المفتى به جوهرة . إلح. وفي الشامية: إن العلة في
أفصلية القيمة كونها أعون على دفع حاحة الفقير الاحتمال أنه يحتاج غير الحيطة إلح. (شامى ح ۲ ص ٣٩٩).

 <sup>(</sup>٣) إنما الصدقت للفقراء والمسكين ... إلخ. (التوبة: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث وروى عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذيحوا شاةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما نقى منها إلاّ كتفها! قال نفى كنها عير كتفها. رواه المومذي، وقال، حديث حسن صحيح، ومعناه أنهم تصدقوا نها إلاّ كتفها. (١٠-، غيب والترهيب ح ٢ ص ٢٠-، طبع دار إحياء التراث العربي).

یں کہ جمرا کالا ہو،اس پر ہاتھ کیھیرا جائے ، وہ تمام باتیں تو ہم پرتی ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### الله تعالیٰ کے نام کی بجائے سر کا صدقہ وینا

سوال:...ایک عامل صاحب نے کہا ہے کہ جولوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوں ،ان کو چاہئے کہ بجائے کسی نام کی طرف منسوب کرنے کے صرف اپنے سر کا صدقہ کریں ،صدقہ ادا کرنے سے مصائب رقع ہوجاتے ہیں۔اور وہ کہتے ہیں کہ صدقہ صرف اپنے سر کا ہوتا ہے۔ گرہم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کرکے دیا کہ اے اللہ! یہ خیرات آپ کے نام کی ہے،آپ ہمارے حال پررحم فرما نیں۔

حضرت! كيا عامل كاكبنا نحيك ب يا غلط؟ صحيح طريقد كيا ب؟ اور اكر غلط ب جيسا كه بهارا كمان ب تواس كي وضاحت فرمادیں،عین نوازش ہوگی۔

جواب:.. این سر کے صدقے کا مطلب امتد تعلیٰ کے نام پر ہوتا ہے، اس لئے سے ہے۔ اپنی طرف سے صدقہ کرنا، یہ صدقہ بھی فی سبیل امتد ہوتا ہے، عال کا یہ کہنا بھی سے ہے کہ صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے۔

### صدقے کی رقم کہاں خرج کی جائے؟

سوال:...میں اکثر صدیے کی رقم نکال کرر کھ دیتی ہوں، جب کوئی فقیر آئے تو ایک دورویے اسے دے دیتی ہوں، دورسو پچاس روپے ایک رفاہی سینٹر بھیج ویتی ہوں ، کیا پیطریقے ہے؟ کیونکہ فوری طور پر کونی شبیں ملتا تا کہ چیے دیئے جا کیں ۔گھر والوں کا كهناب كهصدق كى رقم اس وفت دين جائب ،جس وفت صدقد ادا كيا جائے۔

جواب:...جب آپ کے پاس صدقے کی رقم جمع ہوجائے تو کسی دین مدرے میں بھیج دیا کریں، تا کہ آپ کو دین عوم کے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ملے۔ (۱۳)

# حتم قرآن وآبیت کریمہ کے بعدصدقہ وخیرات کرنا

سوال:...کیاختم قرآن یاک اورآیت کریمه کرانے کے بعد صدقہ وخیرات یا زکو ۃ ادا کرنا ضروری ہے اوراس کوکن لوگوں

 <sup>(</sup>١) وروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المبر يقول: إتقوا المار ولو بشق تمرة فإنها تقيم العوح وتدفع ميتة السوء وتقع من الجاثع موقعها من الشبعان. رواه أبو يعلي والبزار. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ١ ١ ، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وروى عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله! افتنا عن الصدقة؟ فقال. انها حجاب من النار لمن احتسبها يبتغي بها وجه الله عزَّو جلَّ. رواه الطبراني. (التوغيب والتوهيب ﴿ جَ ٢ ص: ١٠ مَابِع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

٣) وروى عن رافع بن خديح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تسد سبعيل بابًا من السوء رواه الطبراني في الكبير. (الترغيب والترهيب ح٢٠ ص٩٠، طبع دار إحياء التواث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وفي المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل. (الدر المختار ج ٢ ص ٣٥٣، باب المصرف).

يرخرج كياجا سكتاب؟

جواب: بختم قرآن یا آیت کریمہ کے نتم پرز کو قا نکالنا ضروری نہیں ، و سے صدقہ وخیرات آ دمی جب بھی کرے اچھی () ہات ہے۔

اینی زندگی میں ہی صدقه مجاریه کا اہتمام کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص ذخیرہ آخرت کے خیال ہے کوئی نیک کام کرج ئے ،مثلاً: کوئی مسجد بنوادی ،کسی مدرہ میں حصد ڈال دیا، سپارے مسجد میں رکھوادیئے۔ای طرح کسی عزیز یاغریب کی امانت کردی ،تو کیاس کے لئے جائز ہے؟ کیونکہ دارتوں سے ق قرق نہیں کہاس کے ترکے میں سے پچھ صدقہ ہوں ہے لئے خرج کریں گے۔

جواب:... بیرند صرف جائز ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے کہ آوی اپنی زندگی میں اپنے لئے ذخیرہُ آخرت بہتع کرنے کا اہتمام کرے۔

# حکومت کی چوری کر کے بچائے ہوئے پیپیوں سے خیرات کرنا

سوال نہ کوئی آ دمی بھی ہو جو صَو مت کی چوری کرتا ہے، جیسے بجلی ہو یا اور کوئی چیز ہو، جو صَوم ہے۔ نیس معلوم ہے، مَّمرا متدو کھے رہ ہے۔ نو آپ بتا نیس کہ بیدو پیہ جو پچھ بچ کیا ، وہ ج کز ہوا؟ برائے مہر ہائی صاف صاف تحریر فرمائیں ، ورحلال کی روز کی بھی کماتے ہیں ، اس سے کوئی ملاؤٹ تو نہیں ہے؟ ، ور دُروو ، فاتحہ و غیرہ بہت دُھوم دھام سے کرتے ہیں ، تو کیا بیسب کا تواب ان وگول و پہنچتا ہے جس کے نام ہے کرتے ہیں؟ اور کرنے والے کو بھی تواب ملتا ہے یانہیں؟

۔ جواب :...حکومت کی چوری کا رو پیپانا جا ئز ہے ،اس میں سے جوصد قد خیرات کیا جائے ،اس کا ثواب نہیں متا۔

# رشوت کی رقم اورز مین کی پیداوار کی رقم والے کا صدقہ وخیرات کرنا

سوال: رزید نے اپی زمین جس میں زید نصل کاشت کرتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار کو کرایہ پر دی۔ زید کا وہ رشتہ دار
پولیس میں ڈی الیں پی کے عبدے پر فہ نز ہے۔ اس کے پاس کنڑت ہے رشوت کا چیر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے
پاس اپنی کاشت کے لئے زمین بھی ہے جو تقریباً ۱۲۰ کا یکڑ ہے جو اس کو اس کے والد نے اپنی زندگی میں ہی الگ جھے کے طور پر دی

 <sup>(</sup>۱) وفي رواية من استطاع مكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه البخاري ومسلم. (الترعيب والترهيب ح:٢ ص: ۱ ) طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>۲) حدثنا أبو هريرة قال. حاء رجل إلى المبي صلى الله عليه وسلم فقال. يا رسول الله أي صدقة أعظم أحرًا ؟ فال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تحشى الفقر وتأمل العبي والا تمهل حتى إذا بلغت المحلقوم إلخ. (بخارى ج ا ص ١٩١).

<sup>(</sup>٣) عن أبنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسنم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ... الح. (مشكوة ص ٢٣١). وعن أبنى هريرة قال قال رسول الله صنبى الله عليه وسلم. من تصدق يعدله تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب ... الخ. (مشكوة ص ٢٤٠١)، باب فصل الصدقة، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

ہے، اور اس نے اپنی رشوت کی رقم سے نہیں خریدی۔ اب عالب گمان کے مطابق اس کے پاس بعنی زید کے رشتہ وار کے پاس ول حرام زیاوہ ہے بہت حلال کے، کیونکہ رشوت بہت زیاوہ لتے ۔ اب مسئلہ بیدور یافت کرنا ہے کہ کیاز بدکو جوکرا بدکی رقم اپنی حلال زبین کے عوض میں بلی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کوزیدا پنے ذاتی اِستعال میں لاسکتا ہے یا نہیں؟ اور کسی دینی مصرف بعنی مسجد میں چندہ یا مدر سے میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ اور زیدکواس کا پوراعلم تھا کہ اس کے رشتہ وار کے پاس والے حرام کشرت سے موجود ہے، تو زیدکا بیمل صحیح ہے یا غلط؟

جواب: بسشخص کی آمدنی حل وحرام ہے مخلوط ہو، اس میں غالب کا اعتبار ہے۔ حلال غالب ہوتو اس کے گھر کا کھان ج کز ہے، ورنہ نیس۔ بہی عظم اس کے ساتھ معالم کا بھی سمجھنا چاہئے۔ بعض لوگ اپنی حلاس آمدنی الگ رکھتے ہیں، اس لئے اگر زیدا پنی زمین اس کو کرائے پر دیتا ہے تو اس سے کہدوے کہ جمجھے بیہ کرایہ حلال آمدنی سے دیا ج ئے، اگر وہ ایسا نہ کر ہے تو اس کو نہ دِی جائے۔ بہر حال اگر حرام آمدنی سے کرایہ اوا کیا گیا ہے تو زید کو چاہئے کہ اس سے صدقہ وخیرات وغیرہ نہ کرے، بلکہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر اس میں خرج کرے، اور بیر تم غیر مسلم کواس کے قرض میں دیدے۔ (۱)

خیرات کرنے والے کے دِل میں اپنی تعریف کا خیال آنا اور اس کا توبہ کرنا

سوال:...اگربھی کوئی انسان نیک کام کررہا ہو،مثلاً: خیرات وغیرہ دیتا ہو،اس کے دِل میں بیہ خیال آئے کہ لوگ میری تعریف کریں گے،گر دُوسرے ہی لمحے خدا کے خوف ہے اس بات کو دِل سے نکال دے اورتو بہ کرے، تو اس شخص کا نیک عمل قبول ہوجائے گایانہیں؟

جواب:.. بشرورقبول بهوگا، إن شاءالله!<sup>(۲)</sup>

اهدى إلى رجل شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلّا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلّا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذا في الينابيع. (عالمگيري ج: ۵ ص: ٣٣٢، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهذايا والضيافات).

<sup>(</sup>٢) إنما الأعمال بالنيات. الحديث. (مشكوة ص: ١ ١٠ مقدمة).

# حج وعمره كى فضيلت

#### جج سے گنا ہوں کی معافی اور نیکیوں کا باقی رہنا

سوال: سناہے کہ جج اوا کرنے کے بعدوہ انسان جس کا جج قبول ہوجائے وہ گناہ سے پاک ہوجاتا ہے جیے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی بچہ کیا بیات وُرست ہے ؟ اگر یہ بات وُرست ہے تو کیا اس شخص نے جو اَب تک نیکیاں کیں وہ بھی ختم ہوجا ہم گی؟
جواب: "گن ہوں کے معاف ہونے سے نیکیوں کا ختم ہونا کیے بچھ لیا گیا ہے؟ کج بہت بڑی عبادت ہے جس سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، گرعباوت سے نیکیاں تو ضائع نہیں ہوا کرتیں اور یہ جوفرہ یا کہ:" گویا وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے بیدا ہوا ہے "'' یہ گناہوں سے پاک ہونے کو سمجھانے کے لئے ہے، کہ جس طرح تومولود بچ گناہوں سے پاک معاف ہوجاتا ہے۔ ای طرح " جج مبرور" کے بعد آدمی گناہوں سے پاک صاف ہوجاتا ہے۔ (۱)

#### کیا حاجی کے قضار وزیاورنمازیں بھی معاف ہوجاتی ہیں؟

سوال:...کیا حاجی کی قضانمازیں ،روز ہے بھی معاف ہوجائے ہیں؟

جواب: ... جی سے فرائض ۱۰رحقوق العباد معاف نہیں ہوتے ، بلکہ جو شخص فرائض کے چھوڑنے اور حقوق العباد کے تلف کرنے کی تو بہ نہ کرے اس کا مجی ہی قبول نہیں : وتا ، ایساشخص وُنیا کی نظر میں ' حاجی' ہے ، مگر اللہ کے دفتر میں ' حاجی' نہیں بکہ ' پاجی' یعنی فاسق ہے۔ ' ' '

 (١) عن أسى هريرة قبال قبال رسول الدصلي الذعليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. رمشكوة ص. ٢٣١، كتاب المناسك، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>۲) قال الطيبى اى مشابهًا فى البراءة عن الدنوب بنفسه فى يوم ولدته أمّه فيه (مرقات ح ٣ ص ١٩٨ طبع بمنى)
(٣) أن من جملة بعض حقوق الله كترك الصلاة والصوم مما أحمع العدماء على أنه لابد من قصائهما ولو بعد التوبة التى هى أقوى أبواع الكفارة، ومن حملتها بعض حقوق العباد كفتل النفس وأحد مال الناس طلمًا فى البلاد ولا ريب فى أن محرد أداء النحيج لا يكفر نحوهما من عير تمكس للنفس ورد مال المظلومين أو الإستحلال من أصحابهما الموجودين. وارشاد السارى ص ٢٢٣). وينجب أن يتوب من حميع الدنوب توبة بصوحا . وإن كانت عما ترك فيه من حقوق الله تعالى كصلاة فلا تسفيعه التوبية ما لم يقبض ما فاته ثم يندم ويستعفر الله تعالى وإن كانت عن ذب يتعلق بالعباد فإن كانت من مطالم الأموال فتتوقف التوبية مها مع قدما فى حقوق الله تعالى على المحروح عن الأموال وإرضاء الخصيم إما بأن يتحلل من أهلها أو يردّها اليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل و و رث إلح، وإرشاد السارى ص ٣٠ طبع دار الفكر بيروت).

# جج کی ادا نیگی ہے بل حقوق واجبہ کی ادا نیگی

سوال:.. بعض مردحصرات اپنی بیوی، بھائی واحباب وغیرہ کو ناراض کر کے، اپنے والدین یا دیگرمحرَم کے ساتھو، اور اس طرح بعض خواتین اپنے شوہر وغیرہ کو ناراض کر کے اپنے والدین یا دیگرمحرَم کےساتھ بغیر معافی تلافی کئے حج مبر وروزیارت ِرسولِ مقبول صلی الندعلیہ وسلم کی سعادت کے حصول وفریضے کی اوائیگی کے لئے حرمین شریفین تشریف لیے جارہے ہیں ، کیااس طرح ناراضگی اورمعافی تلافی کے بغیراورصدرحی کا برتا وَندکرتے ہوئے حدیث شریف کی خلاف درزی کرتے ہوئے ان لوگوں کا ایسے مقدس فریضے کی اوا ٹیکی کے لئے جاناکس حد تک سیحے ہے؟ ان کے جج ودیگر عبوات کی قبولیت میں فرق پڑے گایا نہیں؟

چواب:... چوشخص سفر حج پر جار ہا ہو،خواہ حج فرض ہو یا تفلی ،اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام متعلقین کے حقوق واجبہ ادا کرے اور سب سے معافی تل فی کرے، کیونکہ لمیا سفر ہے اور واپسی کا پتانہیں ، اس لئے اس طرح جانا جا ہے گویا سفر آخرت پرجار ہا ہے۔ کیکن جولوگ حقوق ادا کئے بغیراوروالدین کی اِج زت کے بغیر جا کیں گے، یاعورت شوہر کی اِج زت کے بغیر جائے گی توان کا مج تو ہوج نے گالیکن پیرجِ مبر درنہیں ہوگا اور القد تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہاس پر کیا سز اللے گ...؟

منج مقبول کی پیجان

سوال:...اکثر لوگوں کو پیے کہتے سنا ہے کہ:'' ہم نے حج تو کرلیا ہے گرمعلوم نبیں خدا نے قبول کیا کہ بیں؟'' میں نے بیسنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج کر کے واپس آئے اور واپس آئے کے بعد پھرے ٹیرائی کی طرف مائل ہوجائے بیعن جھوٹ، چوری، غیبت، ول وُ کھانا وغیرہ شروع کردے تو بیدان لوگول کی نشانی ہوتی ہے جن کی عبادت خدانے قبول نہیں کی ہوتی ، کیونکہ انسان جب حج کر کے آ تا ہے تو خدااس کا دِل موم کی طرح نرم کرتا ہے اور سوائے لیکی کے وہ اور کوئی کا منہیں کرتا۔ بیکہاں تک وُ رست ہے؟

جواب:... ججِ مقبول وہی ہے جس سے زندگی کی لائن بدل جائے ، آئندہ کے لئے گناہوں سے بیچنے کا اہتمام ہواور طاعات کی پابندی کی جائے۔ جج کے بعد جس شخص کی زندگی میں خوشگوارا نقلہ بنہیں آتااس کامعاملہ مشکوک ہے۔

متعدّدمرتنبه' عمره'' کی ادائیگی پر اِعتراض کا جواب

سوال:...ہم میں کچھ صاحب ِئر و ت حضرات کا سال میں ایک دوعمرے کرنے کامعمول ہے۔ بیہ حقیقت ہر ذی شعور

 (١) يبدأ بالتوبة وإخلاص النيّة ورد المظالم والإستحلال من خصومه ومن كل عامله . ويتجرد عن الرياء والسمعة. (عالمگیری ج۱۰ ص: ۱۹، کتاب المناسک، الباب الأوّل، طبع رشیدیه کوئنه).

 <sup>(</sup>٢) أن الحج المسرور عملى ما نقله العسقلاني عن ابن خالويه المقبول وهو كما ترى أمره مجهول وقال غيره هو الذي ألا يخالطه شيء من المعاصي ورجحه النووي وهذا هو الأقرب وإلى قواعد الفقه أنسب للكن مع هذا لَا يخلو عن نوع من الإبهام لعدم جنزم أحمد بمخلوه عن نوع من الآثام، وقيل الذي لا رياء فيه ولًا سمعة ولًا رفث ولا فسوق وهذا داخل فيما قبله، وقيل اللذي لا معصيلة بنعده، وقبال النحسن البنصري: الحج المبرور أن يرجع زاهدًا في الدنيا راغبًا في العقبني. زارشاد الساري ص:٣٢ ٣١، باب المتفرقات، طبع دار الفكر، بيروت،

پاکستانی کے علم میں ہے کہ سفرِ عمرہ کے لئے : رمبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ زَیرمبادلہ حکومت پاکستان مختلف إداروں ہے سود پر حاصل کرتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق فرض جج کے بعد جینے بھی جج یا عمرے کئے جائیں ان کا شارنفلی عبادات میں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں حصول زَیرمبادلہ کی جوصورت حال ہے اس کے پیش نظر کیا نفلی عمرہ بار بار جائز ہے؟

جواب:..بمرکاری افسران اوراً رہاب طل وعقد اگرتمام مصارف بند کردیں، غیر مکی دورے نہ کیا کریں اورایک ایک پہنے کی بچت کریں تو میں بھی لوگوں کومشورہ وُ دن گا کہ وہ عمرے یا نفلی حج پر ببیہ خرج نہ کیا کریں ۔لیکن جب بیلوگ اللّے تللّے بیس زَرِمبادر خرج کرتے بیں تو خدااور رسول ہی کے ساتھ کیا وُشمنی ہے کہ ان کے لئے خرج نہ کیا جائے...؟ (۱)

### تفل حج زیادہ ضروری ہے یاغریبوں کی استعانت؟

جواب ا...ایک مولاناک' زور دارفتوی اور و دسرے مولانا ک' تائید وتصدیق کے بعد ہمارے لکھنے کو کیا باتی رہ جاتا ہے...! مگر ناتص خیال ہے کہ نقل حج کوتو حرام نہ کہا جائے البتہ زکو قابی اگر مال داروں سے پوری طرح وصول کی جائے اور

<sup>(</sup>۱) العمرة في العمر مرّة سُنّة مؤكّدة ... .. فلا يكره الإكثار منها. (حاشية ردّ اغتار ح: ۲ ص: ۳۷۲، صطلب أحكام العمرة، طبع ايج ايم سعيد). يجوز تكرارها في السّنة الواحدة. (عالمگيري ح: ١ ص: ٣٣٤، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٢) ذكر في القنية أن أباحنيفة كان يقول الصدقة أفضل من حج النطوع فلما حج وعرف مشاقه فقال: الحج أفضل (وقيل المحج أفضل من المحج أفضل من المحج أفضل من العتق والوصية بالصدقة أفضل المحج أفضل من العتق والوصية بالصدقة أفضل ثم بالحح ثم بالعتق وفي الوازل أن الحح أفصل من الصدقة عند الإمام وعند محمد الصدقة أفضل منه انتهى. وتبين بما ذكرنا أن ما عند المصنف عنه بقيل هو الأولى كما لا يخفى. (ارشاد السارى ص ٢١٠، طبع دار الفكر بيروت).

مستحقین پراس کی تقسیم کامیح انتظام کردیا جائے تو غربت کا مسئله اس کی تقسیم کامیح انتظام کردیا جائے تون…؟

# مج وعمرہ جیسے مقدس اعمال کو گنا ہوں سے یاک رکھنا جا ہے

سوال:... يهال سعوديه مين هارے گھرول ميں وي سي آر پرمخرّبِ اخلاق انڈين فلميس بھي ديکھي جاتي ہيں اور ہر ماہ با قاعدگی سے عمرہ اورمسجدِ نبوی میں حاضری بھی دی جاتی ہے۔ کیااس سے عمرہ ومسجدِ نبوی کی حاضری کی افا ویبت ختم نہیں ہوجاتی ؟ لوگ عمرہ تواب کی نبیت سے اور مسجد نبوی میں بھی حضورِ اکرم صلی التدعلیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے جاتے ہیں ،فلمیں دیکھنا کر ابھی نہیں سبحقے ، عام خیال ہے کہ وطن سے ڈوری کی وجہ سے و**نت کا ش**نے کود میکھتے ہیں اور یہاں تفریح کا کوئی اور ذریعیہ ہیں ہے۔

جواب:..عمرہ اورمسجدِنیوی (علی صاحبہا الصلوۃ والسلام) کی حاضری میں بھی لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ خدا کی پتاہ! وین کے مسائل نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہاس کی ضرورت سجھتے ہیں۔ جو محض ٹی وی جیسی حرام چیزوں سے پر ہیز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے جج وعمرہ کی کیا ضرورت ہے؟ (۲) ایک عارف کا قول ہے:

> بطوائب كعبه أنتم زحرم ثدا برآمد که برول درچه کردی که درون خانه آئی

ترجمہ:...'' میں طواف کعبہ کو گیا تو حرم سے ثما آئی کہ: تونے باہر کیا کیا ہے کہ دروازے کے اندر

لوگ خوب دا ڑھی منڈ اکرروضۂ اطہر پر جاتے ہیں اور ان کو ذرائجی شرم نہیں آئی کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں تگرشکل آپ صلی التدعلیہ وسلم کے دُشمنوں جیسی بناتے ہیں۔اس تحریرے بیمقصود نہیں کہ لوگوں کو حج وعمرہ نہیں کرنا چاہئے، بلکہ مقصدیہ ہے کہ ان مقدس اعمال کو گٹا ہوں اور غلطیوں سے پاک رکھنا چاہئے۔ایسے حج وعمرہ ہی پر پورا ثواب

# کیانماز کااِہتمام نہ کرنے والے کے عمرے میں کوئی تقص ہوتاہے؟

سوال:...ہمارےگھر والےسال میں ایک دفعہ اور بعض دفعہ دومر تبہ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ،کیکن یہ ں آ کر نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور فجر کا توابیا حال معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذھے فرض ہی نہیں۔ یو چھنا یہ ہے کہ ان کے نماز کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ ہے عمرے میں کو کی تقص تونہیں آتا؟ اگر آتا ہے تواس کا ضمان کیا ہے اور کیا ہے عمرہ قبول ہو گا یانہیں؟

 <sup>(</sup>١) وليتعلم ما يحتاج إليه في سفره من أمر الصلاة وكذلك يتعلم كيفية الحج وصفة المناسك. (ارشاد الساري ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) لأنه مشروط بعدم وجود الفسق سابقًا ولاحقًا وحالًا .. ... ولا شك ان المصر على المعصية قاسق وصاحب كبيرة فلا يكون داخلا في الجزاء على أداء الحجة (إرشاد الساري ص:٣٢٣، باب المتفرقات، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>۳) الينياً-

جواب:...نمازفرض ہے، اورعمرہ سنت ہے، جو تنص فرض کا تارک ہو،اوراس کی کوئی پر وانہ کرتا ہو، اُس کوا یک سنت کے اوا کرنے ہے کیا تفع ہوگا...؟

### عمرے کی ادا ٹیگی کے نقاضے

سوال: ... ہمارے گھروالے ہرسال اللہ کے نظل وکرم ہے دمضان المبارک ہیں عمرے پر جاتے ہیں ، اوراکٹر شام پانچ بح کی فلائٹ ہوتی ہے ، اس سفر کی بنا پر اس دِن کاروز وفرض گھر والے نہیں رکھتے ،اور کہتے ہیں کہ سفر ہیں روز ونہیں ہوتا۔ سفر تو شام سے ہوتا ہے اورروز وضح ہے نہیں رکھا جاتا۔ بو چھنا ہے کہ آیا ہیل ان کا کہاں تک وُرست ہے؟ کیاان پرروزے کی قضا ہوگی یانہیں؟ یہ بھی بنلا کمیں کہ سفر ہیں جوروز ومعاف ہے وہ کوئس سفر ہے؟ کیونکہ ہوائی جہاز کا سفرتو مشقت سے بالکل خالی ہوتا ہے۔

چواب:...جو خص میج صادق سے پہلے سفر کی حالت میں ہاں کوروز و شدر کھنے کی رُخصت ہے، لیکن جس شخص کا سفر بعد
میں شروع ہونے والا ہے، اس پرروز و رکھنا فرض ہے، اور جھوڑ ناحرام ہے۔ 'مجیب ہات ہے کہ آپ کے گھر والے نفل کی خاطر فرش کو
جھوڑتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر ، چشم بددُ ور...! حج وعمر و کے شوقین بھی کہلاتے ہیں۔ جینئے روز ہے آپ کے گھر
والوں نے چھوڑے ہیں، ان کی قضالا زم ہے۔روز ہ ندر کھنے کی رُخصت ہر مسافر کے لئے ہے، لیکن جس سفر میں مشقت نہ ہواس میں
روز ورکھنا بہتر ہے، ورنہ بعد میں قضا کرنا ہوگی۔ (\*)

# مكه والول كے لئے طواف افضل ہے باعمرہ؟

سوال:... مكة المكرّ مديم زياده طواف كرنا أفضل بي يا عمره جوكه مجدِعا كثنة سے إحرام با عده كركيا جا تا ہے؟ كيونكد بهار ب الام كا كہن ہے كہ طواف مكة مرّ مديم سب سے زياده افضل ہے ، اور دليل بيہ بيان كرتے ہيں كدقر آن ميں بيت القد كے طواف كا تحكم ہے نہ كد عمره كا احرام با عده نه كد عمره كا احرام با عده كر مردر آنا جا ہے كہ عديد منوره سے عمره كا احرام با عده كر مشرور آنا جا ہے ۔ يو چھنا ہے كہ كہ يا يہ با تيں إمام كي تھيك ہيں يانہيں؟

<sup>(</sup>۱) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس صلوات افتوضهن الله تعالى ، من أحسن وضوء هن وصلاهن لوقتهن و أنه ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له، ومن لم يفعله فلبس على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه ورواه أحمد وأبو داؤد وروى مالك والنسائي وغيره ومشكوة ص ٥٨ طبع قديمي) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الحمس والحمعة إلى الجمعة كفّارات لما بينهُنّ ما لم يعش الكائر و تومدى ، باب في فضل صلوات الخمس ج: ١ ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضى الله عنه أن السبى صلى الله عليه وسلم سُئلٌ عن العمرة أواجبة هى؟ قال الا، وان يعتمروا هو أفصل (ترمذى ح: اص ١١، أبواب الحح، طبع دهلى)، العمرة في العمر سنة مؤكدة إلخ. (ردّ الحتار ج ٢٠ ص ٣٤٣). (٣) بحلاف البوم البدى سافر فيه لأنه كان مقيمًا في أوّل البوم فدخل تحت خطاب المقيمين في ذلك البوم فلزمه إتمامه حتمًا وبدائع الصنائع ج ٢٠ ص ٩٥٠). فلو سافر نهارًا لا يباح له الفطر في ذلك البوم. (عالمگيرى ج ١٠ ص ٢٠١). (٣) ولكن الصوم أفضل إن لم يضره (حاشية ردّ امحتار ج ٢٠ ص ٢٠١)، كتاب الحج).

جواب: . . زیادہ طواف کرنا افضل ہے، گرشرط بیہ ہے کہ عمرہ کرنے پر جتنا وفت خرج ہوتا ہے اتنا وفت یا اس سے زیادہ طواف پرخرچ کرے، ورنہ عمرہ کی جگہا یک دوطواف کر لینے کوافضل نہیں کہا جاسکتا۔ ( )

جولوگ مدیند منوّرہ سے مکہ کرتمہ جائے کا قصدر کھتے ہیں ان کو ذو السحہ لیے فسہ سے (جومدینہ شریف کی میقات ہے ) احرام باندھنا لازم ہے اور ان کا احرام کے بغیر میقات سے گزرنا جائز نہیں، اور اگر مدینہ منوّرہ سے مکہ کرتمہ جانے کا قصد نہیں بلکہ جدہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے احرام ہا ثد جنے کا سوال ہی نہیں۔

کعیے پر پہلی نظر پڑنے سے کیامراد ہے؟ کیااس وفت وُعاضر ورقبول ہوئی ہے؟

سوال:... بہلی نظر کعبہ شریف پر پڑتے ہی جو ؤی مانگی جائے قبوں ہوتی ہے، بلک جھیکئے پر پہلی نظر ختم ہوج تی ہے۔ (الف) پہلی نظر سے کیا مراد ہے؟ (ب) بیموقع زندگی میں صرف ایک ہارآ تا ہے یہ بار ہار؟ مثلاً دوہارہ حج کو گیا یامنی سے طواف زیارت کو آیا تب نظر پڑی ، میا یا بچے ثوازش ہوگ۔ زیارت کو آیا تب نظر پڑی ، یا پانچ وفت تماز کورم شریف میں واخل ہوا پہلی نظر پڑی ، وض حت فر ، دیجئے ثوازش ہوگ۔ جواب:... بہلی نظر سے مرادیہ ہے کہ جو ٹھی بیت اللہ پر نظر پڑے وُ عاکرے۔

اس کوعمر میں پہلی بار پر کیوں بندر کھا جائے؟ جب بھی پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے دُیا کی جائے اور قبولیت کا یقین رکھا جائے۔

### کیاغریب لوگ جج اورز کو ۃ کے تواب سے محروم رہیں گے؟

سوانی:...اسلام کے پرنچ ارکان میں سے دوارکان زکو قاور کج غریبوں پرفرض نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ غریب شخص ان دونوں کے بے انتہا تواب اور فضیلت سے محروم رہتا ہے، اسلام کا نظام انصاف کیا اس کی وجہ سے متا تر نہیں ہوتا؟
جواب:...اللہ تو لی نے تو اب اور فضیلت عاصل کرنے کی بے شہر صور تیں رکھی ہیں، اور ان صور توں کو اپنے بندول پر تقسیم کردیا ہے، کسی کے لئے کوئی سماری چیزوں کا بیک وقت ایک آدی میں جمع ہوجانا عاد ق کی شوار ہے۔ جب یہ مقدمہ بجھ میں آگیا تو آگر مال وارول کے لئے انتہ تعالیٰ نے مالی عبدوات کی صور تیں پیدا فرمادی ہیں جن سے ناوار کو گھروم ہیں، تو ناواروں کے لئے وہ صور تیں پیدا فرمادی ہیں جن سے ناوار لاگر مور ہیں، تو ناواروں کے لئے وہ صور تیں پیدا فرمادی ہیں جن سے میں دار محروم ہیں، مثلاً ایک شخص مال وار ہے، اور وہ اپنامال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نیک کاموں ہیں خرچ کرتا ہے، جننا تو اب اس شخص کو سلے گا، ان بی تو اب اس ناوار کو بھی سلے گا جو یہ نیت تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نیک کاموں ہیں خرچ کرتا ہے، جننا تو اب اس شخص کو سلے گا، ان بی تو اب اس ناوار کو بھی سلے گا جو یہ نیت

(٢) المواقيت التي لا يحوز أن يجاورها الإنسان إلا محرمًا خمسة لأهل المدينة ذوالحُسيفة إلخ. (هداية ج ١ ص: ٢٣٣، كتاب الحج، طبع شركت علميه ملتان).

المسلم عبد رُوِّية الكعبة، ويقول اللُّهم زدهذا البيت تشريعًا وتعظيمًا وتكريمًا إلخ (الأذكار النوويّة ص. ١٦٥).

 <sup>(</sup>١) وتنظيره ما أجاب به العلامة القاضي إبراهيم بن طهيرة المكي حيث سئل هل الأفضل الطواف أو العمرة من أن الأرحح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٢٠ه، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ولو جاوز الميقات ويريد بستان بني عامر دون مكة فلا شيء عليه. (عالمگيري ح ١ ص ٢٥٣٠، طبع رشيديه كونثه).
 (٣) فإذا دخل مكة ووقع بصرة على الكعبة ووصل المسحد، استحب له أن يرفع بديه ويدعو، فقد جاء أنه يستجاب دعاء

ر کھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتو میں بھی اس شخص کی طرح نیک کا موں میں خرچ کروں۔ ویکھئے! ایک شخص کے سئے اہتد تعالی نے قرب الہی کا راستہ ں کا خرچ کر ناتھ ہرا دیا ، اور دُوسرے کے لئے صرف اس کی نیت کرلینا۔ ()

صرف امیر آ دمی ہی جج کر کے جنت کامستحق نہیں ، بلکہ غریب بھی نیک اعمال کر کے اس کا مستحق ہوسکتا ہے

سوال :... جج كر كے صرف امير آ دى ہى جنت خريد سكتا ہے ، كه اس كے پاس جج پر جانے كے لئے مناسب رقم ہے اور وہ بزارول لا کھول نمازوں کا نواب حاصل کرسکتا ہے، جبکہ غریب محروم ہے اور ابتد تعالیٰ کالصل صرف امیروں پرہے۔ آج کے زیانے میں تحسی کا هج بھی قبول نہیں ہور ہا، کیونکہ میدانِ عرفات میں لاکھوں فرزندانِ تو حیداعدا نے اسلام ( خاص طور پر اسرائیل ، امریکہ ، زوس ) کے تابود ہونے کے لئے وْعابِرْ بے خشوع وخضوع ہے کرتے ہیں اوران کا ہال بھی بریانہیں ہوتا۔ وُنیا ہے کر اَئی ختم ہونے کی وُما کرتے میں بریکن بُرائیاں بڑھرہی ہیں۔ گویا بیان دُعا دُل کے نامقبول ہونے کی علامات ہیں۔

جواب:.. جج صرف صاحب استطاعت لوگول پرفرض ہے۔ ''گمر جنت صرف حج کرنے پرنہیں ملتی ، بہت ہے امکال ا پسے ہیں کہ غریب آ دمی ان کے ذریعہ جنت کم سکتا ہے۔ حدیث میں توبیآ تا ہے کہ فقراء ومہاجرین ، امراء ہے آ دھادن پہلے جنت میں جا تمیں گے۔ جی تس کا قبول ہوتا ہے اور کس کانبیں؟ یہ فیصلہ تو قبول کرنے والای کرسکتا ہے، یہ کام میرے آیہ کے کرنے کانبیں۔ نہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہنے کے محاز ہیں کہ اس کی فلال عبادت قبول ہوئی پانہیں ، البتہ ہم ہے کہد سکتے ہیں کہ جس نے شرا کا کی یا بندی کے ساتھ جج کے ارکان سیمج طور پر آ دا کئے اس کا حج ہوگیا۔ '' رہاؤ عاؤں کا قبول ہونا یا نہ ہونا ، پیعلامت عج کے قبول ہوئے یا نہ ہونے کی شہیں۔بعض اوقات نیک آ دی کی وُی بظاہر قبول ٹہیں ہوتی اور پُرے آ دمی کی وُی ظاہر میں قبول ہوجاتی ہے، اس کی حکمتیں اور تصلحتیں بھی امتد تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں۔اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بُرائی اور شرکے غلبے کی وجہ سے نیک لوگوں کی دُ عائیں بھی قبول نہیں ہوتنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نیک آومی عام لوگوں کے لئے وُ عاکرے گا جن تعدیٰ شاند فرما کیں گے کہ: '' تواینے لئے جو

 <sup>(</sup>١) عن أبي كبشة الأنماري رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. .... عبد ررقه الله ما لا وعلمًا فهو يتقى فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله منه بحقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علمٌ ولم يرزقه مالًا فهو صادق اليّة يقول لو أنَّ لي مالًا لعملت بعمل فلان فأجرهما سواء ...إلخ. (مشكوة، باب إستحباب المال والعمر للطاعة ص. ١٥٠١، طع

<sup>(</sup>٢) وَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعُ الَّذِهِ سَبِيُّلًا. (آل عمر ان: ٩٤).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مأة عام نصف يوم. رواه الترمذي. (مشكوة ص ٣٣٤، باب فصل الفقراء وما كان من عيش البي صلى الله عليه وسلم، طبع قديمي). (٣) الامكان قبوله حيث وجدت شرائطه وأركانه. (ارشاد السارى ص.٣٢٣، طبع دار الفكر بيروت).

یکھ مانگنا جا ہتا ہے مانگ ، میں تجھ کوعطا کروں گا انگین ، م لوگوں کے لیے نبیس ، کیونکہ انہوں نے مجھے نا راض کرلیا ہے' ( کتاب الرقائق ص:۱۵۵ ، ۳۸۴)۔

اور پیضمون بھی احادیث میں آتا ہے کہ:'' تم لوگ نیکی کا تھم کرواور نر ائی کور دکو، ورند قریب ہے کہ القد تعالی تم کوعذ اب عام کی لپیٹ میں لےلیں، پھرتم دُعا کیں کروتو تمہاری دُعا کیں بھی نہ تی جا کیں'' (ترندی ج: ۳ ص: ۳ م)۔

اس وفت اُمت میں گنا ہوں کی تھلے بندوں اشاعت ہور ہی ہے اور الند تعالی کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گنا ہوں پر روک ٹوک کرتے ہوں۔اس لئے اگر اس زمانے میں نیک لوگوں کی وُعا کمیں بھی اُمت کے حق میں قبول نہ ہوں تو اس میں قصوران نیک ہوگوں کا یاان کی وُعا وَں کانبیں ، بلکہ ہماری شامتِ اعمال کا قصور ہے ،الند تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. والذي نفسى بيده! لتأمرنَ بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر أو ليوشكنَ الله أن يبعث عليكم عذابًا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. (ترمذي ح. ۲ ص ۳۹، أبواب الفتن، باب ما حاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

# حج اورعمره کی فرضیت

#### کیاصاحبِ نصاب پر حج فرض ہوجا تاہے؟

سوال:...ایک مولاناصاحب کہتے ہیں کہ: جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا باون تولہ ہوندی ہووہ صاحب مال ہے،اوراس پرجے فرض ہوجا تاہے۔اسلام کی روشنی میں جواب دیں۔ ہے،اوراس پرجے فرض ہوجا تاہے۔اسلام کی روشنی میں جواب دیں۔ جواب نہیں ہوتا، بلکہ نج اس پر فرض ہے جس کے پاس جج کا سفر خرچ بھی ہواور غیرہ ضری میں اہل وعیال کاخرج بھی ہو۔''مزید تفصیل ''معتم انحجائے'' میں بر کھی لی جائے۔

#### حج کی فرضیت اور اہل وعیال کی کفالت

سوال:..الف ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا، دس ہزار روپ بقایاجات یک مشت گورنمنٹ نے ویئے ،اب بیرقم حج کرنے کے لئے اوراس عرصہ تک اس کے اہل وعیال کے خرج کے لئے کافی ہوتی ہے، گر جب حج سے واپس آنا ہوگا تو روزگار کے سے الف کے پاس پچھ بھی نہ ہوگا۔کیاالیں حالت میں الف پر حج فرض ہوگا یانہیں؟

سوال:... ۳: قاسم کی دُکان ہے ادراس میں آٹھ دس بزاررو پے کا سامان ہے، جس کی تجارت ہے اپنااور بچوں کا پہیٹ پالٹا ہے، اوراگر قاسم دُکان ﷺ کر حج کرنے چلا جائے تو چیچے بچوں کے لئے ای رقم سے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہوسکت ہے۔ کیا ایس صورت میں اس پر حج فرض ہوگا یانہیں؟ اوراس کو حج کے لئے جانا جا ہے یانہیں؟

**جواب:**...دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ جج سے واپسی پراس کے پاس آئی پونجی ہونی جا ہے کہ جس سے اس کے اہل وعیال کی بفقد رِضر ورت کفالت ہو سکے۔

ندكوره بالا دونول صورتول ميں حج فرض نہيں ہوگا، بہتر ہے كه آپ دُوسرے على اے كرام ہے بھى دريافت كرليں۔

#### مجِ فرض میں جلدی سیجئے!

سوال: ... میرے والد صاحب جن کی عمر تقریبا ، عے قریب ہے ، تج پر جانے کی خواب شنہیں رکھتے ہیں ، جبکہ ہماری اور والدہ صاحب کی خواب ش ہے کہ وہ تج اداکر لیس ، والدہ آج سے تیرہ سمال قبل ، موں کے ساتھ رج کا فریضہ اداکر چکی ہیں ، والد صاحب کا موقف اس سلسلے ہیں ہے کہ خداکا بلاوا آئے گا تو وہ خود رج کرواوے گا ، اس کے علاوہ وُ وسرے معاملوں ہیں مثلاً رشتوں وغیرہ کے سلسلے ہیں بھی والد صاحب کا بید ہی کہنا ہے کہ انتہ خود کو کی اسباب پیدا کرے گا ، انسان کے بس ہیں پھی بھی نہیں ہے ، لہذوا نسان کو سکون سلسلے ہیں بھی والد صاحب کا بیدی کہنا ہے کہ انتہ خود کو کی اسباب پیدا کرے گا ، انسان کے بس ہیں کچھ بھی نہیں ہے ، لہذوا نسان کو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے انسان کو کوشش کرتی ہیں کہ ہوا ہے کہ اللہ تعالی وہ بی پہلے بندے کے لئے مقرر فرما کیں گئے جواس کے حوال کے خواس کے حواس کے حوا

چواب: ... جس شخص پر جج فرض ہو، اور اَ دانہ کرے اس کے بارے میں صدیت میں فرمایا ہے کہ انڈ تعالی کو پروائہیں کہ وہ
یہودی مرے یا عیسائی ہوکر مرے۔ اگر آپ کے والدصاحب پر جج فرض ہے تو ان کوفوراً اَ داکرنا چاہئے ، اور اگرخود جانے کی طافت
نہیں رکھتے تو اپنی جگہ کی کو جج بدل کے لئے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بیسہ عطافر مایا ہے، اپنی رحمت سے جج پر جانے کے
لئے سواری کا انتظام فرمایا ہے، اس کے بعد وہ کس رحمت کے انتظار میں جیں۔ ؟

# مہلے جے یا بیٹی کی شادی؟

سوال:...ایک شخص کے پاس آئی رقم ہے کہ وہ یا توج کرسکتا ہے یا پئی جوان بیٹی کی شادی کرسکتا ہے، ہراہ کرم مطلع فر مائیں کہ وہ پہلے ج کر ہے یا پہلے اپنی بیٹی کی شادی کرے؟ اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو پھر وہ جج نہیں کر سکےگا۔ جواب:...اس پر جج فرض ہے، اگرنہیں کرےگا تو گناہ گارہوگا۔

(بَرِّمَاثِرِ مُؤَرِّدُ مِنْ الله وقت انصرافه كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج ا ص : ۲ ا ع تعاب المناسك، الباب الأوّل). قال بعض العلماء إن كان الرجل تاجرًا يعيش بالتجارة فملك مالاً مقدار ما لو رفع منه الزاد والراحلة لذهابه وإيابه و نفقة أو لاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج وإلّا فلا . . إلخ ـ (عالمگيري ح : ا ص : ۲ ا م : ۲ ام کتاب المناسک، ردّ المتار ج : ۲ ص : ۲ م کتاب الحج) ـ عليه الحج وإلّا فلا . . إلغ ـ (عالمگيري ح : ا ص : ۲ ا م کتاب المناسک، ردّ المتار ج : ۲ ص : ۲ م کتاب الحج) ـ (ا) عس على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملک رادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج قلا عليه أن يحموت يهوديًا أو نصرانيًا و ذلک ان الله يقول في كتابه و الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ـ (ترمدي، الب ما جاء في التغليظ في توک الحج ج : ا ص : ۱۰ اله و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه الله عليه و الله عليه و الله عليه الله عليه و الله عليه و الله عليه الله عليه و الله عليه الله عليه و الله و الله عليه و الله و

(۲) وهو فرض على القور وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني كذا في عزانة المفتين. (عالمگيري ح: اص: ۲ ا ۲ عناب الحناسك). . . . . . . . . وفي التجريد . . . . . . عنده دراهم يبلغ بها الحح أو يبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقونت فعليه الحج فإن جعلها في غير الحح أثم كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج. ص ۲ ا ۲ ، كتاب المناسك).

# ہلے بہن بھائیوں کی شاوی کروں یا جج؟

سوال:... بیں اپنے گھر کا سر براہ ہوں ،میرے والدصاحب وفات پانچکے ہیں ، میں شادی شدہ بھی ہوں اور میرے دو بچے بھی ہیں، میں اپنی والدہ صاحبہ کو اگلے سال حج کروانا جا ہتا ہوں، جبکہ میری بہن جوان ہے جس کی عمر ۲۳ سال ہے، اور وو بھائی بالترتيب ٢٤، • ٣ سال كے بين، ية تينوں ابھي تك كنوارے بين، ايك بھائي گھر بين ہے اور دُوسرا ميرے ساتھ و بي بين كام ترتاہے، ہری اپنی دُ کان ہے، میں آپ ہے پوچھنا ہے جو ہتا ہوں کہ پہلے امی جان کو چے کروا وَں یا بہن بھائیوں کی شاوی کروں؟ کیا امی جان کو مہلے حج کروا وَں تو وہ حج قابلِ قبول ہوگا؟ کیونکہ میں ایک سال میں دونوں کام ایٹھے نہیں کرسکتا ، یا بھائیوں کی شادی کرسکتا ہوں یا حج کر داسکتا ہوں ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بہن بھا ئیول کی شادیاں کرلو، ورنہ حج قبول نہیں ہوگا۔ امی جان کی عمر ۵۵ سال ہے، آپ بتائمیں کہاس مسئلے کوحل کیسے کروں؟

جواب:..اگرآپ کی والدہ برج فرض نہیں، یعنی ان کی ذاتی ملکیت اتی نہیں کہ ان پرج فرض ہو، تو پہلے شادیوں کے قصے ے نمٹ لیٹا بہتر ہے، لیکن شاویاں سروگی ہے کی جائیں ،ان پر بے جارتم ہریاونہ کی جائے۔

### محدودا مدنی میں لڑ کیوں کی شادی ہے بل ج

سوال:...ایک مخص صاحب استطاعت ہے اور حج اس پر فرض ہے، کیکن موصوف کی اولا د ہے کہ غیرشادی شدہ ہے، جن میں دولز کیاں جوان میں ، رقم اتن ہے کہا ً سرجے ادا کر بے تو کسی ایک لڑکی کی شادی بھی ممکن نظر نہیں آتی ، کیونکہ آج کل شاوی ہیا ہ پر کم از کم تمیں جالیس ہزار کاخرچہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں کوئی شخص جس کے بیرجالات ہوں کیا فرض ہوتا ہے، جج یا شادی؟

جواب :..فقہاء نے لکھا ہے کہ اگرا یک شخص کے پاس اتن رقم ہوکہ یا وہ اپنی شاوی کرسکتا ہے یا جج کرسکتا ہے تو اگر جج کے ایام ہول تواس کے ذمہ ج فرض ہے۔ اس سے اپنے مسئلے کا جواب مجھ لیجئے ،اس سلسلے میں دیگر عمائے کرام ہے بھی زجوع کر لیجئے۔

# پیشن کی رقم ہے جج کرنا ضروری ہے یا مکان بنوائیں؟

سوال:... پنیشن جاتے وقت جمیں پنشن فروخت کر کے تقریباً ساڑھے تین یا تمین لا کھروپے ملتے ہیں، کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہوتی ، بچوں کے لئے مکان بھی بنانا ہوگااور دیگر اخراجات بھی ، کیااس میں حج ضرور ہوگا؟ جواب:...اگرج كاموقع موتوج كرلياجائه، ورندچيوڻاموڻامكان بناليا جائے۔

<sup>(</sup>١) إذا وجد ما يحج به وقد قصد التروّح يحج به ولا يتزوّج، لأن الحج فريضة أوجبها الله تعالى على عبده كذا في التبيين. (عالمگیری ج: ۱ ص:۲۱۷، کتاب الماسک، طبع رشیدیه کوئٹه، ردّ انحتار ج: ۲ ص:۲۲، کتاب الحج)۔

 <sup>(</sup>٢) من شرائط الحج القدرة على الزاد والراحلة . . . وهو أن يكون له مال فاضل عن حاجته وهو ما سوى مسكمه وأثاث بيته. (عالمگيري ج: ١ ص ٤ ١ ٢، كتاب المناسك، الباب الأوّل، طبع رشيديه).

#### كرابيكا مكان ، مهرِموَ جل والے يرجح كى فرضيت

سوال: .. ج کے مسائل پر جن جو کتاب وزارتِ ج کی طرف ہے موصول ہوئی اس میں لکھ ہے کہ جس کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ مال ہولیعنی رہنے کا مکان ،لباس ، گھر کے اسباب کے سوا آمد ورفت کا اور اہل وعیال کا خرج ہواور سیسر مابیاس کے قرض کومنہ، کرنے کے بعد ہو،خواہ وہ قرض مہرِ مجتل ہو یا مہرِمؤجل ہی کیوں نہ ہو، اس پر جج فرض ہے۔

الف: .. سوال مدے كما كرمكان كرايكا بوتواس يرجج فرض ہے يانبيس؟

ب:...علاوه مهر کے کوئی قرض نه ہواورمهراس قدر زیاده ہو که اس کی ادائیگی ناممکن ہو، بیوی معاف نہ کرے تو وہ حج پر جائے یانہیں؟

ی:...اگر بیوی مہر بلامعاف کئے مرگئ ہوتو اس پر بھی کیا جج فرض نہیں؟ اگر جائیداداتنی ہو کہ اس کوفر وخت کر کے مہراَ داکی جاسکتا ہے مگر وفت کم بیوجس کے سبب نوری فروخت ناممکن ہوتو وہ جج پر جاسکتا ہے یائیں؟ اگر چلا جائے تو اس کا تج ہوگا یائیں؟ جواب:...کرایہ کا مکان ہوتو کرایہ کی رقم حوائح اصلیہ میں شار ہوگی ، اتن رقم منہا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس پر حج فرض ہے مائیں؟ (۱)

۔ مہرِ مجلّ تو بالا تفاق مانعِ وجوب ہے، اور مہرِ مؤجل کے مانع ہونے میں اختلاف ہے، اکثر حضرات کا فتو کی یہ ہے کہ یہ بھی مانع ہے۔

بیوی کا وَ بِنِ مِهر جب تک وصول نه ہو، اس پر جج فرض ہیں۔ (۳)

#### فریضهٔ حج اور بیوی کامهر

سوال:...ایک دوست ہیں، وہ اس سال ج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے والدین سے اجازت لی ہے، مگران کے ذمہ بیوی کا مہر ۵۰۰ مرد پے کا قرضہ ہے۔ کیا وہ بیوی سے اجازت لیس کے یا معاف کرائیں گے؟ کیونکہ ان کی بیوی پاکستان میں ہے اور وہ دبئ میں جیں۔اب ان کا مہر کیسے معاف ہوگا؟

(۱) وأما تنفسيسر النزاد والواحلة فهو أن يملك من المال مقدار ما يبلغه إلى مكة . . . . فاضلًا عن مسكمه وخادمه وفرسه
 وسلاحه وثيابه . . إلخ ـ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۲ ا ، كتاب الركاة، طبع سعيد).

(٢) وفي الدر المختار: قضلًا عما لابد منه كما مر في الزكاة. وفي رد اعتار: قوله كما مر في الزكاة أي من بيان ما لابد منه من الحوالح الأصلية كفرسه وسلاحه ... وقضاء ديونه وأصدقته ولو مؤجلة كما في اللباب وغيره والمراد قصاء ديون العساد. (رد اعتار، كتاب الحج ج. ٢ ص: ١٢١). فارغ عن دين له مطالب من جهة العاد سواء كان لله كزكاة .... ولو صداق زوجه المؤجل. (الدر المختار، كتاب الزكاة ج: ٢ ص: ٢١١، ٢١١، طبع سعيد).

(٣) في الدر المختار الأن الدِّين ليس بمال بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة. (الدر المحتار ح٣٠ ص٨٣٨٠).

#### جواب:...آپ کا دوست حج ضرور کرلے، بیوی ہے مبرمعاف کرا تا جے کے لئے کوئی شرطنہیں۔ <sup>(۱)</sup> کاروبارگی نبیت سے مج کرنا

سوال:... ہرمسلمان پرزندگی میں . یک بار ج فرض ہے۔موجودہ دور میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جوتقریباً ہرس ں ج پر جاتے ہیں اور صرف یہی تہیں کہ ہرسال مج پر جاتے ہیں بلکہ ان کا حج ایک قسم کا'' کاروباری حج'' ہوتا ہے، کیونکہ بیلوگ یہاں ہے مختلف دوا نیں اور دیگر سامان اپنے ساتھ نے جاتے ہیں اور سعودی عرب ہیں منافع کے ساتھ وہ چیزیں فروخت کردیتے ہیں۔ای طرح فجے سے داپسی پریدلوگ و ہاں ہے شیپ ریکارڈ ر، وی ہی آ راور کپڑ اوغیرہ کثیر تعداد میں لاکریہاں فروخت کردیتے ہیں۔ س طرت جج کا فریضہ بھی ادا ہوجاتا ہے اور کاروبار بھی اپنی جگہ چلتا رہتا ہے۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس" کاروباری جج" کی ویش حیثیت کیا ہے؟ کیا ہرسال خود حج پر جانے ہے بہتر ریدنہ ہوگا کہاہے سی ایسے غریب رشتہ دارکواہیے خرج پر حج کراویا جائے جو حج کے اخراجات برداشت كرتے كى إستطاعت تبين ركھنا؟

جواب: جج کے دوران کا روبار کی تو قرآنِ کریم نے اجازت دی ہے، کیکن سفرِ جج سے مقصود ہی کا روبار ہوتو طام ہے کہ اس کواپی شیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ 'رہا ہے کہ اپنی جگہ ؤوسروں کو حج کرادیں ، بیاسپے حوصلہ اور ذوق کی بات ہے ،اس کی قضیات میں تو کوئی شبہیں مرہم کسی کواس کا تھم نہیں وے سکتے۔

غربت کے بعد مال داری میں دُ وسرانج

سوال:...مجھ پر حج ببیت الندفرض نہیں تھا اورکس نے اپنے ساتھ مجھے حج ہیت التدکرایا،اور جب وطن واپس ہوا تو التد تعالی نے مجھے مال دیااور عن ہوا ،اب بتاہیئے کہ دوبارہ حج کے داسطے جاؤں گاتو ہیر حج میرافرضی ہوگا یانفلی؟

جواب:... پہلا حج کرنے ہے فرمنیت جج ساقط ہوجائے گ<sup>(۵)</sup> دُوسرا حج غنی ہونے کے بعد جو کرے گا وہ حج فرض نہیں كبلائے كا بكك فل مجماحات كا (فأوى دارالعنوم ج: ٢ ص: ٥١١)\_

فاضلا عن أصدقة نسائه يعني المؤجلة دون المعجلة. (ارشاد الساري ص: ٢٩، طبع دار الفكر، بيروت).

٣) "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْتَغُوا فَصَلّا مَنْ رَّيِّكُمُ" (البقرة ١٩٨). ويستحب ال يقرغ قلبه من طلب النحارة فإن احتاح إليها ولم يكن له غني عنها فلا بأس بها لكن لا يجعلها مقصوده الأكبر بل يجعلها ضماً وتبعًا. زارشاد الساري ص ٢٠).

<sup>(</sup>١) الحج واجب على الأحرار . . . . إلى حين عوده . . إلخ. (الهداية مع البناية ج ۵ ص١٠ - ٢، كتاب الحج، حقانيه). (٢) وقضاء ديونه أي المعجلة والمؤجئة وأصدقة نسائه أي ومهورهن ولو مؤجلة أي فضلا عن المعجئة وقبل لا يشترط كونه

٣٠) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنَّيَات، وإنّما لامريّ ما نوى، فـمـن كـانت هحرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتروّحها فهحرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. (مشكوة ص١١١، كتاب الإيمان، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>۵) أنه لَإ يجب في العمر إلَّا مرَّة واحدة. (بدائع الصنائع ح: ٢ ص: ١١٩)، فالحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بدلائل مقطوعة حتّى يكفر جاحدها وأن لَا يحب في العمر إلّا مرّة كذا في محيط السرجسي. (عالمكيري ج١٠ ص٢١٢) (٢) النققير فإنه لا بحب عليه ابتداء لنكر إن أدّاه صح منه وسقط عنه قرضه حتى لو صار غنيًا بعده لا يجب عليه ثانيًا. زارشاد الساری ص۱۲)۔

#### عورت پر حج کی فرضیت

سوال: ... ج كيا صرف مردول پرفرض ب ياعورتول پرجمي؟

جواب: عورت پر بھی فرض ہے جبکہ کوئی محرم میسر ہوں اورا گرمخرم میسر نہ ہوتو مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کروے۔

444

# کیا بیوی کواینی رقم سے حج کرنا جائے؟

سوال:... میں ایک ادارے میں ملازم ہوں ، اپنی شخواہ میں اپنی مرضی ہے خرچ کرتی ہوں ،شوہر کی آمدنی میں شال نہیں ۔ کرتی۔شوہر کا کہنا ہے کہ بیل ملازمت چھوڑ وُ وں الیکن میں انبھی ملازمت چھوڑ نانبیں جا ہتی، میں حج پر جانا جا ہتی ہوں ،شوہر کہتے ہیں كرايخرج برجاؤ- المارے لئے قرآن وسنت كاكياتكم ہے؟

جواب:...آپ کے نان ونفقہ کے مصارف شوہر کے ذہبے ہیں۔ مج پرجانے کے لئے اگر آپ کے پاس تم ہوتوا پی رقم (")

# منكني شده لزكي كالجح كوجانا

سوال:...اگر حج کی تیاری کمل ہواورلز کی کی منگنی ہوجائے تو کیاوہ اپنے ہاں باپ کے ساتھ حج نہیں کرسکتی؟ جوا**ب**: . بشرور جاستی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

#### بیوہ حج کسے کر ہے؟

سوال:...خاوند کا انتقال اگرایسے وقت ہو کہ جج کے وقت تک اس کی عدت پوری نہ ہوتی ہوتو وہ مج کی ہابت کیا کرے؟ جواب :...عدت پوری ہوئے سے پہلے ج کاسفرنہ کرے۔(۱)

<sup>(</sup>١) ويعتبر في المرأة أن تكون محرم تحجّ به أو روج. (فتح القدير مع الهداية ج. ٢ ص ١٢٨، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٢) واحتلفوا إلنخ ثمرته تظهر في وحوب الوصية بالحج إذا مات مثلًا قبل أمن الطريق أو هي قبل وجود الحرم ومن قال بأنها شرط الأداء قال يحب لأن الموت بعد الوحوب. (فتح القدير ج٠٦ ص: ١٣٠) كتاب الحج، عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ٢ ، كتاب المناسك، الباب الأوّل، طبع رشيديه).

النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلّمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكاها. (هدایة ح: ۱ ص: ۴۳۷، باب الفقة، طبع شرکت علمیه ملتان).

<sup>(</sup>٣) وتجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها. (عالمكيري ح: ١ ص. ٢١٩). وفي الدر المختار: مع وجوب النفقة نحرمها. وفي رد اعتار أي فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته. (رد اعتار ج ٢ ص:٣١٣، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٥) ولها أن تحرج مع كل محرم إلَّا أن يكون مجوسيًّا لأنه يعتقد إباحة ساكحتها. (هداية ج ١ ص ٢٣٣، طبع ملتان).

 <sup>(</sup>٢) ومن شرائط وجوب الحج عليها خبوها عن العدّة أيّ عدّة كانت الح. (البناية في شوح الهداية ح.۵ ص ٢٠) كتاب الحج، طبع حقانيه).

#### ا پنانج نه کرنے والے بیٹے کا والدین کو جج پر بھیجنا

... سوال:... بیٹاایٹے والدین کواپے خرج پر جج کی سعادت کے لئے بھیج سکتا ہے یانہیں؟ جبکہ بیٹے نے خود حج کی سعادت حاصل نہیں کی ہے،اور کیاایسے میں والدین کا حج ہوجائے گا؟

جواب:...اگرکڑ کا والدین کورقم کا مالک بنادے تو ان کا حج ہوجائے گا ، اور اگرکڑ کے کے پاس مزید گنجائش ہوتو اس کو بھی والدین کے ساتھ جانا جائے۔

# بٹی کی کمائی سے ج

سوال:...اگر بینی اپنی کمائی سے اپنی مال کو حج کرانا چاہے تو کیا بیدجائز ہے؟ جبکداس کے بیٹے اس قابل نہیں۔ جواب:... بلاشبہ جائز ہے، کین مورت کامحزم کے بغیر حج جائز نہیں ،حرام ہے۔

#### حامله عورت كالحج

سوال:...کیا حاملہ عورت جج کرسکتی ہے؟ اگر وہ حج کرسکتی ہے تو کیا وہ بچہ یا پچی جو کہ اس کے بطن میں ہے اس کا بھی حج ہوگا یانہیں؟

جواب: مامله عورت جي كرسكتي ہے، پيٺ كے بيچ كا جي نہيں ہوتا۔ (\*)

# اِستطاعت کے ہاوجود جج سے پہلے عمرہ کرنا

سوال:... واپسی کے بعد ہے کھ حالات مناسب نہیں رہے اور عرصہ تین سال گزرنے پر بھی ہے روزگار ہوں ، ایک بزرگوار نے ایک خاص بات فرمائی ہے جس کے لئے آپ کی طرف رُجوع کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ: عمرہ کی شرا مطابہ ہیں کہ اوّل تو جے پہلے عمرہ جا ترنہیں ، اوراگر کرلیا جائے تو ای سال حج کرنالازم ہوجا تا ہے ، اگرنہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ اورای وجہ ہے جھے یہ پریش فی ہورہ ی ہے، مہریانی فرما کر جواب مرحت فرما کیں کہ عمرہ بغیر حج کے نہیں ہوسکتا؟ میرے کہنے پر کہ حضورا کرم صلی القد هیدوسلم بنے کئی عمرے فرمائے اور حج صرف ایک مرتب آخر میں فرمایا، جس کو وہ بزرگوانہیں مانے کہ حضور صلی الله میدوسلم سے کوئی عمرہ فرمایا ، جس کو وہ بزرگوانہیں مانے کہ حضور صلی الله میدوسلم سے کوئی عمرہ فرمایا ہے۔

(٢) قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولاً يحوز لها أن تحج بغيرهما. والهداية مع البناية ح. ٥ ص: ١٣: ١٣: ١٠ كتاب الحج، طبع حقائيه).

(٣) لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإستطاعة بالرّاد والراحلة لا غير قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج. (هداية ج: ١ ص:٣٣٣، كتاب الحج).

(٣) وإسما شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه السلام .. .. ايما صبى حج عشر حجح ثم بلغ فعليه حجة الإسلام (البناية مع الهداية ج٠٥ ص:٥) كتاب الحح).

<sup>(</sup>١) في الدر المحتار ولو وهب الأب لابه مالا يحج به لم يجب قبوله. وفي رد اغتار. وكذا عكسه . ومراده إفادة أن القدرة على الزاد والراحلة لا بد فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قدمناه. (رد المتارج، ٢ ص. ٢١٠).

جواب: ... جس شخص کوایام جی میں بیت اللہ تک جہنے اور جی تک وہاں رہنے کی طاقت ہواس پر جی فرض ہوجا تا ہے، اور بیہ فرض بوجا تا ہے، اور بیہ فرضیت اس پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس لئے ایسے شخص کو جوصرف ایک بار بیت اللہ شریف تک جہنے کے وسائل رکھتا ہے، جی پر جانا چاہئے ۔عمرہ کے لئے سفر کرنا اور فرضیت کے باوجود جی نہ کرنا بہت غلط بات ہے۔ بہر حال آپ پر جی لازم ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جی سے پہلے حدید بیرے سال عمرہ کیا تھا، مگر کفار مکہ نے مکہ جانے نہیں ویا، اسکے سال عمرۃ القصاا وافر مایا۔ (۱)

#### حج ياوالده كي خدمت؟

سوال:...میں جج کرنا جے ہتی ہوں، کیکن میری ای ضعیف ہیں، اور میرے علاوہ ان کا کوئی ویکھنے والرنہیں ہے، جن لوگوں کے پاس چھوڑ کرجاؤں گی وہ بالکل غیرلوگ ہیں۔میری رہنمائی فرمائیس کہ میں کیا کروں؟

چواپ:..اگرآپ کے ذہبے مج فرض ہے توامی کوانڈ کے سپر دکر کے ضرور جج پرجائیں ،اوراگرآپ پر مج فرض نہیں تو آپ کے سلئے ای کی خدمت افضل ہے۔

#### والدكے نافر مان بیٹے كا حج

سوال:... میرا بڑالڑ کا مجھ کو بہت گرا کہتا ہے، بات اس طرح ہے کرتا ہے کہ میں اس کی اولا دہوں اور وہ میرا باپ ہے۔ میرا اول اس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے اور مجھ کو تخت صدمہ ہے۔ ہیں اس کے لئے ہر وقت بدؤ عاکرتا ہوں اور خص کر ہرا ذان پر بدؤ عا کرتا ہوں کہ خداوند کر بھی اس پر فالح کے اس طرزِ عمل پر سخت پر بیٹان ہوں، جھوٹ بہت بولٹا ہے۔ جواب دیجئے کہ اس کا خدا کے گھر کیا حال ہوگا؟ اور یہ جج کرنے کو بھی جانے کو ہے، ہیں تو اس کو معاف کروں گانہیں، باپ کے ناراض ہونے پر کیا اس کا جج وجواب نے گا؟ منا تو ہیہ ہے کہ باپ معاف شرکر ہے تو جج نہیں ہوتا، ہیں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ ناراض ہونے پر کیا اس کا جج ہوجائے گا؟ سنا تو ہیہ ہے کہ باپ معاف شرکر ہے تو جج نہیں ہوتا، ہیں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ جواب نہیں اگر اس کے ذمہ جج فرض ہے تو جج پر تو اس کو جانا مازم ہے، اور اس کا فرض بھی سرے اُنر جائے گا۔ لیکن جج پر جانے والے کے لئے ضروری ہے کہ جج پر جائے سے پہلے تمام اہلِ حقوق کے حقوق ادا کرے اور سب سے حقوق معاف کرائے۔ ا

<sup>(</sup>۱) عن على رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا وذلك أنّ الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا. رواه الترمذي. (مشكوة ص ٢٢٢، كتاب المستاسك، الباب الأوّل). وهو فرض على القور وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني كذا في خزنة المفتين. (عالمگيري ج: ١ ص ٢١١، كتاب المناسك، طبع رشيديه كوئنه).

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالعمرة بالحديبية فقضوها من القابل وكانت تسمّى عمرة القضاء. (البناية شرح الهداية ج: ۵ ص: ٣٤٩، كتاب الحج، باب الإحصار).

<sup>(</sup>٣) حج الفرض أولى من طاعة الوالدين وطاعتهما أوللي من حج البفل. (عالمگيري ج: ١ ص. ٢٢١، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) وهو فرض على الفور وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد الإمكار إلى العام الثاني كذا في خزنة المفتين. (عالمگيري ج: 1 ص: ٢١١، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>۵) إذا أراد الرجل أن يحج ..... يبدأ بالتوبة وإحلاص النية ورد المظالم والإستحلال من خصومه ومن كل من عامله
 كذا في فتح القدير. (عالمگيري ح. ١ ص: ٩ ١ ٣، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

یس آپ کے بیٹے کو چاہئے کہ وہ آپ کو راضی کر لے ، اور معافی ما نگ لے۔ اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گے تو اس سے اس کا نقصان ہوگا اور آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر معاف کر دیں گے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی حاست سدھر جائے ، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔

عمرہ اوا کرنے سے حج لازم ہیں ہوتا جب تک دوشرطیں نہ یائی جائیں

سوال: ... ایک شخص نے پس انداز رقم مبلغ بیس بزار روپ اپ والد کرتم کے جج کے لئے جمع کی تھی ، جج پالیسی کے مطابق بحری جہا نے ہے مشورہ کی کہ جوہ قرض کے مطابق بحری جہا نے ہے اور کا کرایہ • ۱۳۹۸ روپ کو یا ۲۵ بزار روپ ہے ۔علاء سے مشورہ کی کہ جوہ قرض کے کرف رم بجردیا جائے ؟ تو اس پر جواب کرف رم بجردیا جائے ؟ تو اس پر جواب ملا کہ عمرہ کرنے کے بعد جج کا اوا کرنا ضرور کی ہوج نے گا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر جج کی اوا کی میں حکومتی قانون کی وجہ نے رکاوٹ ہے کہ رقم پوری نہیں ،لیکن موجودہ رقم ہے عمرہ کیا جا سکتا ہے تو آیا ہے دُرست ہے یا نہیں ؟ اور کیا عمرہ کرنے کے بعد جج لازی ہوگا، جبکہ فرضیت ہی میں کی ہے؟ ایک صورت میں کیا کیا جائے ؟ زندگی مستعدر کا کیا بجروسہ الہٰذا استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کرلیا جائے ؟ زندگی مستعدر کا کیا بجروسہ الہٰذا استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کرلیا جائے ۔

جواب: . اگر جج کے دنوں میں آ دمی مکہ مکر تمہ پہنچ جائے اور جج تک وہ سطیم ناممکن بھی ہوتو جج فرض ہوجا تا ہے ، وراگر سے دونوں شرطیس نہ پائی جا کیں تو جج فرض نہیں ہوتا۔

سوال:...اگرکوئی شخص ، و جے میں داخل ہوج نے لیعنی رمضان المبارک میں عمرے کے سئے جے اور شوال کا مہید شروع ہوجائے تو کیا اس شخص پر جج لہ زم ہوگا؟ گرائی شخص نے پہلے جج کیا ہوا ہوتو کیا تھم ہے؟ اور اگر جج نہ کیا ہوا ہوتو کیا تھم ہے؟ جواب:...اگر جج کر چکا ہے تو دوبارہ جج فرض ہیں، اور اگر نہیں کیا تو اس پر جج فرض ہے، بشر طیکہ سے جج تک وہاں رہ سکت ہو یا واپس آکر دوبارہ جانے اور جج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ یائی جائے قو اس پر حج فرض نہیں۔ فرض نہیں ۔۔۔ کوئی ایک بھی نہ یائی جائے قو اس پر حج فرض نہیں۔ (۳)

# جس کی طرف سے عمرہ کیا جائے اس پر جج فرض نہیں ہوتا

سوال: ... کیا کوئی سعودی عرب میں رہ کرا ہے عزیزوں کے لئے جو کہ زندہ ہوں مثلاً بھائیوں کے لئے ، مال باپ کے لئے ،

<sup>(</sup>۱) ومن كان داحل المواقيت فهو كالمكي في عدم إشتراط الراحلة أي إذا قدروا على المشي وأما الراد فلابد مه في أيام اشتغالهم بنسك الحح كما صرح به غير واحد ففي الينابيع لابد لهم من الراد وقدر ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف وراد في السراح الوهاج إلى عودهم. رارشاد الساري ص. ٣٢، منحث في تحقيق الراحلة، عالمگيري ج. ١ ص. ٢١٧. (٢) ولا يحب في العمر إلا مرة واحدة . فما زاد فهو تطوع - (الهداية مع البناية ج ۵ ص. ٣٠ كتاب الحح) (٣) ايضاً عاشيم نميرا -

بیوی بچوں کے لئے عمرہ کرسکتا ہے؟ ساہے جس کے نام سے عمرہ کیا ہواس پر نج فرض ہوجا تا ہے۔ کیا میسی ہے کہ صرف مرحومین کے نام كاعره بي بوسكتاب؟

جواب: بہمرہ زندوں کی طرف ہے بھی کیا جاسکتا ہے، جن کی طرف ہے کیا جائے ان پر جج فرض نہیں ہوجا تا جب تک کہ وه صاحب إستطاعت نه بهوجا تمين \_ <sup>(۲)</sup>

# حج فرض ہوتو عورت کوایئے شوہرا ورلڑ کے کوایئے والدے اجازت لینا ضروری نہیں

سوال:...میرے والدصاحب فریضر بھے اوا کر چکے ہیں اور میں اور میری امی بہت عرصے سے والدصاحب ہے فریضہ بھج کی ادائیگی کے سے اجازت ما تکتے ہیں، مگروہ اس لئے انکار کرتے ہیں کہ چیے فرج ہوں گے،اس لئے وہ ڈل دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالی نے اتن طاقت دی ہے کہ ہم باپ سے پیسے مائے بغیر حج کا فرض اداکر سکتے ہیں،صرف ان کی اجازت کی ضرورت ہے، کیا ہم حج کی تیاری کریں یا تبیں؟

جواب:...اگر حج آپ پر اور آپ کی والدہ پر فرض ہے تو آپ حج پر ضرور جائیں۔ حج فرض کے لئے عورت کو اپنے شوہر ہے اجازت لیٹا (بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی محرَم جار ہاہو) (۳) اور جٹے کا باپ سے اجازت لیٹا ضروری نہیں۔ (۳)

#### والدين كي اجازت اورج

سوال: ... ج كرنے سے ملے كي والدين كى اجازت حاصل كرنا ضرورى ہے؟ جواب :...ج ِ فرض کے لئے والدین کی اج زت شرط تبیں ،البتہ ججِ نفل والدین کی اج زت کے بغیر تبیں کر نا جا ہے ۔ (۵)

(١) وفي البحيح النقل تحور الإنابة حالة القدرة لأنَّ باب النقل أوسع. (هداية ح ١ ص:٣٧٧). أينصًا. وفي البحر من صام أو صلَّى أو تنصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والحماعة كذا في البدائع، ثم قال. وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون اجعول له مينًا أو حيًّا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذالك يجعل ثوابه لغيره. زرد اعتار ح٠٠ ص ٢٠٣٣، باب صلاة الجبازة، مطلب في القراة الخ).

(٢) الحج واجب ... . إذا قدروا على الزاد والراحلة. (هداية ح: ١ ص. ١ ١١، كتاب الحج).

٣) وليس لزوجها منعها عن ححة الإسلام. وفي رد المتار. أي إذا كان معها محرم وإلَّا فنه معها كما يمنعها من غير حجة الإسلام. (فتاوي شامي جـ٢٠ ص:٣٢٥، مطلب في قولهم يقدم حق العبد . إلخ). وعند وجود اعرم كان عليها أن تحج حجة الإسلام وإن لم يأذن لها زوجها. (عالمگيري ج ١ ص ٢١٩، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

 (٣) ويكره الحروح إلى الحح إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجًا إلى خدمة الولد وإن كان مستعيا عن خدمته فلا بأس. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٢٠ كتاب المناسك، الباب الأوّل).

(۵) ويستأذن أبويه إلخ أي إذا لم يكونا محتاحين إليه والا فيكره. (رد اغتار ج٣٠٠ ص١٥٠، كتاب الحج). في الملتقط حج النفرض أولى من طاعة الوالدين وطاعتهما أولي من حج النفل. (عالمگيري ج: ١ ص ٢٢١، كتاب المناسك). وفي المضمرات الإليان بحج الفرض أولى من طاعة الوالدين. زارشاد الساري ص٣٠، مقدمة، طبع دار الفكر).

# غیرشادی شده مخص کا والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا

سوال:...جو خص غیرشادی شده ہواوراس کے دالدین زندہ ہوں ،اور والدین نے جج نہیں کیا ہو،اور میخص حج کرنا ج ہے توكياس كاحج بوسكتاب؟

سوال:... ۲: اگروالدین اس کوجج پر جائے کی اجازت دیں تو کیاوہ جج کرسکتا ہے؟

جواب: ...اگر میخص صاحب استط عت ہوتو خواہ اس کے دالدین نے جج نہ کیا ہواس کے ذمہ جج فرض ہے۔ اور حج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں۔ (\*)

بالغ كالج

سوال:... کوئی شخص اگراپی بالغ مڑکی یالڑ کے کوچ کروائے تو کیاوہ حج اس کانفلی ہوگا؟

جواب:...اگررقم لڑکے لڑکی کی ملکیت کر دی گئی تھی توان پر جج فرض بھی ہو گیااوران کا حجِ فرض ادا بھی ہو گیا۔

نابالغ كالجج تفل ہوتاہے

سوالی:...میں مج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، میرے ساتھ دو بیچے ،عمر تیرہ سالہ لڑکا ، گیارہ سالہ لڑکی ہے، مجھے آپ سے بیہ یو چھناہے کہ میرے بیچ چونکہ نابالغ ہیں ،اس لئے ان کا حج فرض ہوگا یا نفل؟

جواب: ...نابالغ کا ججنفل ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعدا گران کی اِستطاعت ہوتوان پر جج فرض ہوگا۔ (\*\*)

اگرکسی کوجیارلا کھرویے اِ تحصیل جائیں تواس پر جج فرض ہے

سوال:... مجھے ایئر نورس ہے تقریباً حیارل کھرویے اگلے ماہ ملنے کی تو قع ہے، کیا مجھے فوراً تج پر چیے جانا جا ہے؟ یاس رقم کو كاروباريس لكاكر جب اس كامنافع ملينب حج يرجانا جائے؟

جواب :... جج تو آپ پرفرض ہو گیا ، جج کی رقم ہے زائد جورقم ہے اس کو کا روبار میں نگادیں۔ (۵)

(1) "وَرِاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ الْيَهِ سَبِيُّلا" (آل عمران: ٩٤).

(۲) گزشته صفح کاه شینمبر۵ ویکھیں۔

 (٣) ولو وهب الأب لابنه ...إلخ وكذا عكسه ومراده إقادة أن القدرة على الزاد والراحلة لابد فيها من الملك دون الإباحة والعارية. (رد المحتار ج: ٢ ص: ١ ٢٣).

.. ايما صبى حج عشر حجح ثم بلغ فعليه حجة الإسلام. (الساية (٣) وإنما شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه السلام .... مع الهداية ج: ٥ ص: ٥، كتاب الحج).

قدر ما يبلغه إلى (۵) من شرائط الحج القدرة على الزاد والواحلة ...... أن يكون له مال فاضل عن حاجته ...... المكة ذاهبًا وجائبًا. (عالمگيري ج: ١ ص:١٤، كتاب المماسك، الباب الأوّل).

#### سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کاعمرہ وجج

سوال:...جولوگ نوکری کے لئے جدہ یاسعودی عرب کی دُوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں ہے ہوکروہ تج یاعمرہ اداکرتے ہیں۔ حدیث کی رُوسے اس کا ثواب کیا ہے؟ جبکہ دُور ہے لوگ یا کتان ہے ہوکر جج یاعمرہ اداکر نے جاتے ہیں یاغریب آدمی جو پیسہ بیسہ جمع کرتار ہتا ہے اور نیت بھی ہوتی ہے کہ میں تج یاعمرہ کی سعادت حاصل کروں گا۔ دُوسرا آدمی جبکہ نوکری کے سلسلے میں گیا تھا اس نے بھی میسعادت حاصل کی ، کیا دونوں صورتوں میں کوئی فرق تونہیں ہے؟

چواب: بیزولوگ ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب گئے ہوں ، اور کچ کے دنوں میں بیت ابقد شریف پہنچ سکتے ہوں ان پر کچ فرض ہے ، اوران کا کچ وعمرہ صحیح ہے۔ اگر إخلاص ہواور کچ وعمرہ کے اُرکان بھی صحیح اداکریں تو ان شاءاللہ ان کو بھی کچ وعمرہ کا آتا ہی تو اب سے گاجتنا کہ وطن ہے جانے والوں کو۔ اور جوغریب آ دمی جیسہ جبعہ کر کے کچ کی تیاری کرتار ہا مگرا تناسر مایہ میسر شرآ سکا کہ حج کے لئے جائے ، ان شاءاللہ اس کو اس کی نبیت پر کچ کا ثو اب ملے گا۔ (۲)

# جج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر جج بھی کر لے تواس کا جج ہوجائے گا

سوال: ... بین بہاں ریاض ہے ڈیوٹی دینے کے لئے مقامات جج پر حکومت کی طرف ہے بھیجا گیا، میرے انسر نے کہا کہ تم ڈیوٹی کے ساتھ جج بھی کرسکو گے، اس طرح میرے افسر کے ساتھ بین نے جج کے تمام مناسک پوری طرح ادا کئے۔ اب واپس آنے کے بعد میرے پچھساتھی کہتے ہیں کہ اس طرح ڈیوٹی کے ساتھ جج نہیں ہوا۔ جبکہ ہمارے ساتھ بہت ہے مولانا حضرات بھی ہے جنھوں نے ڈیوٹی بھی دی، جو کام حکومت نے ہمارے سپر دکیا تھا وہ بھی پورا کیا اور افسروں کی اجازت کے ساتھ مناسک جج بھی پوری طرح انجام دیئے۔ آپ کے خیال میں ایسے جج کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟

جواب:...آپ کا جج '' ہم خر ما وہم ثواب'' کا مصداق ہے،آپ کوؤ ہرا تواب ملا ، جج کا بھی اور حجاج کی خدمت کرنے کا بھی۔ (۳)

# ساحت کے دیزے پرنج کرنا

سوال:...وین دار حضرات اپنی بیگهات کوعمرے اور حج کی نیت ہے سیاحی ویزا (وزٹ) کی حیثیت ہے بلاتے ہیں کہ

(۱) وفي الينابيع يجب الحج على أهل مكة ومن حولها ممن كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا كانوا قادرين على المشي وإن لم يقدروا على الراحلة وللكن لابد أن يكون لهم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف إلى عودهم كذا في السراج الوهاج. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٤ ٢، كتاب المناسك، الباب الأوّل).

(٣) وقد روى أيضًا من حديث أبي موسى الأشعرى رضى الله عه نية المؤمن خير من عمله ان الله عز وجل ليعطى العد على نيته ما
 لا يعطيه على عمله وذلك ان النية لا رياء فيها والعمل يخالطه الرياء (اتحاف السادة ح: ١٠ ص. ١٥ طبع دار الفكر بيروت).

(٣) البحيج المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة، قالوا: يا رسول الله! ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. (كُنز العمال ج:٥ ص:١٣) حديث نمبر:١٨٣٣ طبع مؤسسة الرسالة بيروت).

یباں آبھی جائمیں گی اور عمرہ یا جج بھی کرلیں گی۔ بعض اوقات اس ویزا کے حصول کے سئے رشوت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ چواہب:...سیاحی کے ویز بے پرنج کرنا ؤرست ہے، مگر اس کے لئے رشوت وینا جائز نبیس۔

#### فوج كى طرف سے جج كرنے والے كافرض جج ادا ہوجائے گا

سوال:...اگر َو نَی شخص فوج کی طرف ہے جج کرنے جائے تو کیااس کا فرض ادا ہوج تا ہے؟ (مسلح افواج کے دیتے ہرسال جج کے لئے جاتے ہیں )۔

جواب :...ج فرض ادا ہوجائے گا۔ (۱)

#### کیا ہیوی کی آمدنی ہے جج کرنا جائز ہے؟

سوال: ... میں اور میرے ثوبہ ڈکٹر ہیں، گھر کے پاس ذاتی کلینک بھی ہے، لیڈی ڈاکٹری ضرورت زیادہ ہونے کی وجہ سے میری آمد نی میرے ثوبر کی آمد نی سے زیادہ ہے۔ اب ہمارا تج پر جائے کا ارادہ ہے، گھر کے اخراجات میا نہ روگ سے پورے کرنے کے بعد میرے ثوبر کی آمد نی سے تج کے اخراجات پورے کرناممکن نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بیوی بچوں اور گھر کے تمام اخراجات ثوبر کے فرعہ جوتے ہیں۔ آن کل کے مہنگائی کے دور میں اگر شوبر ایمان داری سے کما کیں تو عزّت سے گزر بسر تو ہوئی ہے گھر دیگر ہوئین مثلا ذاتی مکان اور ج کے اِخراجات تقریباً ناممکن ہیں۔ میری ولی خواہش تھی کہ میں اپنے شوہر کی آمد نی سے ہوئی ہو کہ رور میں اور میرے شوہر، میری آمد نی سے اس ل ج پر کے کہ دور میں اور میرے شوہر، میری آمد نی سے اس ل ج پر جاسکتے ہیں جبکہ جھے اس پرکوئی اعتراض نہیں ہے؟ کیا ہوی کی کمائی سے جے جائز ہے؟ اور کیا ہمیں جے کا ثواب ملے گایا نہیں؟ جواب: ...اگرآپ دوئول میں بورک ، آپ کی کمائی سے جج پر جاسکیں بلاشہ جائز ہے اور آپ کوئہرا ثواب ملے گا۔ (۲)

# والداورشو ہر کی مشتر کے ملکیت والی وُ کان چیج کردونوں کا جج پر جانا

سوال:...میری ایک دُ کان ہے صدر میں ، جو میں نے والد کے روپوں سے لی ،اس میں شوہر کا روپیہ بھی لگاہے ،اسے نیج کر حج کر سکتے ہیں؟ وہ دُ کان میرے نام ہے ،اور روپیالگ الگ کرلیں گے۔ جواب:...یہ بھی صحیح ہے۔

(۱) عن عبدالله بس عمرو قبال المعن رسول الله صبلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشى. رواه أبوداؤد وابن ماحة ورواه الترمذي. (مشكوة ص:۳۴۷، باب الربا، طبع قديمي كتب خانه).

(٩) ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك . . . . أن يكون له مال فاضل عن حاجته . . . . وقدر ما يبلغه إلى مكة داهبًا وحائبًا. (عالمگيري ج ١ ص ١٦) كتاب المناسك، الباب الأوّل، طبع وشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>۲) ولو تكلف هؤاة الحج بأنفسهم سقط عنهم (عالمگيرى ح: ۱ ص:۲۱۸). أيضًا: الفقير إدا حج ماشيًا ثم أيسر لا حج عليه مكذا في فتاوى قاضيحان. (عالمگيرى ج: ۱ ص ۲۱۷). فإذا بلغ مكة وهو يملك منافع بدنه فقد قدر على الحج بالمشى وقليل زاد فوجب عليه الحج فإدا أدى وقع عن حجة الإسلام. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص ۱۲۰۰، طبع سعيد).
 (٣) ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك أو الإجارة. (عالمگيرى ح ۱ ص ۲۱۲).

# مج کی رقم دُوسرے مصرف پرلگادینا

سوال: میں نے اپنی والدہ کو دوسال قبل ان کے لئے اور والدہ حب کے لئے جج کی قم ہی جوانہوں نے کسی اور مد میں لگادی ہے، وہ ب سے کئے مقاضا کیا تو کہنے لگیں کہ لگادی ہے، وہ ب سے یک مشت رقم کی واپسی ایک دوسال کے لئے ممکن نہیں ۔ میں نے ان سے جج کے لئے تقاضا کیا تو کہنے لگیں کہ تسمت میں ہوگا تو کرلیں گے ہتمہارا فرض اوا ہو گیا۔ مولوی صاحب! یہ بتلا ہے کہ کیا واقعی میں نے جس نیت سے ان کو بیسہ ویا تھا اس کا تواب جھے ل گیا واریہ کہ ہیں خدانخواستہ والدہ فی الوقت تک جج نہ کر سکنے کی بنا پر گناہ گار تونہیں ہیں؟

چوا ب:...آپ کوتو نو اب ل گیا اور آپ کی دامدہ پر حج فرض ہو گیا ، اگر حج کے بغیر مرگئیں تو گناہ گا رہوں گی اور ان پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کر کے مریں کہ ان کی طرف سے حج بدل کرا دیا جائے۔

#### مج فرض کے لئے قرضہ لینا

سوال:...قرض کے کرزید حج کرسکتا ہے یانہیں؟ اور قرضہ دینے وا ماخوش سے خود کہتا ہے کہ آپ حج کرنے جا کمیں ، میں چیے دیتا ہوں ، بعد میں چیے دینا۔

... اگر حج فرض ہے اور قرض ل سکتا ہے تو ضرور قرض لین جا ہے ، اگر فرض نہ بھی ہوتو بھی قرض لے کر حج کرنا جائز ہے۔

#### قرض لے کر جج اور عمرہ کرنا

سوال: میرااراده عمره اداکرنے کا ہے، میں نے ایک'' کمیٹی''ڈالی تھی ،خیال تھ کہاس کے پینے نکل آئیں گے، مگروہ نہیں نکلی ، اُمید ہے کہ آئندہ مبینے تک نکل آئے گی ، میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا میں سے رقم لے کرعمرہ کرسکتا ہوں؟ واپسی پراوا کرڈول گا، تو آپ بیہ بتائے کے قرض حسندے عمرہ ادا ہوسکتا ہے؟

جواب: اگر قرض بسبولت ادا ہوجائے کی تو قع ہوتو قرض لے کر حج وعمر ہ پرجا ناصیح ہے۔ (<sup>س</sup>)

# مقروض آ دمی کا مج کرنا جائز ہے لیکن قرضہ ادا کرنے کی بھی فکر کرے

سوال:...ایک صاحب مقروض ہیں الیکن چیر آتے ہی بجائے قرضہ دالیس کرنے کے دو پائستان ہے اپنے والدین کو بلا کر ساتھ ہی خود بھی حج کرتے ہیں ،ایسے حج کرنے کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟

(۱) من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فان مات عن عير وصية ياثم بلاحلاف وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجوا أن يحز بحز ثه دلك إن شاء الله تعالى كذا دكر أبوحيفة وحمه الله تعالى وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإدا حج عنه يحور عندنا. (عالمگيري ح. ١ ص. ٢٥٨، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج).

(٣،٢) ولدا قلبا لا يستقرص ليحع إلا إذا قدر على الوفاء كما مر . (فتاوى شامى ح ٣ ص ٣٠٢، كتاب الحح، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، طبع أيج ايم سعيد).

جواب:...ج قوہوگیا، گرکس کا قرضہ ادانہ کرنا بڑی ٹری بات ہے، کبیرہ گناہوں کے بعدسب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی مقروض ہوکرؤنیا سے جائے اورا تنامال جیوڑ کرنہ جائے جس سے اس کا قرضہ اداہو سکے۔میت کا قرض جب تک ادانہ کردیا جائے وہ محبول رہتا ہے،اس لئے ادائے قرض کا اہتمام سب سے اہم ہے۔

# مهلے قرض ا دا کروں یانفلی جے ؟

سوال:... بین نے ۱۹۹۱ ویس کے بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ، بین نے وہاں خصوصی طور پریے وی کی: اے اللہ! مجھے توفیق وے کہ آئندہ سال بین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جج کرنے آؤں۔ چونکہ میں ایک معمولی ملہ زم ہوں ، اور میر کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اس سال ۱۹۹۷ ، بین ، بین کے گرخر بدا ہے ، جو کہ ساڑھے تین لا کھروپے کا ہے ، ڈیڑھ لا کھاوا کر دیا ہے ، اور باتی رقم ۲ سال بعدادا کرنی ہے (دولا کھروپ)۔ چھاہ قبل میں نے مکان کی اوا کیگی کے لئے کمیٹی ڈالی تھی ، جو کہ اس ماہ اگست ۱۹۹۷ ، بین نکل آئی ہے ، اس کی مالیت ساٹھ بزارروپے ہے ، اور ابھی بین نے چھاہ حزید کی اوا کیگی کرنی ہے۔ مسئلہ یہ کہ اب ساٹھ بزارروپے کو جج بدل کے لئے جمع کراؤوں؟ یہ مکان کے قریضے میں اوا کروں؟

جواب:..نفلی جج کے بجائے قرضہ اوا کرنا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تو نیق دیں گے تو آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کی طرف ہے ج بھی اوا کر لیٹا۔

# قرضے کی رقم سے صدقہ ، جج کرنااور قربانی دینا

سوال:... میں بچوں کی وجہ نے نوکری چھوڑ کر گھر بیوی کی مدد کے لئے رہ رہا ہوں ،ہم ماہوار قرضہ لے رہے ہیں ، جس پر
کوئی سود وغیرہ نہ ہوگا، جب میں واپس نوکری پرنگ جاؤں گا تو ادائیگی کردیں گے ۔معلوم کرنا ہے کہ آیااس (قرض کے پہنے ہے)
پیسے میں ہے انہ ہم قربانی وے سکتے ہیں یانہیں؟ ۴: خیرات (معبد کی مدد، یاکسی آدمی کو) ہم دے سکتے ہیں یانہیں؟ سانہ اں باپ کواس
پیسے میں ہے جج کرا تھتے ہیں یانہیں؟ سانہ اس پیسے میں سے زکو ہ بھی وے سکتے ہیں؟ ۵: اور کوئی خیرات دیں تو گھ گی یانہیں؟
جواب: ... جب آپ کے پاس اپنی رقم نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ پر ندز کو ہ واجب ہے، ند قربانی ، گرآ پ قرض کی رقم کواپنی صوابد ید کے مطابق خرچ کرنے ہیں، جج کر کھتے ہیں، صوابد ید کے مطابق خرچ کرنے ہیں، جج کر کھتے ہیں، والدین کوکرا کھتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، جج کر کھتے ہیں، والدین کوکرا کھتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المومن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (ترمذى باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه ج: ١ ص: ٢٨ ا ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) إذا أراد الرجل أن يحج قالوا ينبغي أن يقضى ديوند (عالمگيري ج: ١ ص. ١٩ ، ٢ ، كتاب المناسك).

 <sup>(</sup>٣) من شرائط الحج القدرة على الزاد والراحلة .... أن يكون له مال فاضل عن حاجته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبًا وجائيًا. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢١٤) كتاب المناسك، الباب الأوّل).

# ناجائز ذرائع سے حج كرنا

# غصب شدہ رقم سے حج کرنا

سوال:...کسی کی ذاتی چیز پر دُوسرا آ دمی قبضہ کر لے،جس کی قبت پچیس ہزارروپے ہواور دواس کا ما لک بن بیٹھے تو کیاوو حج کرسکتا ہے؟اللّٰد تعالی کااور حضور صلی اللّٰد عبیہ وسلم کااس کے یا رہے میں کیا فر مان ہے؟

جواب:... وُوسرے کی چیز پر ناجا مَرْ قبضہ کر کے اس کا ما لک بن بیٹھنا گناہ کیرہ واور سنگین جرم ہے۔ ایسا محف اگر جج پر جائے گاتو جج سے جوفوا کد مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ رجج پر جانے سے پہلے آ دمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے ذمہ جو کسی کا قو جے سے جوفوا کہ مطلوب ہیں وہ اس کے بغیر اگر جج پر جائے گاتو فرمہ جو کسی کا ختی واجب ہواس سے سبکدوش ہوج ہے آپ کی امانت اس کے پاس ہوتو اس کو ادا کر دے ، اس کے بغیر اگر جج پر جائے گاتو محض نام کا بچ ہوگا۔ '' مدیث ہیں ہے کہ:'' ایک مخف وُ ورسے (بیت اللہ کے ) سفر پر جاتا ہے ، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں ، بدن میل کچیل سے آٹا ہوا ہے ، وہ روروکر امتد تعالی کو 'یا رَبّ! یا رَبّ! یا رَبّ! '' کہ کر پکارتا ہے ، حالا تکہ اس کا کھانا حرام کا ، لباس حرام کا ، اس کی غذا حرام کی ، اس کی وُعا کیسے قبول ہو...!'' (۲)

# رشوت لینے والے کا حلال کمائی ہے جج

سوال: بیس جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ اُو پر کی آمدنی بہت ہے، لیکن میں اپنی تنخواہ جو کہ حلال ہے بیبحدہ رکھتا ہوں۔ کی میں اپنی اس آمدنی سے خوداور اپنی بیوی کو جج کر واسکتا ہوں جبکہ میری تنخواہ کے اندرایک پیسہ بھی حرام بیس؟ جواب: بیب آپ کی تنخواہ حلال ہے تو اس سے جج کرنے میں کیا اشکال ہے؟ '' اُو پر کی آمدنی'' سے مرادا گرحرام کا جواب: بیب جب آپ کی تنخواہ حلال ہے تو اس سے جج کرنے میں کیا اشکال ہے؟ '' اُو پر کی آمدنی'' سے مرادا گرحرام کا

<sup>(</sup>۱) عن أبني حموة النوقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألّا لا تظلموا! ألا لَا يحل مال امرئ إلّا بطيب نفس منه. (مشكّوة ص ٢٥٥، باب الغصب والعارية، طبع قديمي). وعن عمران بن حصين رصى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. . . . . . . . ومن انتهب نهبة فليس منا. رواه الترمذي. (مشكّوة ص٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) كما لوصلّى موائيا أو صام واعتاب فإن الفعل صحيح لكنه بلا ثواب والله تعالى أعلم. (رد اغتار ح ۲ ص ٣٥٠).
(٣) عن أبى هريرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طبّ لا يقبل إلّا طبّها . . ثم دكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء: يا رَبّ! يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعدى بالحرام فأنّى يستحاب لذلك. رواه مسلم. (مشكوة ص ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي).

روپیہ ہے تو س کے ہورے میں آپ کو پو بھٹا جیا ہے تھا کہ:'' حال کی کمائی تو میں جمع کرتا ہوں ورحرام کی کمائی کھا تا ہوں، میرا پیطر نہ عمل کیسا ہے؟''

حدیث شریف میں ہے کہ!'' جس جسم کی تذاخرام کی ہو، دوڑ ٹے کی آگ اس گی زیادہ مستحق ہے۔''' ایک اور صدیث ہے کہ:'' ایک آ دمی ذور در زسے سفر کر کے (جج پر ) آتا ہے اور وہ امتد تعالی ہے ''یا ر ب ! یا ر ب !'' کہہ کر گڑگڑا کرؤ عاکرتا ہے، حایا نکہ اس کا کھانا حرام کا ، بینا حرام کا ، غیراحرام کی ، اس کی ڈعا کیسے قبوں ہو؟'''' انفرض حج پر جانا جاہے بیں تؤ حرام کم ٹی سے تو ہے کریں۔

#### كيارشونيں لينے والوں كاجائز بيبے ہے جج ، حج مفبول ہوتا ہے؟

سوال: ...کیان حفزات کے نجی جمرہ کرنے ہے اگلے پچھے گن ہ معاف ہوجاتے ہیں جو پاک وطن پاکتان میں حکومت کی ملازمت میں رہنے ہوئے تی معرتو عو مران س کی جیبوں پر ڈائے ڈاستے رہے، رشوتوں سے پیپٹ بھرتے رہے، بنگلہ، کار، بینک بیلنس، جائیدا دیں بناتے رہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد پنشن کی رقم علی یا کسی جیئے، بھائی، بھتیج نے غیرمی مک سے پھیے بھتے و سے کہ یہ یہ کہ یہ پہیے حدل ہیں، حرام نہیں، جج عمرہ کر کر ہے جاتے ہیں تا کہ عمر میں جوحقوق العب دبھتم کئے، رشوتیں کھ کمیں، القدسے معاف کراہیں اور' حالی' کا طقب بھی حاصل کر ہیں۔ کیا ہا رگاہ رت العزت ہیں ن کا جج عمرہ قابل قبول ہوگا؟

جواب:...اللد تعالی کی ہارگاہ میں کس کا تج مقبول ہوتا ہے کس کا نہیں؟ بیتواس مالک ہی کومعلوم ہے، ہمیں اس کے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ ابت رسوں التد ملی القد مدید وسلم نے '' تج مقبول'' کی پچھ مدمتیں ڈکر فر مائی ہیں ،ان کوس منے رکھ کر مشخص کو فیصلہ کرنا جا ہے کہ اس کے تج میں '' مج مقبول'' کی ملامت یائی جاتی ہے یانہیں؟

ایک علامت میں ہے کہ آنج میں ، ل حدل خرج کیا ہو، ال حرام ہے جو جج کیا جائے وہ قبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنج ضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ: '' ، بقد تعالی خود بھی پاک بیں اور پاک چیز بی کو قبول فر ، تے بیں ، اور القد تعالی نے ایمان والوں کو بھی وہی تھم ویا ہے جورسولوں کو تھم ویا ، چنانچے القد تعالی کا ارشاد ہے : '' اے رسولو! پاک چیزیں کھا وَ اور نیک عمل کے ایمان والوں کو بھی وہی تھم ویا ہے جورسولوں کو تھم ویا ، چیز وال میں سے کھا وَجو ہم نے تم کو دی بین ' ( بقر ق ۱۵ اے ایک ن والو! الن پاک چیز وال میں سے کھا وَجو ہم نے تم کو دی بین ' ( بقر ق ۱۵ اے ایک ن والو! الن پاک چیز وال میں سے کھا وَجو ہم نے تم کو دی بین ' ( بقر ق ۱۵ اے ایک ن والو کی بین ، بدن اور کیڑ ہے صلی القد علیہ وسلم نے الشخص کا ذِکر فر مایا جو طویل سفر کرتا ( جج کو جاتا ) ہے ، اس کے سر کے باب بکھر ہے ہوئے ہیں ، بدن اور کیڑ ہے ملیے کچیلے ہیں ، وہ آسیان کی طرف ہاتھ پھیولا کہ تم ہے : ' اے میر ہے زب!!' حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے ، اس کا میں وہ آسیان کی طرف ہاتھ پھیولا کہ تم ہے : ' اے میر ہے زب!!' حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے ، اس کا

 <sup>(</sup>۱) عن جابر رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يدحل الجنّة لحمّ ست من السُّخت، وكل لحم ست
 من السُّختِ كانت المار أولى به رمشكوة، باب الكسب وطلب الحلال ص ٢٣٢، طبع قديمي).

۲) عن أبي هريرة رضى الله عنه رجل يطيل السفر أشعث أعبر يمدّ يديه إلى السماء. يا رتا يا ربّ! ومطعمه حرام
 ومشربه حرام وملبسه حرام وعدى بالحرام فأنّى يستجاب لذلك. رواه مسلم. (مشكوة ص ٢٣١، باب الكسب).

پینا حرام کا،اس کالباس حرام کا،اور حرام کی غذاہے اس کی پر وَیش ہوئی، گیس اس کی ؤی کیسے قبول ہو؟''() پیس جو مخف چاہتا ہو کہ اس کو'' تجے مقبول'' کی سعادت نصیب ہو،اس کولا زم ہے کہ طلال اور پاک مال ہے جج کرے۔ ایک علامت سے ہے کہ حج پر جانے ہے پہلے تمام گنا ہوں ہے تو ہد کی ہو، اور جن اوگوں کے جانی، مالی حقوق اس کے ذھے ہیں ان کو یا تو اَداکردے یا معاف کرائے ،لوگوں کے حقوق اپنے ذھے رکھ کر کیا گیا حج قبول نہیں ہوتا۔ (\*) ایک علامت سے کہ حج کے ارکان سمجے اداکئے ہوں ،اگر سجے کے ارکان سمجے ادائییں کئے تو قبویت جے مشکل ہے۔ (\*)

حرام کمائی ہے جج

سوال:... بیرتو متفقه مسئلہ ہے کہ جج حرام کی کمائی کا قبول نہیں ہوتا الیکن میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ اگریہ مخص کی غیر مسلم سے قرض لے کر جج کے واجب ت اداکر ہے تو اُمید کی جاتی ہے القدسے کہ اس کا جج قبول ہوجائے گا۔ پوچھنا ہے کہ غیر مسلم کا مال تو ویسے بھی حرام ہے ، یہ کیسے حج ادا ہوگا؟ براومبر بانی اس کی وضاحت فر مائیں۔

جواب: ...غیر مسلم تو طال وحرام کا قائل ہی نہیں ،اس سے حلال وحرام اس کے حق میں یکس ہے۔ اور مسلمان جب اس سے قرض کے تو خل سے قرض حرام ہیے سے قرض کے لئے حلال ہوگ ،اس سے صدقہ کرسکتا ہے ، جج کرسکتا ہے ، بعد میں جب اس کا قرض حرام پہیے سے اداکرے گا تو یہ گناہ ہوگا ،لیکن حج میں حرام پہیے استعال نہ ہوں گے۔ (\*)

#### حرام پیپول سے جج پرجانا

سوال:...کیاحرام پییول پر جج شریف جانا چاہئے؟ جبکہ ایک امام سجد صاحب کا فتویٰ ہے کہ جانا چاہئے؟ نیکن بہت ہے لوگوں کا اس میں اختلاف ہے۔

جواب: .. جرام رقم ہے کیا ہوا جج قبول نہیں ہوتا ، واللہ اعلم! (۵)

### حرام كمائى ہے كروايا كياج قبول نہيں ہوتا

سوال:...اگر کوئی امیر مخص کسی غریب مخص کو حج کروا تا ہے،اس امیر مخص کی کمائی نا جائز طریقے کی ہوتو اس غریب مخص کا

(۱) عن أبى هويرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين اسما أصر به المرسلين فقال: يَايها الرسل كلوا من الطيّبت واعملوا صالحًا إنّى بما تعملون عليم. وقال. يَايها الذين امنوا كلوا من طيّبنت ما رزقنكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء: يا ربّ! يا ربّ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبنه حرام وغذى بالحرام فأتى يستجاب لذلك. (مشكوة ح. ١ ص ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال).

(٣) يبدأ بالتوبة . .... ورد المظالم واستحلال من كل خصومه ومن كل عامله. (عالمگيري ح. ١ ص ٢١٩).

(٣) قال النووي: انه (اي الحج المبرور) الذي لا يخالطه شيء من الإثم. (معارف السنن ح. ٢ ص ١٢).

(٣) والتحيلة لمن ليس معه إلا مال حرام أو فيه شبهة أن يستدين للحج من مال حلال . . . ويحج به ثم يقضى دينه من ماله. (غنية الناسك ص: ٢١، باب شرائط الحج، طبع إدارة القرآن).

(٥) فإنَّ الله لا يقبل الحج باللفقة الحرام مع انه يسقط الفرض معها. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٢٠، كتاب المناسك).

حج ہوگا یانہیں؟

# جواب: ... جرام روپے ہے کیا گیا جج تبول نہیں ہوتا۔ (۱) تحفہ بارشوت کی رقم سے حج کرنا

سوال: .. بسئلہ بیہ ہے کہ میں ایک مقامی دفتر میں ملازم ہوں ،میری آید نی اتنی نہیں ہے کہ میں اور میری اہلیہ پس انداز کر کے رقم جمع کریں اور حج پر جاسکیں ، ہرمسلمان کی خواہش ہوتی ہے ، بلکہ فرض ہے ، ہم حج فریضہ جلدا زجلدا دا کرنا چاہتے ہیں۔اگر میرے پاس پچھر قم جمع ہوجائے جو مجھے دفتر میں تھوڑی تھوڑی کرکے بطور تحفہ ہی ہوتو کیا ہم اس میں سے حج پروہ رقم خرج کرکے اس فرض کوا دا کر سکتے ہیں؟ یفین جانئے کہ میں نے بھی حکومت ہے کوئی ہے ایمانی یا دھوکا دے کررقم نہیں لی بلکہ زیروسی رقم دی گئی ہے بطور تحفہ۔ کیا ایس رقم سے حج اوا کرنا جائز ہے؟ برائے مہر بانی مجھے اس مسئلے ہے آگاہ کریں۔

جواب:...ج ایک مقدس فریضہ ہے، مگریہ ای پر فرض ہے جواس کی اِستطاعت رکھتا ہو۔ آپ کو جورتم تخفے میں ملی ہے اگر آپ ملازم ندہوتے ، کیا تب بھی بیرقم آپ کو ات ؟ اگر جواب نفی میں ہے تو بیتحذ نہیں رشوت ہے اور اس سے جج کرنا جائز نہیں بلکہ جن لوگول سے لی گئی، ان کولوٹا ٹا ضروری ہے۔ (۳)

# سود کی رقم ؤ وسری رقم سے ملی ہوئی ہوتواس سے حج کرنا کیساہے؟

سوال: . اُزراوِكرم شرى اُصول كےمطابق آپ به بتائيں كدايك حلال اور جائز رقم كوسود كى رقم كےساتھ (قصداً) ملا ديا جائے تو کیااس بوری رقم سے حج کیا جاسکتا ہے یانبیں؟ جواب: ... حج صرف حلال کی رقم سے ہوسکتا ہے۔ (")

# بیٹے کے سودی کاروبار کے پیسے سے حج کیسے کریں؟

سوال: . بینک سے کاروبار ہونے کے باعث میرے بیٹے کی آمدنی میں سود کی ملاقٹ ہے، عالم لوگ کہتے ہیں کہ سودی پیسے سے حج وعمرہ نہیں ہوتا ،ان کا فر ہان ہے کہ کسی غیرمسلم سے قرض لے کر حج وعمرہ ادا کیا جائے ،اور پھراپنے پیسے سے قرض ادا کرویو

<sup>(</sup>١) يجتهد في تحصيل نفقة حلال فإن الله لا يقبل الحج بالنفقة الحرام. (عالمكيري ج: ١ ص ٢٢٠، كتاب المناسك).

<sup>(</sup>٢) وهو واجب أي فرض في العمر مرّة على الأحرار البالغين العقلاء الأصحّاء إذا قدروا على الزاد ذهابًا وإيابًا والراحلة . . فياضلًا أي زائدًا ذالك عن مسكنه وما لا بدّ له منه كالثياب وأثاث المنزل والخادم ونحو ذالك .

نفقة عياله . . . . . . . . إلى حين عوده إلخ (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٢٣ ١، كتاب الحج، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأحد شفاعة فاهدى لـه هـديـة عليها فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرباء (مشكوة ص: ٣٢٦، باب رزق الولاة وهداياهم).

<sup>(</sup>٣) ولا بسمال حرام، ولو حج به سقط عنه الفرض لكن لا تقبل حجته. (غنية الماسك ص: ١٦، باب شرائط الحج)، عن أبي هريرة رضي الله عنه . . . . إن الله طبِّب لَا يقبل إلَّا طبِّيًا ـ (مشكوة ج: ١ ص: ١٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

جائے ، یہاں اوّل اِشکال میہ ہے کہ مقروض کا تج نہیں ہوتا ، دوم میرے بیٹے نے اُدھار ما نگا تھا لیکن اُدھار وینے والا غیر سلم قرض کی رقم پر سود طلب کرتا ہے ، میرے بیٹے نے جھے نفذر قم دے دی ہے میہ کر کراب آپ جا نیں ، آپ کا کام جانے۔ اس کا بیتھی کہنا ہے کہ اس
سود کی پیسے سے ہمارا تمام کاروبار چلتا ہے تو اس کا تد ارک کیا ہو؟ جھے جواب کی جلدی اس لئے ہے کہ اس سال تج کی نیت سے یہاں
لندن میں بیٹے کے پاس ہم آئے ہیں ، اور جج کی درخواست دی ہے ، رہنمائی فرمائیں۔ نیز یہ کہ بیٹا ہی ہمارا واحد کفیل ہے اور ہم عرصہ
ہیں پچیس سال سے بیٹے کی آمدنی سے زکو قادا کرتے اور قربانی کرتے آئے ہیں ، آئندہ کیا کریں ؟

جواب:...جب آپ کے ذمے حج فرض ہیں ، تو آپ مہر ہانی کر کے جائیں ،ی نہیں ، آپ کو نہ جانے پر ثواب معے گا ، اور رقم اینے بیٹے کو دالیس کردیں۔

# جس دُ کان کی بحل کاپل بھی نہ دیا ہو، اُس کی کمائی ہے جج کرنا

سوال:...میری گاؤں میں دُ کان ہے، اس میں بغیر میٹر کی بجلی نگی ہوئی ہے، بجلی کا بل بھی نہیں دیا ہے، اس دُ کان کی کمائی سے میں تج پر ج نا جا ہتا ہوں، کیاان پیپول سے میراج ہوجائے گا؟

جواب: اب تک جنتی بحل چوری کی ہے،اس کی قیمت اداکر دو،ادر آئندہ کے لئے چوری ہے تو برکراو، پھر شوق ہے جج پر جاؤ،ور شدوہی مثل ہوگی کہ: '' نوسوچو ہے کھا کے بلی جج کو چلی!''۔ (۴)

# حجاج كرام كے لئے بيك كے تخفے

سوال :...جس بینک کے ذریعے ہم نے ج کے ڈرافٹ جمع کرائے اور جے کے متعلق کام کرائے ،اس کے بعد بینک نے ہمیں تخفے کے طور پر پانی کا تھر ماس اور ایک عدد بیک دیا ، چونکہ بینک کا کام سودی ہوتا ہے ، آیا یہ تخفے ہمیں جج پر لے جانا جائز ہے؟ یا پھر ہم اس تخفے کو واپس کردیں؟ مہر یانی فر ما کراس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے سے مستنفید فر مائیس۔

جواب:...حاجیوں کی جورقم جمع ہوتی ہے جینک اس پرسود لیتا ہے اور یہ سود گورنمنٹ کے کام آتا ہے یا جینک والوں کے،اس کا جھے علم بیس، اور ای سود کی رقم سے حاجیوں کو پچھ تحقے تھ گفت بھی وے دیئے جاتے ہیں، اب خود ہی غور کر لیجئے کہ ان کالینا حاجیوں کے لئے کہاں تک سے ہوگا...؟ (۳)

#### بینک کی طرف سے حاجیوں کوتھندوینا

سوال: ... جن درخواست گزاروں کی جج کی درخواست منظور ہوجاتی ہے، انہیں متعلقہ بینک تحفے کے طور پر پچھ چیزیں عطا کرتے ہیں، مثلاً: پانی کے لئے تھر ماس، ہینڈ بیک وغیرہ۔اس سال ایک بینک نے إحرام بھجوائے ہیں، معلوم بیکرنا ہے کہ کیا بیسود کے

<sup>(</sup>١) وأما شرائط وجوبه إلخ منها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك والإجارة. (عالمگيري ج: ١ ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) ..... فإن الله لا يقبل الحج بالنفقة الحرام. (فتاوي عالمگيري ج١ ص: ٢٢٠، كتاب المناسك).

<sup>(</sup>٣) عن على رصى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربوا ومؤكله. (مسند إمام اعظم ص: ١٦٣).

زُمرے میں آتے میں کہیں؟ اوراس احرام ہے جج کرنے میں کوئی حرج تونہیں؟

جواب: ...اس کی وضاحت بینک والوں کوکرنی جائے۔ اگر جاجیوں کی رقم بی کا پجھ حصہ بطور تحفہ بیش کیا جاتا ہے تو جائز ہے، اوراگر بینک کی طرف سے تحفہ ویاج تاہے ( کیونکہ بینک نے جار پانچ مہینے حاجیوں کی رقم کا سود کھایا ہے، اس لئے بینک شکر یہ کے طور پرحاجیوں کی خدمت میں بیر تفقیر سماتحفہ بیش کرتا ہے ) تو بیر حوال نہیں، کیونکہ بیرسود کی رقم سے ویا گیا ہے۔ (۱)

#### كياعرب شيوخ كے ذريعے كيا ہوا جج قبول ہوگا؟

سوال: ... ہمارے ہاں ہے لوگ عرب شیوخ کے توسط ہے جج کرنے جاتے ہیں ، عرب حضرات جونکہ بلوچتان شکار کی غرض ہے آتے ہیں ، یہاں کے معتبرین ہے واسط ہوتا ہے ، انہی معتبرین کے ذریعے سودوسوآ دمیوں کے لئے ہوائی سفر کا دوطر فی کل سخر علی و معلوہ ازیں ان آ دمیوں کے لئے ہوائی سفر کا دوطر فی کل سخیج ہیں ، جبکہ بیخرج اکثر معتبرین خورد پُر دکرتے ہیں ، صرف مکٹ متعلقہ شخص کو عطافر ماتے ہیں ، الله ، شاء اللہ کھی بھارایک آ درہ غریب و سکین شخص کو قطافر ماتے ہیں ، الله ، شاء اللہ کھی بھارایک آ درہ غریب و سکین شخص کو قطافر ماتے ہیں ، الله ، شاء اللہ کھی بھارایک آ درہ غریب و سکین شخص کو قط فر ماتے ہیں ، الله ، شاء اللہ کھی بھارایک آ درہ غریب و سکین شخص کو قط در برداشت کر نا پڑتا ہے ۔ سوال یہ ہے کہ ایسا جج کرنا جائز ہے کہ نا جائز ؟ بعض مر مایہ دارلوگ بھی ہیں طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا عج ادا ہوگا کہ نہیں ؟

چواب:..ان کا جج ادا ہوجائے گا الیکن جن ہوگول نے رقم خور دیر دکر دی ہےان پراس کا وبال پڑے گا ،اور آخرت میں ان کو بیر قم مجر نی پڑے گی۔

# سعودى عرب سے زائدر قم دے كر درافت منگوا كر جج برجانا

سوال:... جی اسپانسراسکیم ۱۹۸۷ ، کی توسیع کیم تک کردی گئی ہے، لہذا جاج کرام سعودی عرب سے ڈرافٹ منگوار ہے جیں۔جن حضرات کے عزیز وا قارب و ہاں موجود جیں وہ تو قواعدوضوا بلا کے مطابق ڈرافٹ دستیاب کر لیتے ہیں،اس کے علاوہ کئی تجابت کرام دُوسروں سے ۲۸ ہزار پاکستانی رو ہے کا ڈرافٹ منگواتے ہیں جس کے لئے آئیس ۲ سبزار پااس سے زائدر قم ویٹی پڑتی ہے، پینی تقریباً سبزار رو ہے بلیک منی اداکرنی پڑتی ہے۔اب وریافت طلب ویت ہے کہ اس طرح زائدر قم و سے کرڈرافٹ منگوان جائز ہے؟ اس طرح کے ذرافٹ منگواکر جے کے جائے اور جے اداکر سے تو کی فرض اوا ہوجائے گا؟ اس میں کوئی نقص تو نہیں؟ عمو نا پاکستانی اس طرح کے ڈرافٹ منگواکر جے کے جائے اور جے اداکر سے تو کی فرض اوا ہوجائے گا؟ اس میں کوئی نقص تو نہیں؟ عمو نا پاکستانی

<sup>(</sup>۱) عن أبى جحيفة ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغى ولعن آكل الرب وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. رواه البخاري. (مشكوة ص ۲۳۱، باب الكسب وطلب الحلال). عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكنه وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدرون من المعلس؟ قالوا. المفلس فينا من لا درهم له ولا مناع! قفال إن المعلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أحد من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في الدار. رواه مسلم. (مشكوة ص ٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

روپ دیئے جاتے ہیں جو کدریال کی شکل میں وہاں منتے ہیں ، پھرو ہیں بینک میں دیئے جاتے ہیں اور پا کت نی روپ کا ڈرافٹ مل جاتا ہے ، وہ یہال جج کی درخواست کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تو بھر حج کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ ہذااس طرح بھی مجے ہوجائے گا یا کوئی کراہت یانقص باقی رہے گا؟

جواب: ۳۲ ہزار میں ۲۸ ہزار کا ڈرافٹ لینا تو سودی کاروہ رہے۔ البندا کر ۳۲ ہزار کے بدلے میں ریالوں کا ڈرافٹ منگوایا جائے تو وہ چونکہ ڈوسری کرنسی ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اورا گر کو لی ادارہ ڈرافٹ منگوا کر دیتا ہواور زائدر تم حق محنت کے طور پر وصول کرتا ہوتو ریجی جائز ہے۔

#### مجے کے لئے ڈرافٹ پرزیادہ دینا

سوال نہ آج کل جے کے واسطے ڈرافٹ منگواتے ہیں کسی ولال کے ذریعہ، و د ہوتا ہے تمیں ہزار کالیکن اس منگوانے والے کو پانچ ہزار اُوپر دیتے ہیں، لیعنی پینیتیس ہزار کا پڑجا تا ہے۔ پوچھنا میہ ہے کہ آیا اس کو میہ پانچ ہزار کمیشن یااس کی مزدور کی کے طور پر وے سکتے ہیں یا نہیں؟ آیا میدلین وین حلال ہے یا حرام؟ ای طرح اگر اس کو بجائے پاکت نی روپے یا ڈالریا وُ وسرے ملک کی رقم دے ویں تو آیا یہ جائز ہے یا ناجا مُز؟ کیونکہ اس میں تو جنسیت بدل چکی ہے۔

چواب: . ڈرافٹ منگوائے کی جوصورت آپ نے کاسی ہے یعنی ۳۵ ہزار دے کر ۳ ہزار روپے بیٹ یہ توسمجھ میں نہیں آتی۔ البتدا گر پانچ ہزار روپ ایجنٹ کوبطوراُ جرت دیئے جا کیس تو لیکھ گنجائش ہوسکتی ہے، روپ کے بدلے ڈالر یا کو کی اور کرنسی کی جائے تو جا کونٹ ہے۔

# جے کے لئے جمع کی ہوئی جج تمیٹی کی رقم واپس کرے

سوال:...ہم ایک اوارے کے ملازم ہیں، جس میں تمام مدزمین کی بیے سیے آبیا گئی ہے جس میں ۱۰۰ دوپ مہیندو ہے ہیں، جس سے ہرسال ۱۲ ملازمین کو قر عدا ندازی کے ذریعے بی کرایا جا تا ہے، یہ سسلہ گزشتہ پانی سال سے جاری ہے۔ اس میں شمولیت کے وقت کہا گیا تھا کہ جو ملدزمین ریٹا نزجوں گان کو فر و کرایا جائے (اگر اس عرصے میں ان کا نام قر مداند، زی میں آجائے) لیکن اب گومڈن طیک جینڈ کے ذریعے نی مدزمین ریٹا نزجو گئے ہیں، تو ان و ندعم و کرویا گیا اور ندان کی جمع قم و اپس کی گئے ہے۔ انتظامیہ جے کمیٹی میں جواب دیتی ہے کہ ان ملدزمین کو پانچ مرتبہ جانس دیا گیا تھا، ان کا نام ہیں نکل ، اہذااب ان کی

الربا وفي الشرع قضل مال بالاعوص في معاوضة مال بمال. (الساية ح ١٠ ص ٣٨٦، باب الربا).

<sup>(</sup>٢) وإذا الحتلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شنتم إذا كان يذا بيد. (البناية ص ٢٥٣، باب الربا).

<sup>(</sup>٣) والبيعان اي المرابحة وبيع التولية جائران لاستحماع شرائط الحوار ما رأه المسلمون حسبًا فهو عبد الله حسن. (البناية مع الهداية ج: ١ ص: ٣٥٠) باب المرابحة والتولية، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) وفي التحقة وأما أحرة السمسار في طاهر الرواية تلحق برأس المال الح. (الساية ح ١٠ ص ٣٥٥).

<sup>(</sup>۵) الضأحاشية تمبر۲\_

ممبرشپ ختم مجمی جائے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ایک صورت میں ویگرافر ادکا جج جائز ہوگا جبکہ ریٹائر ڈ ملاز مین کا پیبہاس میں شامل ہو اوران کوواپس ٹہ کیا گیا ہو؟

جواب: جن مداز مین کا جج کے سیسے میں چیہ جمع تھا، ادارے کی انتظامیہ جج کمیٹی کے ذیعے فرض ہے کہ جو ملازم اس اسکیم کے تحت ریٹا کر ہوگئے ہیں ،ان کو ہا تا عدہ حج اسکیم میں شامل رکھے اور جب ان کا نام آئے ان کو حج کے لئے ہیسیے ،اورا کر بیمکنن نہیں ہے تو ان کی جنٹی رقم حج کے لئے جمع ہوچک ہے ،ان کو واپس کرے حقوق العباد کا معاملہ ہے ،ورند کسی کا حج بھی قبوں نہیں ہوگا۔ ( )

پچاس روپے کے تکٹ چیج کر قرعداندازی ہے ایک آدمی کو جج پر بھیجنے والی اسکیم کی شرعی حیثیت

سوال: ... جارے ایک دوعزیز ایک اسیم کا افتتاح کروا رہے ہیں، جس کے مطابق کچھکٹیں فروخت کی جا کیں گی، ٹی فکٹ بچاس رو بید، اس میں جتنے بھی ممبران کک لیس گے، ان سب کے نام لی پر جیال بنا کران میں سے ایک پر جی بغیر دھیان سے یا آئھ بند کر کے اٹھ کی جائے گی، جس کا بھی نام نکا اسے تج پر بھیج ویا جائے گا، جس کا خرج طے ہوئے بھیوں سے ہوگا، اور باتی بھیے جارے گا، جس کا خرج سے انگر جو بیاتیم چلارہے ہیں، وولیس گے۔

جواب: .. بین نے بیاتیم پڑھی ہے ،صری سود ہے ،خوادا آپ کے دوستون نے اس کوج' بی یا مواڈشمتوں نے ۔ (\*) سے اور میں میں میں میں سے میں میں میں میں میں میں میں میں جس میں

جے کے لئے لیا ہوا قرض بونڈ کے اِنعام کی رقم سے اداکرنے کا جج پراُثر

سوال: ایک شخص کی تج کی درخواست کے ساتھ رقم بھی جیس جیس بیجیس بڑار کی کی پڑرہی تھی ،اس کے پی سے بوند کے انعام کی رقم تھی وہ اس نے محفوظ رکھی ،اور کی سے قرض لے کر پی س بڑار پورے کرکے فارم جمع کر دیا۔اور جج کو چلا گیا۔ جج سے واپسی پر جائز رقم سے قرض کی رقم سے قرض اا ، کر ، یتا ہے۔ دریافت میکرنا ہے کہ اس کا جج اوا ہو ج سے قرائی اچ سے واپسی پر جائز رقم سے بی قرض اوا کرنے پر جج جائز ہوگا؟

جواب: اس کا جے سیجے ہے،اب ادائے قرض جائز رقم ہے کرتا ہے بیا خائز ہے؟اس کا گناہ وثواب الگ ہوگا، جے ہے اس کاتعلق نہیں، دانشداعلم! <sup>(۳)</sup>

بینک ملاز مین سے زبروسی چندہ لے کر حج کا قرعہ نکالنا

سوال: بہمسلم کرشل بینک کے مدازم ہیں۔ ہاری یونین نے ایک جج اسلیم نکالی ہے اور ہراسناف ہے ۳۵ روپ ماہوار

<sup>(</sup>۱) يبدأ بالتوبة ورد المظالم واستحلال من كل حصومه ومن كل عامله وعالمگيري ج ۱ ص ۲ م. (۱) عن أبي هويوة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الله طيّب لا يقبل إلّا طيّبا الخ ومشكوة، بات الكسب وطلب الحلال ج ۱ ص ۳۳ . فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدماه، ولذا قال في البحر ويحتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالمعقة الحرام كما ورد في الحديث ردد اعتاد ج ۲۰ ص ۲۵۳ . ٢ م ٢٠٠٠ . ٢ م ١٠٠٠ عناب المناسك).

لیتے ہیں، اس پیسے سے قرعدا ندازی کر کے دواسٹاف کو جج پر جانے کو کہا ہے۔ کیا اس چندے سے وہ بھی ۲۵ روپے ما ہوارا میک سال تک، اس پیسے سے جج جائز ہے؟ کافی اسٹاف ول سے یہ چندہ دیتا نہیں چاہتا، مگر یونین کے ؤَراورخوف سے ۲۵ روپے ما ہواروے رہا ہے، کیا اس طرح جب ول سے کوئی کا منہیں کرتا، کسی کے ؤراورخوف کے چندے سے حج جائز ہے؟

جواب:...جوصورت آپ نے لکھی ہے اس طرح حج پر جانا جائز نہیں۔اوّل تو بینک سے حاصل ہونے والی تنخواہ ہی حلال نہیں ، اور پھرز بردئتی رقم جمع کرانااوراس کا قرعہ ٹکالنامید ونوں چیزیں نا جائز ہیں۔

# بونڈ کی اِنعام کی رقم سے جج کرنا

سوال:... بنی وی کے ایک پروگرام بین پروفیسر حسنین کاظمی صاحب میزبان کی حیثیت ہے، پروفیسر علی رضاشاہ نفوی صاحب اور مولا نا صلاح الدین صاحب جرنگسٹ ہے چند مسائل پر گفتگو کررہے تھے۔ من جملہ چند سوالول کے ایک سوال بی تھا کہ آیا پر اکر ہونڈ پر انعام حاصل کردہ رقم ہے ''عمرہ یا جج'' کرنا جائز ہے کہ بیں؟ اس کا جواب پروفیسر علی رضاشاہ نفوی صاحب نے بیدیا کہ پرائز ہونڈ کی اِنعام حاصل کردہ رقم ہے عمرہ اور جے جائز ہے۔ اس کی تشریخ انہوں نے اس طرح فرمائی:

''اگردس روپ کا ایک پرائز بونڈ کو کی خریدتا ہے تو گویااس کے پاس دس روپ کی ایک رقم ہے جس کو جب اور جس وقت وہ چہ ہے کی بینک میں جاکراس پرائز بونڈ کو دے کر مبلغ دس روپ حاصل کرسکتا ہے۔'' مزید بیتشری فرمائی کہ:'' مثلاً ایک ہزاراً شخاص دس روپ کا ایک ایک پرائز بونڈ خرید تے ہیں، قرعہ اندازی کے بعد کی ایک شخص کو مقرر کردہ انع م ملتا ہے، مگر بقیہ 1999 آشخاص اپنی اپنی رقم ہے محروم نہیں ہوتے بلکہ ان کے پاس بیر قم محفوظ رہتی ہے، اور اِنعام وہ اوارہ دیتا ہے جس کی سرپر تی میں پر ائز بونڈ اسکیم رائ ہے، البندا اس اِنعامی رقم ہے عمرہ یہ جج کرنا جائز ہے۔'' اس پر وگرام کو کا ٹی لوگوں نے ٹی وی پر دیکھ اور سنا ہوگا، مولانا صاحب! آپ ہے گڑارش ہے کہ آپ قر آن وصدیث کو مرفظر رکھتے ہوئے اس سنلے پر روشنی ڈالیس کہ آپایرائز بونڈ کی حاصل کردہ اِنعامی رقم ہے ''عمرہ یا جج'' کرنا جائز ہے کہ'نیں؟

جواب:... پرائز بونڈ پر جورقم ملتی ہے وہ جواہے اور سود بھی ، جوااس طرح ہے کہ بونڈ خرید نے والول میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کواس بونڈ کے بدلے میں دس روپ ہی ملیں گے یا مثلاً پچاس بزار۔اور سوداس طرح ہے کہ پرائز بونڈ خرید کراس شخص نے متعلقہ ادارے کودس روپے قرض دیتے اور ادارے نے اس روپ کے بدلے اس کو پچاس بزار دس روپے واپس کئے ،اب بیڈائد رقم جو اِنع م کے نام پراس کولی ہے ،خالص '' سود'' ہے ،' اور خالص سودکی رقم سے عمرہ اور جج کرنا جائز نہیں۔ '''

 <sup>(</sup>۱) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم.
 (مشكوة ص:۲۳۳)، باب الربا، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى حرة الرقاشي عن عمّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرئي إلا بطيب نقس منه. (مشكوة ج: ١ ص ٢٥٥، باب الغصب والعارية).

<sup>(</sup>m) کل قرض جرّ نفعًا فهو ربّا. (فتاوی شامی ج:۵ ص ۱۲۲ : ح. ۲ ص سم ۳۹ م).

<sup>(</sup>٣) يجتهد في تحصيل نفقة حلال فإن الله لا يقبل الحج بالفقة الحرام. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٢٠، كتاب الماسك).

# سرکاری حج کاشرعی حکم

سوال:...ہمارے ملک میں ہرسال صدرصاحب، وزیراعظم صاحب، ایم این اے،افسران وغیرہ جوخودا نے مال دار ہیں کے سینکڑوں غریب عوام کو حج کرواسکتے ہیں،گرخود سرکاری خرج پرمع لا وُنشکر کے حج پر جاتے ہیں،کیا بارگاو زب العزت میں ایسا حج شرف قبولیت حاصل کرے گا؟

ا: ...جولوگ ہمراہ جاتے ہیں اورخود ہج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں ، کیاان کا مج قبول ہوگا؟

":...بہت سے عام شہری جنہوں نے رقم جمع کردی تھی وہ نہ جہ سکے، بلکہ ان کی جگہ ؤ وسرے پیندیدہ اَشخاص حج پر بھیج دیئے گئے ، کیا تھیجے صورت ِ حال جانبے والول کا حج مقبول ہوگا؟

۳۰:... ناقص کی رائے میں ہم ہوگ دین بلکہ ہرمعاملات میں اتنے پست ہوگئے ہیں کہ اتنے اہم دینی معاملات میں بھی برعنوانیال کرتے ہیں۔

جواب :...آپ کے فتویٰ پوچھے اور میرے فتویٰ ویے سے ان لوگوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور بیا طاہر ہے کہ جب ٹا جا نزرقم سے جج کیا جائے تو القد تعالٰ کے قرب کا ذریعے نہیں ہوسکتا۔

٢:...جولوگ ؤوسرول كاحق ماركر سئة ،ان كالحج بھى موجب رضائے إلىي بيس ہوسكتا\_

# سرکاری خرج پر جج کرنا

سوال:...سرکاری محکموں ہے لوگوں کوسرکاری حج پر ہرسال کی طرح بھیجا گیا، جبکہ سرکاری خزانے میں پاکستان کے چودہ کر دڑعوام کا حصہ ہے۔آپ سے بیہ پوچھٹا ہے کہ:

ا:...اس طرح ہے کہ کا اپنے ماہ زمین کومرکاری حج پر بھیجنا جائز ہے؟

٢:...كيااس طرح ان لوگوں كا حج ادا ہو گيا؟

٣٠:..اگرىيىشرغا جائزنېيى توكيا آئندەسال يے حكومت كوييسلسلە بندكروينا جائے؟

جواب ا:.. محکے دوشم کے ہیں، ایک نجی اور دُوسر ہے سر کاری، نجی تحکموں میں اگر پچھلوگوں کوقر عدا ندازی کے ذریعے حج پر بھیجا جاتا ہے، تو یہ بھیجنا بھی سی ہے اوران کا لج بھی ادا ہوجائے گا، شرط یہ ہے کہ نج کے لئے جو پیمیے جمع کروائے جا کمیں، وہ خالص ان کی ملکیت کردیئے جا کمیں،اور دُوسری شرط یہ ہے کہ ان قرعدا ندازی میں گھیلائے کیا جائے، ورندان کا جج سیجے نبیس ہوگا۔

٣٠:..اور دُوسراطریقة سرکاری سازیمن کو جج پر بھیجناہے، اگر حکومت کے پاس کوئی ایسافنڈ موجود ہے جس ہے وہ کسی ایک جگہ رقم کوخرج کرسکے، پھرتو ٹھیک ہے، ایسے وگوں کا حج ادا ہوجائے گا، ورندا گرسرکاری خزائے سے عازیمن حج کے مصارف برواشت کئے جاتے ہیں، تو ایسے اوگوں کا حج نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی گنا ہگار ہوں گے اوران کو حج پر بھیجنے والے اہل ارباب و اِختیار بھی گنا ہگار ہوں گئے، اللَّ یہ کہ کوئی شخص ایسے بھیے ہے حج پر تم خرج کرے، واللہ اعلم!

#### عازمين حج كابيمه

سوال:... بحومت نے ایک مقامی کمپنی کو جائے گرام کی پاکتان ہے روا گی ہے لے گرمع سلامت واپسی تک بیمہ زندگی کی اج زت وی ہے۔ عاز م بح کوشا بدایک بزاررو پے پر بیم کے عوض حاد ثاقی موت کی صورت میں اس کے نامز دکر دہ بسما ندگان ، ور ثاء کو تقریباً پا بی کا کھرو ہے جیمے کی قم ادا کی جائے گی۔ مسئلہ ہے کہ جائے گرام کا اس طرح کا بیمہ کرانا ، ترغیب دینا ، یا دِلانا ، شرعاً کیسا ہے؟ جواب :... بیمہ زندگی ناجا کر اور حرام ہے ، خصوصاً ج جیسی مقدس عبادت کو اس گندگی ہے ملوث کر نا اور بھی گندا ہے۔ اس لئے جائے کرام کو جائے کہ وہ اس سلسلے میں ایک بزار دے کر بیمہ زندگی نہ کریں ، ورندان کا ج کرنا نیکی بر با داور گناہ لازم کے مصداق بر با دند ہوجائے ۔ حکومت کا بیکام کرنا اور ماجول کو اس کی ترغیب دینا ناجا کڑے ، اور گن ہی وجوت دینے کے متر ادف ہے ، اس لئے بر با دند ہوجائے ۔ حکومت کا بیکام کرنا اور ماجیول کو اس کی ترغیب دینا ناجا کڑے ، اور گن ہ کی وجوت دینے کے متر ادف ہے ، اس لئے مرکار گی اٹل کارول کو اس ہے اچتناب کرنا چاہئے۔ (۱)

#### مج کے لئے جھوٹ بولنا

سوال: سعودی گورنمنٹ نے پچھلے سال جج ہے پہلے ایک قانون نافذ کیا تھ کہ کوئی بھی غیر ملکی جوسعو و بیر جی ملازمت کر رہا ہے اگراس نے ایک مرتبہ جج کرلیا تو وہ دوبارہ پانچ سال تک جج ادائبیں کرسکتا۔ ہماری کمپنی ہراس شخص کوایک فارم پُر کرنے کو ویتی ہے جس پرلکھا ہوتا ہے کہ:'' میں نے پچھلے پانچ سال ہے جج نہیں کیا ہے، ججھے جج اداکرنے کی اجازت دی جائے'' ینچے اس شخص کے۔ دستخط ہوئے کے ساتھ ساتھ دوگوا ہوں کے نام اور دستخط بھی ہوتے ہیں۔

اب اگر میں اپنی والدہ یا بیوی کو اس سال جج کروا نا چاہوں تو جھے بھی ان کے ستھ محرم کے طور پر جج کرنا ہوگا، اوراس کے لئے مجھے درج بالا فارم پُرکر کے یعنی جھوٹ کھے کرا ہے وفتر میں جمع کرانا ہوگا، چونکہ میں نے دوسال پہنے جج کیا تھا۔ آپ سے پوچھٹ سے ہے کہ اس طرح جھوٹ لکھ کر جج کرنا جو کز ہے؟ اوراس طرح حج اوا ہوجائے گا یا اس طرح نج کرنے والا گناہ گارہوگا؟

. جواب:...آپ جھوٹ کیول بولیں؟ آپ بینکھ کر دیں کہ میں خود تو نج کر چکا ہوں لیکن اپنی والدہ یا بیوی کو حج کرانا چاہتا ہوں اس کی اجازت دی جائے۔

 <sup>(</sup>۱) كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربوا. رفقه السُّنة ح٣٠ ص ١٣٨، طبع دار الكتاب العربي، بيروت). أيضًا كل قرض جر مسفعةً فهو ربّا. (فتح القدير ج: ٩ ص ٣٨٠ طبع رياص). القرض بالشرط حرام والشرط ليس بالازم. (خلاصة الفتاوى ح ٣ ص ٥٠٠). وان تأجيله لا يصبح (التي قوله) وعلى إعتبار الإنتهاء لا يصبح الله يصبر بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربوا. (هداية ج:٣ ص ٢٠٠). "وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقُوى ولا تعاوَنُوا على الإثم والعُذوان" (المائدة: ١).

 <sup>(</sup>٣) وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا، قلما بلي يا رسول الله قال: الشرك بالله وعقوق الوالمدين، وكان متكنًا، فجلس فقال. ألا وقول الرور، ألا وشهادة الزور، فما ذال يكرّرها حتى قلما ليته سكت. (تفسير ابن كثير ج ٣ ص: ١٥ ٢، طبع رشيديه كوئته).

#### ا فغانستان کے یاسپورٹ پر حج وعمرہ کرنا

سوال:...ہمارے یہاں پچھ لوگ افغانستان کے پاسپورٹ پر حج وعمرہ کے لئے جاتے ہیں، وہ لوگ اس کی بیتاُ ویل چیش کرتے ہیں کہ بیسب آنگریز کا قانون ہے،مسلمان کے لئے سرحد بندی وغیرہ نہیں ہے،اور تاریخ کی کتابوں میں پشاور بھی افغانستان کا ا یک حصہ ہے۔ افغانستان کے ہے ہوئے پاسپورٹ پرافغانستان کا پتا درج ہوتا ہے، جبکہ جانے والا پیٹا ور کا باشندہ ہے، کیا پیطریقہ

جواب:...اگران صاحب کی بیتقریرهٔ وسری حکومتوں والے تشکیم کرتے ہیں تو سیحان اللہ! ورنہ جھوٹ بول کر جج کے لئے

#### بلاا جازت نج کے لئے عزّت وملازمت کا خطرہ

سوال: ميرے والدين اس سال مج پر آرہے ہيں ان شاء الله عودي گورنمنٹ نے قانون بنايا ہے كه اگريهال كام كرنے والے ايك وفعہ حج كريں تو كھرؤ وسراحج يا تج سال كے بعد كريں۔ ميں نے جارسال يہلے حج كيا بے لہذا ايك سال باق ہے۔ اب میرے والدین بوڑھے ہیں، کیا میں حج پر جا وَل تو گناہ نبیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ میں بغیراطلاع کے چلا جا وَل جبکہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہ بھی مجھےا جازت نہ دیں گے،اس معاہمے میں سعودی قانون کی خلاف ورزی ہوگی مگر ؤ وسری طرف میرے والدین کی

جواب:...آپ کا والدین کے ساتھ حج کرنا بلاشبہ سجے ہے، تمر قانون کی خلاف ورزی کرنے میں عزت اور مدا زمت کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے، بیاآ پے خود دیکھے میں ،اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔البنۃ شرعاً اس طرح حج ادا ہوجائے گا اور

#### حج کے لئے پھٹی کاحصول

سوال:... میں حکومت قطر میں مدازمت کرر ہا ہوں ، حج ہے متعلق مسئلہ پوچھنا جا ہتا ہوں \_قطرحکومت دورانِ مله زمت ہر ملازم کو حج کے لئے ایک ماہ کی چھٹی مع تنخواہ دیت ہے، اور پہلا ہی حج فرض ہوتا ہے۔ میں صاحب حیثیت ہوں اور حج پر جانا جا ہتا ہوں۔ کیا میں حکومت ِقطر کی حج چھٹیوں میں یا بنی سالانہ چھٹیاں لے کر حج پر جاؤں؟ کیاان دونوں چھٹیوں میں فرق ہے نُواب میں فرق پڑے گا؟ میرے دوست نے حکومت قطر کی چھٹیوں پر حج کیا ہے، اگر تواب میں فرق ہوتو دوبارہ حج کرنے کے سئے تیار ہوں۔ جواب:...اگرقانون کی رُو ہے چھٹی مل عتی ہے اور اس کے لئے کسی غلط بیانی سے کامنہیں لین پڑتا ہے، توجج کے ثواب میں کوئی کی نہیں آئے گی۔

<sup>(</sup>١) "يَانِيهَا الَّذِيْنَ امِّنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا" (الأحزاب: ٥٠).

#### حکومت کی اجازت کے بغیر حج کوجانا

سوال:...حکومت کی پابندی کے باوجود جولوگ چوری یعنی غلط راستوں سے مج کرنے جاتے ہیں اور مج بھی نفلی کرتے ہیں ،ان کے بارے میں کیارائے ہے؟

جواب:... حکومت کے قانون کی خلاف ورزی میں ایک تو عزّت کا خطرہ ہے کہ اگر بکڑے گئے تو بے عزّ تی ہوگ۔ وُوسر کے بعض اوقات اَحکامِ شرعیہ کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے، مثلاً بعض اوقات سے بغیر إحرام کے جانا پڑتا ہے، جس سے ذم لازم آتا ہے۔ اگر قانونی گرفت اور اَحکامِ شرعیہ کی مخافت کا خطرہ نہ ہوتب تو مضا اُقد نہیں ورنہ نفلی حج کے لئے وبال سر لیمنا محکے نہیں۔ (۱)

#### عمرے کے ویزے پرجا کرج کر کے آنا

سوال:...اگرعمرے کے ویزے پرج کیں اور جج کرکے آئیں توایب کرناسیجے ہوگایا نہیں؟ جواب:...عزّت کا خطرہ نہ ہوتو جائز ہے۔

#### رشوت کے ذریعے سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو حج کرانا

سوال:...ایک شخص ملک سے باہر کمانے کے لئے کوشش کرتا ہے اور کسی (ریکر وننگ ایجنسی) یا ادار ہے کو بطور رشوت دی یا بارہ بزار روپے دے کرسعودی ریال کمانے جاتا ہے، وہ ایک سال یا دوسال کے بعد اسپانسر شپ انکیم کے تحت اپنے والدیا والدہ کو جج کراتا ہے، اس سلسلے میں بیبتا کیں کہ کیا اس طرح کا حج اسلام کے عین مطابق ہے؟ کیونکہ وہ شخص محنت کر کے تو کم تا ہے گرجس طریقے سے وہ باہر گیا ہے یعنی رشوت دے کرتو اس کے والدین کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟

جواب:...رشوت دے کرملازمت حاصل کرنا نا جائز ہے، گرملازمت ہوجائے کے بعدا پی محنت ہے اس نے جوروپیہ کمایا وہ حلال ہے،اوراس سے حج کرنایا اپنے والدین اور دیگراعز ہ کو حج کرانا جائز ہے۔

# خودکوکسی و وسرے کی بیوی ظاہر کر کے جج کرنا

سوال:... میرامسکند دراصل کچھ بول ہے کہ میرانام محمد اکرم ہے، میراایک دوست جس کا نام محمد اشرف ہے۔ اب میرے دوست بعن محمد اشرف ہے۔ اب میرے دوست بعن محمد اشرف کا پچھتھوڑا سا جھٹر ااپنے کفیل کے ساتھ تھا، لہٰ ذااس نے اپنی بیوی کو یبال جج پر بلانا تھا، سواس نے میرے نام پر اپنی بیوی کو جج پر بلایا، بعنی اس نے نکاح نامے پر بھی میرانام لکھوایا اور کاغذی کاروائی میں وہ میری بی بیوی بن کریباں آئی، اب میں اپنی بیوی کو جج پر بلایا، بعنی اس نے نکاح نامے پر بھی میرانام لکھوایا اور کاغذی کاروائی میں وہ میری بی بیوی بن کریباں آئی، اب میں

<sup>(</sup>١) آفاقي مسلم مكلف أراد دخول مكة أو الحرم ...... جاوز آحر مواقيته غير محرم .... أثم ولزمه دمـ" (غية الناسك ص: • ١، فصل في مجاوزة الآفاقي وقته، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى. (مشكوة ص. ٣٢٦، باب الأقصية).

بی اے لینے آیئر پورٹ پر گیا ، ایئر پورٹ سیکورٹی والوں نے میرااِ قامدد کھے کرمیری بیوی جان کراس کو باہر آنے دیا (ایئر پورٹ سے) ، اب عورت اپنے اصل خاوند کے پاس بی ہے اوراس نے تج بھی کیا ہے۔ اب آپ یہ بتا کیں کہ یہ تج صحیح ہے یا نہیں؟ اور کیا اگر یہ غلط ہے اور گناہ ہے تو میں کس حد تک مجرم ہوں؟

جواب: . فریضه بخج تواس محتر مه کاادا ہو گیا ،گرجعل سازی کے گناہ میں تینوں شریک ہیں ،وہ دونوں میاں بیوی بھی اورآپ بھی۔ (۱)

مكه ميں رہتے ہوئے عمرہ

سوال: ... ج کے زمانے میں مکہ تعرمہ کے قیام کے دوران مزید عمرہ کیا جاسکتا ہے جبکہ جار پانچ روز بعد مدید نہ منورہ جانا ہے، وہاں سے والیسی پرفریضہ برجج اواکرناہے؟

جواب:.. جائزے۔

<sup>(</sup>۱) ان الإعانية على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن، أعنى قوله تعالى. "وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُذُوانِ". (أحكام القرآن، مفتى محمد شفيع ج: ٣ ص ٣٠٠). عن أبنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .. من غشا فليس منا. (الترغيب والترهيب ج ٢٠ ص ١٥٥، الترهيب من الغش، طبع بيروت). وعن أبنى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم، ثم اتفقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. (مشكوة ص: ١٤)، باب الكماثر وعلامات التفاق).

#### عمره

عمرہ، مج کابدل ہیں ہے

سوال:...اسلام کا پانچوال رُکن (صاحب اِستطاعت کے لئے) فریفہ ہج کی ادائیگی کرنا فرض ہے۔گرا کثر برنس پیشہ حضرات جب وہ اپنا برنس ٹرپ یورپ یاامریکہ وغیرہ کا کرتے ہیں تو وہ لوگ واپسی ہیں یا جاتے ہوئے مکۃ انمکر مدہ کرعم ہادا کرتے ہیں، اور یہی حال پاکستان کے اعلیٰ افسران کا ہے جو حکومت کے خرچ پر یورپ وغیرہ برائے ٹر نینگ یا حکومت کے کسی کام ہے جاتے ہیں تو وہ حضرات بھی واپسی ہیں عمرہ ادا کر کا ہے جو حکومت کے خرچ پر یورپ وغیرہ برائے ٹر نینگ یا حکومت کے کسی کام ہے جاتے ہیں تو وہ حضرات بھی واپسی ہیں عمرہ ادا کر کا ہے کہ عمرہ ادا کر نا کے کافش نہیں کرتے ۔ غالبًا ان کا خیال ہے کہ عمرہ ادا کرنا حج کافتم البدل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عمرہ ادا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کی عمرہ ادا کرنا جج کافتم البدل ہے؟ جوئے آتے ہوئے اگر عمرہ کی سعادت نصیب ہوجائے تو عمرہ تو کر لینا چا ہے ،کین عمرہ ، حج کا بدل نہیں ہو۔ جب شخص پر جے فرض ہو، اس کا حج کرنا ضرور کی ہے بھی عمرہ کرنے سے فرض ادائیس ہوگا۔ (\*)

#### عمرہ اور قربانی کے لئے عقیقہ شرط ہیں

سوال: ...کیاوہ مخص عمرہ کرسکتا ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو؟ اور اس طرح کیا وہ مخص قربانی کرسکتا ہے جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو؟ کونکہ ہم گزشتہ چارسالوں سے القد کے نصل وکرم سے قربانی کررہے ہیں، جبکہ ہم میں سے کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا۔ اور میرے بڑے ہمائی پچھلے سال سعودی عرب نوکری پر گئے ہتھے، القد تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور خانہ کعبہ کی زیارت سے مع عمرہ کے اسی عیدالفطر پرمشرف فرمایا۔

جواب: عقیقے کاہونا قربانی اور عمرہ کے لئے کوئی شرط نہیں ،اس لئے جس کاعقیقہ نہیں ہوااس کی قربانی اور عمرہ سیجے ہے۔ احرام باندھنے کے بعدا گر بہاری کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے تو اس کے ذمہ عمرہ کی قضا اور دَم واجہ سے بہر

سوال:...عمرہ کے لئے میں نے ۲۷رمضان المبارک کوجدہ سے إحرام با ندھا،لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئی

 <sup>(</sup>۱) ان العمرة واجبة ولكنها ليست بفرضية وتسميتها حجة صغرى في الحديث يحتمل أن يكون في حكم الثواب. (بدائع
 الصنائع ج: ۲ ص ۲۲۲، كتاب الحح، فصل وأما العمرة، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) "وَ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِمُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا" (آل عمران: ٩٤).

تھی، میں بالکل چلنہیں سکتا تھا،اور مجھے زندگی بھرانسوں رہے گا کہ میں ہے ۳ مرمضان المبارک کوعمر ہادانہ کر سکااور میں نے وہ احرام عمرہ ادا کرنے کے بغیر کھول دیا۔ میں نے مجبوری سے عمرہ ادانہیں کیا،اس گناہ کی بخشش کس طرح ہوسکتی ہے؟ جواب:...آپ کے ذمہ احرام تو ژدیئے کی وجہ سے ذم بھی واجب ہے، اورعمرہ کی قضا بھی لازم ہے۔ (۱)

#### ذی الحجہ میں جج ہے بل کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

سوال:...ایامِ جج سے قبل (مراد کیم تا ۸ رذی الحجہ ہے ) لوگ جب وطن سے احرام باندھ کر جاتے ہیں تو ایک عمر ہ َ رنے کے بعد فارغ ہوجاتے ہیں۔سوال بیہ کہ دہ اس دوران مزید عمر کر کتے ہیں یانہیں؟

جواب:...ج تک مزید عمر نے بیس کرنے چاہئیں، جج سے فارغ ہوکر کرے، جج سے پہلے طواف جتنے چاہے کرتار ہے۔

# يوم عرفه سے لے کر ۱۱ رف ی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ تح میں ہے

سوال:...میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ جج کے اہم رُکن یوم عرفہ سے لے کر ساار ذی الحجہ تک عمر ہ کرناممنوع ہے ،اگرممنوع ہے تواس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب:... یوم عرفہ ہے ساار ذوالحجہ تک پانچ ون ج کے دن جیں ، ان دنول میں عمرہ کی اجازت نہیں ، اس لئے عمرہ ان دنول میں مکروہ تحریمی ہے۔

#### عمره كاايصال ثواب

سوال: . . اگر کوئی شخص عمره کرتے وقت ول میں بیزیت کرے کداس عمره کا ثواب میرے فلال ووست یا رشتہ دار کوئل ج ئے ، بیعنی میرا بیعمره میرے فلال رشتہ دار کے نام لکھ دیا جائے تو کیاا ہیا ہوسکتا ہے؟

(١) وإذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه من المضى جاز له التحلل .... ويقال له إبعث شاة تذبح في الحرم .إلخ. (هداية، كتاب الحج، باب الإحصار ص: ٣١٢ طبع رحمانيه).

(٣) وعلى انحصر بالعمرة القضاء. (هداية ص.٣١٣، كتاب الحج، باب الإحصار).

(٣) وأما شرائط الركن فما ذكرا في الحج إلا الوقت فإن السّنة كلها وقت العمرة وتجوز في غير أشهر الحج وفي أشهر الحج ، للحنه يكره فعلها في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، أما الحواز في الأوقات كلها فلقوله تعالى. وأتموا الحج والعمرة لله ، مطلقًا عن الوقت، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت. ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا شهدتها، وما اعتمر إلا في ذي القعدة. وعن عمران بن حصيل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع طائفة من أهله في عشر ذي الحجة فدل الحديثان على أن جوازها في أشهر الحج، وما روى عن عمر رصى الله عنه الله كان ينهى عنها في أشهر الحج فهو محمول على نهى الشفقة على أهل الحرم لئلا يكون الموسم في وقت واحد من السنة بل في وقتين لتوسع المعيشة على أهل الحرم. (بدائع الصنائع ج، ٢ ص ٢٢٤٠ فصل في العمرة، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) العمرة وجازت في كل سنة . ... وكرهت تحريمًا يوم عرفة وأربعة أيام بعدها إلخ. (درمحتار ح ٣ ص: ٣٤٣) كتاب الحج، طبع ايم سعيد كراچي).

جواب :...جس طرح ؤوسرے نیک کاموں کا ایصال تواب ہوسکتا ہے، عمرہ کا بھی ہوسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# والده مرحومه كوعمره كاثواب كسطرح يهنجايا جائے؟

سوال: شوال کے مہینے میں ایک عمرہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف ہے کرنے کا اراد و ہے، میں عمرہ اپنی طرف ہے کر کے ثواب ان کو بخش دُوں ، یا عمرہ ان کی طرف کروں؟ اس کا کیا طریقۂ کا رہوگا اور نبیت کس طرح کی جائے گی؟

جواب:...دونوں صورتیں شیخ ہیں، آپ کے لئے آسان بیہ ہے کہ عمرہ اپنی طرف ہے کر کے تواب ان کو بخش دیں، اوراگر ان کی طرف سے عمرہ کرنا ہوتو احرام باند ھتے دفت بینیت کریں کہ:'' اپنی والد دمرحومہ کی طرف سے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں، یا القد! بیہ عمرہ میرے لئے آسان فرمااور میرمی والدہ کی طرف ہے اس کو تبول فرما۔''('')

#### ملازمت كاسفراورعمره

سوال:... ہم لوگ نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب آئے اور جدہ میں اُترے اور پھرا بیک ہزارمیل وُور کام کے لئے چلے گئے۔اس میں ہمیں پہلے عمرہ کرنا جا ہے تھا یا کہ بعد میں؟

جواب:... چونکہ آپ کا بیسنر عمرہ کے لئے نہیں تھا، بلکہ ملازمت کے لئے تھا، اس لئے آپ جب بھی چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، پہلے عمرہ کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں تھا،خصوصاً جبکہ اس وقت آپ کومکہ کر مہ جانے کی اجازت منا بھی دُشوارتھا۔

كياج كے مہينے میں عمرہ كرنے والا اور عمرے كرسكتا ہے؟

سوال:...ایک شخص نے اَشہر حج میں جا کرعمرہ اوا کیا ، اب وہ حج تک وہال تھہر تا ہے تو کیا اس دوران وہ مزید عمر ہے کرسکتا ہے؟

جواب: متمتع کے لئے جج وعمرہ کے درمیان اور عمرے کرتاج کڑے۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) الأصل ان كل من أتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره ...إلخ (وفي الشامية) أي سواء كانت وصلاة أو صومًا ... أو حجًا
أو عمرة ِ (القتاوي الشامية ج: ٣ ص: ٩٥، باب الحج عن الغير، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) ولجواز النيابة في الحج شرائط . . . ومنها نية المحوج عنه عند الإحرام والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان.
 (الفتاوى الهندية ج: ١ ص:٢٥٤، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير).

<sup>(</sup>٣) وقتها أي العمرة جميع السُّنَّة إلَّا خمسة أيام .. إلخ. (عالمكَّيري ح ١ ص٢٣٤، الناب السادس في العمرة).

<sup>(</sup>a) حوالد كے لئے ديكھئے كر شتہ صفح كا حاشية تبر ٣-

# حج وعمره کی إصطلاحات

( جج کے مسائل میں بعض عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بعض احباب کا تقاضا ہے کہ شروع میں ان کے معنی لکھ دیئے جا کیں ،اس لئے'' معلّم الحجاج'' (۱) سے قل کر کے چندالفہ ظ کے معنی لکھے جاتے ہیں۔ )

استلام:...جراً سودکو بوسه دینا اور ہاتھ ہے جیھونا یا جراً سودا ورژکن بیانی کو صرف ہاتھ لگانا۔ (۲)

اضطباع:... احرام کی جا درکو دائنی بغل کے بیجے ہے نکال کر بائیں کندھے پرڈالنا۔ (۳)

آفاتی:... وہ خض ہے جومیقات کی صدو دے باہر رہتا ہو، جسے ہندوستانی، پاکستانی، مصری، شامی، عراتی اورا برانی وغیرہ ۔

آیام تشریق:... ذو الحجہ کی گیار ہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخیں'' اَیام تشریق'' کہلاتی ہیں۔ کیونکہ ان میں ہمی (نویں اور دسویں ذو الحجہ کی طرح) ہر نماز فرض کے بعد ' تجمیر تشریق'' پڑھی جاتی ہے، یعنی: "الله اکہو، الله اکو الله الله الله والله الکہو وقله الحمد''۔

اً بام نحر:...دس ذی الحجہ ہے بارہویں تک۔ افراد:...صرف جج کاإحرام بائدھنا ورصرف جج کے افعال کرتا۔ <sup>(2)</sup>

<sup>(</sup>١) معلم الحجاج ص: ٢٥ تا ١٩٥٠ مؤلف مولانا سعيداحد مظاهري، طبع مكتب تمانوي\_

<sup>(</sup>٢) (واستلمه) أى مس الحجر باليد والقبله. (جامع الرموز ج: ٢ ص: ٥٥، طبع إيران). وأيضًا الإستلام عفته أن يضع كفيه على الحجر الأسود ويضع فمه بين كفيه يقبله من غير صوت إن تيسّر والا يمسحه بالكف ويقبل كفه بدل تقبيل الحجر كذا في شرح المناسك. (قواعد الفقه، التعريفات الفقهية ص: ١٥٥، طبع صدف پيلشرز).

<sup>(</sup>٣) الإضطباع: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر. (هداية ج: ١ ص. ١٣١، باب الإحرام).

<sup>(</sup>٣) الآفاقي: أريد به الخارجي أي خارج المواقيت. (فتاوي شامي ح:٢ ص:٣٦٨، مطلب في فروض الحج وواجباته).

<sup>(</sup>١٠٥) وأيّام النحر ثلاثة، وأيام التشريق ثلاثة ويمضى ذالك كله في أربعة أيام، فاليوم العاشر من ذي الحجة للنحر خاصة، واليوم الثالث عشر للتشريق خاصةً واليومان فيما بينهما للنحر والتشريق جميعًا. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٤٦، فصل في صلاة العيدين).

<sup>(</sup>٤) الإفراد أن يحرم بالحج وحده. (الفقه الإسلامي وأدلته ج.٣ ص١٥٠).

تشبيح .... "سبحان الله "كهال

تمتع: ... هج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا پھراس سال میں جج کاإحرام با ندھ کر جج کرنا۔ (۴)

تلبيه: ... لبيك بوري پڙهنا۔

مهليل .... "لَا إِلَهُ اللَّهِ اللهُ" بِرُّ صِنا\_ (٣)

جمرات یا جمار:.. منی میں تین مقام ہیں جن پر قبر آ دم ستون ہے ہوئے ہیں، یہاں پر کنگریاں ہاری جاتی ہیں۔ان میں سے جومسجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے اس کو'' جمرة الأولیٰ'' کہتے ہیں،اوراس کے بعد مکہ مکرتمہ کی طرف ہے والے کو'' جمرة الوطی''،ادراس کے بعد والے کو' جمرة العقبہ''اور'' جمرة الأخریٰ'' کہتے ہیں۔

(۵)

رَمَل :...طواف کے پہلے تین بچیرول میں اکڑ کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کرؤ را تیزی سے چلنا۔ (\*) رَمِی :...کنگریاں پچینگنا۔ <sup>(2)</sup>

زم زم:..مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جواً ب کنویں کی شکل میں ہے، جس کوحق تعالی نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اساعیل عدیہ السلام اور ان کی والدہ کے لئے جاری کیا تھا۔ (^)

(1) التسبيح: هو أن يقول سبحان الله. (قواعد الفقه ص:٢٣٨).

(٢) التمتع هو الجمع بين أفعال الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين بتقديم أفعال العمرة من غير يلمُّ
 بأهله إلمامًا صحيحًا. (قواعد الفقه ص:٢٣٤، وأيضًا هداية ج: ١ ص: ٢٣١).

(٣) التلبية هي لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
 (قواعد الفقه ص.٢٣٥). التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. (الحوهرة النيرة ج: ١ ص:٥٥١، طبع محتباتي دهلي).

(٣) التهليل: هو أن يقول لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وهو مأخوذ من الهيلا. (قواعد الفقه ص. ٣٣٢، طبع صدف پبلشوز كراچي)-

(۵) الجمار والجموات: هي الحصاة يعنى الصغار من الأحجار جمع الجموة. وسموا المواضع التي ترمي جمارًا وجموات.
 الجمار الثلاث: هي العقبة والوسطى والقصوى بمنى. (قواعد الفقه ص ١٥٦، طبع صدف).

(٢) الرمل بفتحتين سرعة المشى مع تقارب الخطى وهز الكفين مع الإضطاع ـ (الجوهرة البيرة ج١٠ ص:١٥٨) طبع
 مجتبائي دهلي ـ الرمل: في الطواف هو أن يمشى في الطواف سريعًا ويهز في مشيته الكتفين كالمباررين بين الصفين ـ (قواعد الفقه ص:\* ١٣)، وكذا التعريفات ص: ٩٩).

رك) فرمي الجمار في اللغة هو القذف بالأحجار الصغار وهي الحصي. (البدائع الصنائع ج٠٦ ص.١٣٤).

(٨) زمنوم. بيو عند الكعبة غير منصوف، وماء رمزم أى كثير. (قواعد الفقه ص٣٠ ٣١). وأيضًا: وزمزم. بئر مشهورة بمكة بجوار الكعبة يتبرك بها ويشرب مائها وينقل إلى الجهات. (المعجم الوسيط ج: ١ ص: ٠٠٠). تيزَّنْفيل ك لئے ويكيئ فتح البارى، كتاب الأنبياء ح:٢ ص: ٣٠٠ تا ١٠٥٠ مطبح وارتشرالكتپ الاملاميلله ورپاكتان.

سعی:...صغااورمروه کے درمیان مخصوص طریق ہے سات چکرلگانا۔

شوط:...ایک چکر بیت اللہ کے حیاروں طرف لگا تا۔ (۲)

صفا:... بیت الله کے قریب جنو لی طرف ایک چھوٹی می پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے۔ (۳)

طواف:... بیت اللہ کے جاروں طرف سات چکرمخصوص طریق ہے لگا نا۔

عمرہ:... جِلَ ياميقات ہے إحرام ہاندھ كربيت اللّٰد كا طواف اور صفاوم روہ كى ستى كرتا۔

عرفات یا عرفہ:... مکه کرتمہ ہے تقریباً ۹ میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ نویں ذی الحجہ کو

قران:...ج اورعمره دونول كاحرام ايك ساته بانده كرپيلے عمره كرنا پھر جج كرنا\_(2)

قارِن: .. قران کرنے والا۔

قرن:... که مکرتمہ ہے تقریباً ۲ سمیل پرایک پہاڑ ہے ،نجد ، یمن اورنجد حجاز اورنجد تہامہ ہے آنے والوں کی میقات ہے۔ قصر :... بال كتروانا ـ (١)

(١) السبعي: الإسراع في المشي وهو دون العَدُو ...... قال الراغب وخص السعي فيما بين الصفا والمروة. (قواعد الفقه

(٢) الشوط: هو النَجري مرّةً إلى النفاية ويراد به عند الفقهاء الطواف مرّةً جمعه أشواط. (قواعد الفقه ص:٣٣٢). وفي الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٥٨ فيطوف بالبيت سبعة أشواط، الشوط من الحجر إلى الححر.

(٣) - ثـم يـخـرج إلى الصـفـا فيـصـعـد عـليــه ....... فيـطـوف سبعـة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. (هداية ح: ا ص:٢٣٢-٢٣٣ كتاب الحج).

(٣) الطواف: لغة: الدوران حول الشيء، وشرعًا هو الدوران حول البيت الحرام. (قواعد الفقه ص: ٣٦٥).

(٥) العمرة، إسم من الإعتمار، هي لغة الزيارة والقصد إلى مكان عامر، وشرعًا قصد بيت الله بأفعال مخصوصة، وتسمّى بالحج الأصغر، وأفعالها أربعة: الإحرام، والطواف، والسعى، والحلق . إلخ. (قواعد الفقه ص. • ٣٩).

(٢) المنجد ص١٣٥٠، وقواعد الفقه ص ٣٤٨. العرفات: اسم للموقوف المعروف ويتمّ الحح بالوقوف بها.

 (2) صفة القِران، أن يهل بالعمرة والحج من الميقات، قدم العمرة الأن الله قدمها . . . . . والأن أفعالها متقدمة على أفعال الحج. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٤ ١، طبع دهـلي). وأيضًا: القران هو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفر واحد. (قواعد الفقه ص:۲۲٪).

(٨) والمواقيت . ..... والأهل نجد قرن المنازل، يسكون الراء، مغرب على مرحلتين من مكة، وفي الحاشية(٣) تبعد عن مكة ٩٣ كيـلـومتـرًا وهـو جبل شرقي مكة يُطلُّ على عرفات. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحج، ح: ١ ص:١٦٥ طبع قديمي کتب خانه)۔

(٩) التقصير في الحج: أن يقطع رؤس شعر رأسه قدر أنملة ونحوه عبد الإحلال. (قواعد الفقه ص:٣٣٣، طبع صدف پيلشوز كراچى، المنجد ص: ٨٠٨، طبح دارالاشاعت كرايي).

محرِم:...إحرام باند سنة والا\_(١)

مفرِد: ... ج كرنے والا ، جس نے ميقات سے اكيلے ج كا إحرام باندها ہو۔

میقات :...وہ مقام جہال ہے مکہ کرتمہ جانے والے کے لئے احرام یا ندھناوا جب ہے۔

جعفہ:...رابع کے قریب مکہ مرتمہ سے تین منزل پرایک مقام ہے، شام سے آنے والوں کی میقات ہے۔

جنّت الْمَعْلَى:...مَدَمَرَمه كَاقبرستان \_ جبلِ رَحمت:...عرفات مِس ایک بهارُ ہے۔(۵)

حجرِ اَسود:...سیاہ پھر، یہ جنت کا پھر ہے، جنت ہے آنے کے دفت دُودھ کی ما نندسفید تھا،لیکن بی آدم کے گناہوں نے اس کوسیاہ کردیا۔ بیہ بیت اللہ کے مشرقی جنو بی گوشے میں قدِ آ دم کے قریب اُونچائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے، اس کے چارول ار میں میں میں میں میں میں (۱) طرف جا ندى كا حلقه چڙ ها بوا ہے۔(١)

حرم :... مکه مرتمه کے جاروں طرف کچھڈ ورتک زمین ''حرم'' کہلاتی ہے،اس کی حدود پرنشانات کیے ہوئے ہیں،اس میں شکارکھیٹا، درخت کا ٹٹا،گھاس جانورکوچرا ناحرام ہے۔

جِلَ :..جرم کے جاروں طرف میقات تک جوز مین ہےاں کو'' حل'' کہتے ہیں ، کیونکہاں میں وہ چیزیں حلال ہیں جوحرم کے اندر حرام تھیں۔ (۸)

(١) المُحرِم: من أحرم بالعمرة أو بالحج أو بهما. (قواعد الفقه ص٠٠٠).

(٢) الإحرام أربعة أوجه: ١-إحرام الحجة المفردة .. .. أما الإحرام بحجة مفردة فهو ان يقول عبد الميقات: اللّهم إنّي أريد النجيج فيسّره لي وتقبّله مني. (خزانة الفقه، كتاب وجوه الإحرام ص ٨٨). وأيضًا. المفرد ..... بكسر الراء هو من أفرد بإحرام الحح. (قواعد الفقه ص: ٩٩٩).

(٣) المواقيت: جمع ميقات وهي المواضع الملتي لا يجاوزها مريد مكة الا مُحرمًا . . الخ. (قواعد الفقه ص. ٢ ١٥، الجوهوة النيرة ج: ١ ص:١٥٣).

(٣) جحفة: موضع بين مكة المكرمة والمدينة الصورة، وهي ميقات أهل الشام. (قواعد الفقه ص. ٢٣٦). وأيضًا: والأهل الشام الجحفة، على ثلاث مراحل من مكة بقرب رابغ. (اللباب في شرح الكتاب ج- ١ ص ٢٥٠ ١).

۵) اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحح، فصل يوم التروية وعرفة ج: ١ ص ١١١، طبع قديمي كتب خانه.

(٢) وعنمه (أي ابن عباس) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل الحجر الأسود من الجنَّة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسوّدته خطايا بني آدم. (مشكوة، باب دخول مكة، والطواف، الفصل الثاني ص ٢٢٧، طبع قديمي، وكذا في البحر العميق ح: ١-ص: ٢٦ ا ، طبع مؤسسة الريان، المكتبة المكية، مصر).

 (٤) الحرم بالتحريك إذا أطلق أريد به حرم مكة المكرمة وهو مواضع معروفة محددة بنوع من العلاقة، وحارجها الحل. (قواعد الفقه ص: ٢٦٣).

(٨) الحل: بالفتح ضد العقد وبالكسر، ما جاوز الحرم من أرض مكة ويقابله الحرم. (قواعد الفقه ص:٣٦٤).

حلق:...مرے بال منڈانا۔ <sup>(۱)</sup>

حطیم: ... بیت اللہ کی شالی جانب بیت اللہ ہے متصل قدِ آوم دیوار ہے کچھ حصد زمین کا گھر ابوا ہے ،اس کو' حطیم' اور
' حظیم ' ' بھی کہتے ہیں۔ جن ہی رسول اللہ علیہ وسم کو نبوت ملنے سے ذرا پہلے جب خان کہ کعبہ کو قریش نے تقمیر کرنا جا ہا تو
سب نے بیا تفاق کیا کہ حدل کمائی کا مال اس میں ضرف کیا جائے ،لیکن مر مالیہ کم تھا اس وجہ سے شال کی جانب اصل قدیم بیت اللہ
میں سے قریباً چھ کرشری جگہ چھوڑ وی ،اس تیس مرف گیا گو' حطیم' کہتے ہیں۔ اصل ' حطیم' چھ گرشری کے قریب ہے ،اب بھی اواطہ زاکد بنا ہوا ہے۔

دَم:...احرام کی حالت میں بعضے ممنوع افعال کرنے ہے جگری وغیرہ ذیخ کرنی واجب ہوتی ہے،اس کو' دم' کہتے ہیں۔ فو المحلیف :... بدا یک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ ہے تقریباً چھ میل پرواقع ہے، مدینہ منورہ کی طرف ہے مکہ کر مرآنے والول کے لئے میقات ہے،اسے آج کل' ہیرملی' کہتے ہیں۔

فرات عرق:...ایک مقام کا نام ہے جوآج کل وہران ہوگیا ، مکد کر تمہے تقریباً تین روز کی مسافت پر ہے ،عراق ہے مکہ مکر تعدآئے والوں کی میقات ہے۔

(١) المنجد مترجم ص:٣٣٣.

(۲) الحطيم ويستمنى الححر وحظيرة اسماعيل عليه السلام وهي البقعة التي تحت الميزاب به حاجز كنصف دائرة بيه وبين البيت قرجه ستة ذراع. (قواعد الفقه ص٢٢٦).

(٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت سألت السي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو؟ قال بعيها قلت فمالهم لم يُدحلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم الفقةُ. قلت فما شان بابه مرتفقاً؟ قال فعل دلك قومك ليدحلوا من شآءوا ويمعوا من شآءوا ولمولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم أن أدحل الحذر في البيت وأن الصقّ بابة بالأرض. (الصحيح للبخاري، باب فضل مكة وبنيانها ج: اص١٥٥).

وفى المتح: (قصرت بهم المقة) ويوضحه ما ذكر ابن اسحاق في "السيرة" عن عبدالله بن أبى نجيح أنه أحبر عن عبدالله بن صفوان بن أمية أن أبا وهب . . قبل لقريش لا تدحلوا فيه من كسبكم إلّا الطبب، ولا تدخلوا فيه محصر بغى ولا بيع ربًا ولا مطلمة أحد من الناس عن عبدالله بن أبى يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الحطاب . . . فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال. إن قريشًا تقرست لناء الكعبة –أى بالمفقة الطببة – فعحرت فتركوا البيث في الحجر، فقال عمر صدقت. (فتح البارى ح: ٣ ص: ٢١٥ طبع قديمي كتب خانه كراچي).

الدم في حساية البحج: هو دائح حيوان من الإبل والنقر والغنم، وحيثما أطلق فالمراد به ذبح شاة إلح. ,قواعد الفقه ص: ٣٩٠ طبع صدف يبلشرز كراچي)

 (۵) والأهن النمدينة دُوالحُديفة، بصم فنتح، موضع على سنة أميال من المدينة، وعشر مراحل من مكة، وتعرف الان تآبار على. (البنات في شرح الكتاب، كتاب الحج، المواقيت ح ١ ص: ٢٥ ١ ، طبع قديمي كتب حابه).

(٢) ذات عرق ميقات أهل العراق. (قواعد الفقه ص٢٩٨٠). أيضًا: والأهل العراق ذاتُ عرق، بكسر فسكون، على مرحلتين من مكة وفي الحاشية ٢ تبعد عن مكة ٩٣ كيسومترًا، وهي في الشمال الشرقي لمكة. (اللباب في شرح الكتاب ج ١ ص ١٦٥)، كتاب الحج، الموقيد، طبح قديمي، خرابة الفقه ص: ٩٨، طبح المكتبة العاصمية العفورية).

مقام ِ ابراہیم :... جنتی پھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہوکر بیت الندکو بنایا تھا، مطاف کے مشرق کنارے پرمنبراورزم زم کے درمیان ایک جالی دار تبے ہیں رکھا ہوا ہے۔

ملتزم: ... جرِ اَسوداور بیت الله کے دروازے کے درمیان کی دیوار جس پرلیٹ کردُ عاما مکنامسنون ہے۔ (۳)
مسجدِ خیف: ... منی کی بردی مسجد کا نام ہے، جو منی کی شائی جانب میں پہاڑے متصل ہے۔ (۳)
مسجدِ نیمرہ: ... عرفات کے کنارے پرایک مسجد ہے۔

مدی :... دُعا ما کَلْنے کی جگہ ، مرا داس ہے معجد حرام اور مکہ مکر مدیے قبرستان کے درمیان ایک جگہ ہے جہال دُعا ما کُلُنی مکہ مکر مہ میں داخل ہونے کے دفت مستخب ہے۔

مز دلفہ:..منی اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جومنی ہے تین میل مشرق کی طرف ہے۔ (۵) مسحسسر:...مز دلفہ سے ملا ہواایک میدان ہے جہال سے گزرتے ہوئے دوڑ کر نگلتے ہیں ،اس جگہ اصحاب فیل پر جنھوں نے ہیت اللہ پر چڑ معائی کی تقی عذاب نازل ہوا تھا۔ (۲)

# مروہ:... بیت اللہ کے شرقی شالی کوشے کے قریب ایک چھوٹی ی پہاڑی ہے جس پرسعی ختم ہوتی ہے۔

(١) وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطًا ...... واسما سُمّى الركن اليماني فيما ذكر القتبي. لأن رجلًا من اليمن بناه. (البحر العميق ج ١ ص.١٤٨ - ١٤٨ طبع مؤسسة الريّان، المكتبة المكت

(۲) عن سعيد بن جبير: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى" قال. الحجر مقام إبراهيم نبى الله، قد حعله الله رحمة، فكان يقوه عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. (تفسير ابن كثير، سورة البقرة آية: ۲۵ ا، ح. ۱ ص: ۱۲۱ طبع رشيديه). أيضًا تفسير مدارك ج: ۱ ص: ۱۲۸ طبع دار ابن كثير، بيروت).

(٣) الملتزم: هو ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة الشريفة من حائط الكعبة الشريفة. (قواعد الفقه ص ٥٠٥، أيضًا البحر العميق ج: ١ ص: ١٨٥ طبع مكه).

(٣) قال ابن فارس اللغوى: الخيف ارتفع من الأرض وانحدر من الجبل، ومسجد منى يسمّى مسجد الخيف لأنه في سفح جبلها. (البحر العميق، قصل مسجد الخيف، ج ١ ص ٢٣٦، طبع مؤسسة الريان، المكتبة المكية).

 ۵) المؤدلفة موضع بين منى وعرفات وفيها المشعر الحرام وهو المغلم أى موضع علامة الحرم. (قواعد الفقه ص:۳۸۰).

(۲) وقوله. إلا بنطن محسر وهو واد بأسفل مزدلفة عن يسارها، وقف فيه إبليس متحسرًا. (الجوهرة البيرة، كتاب الححج
 ح: الص ۱۲۲). وأوَّل محسر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منى، سمّى به لأنه فيل أصحاب الفيل أعيا فيه. (فتح القدير، كتاب الحج ج. ۲ ص: ۱۷۳ طبع دار صادر، بيروت).

(۵) المروة . وفي الحج جبل بمكة. (قواعد الفقه ص. ۲۷۹) طبع صدف پبلشوز كراچي).

میلئین اختصرین:...صفا اور مروہ کے درمیان متجد حرام کی و بوار میں دوسبز میل لگے ہوئے ہیں، جن کے درمیان سعی کرنے والے دوژ کر جیتے ہیں۔ (۱)

موقف:.. بفہرنے کی جگد، جج ئے افعال میں اس ہے مرادمیدانِ عرفات یا مزدلفہ میں تفہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ (۱) میقاتی:...میقات کاریخے والا۔

وتوف :... کے معنی تھہر نا ، اور آحکام جج میں اس سے مراد میدانِ عرف ت یامز دلفہ میں خاص وفت میں تھہر نا۔ (۳) مدی :...جو جانو رحاجی حرم میں قربانی کرنے کوساتھ لے جاتا ہے۔۔ (۳)

يوم عرف نه: .. بنوين ذوالحجه، جس روزج بهوتا ہے اور جاجی اوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ (۵)

میکملم :... مکه مُرّمہ سے جنوب کی طرف دومنزل پر ایک پہاڑ ہے، اس کو آج کل'' سعدیہ'' بھی کہتے ہیں، یہ بین اور ہندوستان اور یا کستان ہے آئے والوں کی میقات ہے۔ (\*)

#### مج كرنے والوں كے لئے ہدايات

سوال:...اسلام کے ارکان بیس حج کی کیاا ہمیت ہے؟ لا کھوں مسلمان ہرسال حج کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زند ّ نیوں ہیں ویٹی انقلاب نہیں آتا ،اس کی کیاوجہ ہے؟ اس موضوع پر روشتی ڈالئے۔

جواب: جج، اسلام کاعظیم الثان رُکن ہے۔ اسلام کی پیمیل کا اعلان جمۃ الوداع کے موقع پر ہوا، اور جج بی ہے ارکانِ اسلام کی پیمیل ہوتی ہے۔احادیث طیبہ میں جج وعمرہ کے فضائل بہت کثرت سے ارشا دفر مائے گئے ہیں۔

#### ايك مديث ش بك.

(١) وقوله فإذا بلغ إلى بطن الوادى سعى بين الميلين الأخضرين) وهما علامتان لموضع الهرولة، وهما شيئان منحوتان من جدار المسجد لا انهما مفصلان عن الحدار، وسماها أحضرين على طريق الأغلب وإلا فأحدهما أخضر والآحر أحمر .
 فجعل هناك ميلان علامة لموضع الهرولة، ليعرف أنه بطن الوادى. (الحوهرة البيرة، كتاب الحج ح ١ ص ٩٠١).

الموقف الموقف إثنان، أ-وقوف بعرفات يقف الحاج بقرب الجبل بعد الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس الله أن السمس الموقف الدي قف الدي يقف الإمام والناس معه بعد ما صلّى صلاة الفحر من يوم النحر يعلس إلى أن ترتفع الشمس ... إلخ. (حزانة الفقه لأني الليث ص ١٩ كتاب الحج، الموقف، طبع المكتبة العاصمية).

(٣) الضأ

(٣) الهَـذَىُ بـالـفتــح .... اســم لما أهدى إلى الحرم من النعم أو ما ينقل لللـبح من النعم إلى الحرم، والهدى س ثلاثة، من الإبل والبقر والعنيم. وقواعد الفقه ص ٥٥١، وأيضًا فتاوى شامي ح.٢ ص ١١٣، باب الهدى).

(۵) يوم الحج يوم العرفة؛ هو التاسع من ذي الحجة، وسمّى بيوم عرفة لأن آدم وحواء بعد ما أهبطا إلى الأرض وافترقا فلم يحتمعا سنين ثم التقيا يوم عرفة بعرفات قاله السفى إلخ. (قواعد الفقه ص ۵۵۸، المنجد ص ٢٣٥).

(۲) يلملم ميا ات أهل اليمن ومن في عهتهم من أهل باكستان والهند واندونيسيا وغيرهم. (قواعد الفقه ص ۵۵۵)،
 وأيضًا وهو حبل من حبال تهامة مشهور في زمر بالسعدية. (حاشية هداية ج١٠ ص ٢١٣، طبع ملتان).

"قىال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حَجَّ لِلهِ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أُمَّه. متفق عليه."

ترجمہ:...''جس نے محض اللہ تعالی کی رضا کے لئے جج کیا، پھراس میں نہ کوئی فخش بات کی اور نہ نافر مانی کی، وہ ایسا پاک صاف ہوکر آتا ہے جیسا ولا دت کے دن تھا۔''

ایک اور صدیث میں ہے کہ:

"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيَّ العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حَجّ مبرور متفق عليه. "قيل: ثم ماذا؟ قال: حَجّ مبرور متفق عليه. " قيل: ثم ماذا؟ قال: صَبَوة ص:٣٢١)

ترجمہ:... 'آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون ساہے؟ فرمایا: اللہ تغدیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: اللہ تغدیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: ججِ مبرور۔''

ايك اور صديث ين بك،

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة الى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاءٌ اللا الجنّة. متفق عليه."

ترجمہ:...'' ایک عمرہ کے بعد ؤوسراعمرہ درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ ہے،اور ججِ مبرور کی جزا جنت کے سوا پچھاور ہو ہی نہیں سکتی۔''

ایک اور صدیث میں ہے کہ:

"وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكيرُ خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجّة المبرور ثوابٌ الا الجنّة."

ترجمہ:..' پے در پے جج وعمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقراور گن ہوں ہے اس طرح صاف کردیتے
میں جیسے بھٹی لو ہے اور سونے چ ندی ہے میل کوصاف کردیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔''
حج ، عشقِ الہی کا مظہر ہے ، اور بیت القدشریف مرکز تجلیات اللی ہے ، اس لئے بیت القدشریف کی زیارت اور آنخضرت صلی
القد علیہ وسلم کی بارگا ہے عالی میں حاضری ہرمؤمن کی جانِ تمن ہے ، اگر کسی کے دِل میں یہ آرز و چنکیاں نہیں لیتی تو سمجھنا جا ہے کہ اس کے
القد علیہ وسلم کی بارگا ہے عالی میں حاضری ہرمؤمن کی جانِ تمن ہے ، اگر کسی کے دِل میں یہ آرز و چنکیاں نہیں لیتی تو سمجھنا جا ہے کہ اس کے
ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔

ایک اور حدیث ش ہے کہ:

"وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادًا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهو ديًّا أو نصرانيًّا .... النح." (مثكوة ص:٢٢٢) ترجمه:... في محفى بيت الله تك يَنْ في كي لئ زادورا طه ركاً تماس كي باوجوداس في جي نيس كيا، تواس كون من كونى قر قريس برتا كه وميهوى يا نصراني بوكرمرك."

تواس كون من كونى قر قريس برتا كه وميهوى يا نصراني بوكرمرك."

"وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحح حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج، فليمت ان شاء يهو ديًّا وان شاء نصرانيًّا."

ترجمہ:... بس شخص کو جج کرنے ہے نہ کوئی ظاہری حاجت مانع تھی ، نہ سلطانِ جائز اور نہ بیاری کا عذر تھا، تواسے اختیار ہے کہ خواہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر۔''

ذرائع مواصلات کی مہوات اور ، ل کی فراوائی کی وجہ سے سال برسال جہائی کرام کی مردم شاری میں اف فد مور ہا ہے، کیکن

بہت ہی رنج وصد مدکی بات ہے کہ بچ کے انوار و برکات مدہم ہوتے جارہے ہیں ، اور جونوا مدوثمرات تج پر مرتب ہونے چاہیں ان

امت محروم ہور ہی ہے۔ اللہ تعالی کے بہت تھوڑے بندے ایسے رہ گئے ہیں جوفر یفٹرج کواس کے شرائط و آواب کی رہ یہت کرتے

ہوئے ٹھیک ٹھیک بحالاتے ہوں ، ورشا کھ حابی ان اپنا جی غارت کرکے'' نیکی پر باد ، گن وال زم'' کا مصدات بن کر آتے ہیں۔ نہ جی کاضح مقصدان کا مطمح نظر ہوتا ہے ، نہ جے کے مسائل واُ حکام ہے انہیں واقفیت ہوتی ہے، نہ یہ سیکھتے ہیں کہ جج کے کے دوران محرب کا ورنہ ان پاک مقامات کی عظمت وحرمت کا پورا لحاظ کرتے ہیں ، بلکہ اب تو ایسے مناظر و کیھنے ہیں آرہے ہیں کہ جج کے دوران محرب کا اور رسول ان کا با ہی فیشن بن گیا ہے ، اور بیا مت گناہ وائے اور اور بیات کا کس طرح متوجہ کرسکتا ہے؟ اور رحمت طلی اند علیہ وسلم کے اُحکام سے بغ وت کرتے ہوئے جو جج کیا جائے ، وہ انوار و برکات کا کس طرح متوجہ کرسکتا ہے؟ اور رحمت خداوندی کوکس طرح متوجہ کرسکتا ہے؟ اور رحمت خداودر کوکس طرح متوجہ کرسکتا ہے؟

سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے درخواست جج پرفوٹو چہاں کرنے کی بخ لگادی گئی ہے، اورغضب پرخضب اور شم ہالائے شم یہ کہ پہلے پردونشین مستورات اس قید ہے آزادتھیں، لیکن ' نفاذ اسلام' کے جذب نے اب ان پربھی فوٹو وال کی پابندی عاکد کردی ہے، پھر تجاج کرام کی تربیت کے لئے '' جج فلمیں' وکھائی جاتی ہیں۔ جس عبادت کا آغاز فوٹو اورفلم کی تعنت ہے ہو، اس کا انجام کیا پہلے ہوسکتا ہے؟ اور چونکہ حاجی صاحبان برعم خود حج فلمیں دکھے کر حج کرنا سیکھ جاتے ہیں اس لئے ندائبیں مسائل جج ک کسی کتاب کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اور نہ تسی عالم سے مسائل سیجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تیجہ ریکہ جس کے جی ہیں جو آتا ہے کرتا ہے۔

حاجی صاحبان کے قافلے گھرے زخصت ہوتے ہیں تو پھولوں کے بار پہننا پہنا نا گویا جے کا ، زمدہے اساس کے بغیر وہی کا

ج نا ہی معیوب ہے۔ چلتے وقت جو خشیت و تقوی ، حقوق کی اوائیکی ، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آواب کا اہتمام ہونا چاہئے ، اس کا دُوردُ ورکہیں نشان نظر نہیں آتا۔ کو یاسٹر مبارک کا آغاز ہی آواب کے بغیر محض نمود و نمی نش اور ریا کاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصہ سے صدر مملکت ، گورنر یا اعلی حکام کی طرف سے جہ زیر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے ، اس موقع پر جینڈ باجے ، فوٹو گرانی اور نعرہ بازی کا سرکاری طور پر'' اہتمام'' ہوتا ہے فور فر ما یا جائے کہ یہ کتنے محر مات کا مجموعہ ہے ...!

سفر جے کے دوران نما نے با جماعت تو کیا، ہزارول میں کوئی ایک آوھ حاجی ایسا ہوتا ہوگا جس کواس کا پورا پورااحساس ہوتا ہوکہ اس مقدس سفر کے دوران کوئی نماز قضانہ ہونے پائے ، ورنہ بجاج کرام تو گھرے نمازیں معاف کرا کرچلتے ہیں، اور بہت ہے وقت بے وقت بے وقت جیے بن پڑے پڑھ لیتے ہیں۔ گرنمازوں کا اہتمام ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا بلکہ بعض تو حرمین شریفیں پہنچ کر بھی نمازوں کے رونق دو با ااکرتے ہیں۔ قرآن کریم ہیں نج کے سلسلے میں جواہم ہدایت دی گئی ہے دہ ہیہ: نمازوں کی رونق دو با ااکرتے ہیں۔ قرآن کریم ہیں نج کے سلسلے میں جواہم ہدایت دی گئی ہے دہ ہیہ: موران نہ فیش کلامی ہو، نہ تھم عدولی اور نہ لڑائی جھکڑ ا' '(۱)

اوراحاویہ طیبہ میں بھی جج مقبول کی علامت میں بتائی گئی ہے کہ: '' وہ فحش کلای اور نافر مانی ہے پاک ہو۔' کین حاجی صاحبان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جوان ہدایات کو چیش نظر رکھتے ہوں اور اپنے جج کو غارت ہوئے ہے بچاتے ہوں۔گانا بجانا اور واڑھی منڈ ان، بغیر کسی اختلاف کے حرام اور گنا و کبیرہ ہیں۔لیکن حاجی صاحبان نے ان کو گویا گنا ہوں کی فہرست ہی سے خارج کردیا ہے، جج کا سفر ہور ہا ہے اور بڑے اہتمام سے داڑھیاں صاف کی جربی ہیں، اور ریڈ یواور ٹیپ ریکارڈ رسے نئے سے جارہے ہیں، انا لله و اجعون!

ال نوعیت کے بیمیوں گنا و کبیرہ اور ہیں جن کے حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ہارگاہ ہیں جاتے ہوئے بھی ان کوئییں چھوڑتے ۔ حاجی صاحبان کی بیرحالت و کھے کرالی اڈبیت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لئے موزوں الفاظ نہیں سلتے۔ ای طرح سفر جج کے دوران عورتوں کی ہے جائی بھی عام ہے ، بہت سے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر بر ہند سرنظر آتی ہیں ، اور غضب یہ ہے کہ بہت ہی عورتیں شری محرَم کے بغیر سفر جج پر چلی جاتی ہیں اور جھوٹ موٹ کی کو محرَم لکھوادیتی ہیں۔ اس سے جوگندگی پھیلتی ہے دہ'' اگر گو بیم زبان سوز ڈ'کی مصدات ہے۔

جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ: '' جی کے دوران لڑائی جھٹڑ انہیں ہونا چاہئے''،اس کا منشابیہ ہے کہ اس سفر میں چونکہ بجوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی طویل ہوتا ہے ،اس لئے دوران سفرایک و وسرے ہے نا گوار یوں کا چیش آ نااور آنیس کے جذبات میں تصادم کا ہونا چینی ہے ،اور سفر کی نا گوار یوں کو برداشت کرنا ورلوگوں کی افریخوں پر برافر وخنہ شہونا بلکتمل سے کام لینا یہی اس سفر کی سب سے برئی کرامت ہے۔اس کاحل یہی ہوسکتا ہے کہ جرح ، تی اپنے رفقاء کے جذبات کا احترام کرے، دُوسروں کی طرف سے اپنے آئینہ ول برکی کرامت ہے۔اس کاحل یہی ہوسکتا ہے کہ جرح ، تی اپنے رفقاء کے جذبات کا احترام کرے، دُوسروں کی طرف سے اپنے آئینہ ول برکی کرامت ہے۔اس کاحل یہی ہوسکتا ہے کہ جرح ، تی اپنے رفقاء کے جذبات کا احترام کرے، دُوسروں کی طرف سے اپنے آئینہ ول برکی کو صاف و شفاف رکھے ، اور اس راستے میں جو نا گواری بھی چیش آئے ،اے خندہ چیشانی سے برداشت کرے۔ خوداس کا پوراا اہتمام

<sup>(</sup>١) "لهمنَ فَرْصَ فِيُهِنُ الْحِجُ فَلَا رَفْتُ وَلَا فُسُونَ وَلا جَدَالَ فِي الْحِجُ" (البقرة ١٩٤).

کرے کہ اس کی طرف سے کسی کو ڈرا بھی اڈیت نہ پہنچے اور دُومرول سے جو اڈیت اس کو پہنچے اس پرکسی رَدِّ عمل کا اضہار نہ کر ہے۔ دُومروں کے لئے اپنے جذبات کی قربانی ویٹا اس سفرِمبارک کی سب سے بڑی سوغات ہے، اور اس دولت کے حصول کے سئے بڑے مجاہدے وریاضت اور بلند حوصلے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

عاز مین جج کی خدمت میں بڑی خیرخواہی اور نہایت دِل سوزی ہے گزارش ہے کہا ہے اس مبارک سفر کوزیو وہ ہے زیاد ہ برکت وسعادت کا ذریعہ بنانے کے لئے مندرجہ ذیل معروضات کو پیش نظر رکھیں :

ﷺ:... چونکہ آپمجبوب حقیق کے رائے میں نکلے ہوئے ہیں ،اس لئے آپ کے اس مقدس سفر کا ایک ایک لیحد قیمتی ہے ، اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔

ﷺ:... جس طرح سفر فج کے بئے ساز وسامان اور ضرور یات سفر مہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے ،اس سے کہیں ہور ہی کر فج کے احکام ومسائل سکھنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔ اور اگر سفر سے پہلے اس کا موقع نہیں ملاتو کم از کم سفر کے دوران اس کا اہتمام کر نیا جا ہے کہ کہ کا معالم سے ہرموقع کے مسائل ہو چھ ہو چھ کر ان پڑمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں مندر جد ذیل کتابیں ساتھ رہنی چاہئیں اوران کا بار بارمطالعہ کرنا چاہئے ،خصوصاً ہرموقع پر اس سے متعدقہ جھے کا مطابعہ خوب غور سے کرتے رہنا چاہئے ، کتابیں ہے ہیں:

ا:... ' فضائل جج ' 'از حضرت شيخ الحديث مولا نامحمه زكريا نؤرالقدم وقدة ..

٢: ... أب حج كيي كريس؟ "ازمورا نامحم منظور نعماني مرفلانه

سا:... "معتم الحجاج" "ازمولا نامفتى سعيدا حدم حوم \_

اس مبارک سفر کے دوران تمام سنا ہوں ہے پر ہیر کریں اور عربھر کے لئے گنا ہوں ہے بیخے کا عزم کریں ، اوراس کے لئے جن تعالیٰ شافہ ہے خصوصی وُ عاسمیں بھی ہ نگیں ۔ یہ بات خوب اچھی طرح وَ ہن میں رہنی چاہئے کہ جج مقبول کی ملامت ہی ہے کہ جج مقبول کی مارمت ہی ہے ہے کہ جج مقبول کی مارمت ہی ہے ہے ہے کہ جج مقبول نہیں ۔ آپ کا زیادہ ہے زیادہ وفت حرمشریف ہیں گر رہا چاہئے ، اور سوائے اشد ضرورت کے باز ارول کا گشت قطعہ شہیں ہون چے مقبول نہیں ۔ آپ کا زیادہ ہے زیادہ وفت حرمشریف ہیں گر رہا چاہئے ، اور سوائے اشد ضرورت کے باز ارول کا گشت قطعہ شہیں ہون چاہئے ۔ وُ نیا کا ساز وسامان آپ کومبنگ سستا ، اچھا کہ ااپنے وطن میں بھی مل سکتا ہے، لیکن حرم شریف ہے میسر آنے والی سعاد تیں آپ کو چاہئے کہ وہری جگر میں آئے والی سعاد تیں آپ کو آپ ہم ام نہ کریں ، خصوصاً وہاں ہے ریڈ یو، نیلیو یژن ، ایک چیزیں لا ن بہت ہی آفسوس کی بات ہے کہ کی زمانے میں غج وعمرہ میں مجبور اور آپ زم زم ، حربین شریفین کی سوغات تھیں ۔ اور اب ریڈ یو، نیلیو یژن ا یک افسوس کی بات ہے کہ کی زمانے میں غج وعمرہ میں مجبور اور آپ زم زم ، حربین شریفین کی سوغات تھیں ۔ اور اب ریڈ یو، نیلیو یژن ا یک ناپاک اور گندی چیزیں حربین شریفین سے بطور تھند لائی جاتی ہیں ۔

چونکہ جج کے موقع پراطراف وا کناف ہے مختف مسلک کے لوگ جمع ہوتے ہیں ،اس سے کسی کوکو کی عمل کرتا ہوا دیکھ کروہ عمل شروع نہ کرویں ، بلکہ بیے تحقیق کرلیں کہ آیا ہے کمل آپ کے حتی مسلک کے مطابق صحیح بھی ہے یا نہیں؟ یہاں بطورمثال ووسئے ذکر کرتا ہوں۔ انسنمازِ نجر سے بعد اِشراق تک اورنمازِ عصر کے بعد غروب آفتاب تک دوگانہ طواف پڑھنے کی اجازت نہیں، اسی طرح محروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں الیکن بہت ہے ہوگ ؤومروں کی دیکھ دیکھی پڑھتے رہتے ہیں۔

۲: . إحرام کھولنے کے لئے سرکا منڈ وانا افضل ہے، اورا سے لوگوں کے سے آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم نے تین بار دُعا فرمانی ہے، اورا سے لوگوں کے سے آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم میں بار دُعا فرمانی ہے، اور فینی یا مشین سے بال اُتر والینا بھی جو کڑے۔ احرام کھولنے کے لئے کم از کم چوتھائی سرکا صاف کرانا یا کر ناضروری ہے، اس کے بغیر إحرام نہیں کھلنا ہ اُس کے بغیر اِحرام نہیں کھلنا ہ اُس کے بغیر اِحرام نہیں کھلنا ہ اُس کے اُس کے منافی کام کو اسلام کے منافی کام کو ایک کے اسلام کی اور اِحرام کے منافی کام کو اللہ تا ہے اور اِحرام کھول لیا، حالمانی اور کیوں کے اور اِحرام کے منافی کام کرنے سے ان کے ذمہ دَم واجب ہوج تا ہے۔ الغرض صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہ کریں بلکہ اہل بلام سے مسائل کی خوب شخیق کرلیا کریں۔

# ج کے اقسام کی تفصیل اور اُسہل جج

سوال: میں نے کسی مولا ناسے سناہے کہ فج کی اقسام تین ہیں ،نمبرا: قران ،نمبر ۲ بہتے ،نمبر سا: إفراد بوچھنا ہے کہ ان تینوں کی تعریف کیا ہے؟ یہ کس قسم کے فج ہوت ہیں؟ اوران ہیں اُفضل واُسہل فج کون ساہے؟ جس پر فج فرض ہے وہ کون ساادا کرے؟ ہراومہر یانی تفصیل سے تینوں کے اُحکام بھی واضح فر ما کمیں۔

جواب: .. جج قران میہ کے میقات سے گزرتے وفت حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھ احرام با ندھا جائے ، پہلے عمرہ کے افعال ادا کئے جا کئیں ، پھر حج کے ارکان ادا کئے جا کئیں ،اور • ارز والحجہ کورمی اور قربانی کے بعد دونوں کا احرام اکٹھا کھولا جائے۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) وكرة تحريمًا صلاة ولو قضاءً أو واجبةً أو نقلًا . . . مع شروق واستواء، وغروب إلا عصر يومه والدر المحتار،
 كتاب الصلاة ج: ١ ص: ٣٤٠، ١٣٤، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) اللهم ارحم المحلّقين، قالوا: والمقصّرين يا رسول الله! قال. اللهم ارحم الحلّقين! قالوا: والمقصّرين يا رسول الله! قال والمقصّرين. منفق عليه (مشكّوة، باب الحلق ص: ٢٣٢). وعن يحيى ابن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلّقين ثلاثًا والمقصّرين مرة واحدة. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٢٣٢، باب الحلق).

<sup>(</sup>٣) ثم قصر بان يأحد من كل شعر قدر الأنملة وجوبًا وتقصير الكل مندوب والربع والجب .... وحلقه الكل أفصل (قوله ثم قصر) أى أو حلق كما دل عليه قوله وحلقه أفضل . . . (قوله بأن يأخد إلخ) قال في البحر والمراد بالتقصير أن يأحمذ الوجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الوأس مقدار الأسلة . . إلخ ـ (رد اعتار مع الدر المختار ، كتاب الحج ، مطلب في رمي جمرة العقبة ج: ٢ ص ٥١٥) ـ

 <sup>(</sup>٣) ما يوجب الدم على المحرم خمسون شيئًا يوحب الدم على المحرم ... .. ولبس التوب المحيط يومًا كاملًا أو ليلةً كاملةً
 . إلح ـ (خزانة الفقه، كتاب مناسك الحج ص:٩٣، طبع المكتبة العاصمية الغفورية) ـ

<sup>(</sup>۵) باب القرال قوله: وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معًا من الميقات، قدم العمرة لأن الله تعالى قدمها بقوله: "قمس تستع بالعمرة إلى الحج" ولأن أفعالها متقدمة على أفعال الحج. (الجوهرة النيرة، باب القران ج: ١ ص: ١٢٥). أمّا الإحرام بحجة وعمرة فهو أن يقول عند الميقات اللهم . . . . . فيؤديهما جميعًا بإحرام واحد، ثم يذبح شاة بعد الرمى من حمرة العقبة في يوم النحر أو من يوم الغد . . إلح. (حزابة الفقه، كتاب المناسك والحج ص: ٨٨)

' جج تمتع بیہ ہے کہ میقات ہے عمرہ کا احرام ہا ندھا جائے ،اورعمرہ کے افعال ادا کرکے احرام کھول دیا جائے ،اورآٹھویں تاریخ کو حج کا احرام ہا ندھا جائے اور • ارذ والحجہ کورمی اورقر ہانی کے بعد احرام کھول دیا جائے۔ (۱)

تج إفراديه ہے كەمىقات ہے صرف قج كا احرام بائدها جائے اور • ارذ والحجەكور فى كے بعد إحرام كھول ديا جائے ، (اس صورت ميں قربانی واجب نہیں ﴾۔

پہلی صورت افضل ہے، اور ڈوسری اسہل ہے، اور ڈوسری صورت، تبیسری ہے افضل بھی ہے اور اسہل بھی ،جس شخص پر ج قرض ہواس کے لئے بھی بہی ترتثیب ہے۔

#### عمرہ کے بعد حج کون ساحج کہلائے گا؟

سوال: بین شوال میں بی ایک عمرہ اپنی طرف ہے کروں گا،اس کے بعد نج کرنے کا ارادہ ہے، اس کی نیت کس طرح ہوگی؟اور پیرنج کون کا تتم کا ہوگا؟

جواب: بنیت توجس طرح الگ عمره کی اورالگ جج کی ہوتی ہے،ای طرح ہوگی،مسائل بھی وہی ہیں،البتہ یہ جج تمتع بن جائے گااور مارذ والحجہ کوسر منڈ انے سے پہلے قربانی لاڑم ہوگی جس کو'' دَم تمتع'' کہتے ہیں۔

#### مجيجتمتع كاطريقه

سوال:...ہم دونوں بہت پریشن جیں، جب ہے آپ کامشورہ مسئلے کے ماتحت آیا تھا کہ حاجی حضرات کو جائے کے عام نے دین سے سیکھ کر جج کریں، اس لئے آپ سے ہم پو چھرہے ہیں کہ آپ ذرابتادی تہتع کا طریقہ کہ وہ پانچ دن جج کے کیسے گزاری مع مسنون طریقے کے،ادرکون سے ممل کوچھوڑنے پر ذم آتا ہے؟ اس کو بھی وضاحت سے بتلائیں۔

جواب: بہتے کاطریقدیہ کہ آپ میقات ہے پہلے (بلکہ جہاز پرسوار ہونے ہے پہلے) صرف عمرہ کا احرام ہا ندھ میں ، مکہ کرتمہ پہنچ کر عمرہ کے ارکان (طواف اور سعی) اداکر کے احرام کھول ویں ، اب آپ پر احرام کی کوئی پابندی نہیں۔ ۸رذ والحجہ کوشی

(۱) التمتع لغة الجمع بين العمرة والحج بإحرامين ..... وهو أن يحرم بعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج ويطوف ..... وليسبغى ويحلق أو يقصر كالمفرد بالعمرة، ويقطع التلبية في أوّل طوافه ..... ثم يحرم بالحج من الحرم إن كان بمكة أو من الحل إن كان بالمواقيت ... يوم التروية وحج كالمفرد ... وذبح بعد الرمى في أيام النحر إلح. (جامع رموز الرواية في شرح محتصر الوقاية، كتاب الحج، ج ٢ ص ١٨١، طبع مكتبه اسلاميه گنبد قابوس ايران). (٢) كيفية الإفراد: الإفراد أن يحرم بالحج وحده، ثم لا يعتمر حتى لا يفرغ من حجه ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب

(٢) - ديفيه الإفراد: الإفراد أن يحرم بالحج وحده، ثم لا يعتمر حتى لا يفرع من حجه ...إلح. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ج:٣ ص: ٢١٥ طبع دار الفكر).

(٣) القِران عندا أفضل من التمتع والإفراد . . . قال رحمه الله: التمتع عندنا أفضل من الإفراد هذا هو الصحيح.
 (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٤٤ ١ ، ١٩٤ ١ ، كتاب الحج، طبع مجتبائي دهلي).

(٣) (فإذا دخل مكة وطاف وسعني) وطوافه وسعيه هذا للعمرة . .... وعليه دم وهو دم التمتع . .... فإذا حلق يوم النحر فقد حل . إلخ. (الحوهرة النيرة ج١١ ص ١٤١) كتاب الحج، طبع مجتبائي دهلي).

جانے سے پہلے تج کا احرام باندھ لیں ، اور عرفات و مزولفہ سے واپس آکر • ارذوالحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں ، پھر قربانی کریں ، پھر قربانی کریں ، پھر الراس ف کراکر (اورعورت أنگل کے پورے کے برابرس کے بال کاٹ لے) احرام کھول دیں ، پھر طواف زیارت کے لئے بیت انڈیٹریف جائیں اورطواف کے بعد حج کی سعی کریں ، اوراگر مٹی جانے سے پہلے احرام باندھ کرنفلی طواف کرلیا اوراس کے بعد حج کی سعی پہلے کر کی تو بیٹھی جائز ہے۔ (۱)

# ج کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ) میں عمرہ کرنے والے پر جج

سوال: بثوال، فریقعدہ اور ذکی الحجہ، اُشہر النج بیں، مسئد یہ ہے کہ اگر ان مہینوں بیس کو کی شخص عمرہ اور اکر تا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وہ جج بھی اوا کرے، اگر ہم شوال یا فریقعدہ کے مہینے بیس عمرہ اوا کر کے واپس الریاض آج کیس ( لیعنی حدو دِحرم سے باہر آجا کمیں ) اور دوبارہ جج کے موقع پر جا کیس تواس وقت نیت جج تمتع کی ہوگی یا جج مفرد کی ؟ جج تمتع کے لئے دوبارہ عمرہ کی ضرورت ہوگی یا جبلاعمرہ بی کافی ہوگا؟

جواب: ... آفاقی شخص اگرا شہرالحج میں عمرہ کر کے اپنے وطن کولوٹ جائے تو دوبارہ اس کو جج یا عمرہ کے لئے آنا ضروری نہیں، اوراگروہ ای سال حج بھی کرے تو اس پہلے عمرہ کی وجہ سے متعظم نہیں ہوگا، نہ اس کے ذمہ متع کا دَم لازم ہوگا، اگر ایساشخص تمتع کرنا جا ہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا اِحرام باندھ کر آنا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) وصفته (أى التمتع) أن يبتدئ من الميقات في أشهر الحج فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى لها ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته ... ويقطع التلبية إذا إنتداء بالطواف ... ويقيم بمكة حلالًا لأنه حل من العمرة، قال: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد، والشرط أن يحرم من الحرم ... وفعل ما يمعله الحاج المفرد .... وعليه دم التمتع القدير مع الهداية ج: ٢ ص: ٢٠ ٢ تا ٢ ٢ ٢). وأيصًا: أما الإحرام بالعمرة في الحج فهو التمتع، وصورته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة) ويأتي بأفعال العمرة فإذا حلّ من عمرته يقيم بمكة حلالًا من غير أن يرجع إلى أهله، ثم يحرم بالحج من المسحد في يوم التروية ويفعل ما يمعل الحاح المفرد، وعليه دم التمتع ما لخر (خزانة الفقه ص: ٩ ٨، كتاب الحج، الإحرام بعمرة في الحج).

<sup>(</sup>٢) ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بأهله بينهما إلمامًا صحيحًا وفي القتح: فتحرير الضابط للمتمتع أن يفعل العمرة أو أكثر طوافها في أشهر الحج عن إحرام قبلها أو فيها ثم حج من عامة بوصف الصحة من غير أن يلم بأهله بينهما إلمامًا صحيحًا. (فتح القدير، كتاب الحج، باب التمتع، ح:٢ ص:٢١٠، ٢١١).

# حجبدل

# حج بدل کی شرا ئط

سوال:...ج بدل کی کیاشرائط میں؟ کیاسعودی عرب میں ملاز ہخص بھی پاکت نی کی طرف ہے جی کرسکتا ہے یا کہ ہیں؟
جواب:...جس شخص پر جی فرض ہوا وراس نے ادائیگی جی کے لئے دصیت بھی کی تھی تواس کا جی بدل اس کے وطن ہے ہوسکتا ہے، سعودی عرب ہے جو ئرنہیں ہے۔ البتہ اگر بغیر وصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی شخص اپنے عزیز کی جانب سے جی بدل کرتا ہے تو وہ جی نفل ہرائے ایصال تواب ہے، وہ ہر جگہ ہے ہے۔ (۱)

# ج بدل کی شرعی حیثیت

سوال: ... جي بدل سے كيا مراد ب؟ اوراس كا كيا تھم ہے؟

جواب :... ج کی تین صورتیں ہیں:

ا:...کوئی آ دمی اتنا کمزور ہے کہ وہ خود حج پرنہیں جاسکتا ،اس کے پاس ،ل اتنا ہے کہ حج اس کے ذیے فرض ہے ، تو ،س ک ذیے مازم ہے کہ کسی وُ وسرے آ دمی کواپنی جگہ حج بدل پر بہیجے۔

٣:...ايك آدمى كے ذمے مج فرض تھا، اس نے اپنى زندگى ميں نہيں كيا،ليكن مرنے سے پہلے وصيت كردى كدميرا مج

(۱) (سئل) في الحاج عن العير هل الأفصل في حقه أن يعود إلى بلد آمره؟ (الحواب) نعم على الأطهر، فيكون أداؤه على طبق أداء الميت لو فرض أداؤه، فإن الخالب منه أنه كان يعود إلى بلده، والمسئلة في مناسك القارى. (الفتاويي تنقيح المحامدية، كتاب الحج ج اص ١٦ طبع اينج اينم سعيد). وأيضًا الحادي عشر أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث إلخ. (فتاوى شامى، مطلب شروط الحج، ح ٢ ص ٢٠٠، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلته ح ٣ ص ٥٥).

(٢) الحج الفل عن الغير. هذه الشرائط كلها عبد الحقية في الحج الفرض، اما الحج النفل عن الغير، فلا يشترط فيه شيء
 منها إلّا الإسلام والعقل والتمير\_ (الفقه الإسلامي وأدلته ج.٣ ص:٥٦، الحج الفل عن الغير).

(٣) قال الحنفية: من لم يجب عليه الحج بنفسه لعلر كالمريض ونحوه، وله مال، يلزمه أن يحج رجلًا عمه. ويجرأه على حجة الإسلام. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج، مشروعية البيابة في الحج ج:٣ ص: ٩٣٠، ١٣).

کرادینا ، اور نہائی مال میں اتن گنجائش ہے کہ اس کا حج ہوسکتا ہے ، تو جوشن ایس وصیت کر کے جائے ، اس کے وارثوں کے ذیعے لازم ہے کہ اس کا حج بدل کروائیں۔ (۱)

۳: ایک شخص نے وصیت تونہیں کی الیکن اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا تج بدل ہوسکتا ہے، تو وارث اگراس کا تج بدل کرادیں، تو القد تعالی ہے اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کا حج بدل قبول فر مالیں گے۔ ای طرح اگر سی نے ماں تونہیں چھوڑا، لیکن اس کی اولا واور و وسرے وارث ماشاء القد صاحب حیثیت ہیں اور حج بدل کرواویتے ہیں تو القد تعالی ہے اُمید ہے کہ اس کا حج قبول فر ما کیں۔ (۳) محج بدل کا جواز

سوال: ... میں ایک بہت ضروری بات کے لئے ایک مسئد ہوچے رہی ہوں ، میں نے اپنے والدصاحب کا تجے بدل کیا تھا،
ایک صاحب نے فرمایا کہ تجے بدل تو کوئی چیز نہیں ہے، اور بینا جا کڑ ہے، کیونکہ قر آن شریف میں تجے بدل کا کہیں و کرنہیں ہے۔ جب
سا صاحب نے فرمایا کہ تجے بدل تو کوئی چیز نہیں ہے، اور بینا جا کہ میراروپیضا نع ہوا اور میں بہت بے چین ہوں۔ آپ کے جواب کی
بے ان صاحب سے بید بات تی ہے میراول بہت پریٹان ہے کہ میراروپیضا نع ہوا اور میں بہت بے چین ہوں۔ آپ کے جواب کی
بے چینی سے منتظر ہوں تا کہ میرکی فکر دُور ہو۔

جواب: جَعِ بدل سجح ہے، آپ کو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جوصاحب یہ کہتے ہیں کہ قر آنِ کریم میں چونکہ حج بدل نہیں، اس لئے حجِ بدل ہی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی ہات لغواور بے کار ہے۔ حجِ بدل پرسجے احادیث موجود ہیں، اوراُ مت کا اس کے سجے ہونے پراجماع ہے۔ (۵)

# ج بدل کون کرسکتاہے؟

سوال: جِ بدل کون شخص اوا کرسکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جج بدل صرف وو آ دمی کرسکتا ہے جس نے اپنا جج اوا کرلیا ہو،اگر کسی کے ذمہ جج فرض نہیں تو کیاوہ شخص جج بدل اوا کرسکتا ہے یانہیں؟

(۱) وال مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يحوز عندنا باستجماع شرائط الجواز، وهي نية الحج وأل يكون بمال الموصي ... . أو أطبق بأن أوضي أن يحج عنه و (فتاوى عالم عنه عنه و فتاوى عنه و فتاوى عنه و فتاوى عنه و فتاوى عنه و في معاد و في في معاد و في معا

(۲) من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا حلاف، وإن أحب الوارث أن يحج عنه، حج وأرجو أن
يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الحج، الباب الخامس عشر ج. ا ص. ۲۵۸، طبع رشيديه).
 (۳) أيضًا.

(٣) أتى رجل البي صلى الله عليه وسلم فقال إنّ أختى نذرت أن تحج وانها ماتت، فقال السي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنتَ قاصيه؟ قال نعم! قال فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء ـ (مشكّوة ص ٢٢١، كتاب المماسك).

(٥) والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجر لرمه الإحجاج إتفاقًا. (رد المتارج ٢ ص:٥٩٨).

# جواب: ۔۔۔ خنی مسلک کے مطابق جس نے اپنا جج نہ کیا ہو،اس کا کسی کی طرف سے جج بدل کرنا جا ئز ہے، مَّر مَرووہ ہے۔ جج بدل کس کی طرف سے کرانا ضروری ہے؟

سوال: جِ بدل جس کے لئے کرنا ہے آیا اس پر یعنی مرحوم پر جج فرض ہو، تب جج بدل کیا جائے یا جس مرحوم پر جج فرض نہ ہواس کی طرف ہے بھی کرنا ہوتا ہے؟

**جواب:**...جس شخص پر حج فرض ہو، دراس نے اتنامال چھوڑا ہو کہ اس کے تنہائی جھے ہے حج کرایا جاسکتا ہو،ادراس نے حج بدل کرائے کی دصیت بھی کی ہوتو اس کی طرف ہے جج بدل کرانا اس کے دارتوں پر فرض ہے۔

جس شخص کے ذمہ جج فرض تھا ہگراس نے اتنا ہال نہیں چھوڑا یااس نے تج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی ہاس کی طرف سے خج بدل کرانا دارثوں پر لازم نہیں لیکن اگر دارٹ اس کی طرف سے خود حج بدل کرے یاکسی ڈوسرے کو حج بدل کے بیئے بھیج دیتوانند تعالی کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ مرحوم کا مج فرض ادا ہوجائے گا۔ (۲)

اور جس شخص کے ذمہ حج فرض نہیں ،اگر دارث اس کی طرف ہے حج بدل کریں یا کرائیں تو بیفلی حج ہوگا اور مرحوم کو اس کا تواب ان شاءاللّٰد شرور مہیجے گا۔ (\*\*)

(۱) والذي يقتضيه النظر ان حج الصرورة (الذي لم يحج عن نفسه) عن غيره .. .. فهو مكروه كراهة تحريم . ومع ذلك يصبح لأن النهى ليس لعين الحج . قال في البحر والحق انها تنريهية على الآمر. (فتاوى شامي مطلب في حج الصرورة ج ۲ ص: ۳۰۳). أيضًا شهر المصبف رحمه الله تعالى لم يقيد الحاج عن العير بشيء يفيد اله يحور إحجاح المصرورة وهو الذي لم يحح أولًا عن نفسه ، لكمه مكروه كما صرحوا به إلح. (البحر الرائق، كتاب الحج ، باب الحج عن الغير ، ج: ۳ ص: ۱۲۳ طبع رشيديه).

(٢) وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عده ويجب أن يحج عنه، لأن الوصية بالحج قد صحت، وإذا حج عده يحور عد إستجماع شرائط الجواز .. ويحج عد من ثبث ماله سواء قيد الوصية بأن يحج عده بثلث ماله أو أطبق بأن أوصى أن يحج عند (البدائع الصنائع، فصل وأما بيان حكم فوات الحج عن العمرة ج:٢ ص.٢٢٢، طبع ايچ ايم سعيد). أيضًا وإن مات عن وصية لا يسقط الحجج عدد، وإذا حج عنه يحوز عندنا بإستجماع شرائط الجواز. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج ج:٢ ص ٢٥٨٠ طبع رشيديد).

(٣) لو مات رجل بعد وجوب الحح ولم يوص به فحح رجل عه أو حج عن أبيه أو أمّه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبوحنيفة: يحزيه إن شاء الله السه إيصال للشواب، وهو ألا يختص بأحد من قريب أو بعيد. (فتاوى شامى ح ٢ ص ٢٠٠٠). أيضًا: ومن مات وعليه فرض الحح، ولم ص ٢٠٠١). أيضًا: ومن مات وعليه فرض الحح، ولم يوص به، لم يلزم الوارث ان يحج عه وإن أحب أن يحح عنه، حجّ وأرجوا أن يجريه إن شاء الله تعالى. (الفتاوى التاتار حانية، كتاب المناسك، الوصية بالحج ج:٢ ص ٢٢١).

(٣) الأصل أن كل من أتسى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره. وفي رد المحتار: قوله بعبادة ما، أى سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حبرة أو عير ذالك .... ، لأنها تصل إليهم ولا يقص من أجره شيء .... ، وبحث أيضًا أن النظاهر أنه لا فرق بين أن ينوى به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم يحعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم. (رداعتار ج. ٢ ص ٥٩٥ ما باب الحج عن الغير ، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

#### بغیر وصیت کے حج بدل کرنا

سوال:... تحج بدل بین کسی کی وصیت نہیں ہے، کوئی آ دمی اپنی مرضی ہے مرحوم ، ں ، باپ ، پیر ، اُستا دلیعنی کسی کی طرف سے تجج بدل کرتا ہے، اِستطاعت بھی ہے، آیا وہ صرف جج ادا کرسکتا ہے؟ اور وہ قربانی بھی کرنا چا ہے تو کرسکتا ہے؟ وضاحت فرما کر مشکور فر ، کمیں۔ مشکور فر ، کمیں۔

جواب:...اگروصیت نہ ہوتو جیسا جے چ ہے کرسکتا ہے، وہ تج بدل نہیں ہوگا، بلکہ برائے ایصال تواب ہوگا، جس کا تواب القد تعالیٰ اس کو پہنچادے گا جس کی طرف سے وہ کیا گیا ہے۔قربانی بھی اسی طرح برائے ایصال تواب کی جاسکتی ہے۔

#### میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں

سوال: ایک متونی پرنج فرض تھا، گروہ جج ادانہ کر سکتا ہیں ، اگراس نے وصیت کی تھی تواس کے تہائی ترکہ ہے اس کا جج بدل اداکیا جواب: ... میت کی طرف سے تج بدل کر سکتا ہیں ، اگراس نے وصیت کی تھی تواس کے تہائی ترکہ ہے اس کا جج بدل اداکیا جائے ، اگراس نے وصیت کی تھی تواس کے تہائی ترکہ ہے اس کا جج بدل اداکیا جائے اور حاضر ہوں اور کل مال سے تج بدل کی اجازت دے ویں توکل مال سے بھی اس صورت میں اداکیا جا سکتا ہے۔ اور اگراس نے وصیت نہیں کہ تھی تو پھر ورثا ہ کی صوابد یداور رضا پر ہے ، بعید نہیں کہ اللہ تعی کی اس صورت میں اداکیا جا سکتا ہے۔ اور اگراس نے وصیت نہیں کہ تھی تو پھر ورثا ہ کی صوابد یداور رضا پر ہے ، بعید نہیں کہ اللہ تعی کی اس صورت میں بھی اس کا حج قبول فرما کراس کے گن ہوں کو معاف فرمائے۔ (۳)

#### بٹی کامرحومہ والدہ کی طرف سے جج اوا کرنا

سوال:...ہمرے محلے میں ایک خاتون کا انقال ہواتو ان کی شادی شدہ بنی نے ان کے نام سے حج ادا کیا، واضح ہوکدان

(۱) وأيضًا: باب الحج عن الغير، الأصل أن كل من أتى بعبادة مّا له جعل ثوابها لغيره، وفي الشامية (قوله بعبادة ما) أى سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة ..... أو حجًّا أو عمرة أو غيره ذلك . إلخ. (درمختار مع رد اعتار ج: ٢ ص. ٥٩٥). أيضًا. عن أنس رضى الله عنه قال: يا رسول الله! إن نتصدق عن موتانا و نحح عهم و ندعوا لهم، فهل يصل ذلك لهم؟ قال نعما انه ليصل إليهم، وانهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه. (رد اعتار ج٠٢ ص: ٩٥، باب الحج عن الغير، أيضًا الحج النفل عن الغير، فلا يشتوط فيه شيء مها إلا الإسلام، والعقل، والتمير . إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ج: ٣ ص: ٥٩). الغير، فلا يشتوط فيه شيء مها إلا الإسلام، والعقل، والتمير . إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ج: ٣ ص: ٩٥). (٢) اشتوط الحنفية عشرين شرطًا للحج عن الغير نذكرها . . . . ١ ال يدح النائب عن الأصيل من وطنه إن اتسع ثلث التركة في حالة الوصية بالحج؛ وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص. ٩ ٣، ٥٥). ثلث التركة في حالة الوصية بالحج؛ وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ. (الفقه الإسلامي وأدلته عن ٣٠ ص. ٩ ٣٠). ولو أوصي شامي، باب الحج عن العير ج: ٣ ص: ٢٠١٧). أيضًا لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبوحيفة بعزيه إن شاء الله. (رد اعتار ح: ٣ ص: ٣٠). ولو أوصي الميت أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبوحيفة بعزيه إن شاء الله. (دد اعتار ح: ٣ ص: ٣٠). ولو أوصي الميت أبيه أن أجازت الورثة وهم كبار جاز والا فلا لأن هذه بمنزلة النبرع بالمال. (فتاوى حامدية ج ١٠ ص: ٣٠).

کے انتقال کے بعد۔ میں نے شہ ہے کہ م نے والوں کے ہم پرعمرہ اوا کیا جاتا ہے، کیا حج بھی اوا ہوسکتا ہے؟ اور کیاوہ تج ان کی والدہ کے نام پرمقبول ہوجائے گا؟ پلیز اس کا جواب ویں۔

**جواب:** .. جج بھی ہوسکتا ہے، اور عمر و بھی۔ <sup>( )</sup>

#### مج بدل کے سلسلے میں اِشکالات کے جوابات

سوال:... ہمارے ہاں مامطور پر جج بدل سے جومفہوم ریاجا تا ہے وہ یہ ہے کہ جج بدل اس میت کی طرف ہے ہوتا ہے جس کی زندگی میں جج فرض ہو چکا تھا ،اس کے پاس اتنامال جج تھا کہ جس کی بنا پر وہ بآسانی جج کرسکتا ہو، اس نے جج کا ارادہ بھی کر ایا لیکن جج سے پہلے ہی اسے موت نے آن گھیر ،، اب اس کے چھوڑ ہے ہوئے مال میں سے اس کا کوئی عزیز یا بیٹا اس کی طرف سے جج بدل کر سکتا ہے۔ ای طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کا بیمفہوم چیش کیا جا تا ہے کہ اگر اس پر جج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بیاری یا برطانی ہے۔ ای طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کا بیمفہوم چیش کیا جا تا ہے کہ اگر اس پر جج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بیاری یا برطانی کی اس صالت میں پہنچ چکا ہوجس کی بنا پر چینے پھر نے یا سوار کی کرنے سے معذور ہے ، تو وہ اپنی اولا و میں سے کی کو یا کرتے ہی عزیز کو پوراخر چہوں کرجے کے لئے روا شہر ہے۔ اس کے لئے بھی بیٹر ط ہے کہ تج بدل کرنے والا شخص وہاں سے بی آئے جہ س پر حج بدل کروائے والاشخص رہ با ہے۔

اس تمام صراحت کے باوجود کچھ سوال ذہن میں ایسے ہیں جوتصفیہ طلب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرنے والدا یک شخص موت کے وقت اس قابل نہیں تھ کہ وہ وہ جگی کہ اس کے اوپر کچھ وَ مہ داریاں ایک تھیں جن سے وہ اپنی موت تک عبدہ برآ نہیں ہو سکا تھا، اور سرمایہ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ ہاں پر جج فرض نہیں بوسکا تھا، اب اس کی موت سے عرصہ ۲۰ سال کے بعدا س کی اولاداس قابل ہوج تی ہے اور اس میں اتن استطاعت بھی ہے کہ ہر فرض سے سبکدوش ہونے کے بعدا پنا جج بھی کر سکے اور اپ با کہ بھی کر سکے اور اپ باپ کا بھی ، تو اُب ہمیں سے بتایا جائے کہ اول دکی طرف سے اپ باپ کے لئے کیا جانے والہ یہ جی ، تج بدل ہوسکتا ہے؟ (واضح رہے کہ باپ کا بھی ، تو اُب ہمیں سے بتایا جائے کہ اول دکی طرف سے اپ باپ کے لئے کیا جائے والہ یہ جی مقی جاتی ہے کہ جس کی طرف سے باپ اپنی موت کے وقت اس قابل نہیں تھ کہ جج کر سکے )، اور کیونکہ جج بدل کیا جائے موت سے جے نہیں کرسکتا؟ کیونکہ موت سے پہلے اس کے باپ پر جج فرض نہیں تھا۔

ابزندوں کی طرف آئے ، زندوں کی طرف ہے بھی تجے بدل ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب وہ خود اس قابل نہ ہوکہ جج کر سکے، یعنی سرماییہ ہونے کے باوجود جس ٹی معذور کی یا بڑھا ہے کی وجہ ہے چل نہیں سکتا تو وہ جج کا خرچہ دے کرا پئی کی اول دیا ہے کسی عزیز کو جج بدل کروانے بھیج سکتا ہے۔ اب اگر باپ کے پاس سرمایی نہ ہو، جسمانی طور پرمعذور بھی ہو، یعنی اس پر جج کی فرضیت کا زم نہیں آئی تو اس کا بیٹا جو اس سے الگ رہتا ہو (یہ ذہن میں رہے کہ ناچا تی کی بنا پر الگ نہیں رہتا بلکہ جگہ کی تنگی کی وجہ ہے الگ رہنے ہو جبورے) مصاحب استطاعت ہے، خود جج کر چکا ہے، تو کیا وہ اپنے باپ کی طرف سے جج کرسکتا ہے؟ جناب اب دُوسرا مسئد یہ ہے پر ججورے) مصاحب اِ ستطاعت ہے، خود جج کر چکا ہے، تو کیا وہ اپنے باپ کی طرف سے جج کرسکتا ہے؟ جناب اب دُوسرا مسئد یہ ہے

<sup>(</sup>١) فلا يحوز حج العير بغير إذنه إلا إذا حج أو أحج الوارث عن مورثه. (حاشيه رد اعتار ح: ٢ ص. ٥٩٩، طبع سعيد).

کہ اگر ماں باپ کے پاس چید نہیں ہے یا باپ کام کاج نہیں کرتا (جیسا کہ عموماً آج کل ہوتا ہے کہ بیٹا کسی قابل ہوجائے تواحترام کے بیش نظروہ باپ کوکام کرنے نہیں دیتا)، جسمانی طور پھی تھیک میں، تو کیاوہ اپنے بیٹے کے خرج سے جج کر سکتے میں یانہیں؟ جبکہ جج میں ان کا سرمایہ بالکل نہیں گئے گا۔

اب آپ ہمیں یہ بتا کیں کہ کیا جینے کے خریج ہے ماں باپ کا کج ہوگا کہ نہیں؟ برائے مہر بانی ان سوالوں کا تسلی پخش جواب دے کر جھے ذہنی پریشانی سے نجات ولا کیں۔ نیز یہ کہ اولا دصا حب استطاعت ہونے کے یا وجود زندہ یا مردہ ماں باپ کی طرف سے حج بدل نہ کرے تو اس پر کوئی گنا بھارہ وگا کہ نہیں؟ یہ بھی کے ''عمرہ بدل'' کی بھی کیا وہی شرا کہ جیں جو حج بدل کی جیں؟
جواب: ... جس زندہ یا مردہ پر حج فرض نہیں ،اس کی طرف سے حج بدل ہوسکتا ہے ،گرین کی جوگا۔ ''
اس بر باپ کے پاس قم نہ ہواور بیٹا اس کو حج کی رقم دے دے تو اس قم کا ما مک بنتے ہی بشر طبیکہ اس پر کوئی قرض نہ ہو، اس پر حج فرض ہوجائے گا۔ ''

۳:...اولا دے ذمہ ماں باپ کو جی کرانا ضروری نہیں، کیکن اگر امتد تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتو ہاں باپ کو جی کرانا ہڑی معادت ہے۔

": .اگرمال باپ نادار ہیں اوران پر حج فرض شہوتو اورا د کاان کی طرف ہے حج بدل کرنا ضرور ی نہیں۔ ۵: .عمرہ بدل نہیں ہوتا ، البتة کسی کی طرف ہے عمرہ کرنا سیح ہے ، زندہ کی طرف ہے بھی اور مرحوم کی طرف ہے بھی ، اس کا تواب ان کو ملے گاجن کی طرف سے اوا کیا جائے۔

#### مجبوری کی وجہ سے حج بدل

سوال:... میں دِل کا مریض ہوں، عرصے سے بیت القد کی زیارت کی خواہش ہے، تکلیف نا قابل برداشت ہوگئی ہے،
کزور کی بے صد ہے اور میر کی عمر ۱۵ سال ہے، خونی بواسیر بھی ہے، چندوجو ہات سے تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے، میں اپنی صالت کی مجبور کی ہے وار سے عزیز کو حج بدل کے لئے بھیج رہا ہوں، کیا میرے ثواب میں کی بیشی تونبیں ہوگی؟ کیا میری آرز و کے مطابق

<sup>(</sup>۱) عن أنس رصى الله عنه قال يا رسول الله! إنّا نتصدق عن موتانا ونحج عهم وبدعوا لهم، فهل يصل دالك لهم؟ قال. نعم! انه ليصل إليهم إلح. (ردائمتار ح ۲ ص ۵۹۲٬۰ ماب الحج عن الغير، مطلب فيمن أحذ بعبادته شيئًا من الدبيا). (۲) وأما شرائبط وجوبه ومنها القدرة على الراد والراحلة يطريق الملك أو الإحارة وتفسير ملك الراد والراحلة أن تكون له مال فاضل عن حاحته الأصلية وهو ما سوى سكمه وسوى ما يقصى به ديونه الحدوفة ولمتاوى عالمگيرى، كتاب المناسك ج: اص: ١٤ ٢٠ كتاب المناسك).

<sup>(</sup>٣) عن ابس عساس رصبي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج عن أبويه أو قضى عنهما مغُرمًا بعث يوم القيامة مع الأبرار. (فتاوي شامي ح٢٠ ص. ٩ ٠ ٢٠ باب الحج عن الغير، مطلب العمل على القياس دون الإستحسان).

<sup>(</sup>س) الأصل أن كل من أتى بعيادة ممّا له حعل ثوابها لعيره وفي الشامية (قوله بعبادة ما) أي سواءً كانت صلاة . . أو طواقًا أو حجًّا أو عمرة، قوله لعيره أي من الأحياء والأموات الح. (فتاوي شامي ح ٢ ص ٥٩٦،٥٩٥).

جھے اُواب حاصل ہوگا؟ اور یہ بھی بتا کیں کہ جج پر جانے سے پیشتر جوفرض واجب ہوتے ہیں ان فرائض کی اوا کیگی میرے ذمہ بھی فرض ہے یانہیں؟ مثلاً رشتہ واروں سے ملنا، کہا شامع ف کرانا وغیرہ، اور دیگر شرک کیا فرائض میرے اُوپر واجب ہوتے ہیں؟ جواب:...اگرآپ خود جانے سے معذور ہیں تو کسی کو حج بدل پر بھیج سکتے ہیں، آپ کا حج ہوج سے گا۔ کہا شامعا ف کرانا جی جائے۔ ()

#### بغیر وصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے حج

سوال:.. اگرزید کے والدین اس وُنیا ہے رحلت فر ما گئے ہوں تو زید بغیرا پنے والدین کی وصیت کے ان کے لئے حج وعمرہ ادا کرسکتا ہے پانہیں؟اگر کرسکتا ہے تو وہ حج کے تینوں اقسام میں ہے کون ساحج ادا کرے گا؟

جواب:.. اگر والدین کے ذمہ کی فرض تھا اور انہوں نے تج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی تو اگر زیدان کی طرف ہے جج
کرادے یا خودکرے تو اُمیدہ کہ ان کا فرض اوا ہو جائے گا۔ تینوں اقسام میں سے جونسا جج بھی کر ہے تھے ہے۔ (۱)
سوال:... فدکور ہ' ' ج سے پہلے عمر ہ بھی ادا کرسکتا ہے یا صرف جج ہی ادا کرے گا؟
جواب: بغیر وصیت کے جو جج کیا جارہا ہے اس سے پہلے عمر ہ بھی کرسکتا ہے۔ (۳)

سوال:...اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا، لینی صاحبِ استطاعت نہیں تھے، بیٹا صاحبِ استطاعت ہے و والدین کے لئے حج وعمر ہ کرسکتا ہے یانہیں؟اگر کرسکتا ہے تو حج فرض ہوگا یا نفلی؟ جواب:... جج کرسکتا ہے،لیکن بیفلی حج ہوگا۔

#### والده كى طرف سے جج بدل اداكرنا

سوال:...ہاری والدہ مرحومہ کی دلی خواہش تھی کہ میں جج کرول الیکن شایدان کے نصیب میں نہیں تھا، کچھ دن ہمیدان کا انقال ہوگیا۔اب جبکہ ہماری ایک بہن جو کہ بیوہ ہے،صرف لڑکیاں ہیں ،کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، سی تشم کا کوئی ذریعہ مع شر بھی نہیں ہے،

<sup>(</sup>۱) (سئل) في المعذور الذي لا يرحى برؤه إذا أمر بأن يحج عنه عيره، وحج عنه فهل سقط الفرض عنه، استمر دلك العدر أم لا؟ (النجواب) إذا كنان لا يرجى برؤه يسقط الفرض عنه، استمرَّ العذر أو لا، وإن كان يرجى برؤه يشترط عجزه إلى موته كما في البحر وغيره. (الفتاوي تنقيح الحامدية، كتاب الحج ح ١ ص.٣١، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) ولو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به، فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمّه عن حجة الإسلام من عير وصية،
 قال أبو حنيفة: ينجزينه إن شناء الله إلى الله إيصال للثواب وهو لا يختص بأحد من قريب أو بعيد. (فتاوى شامى ج٠٢ ص. ٢٠٠ ، باب الحج عن الغير، قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وهذه الشرائط كلها في الحج المرض، وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منها إلّا الإسلام والعقل والتميز. (رداعتار ح:١)
 ص:١٠١، باب الحج عن الغير، مطلب شروط الحج عن الغير عشرون).

<sup>(</sup>٣) الضاً-

جاہتے ہیں کدان کوج کروادیں، کیا ہماراا بیا کرنا سیح ہے؟ کیا اس نج کا تواب ہماری والدہ صاحبہ کو بھی ملے گا؟ جواب:...جواپنا فرض حج اوا کرچکا ہووہ ان کی طرف سے نفلی حج ادا کرسکتا ہے۔

#### والده كاحج بدل

سوال: میری والدہ محتر میکا انتقال گزشتہ سال ہو گیا ، کی میں ان کی طرف ہے جج بدل کرسکتا ہوں؟ جبکہ میں نے اس سے
قبل جج نہیں کیا ہے۔ کیا مجھے پہلے اپنا حج اور پھر والدہ کی طرف ہے حج کرنا پڑے گایا پہلے صرف والدہ کی طرف ہے حج کرسکتا ہوں؟
جواب: ... بہتر یہ ہے کہ حج بدل ایسا محض کرے جس نے اپنا حج کیا ہو، جس نے اپنا حج نہ کیا ہواس کا حج بدل پر جانا
مکر وہ ہے۔

#### معذور باپ کی طرف ہے جدہ میں مقیم بیٹا کس طرح حج بدل کرے؟

سوال: . دس سال قبل میرے بیٹے متعینہ جدہ نے جھے اپنے ساتھ کرا چی ہے لے جا کر عمرہ کرادیا تھا، بنوز کی کی سعادت سے محروم ہوں، بیٹے نے بارہ جودہ کی عیں، اگر وہ ایک کی بیٹے بخش دے تو کیا میری طرف ہے وہ کی ہوجائے گا؟ میری عمر کا مرابی ہے، دُوسرا بیٹا بھی دو تین کی کر چکا ہے، جدہ میں سازم ہے، کرا چی رُخصت پر آن کا ارادہ ہے، والیسی پر کرا چی ہے جدہ پہنچ کر ایا می جو میں کر چکا ہوں ہے۔ چند ماہ پیٹے کر ایا می میں کر چکا ہوں کر سکتا ہے؟ چند ماہ پیٹے آپ کے صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر کر چکے ہیں کہ جی بدل کر سکتا ہے؟ چند ماہ پیٹے کر ایک مقام یعنی کرا پی ہے، ہی سفر کر کے جدہ پنچے اور تیج بدل کر ہے۔ میں چلنے پھرنے کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپنا تی کر چکا ہوا ور پھر ای مقام یعنی کرا پی ہے، ہی سفر کر کے جدہ پنچے اور تیج بدل کر ہے۔ میں چلنے پھرنے کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپنا تی کر چکا ہوا ور پھر ای مقام یعنی کرا پی ہے، ہی سفر کر کے جدہ پنچے اور تیج بدل کر ہے۔ میں چلنے پھرنے کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپنا جی کر چکا ہوا ور پھر ای مقام یعنی کرا پی ہے، ہی سفر کر کے جدہ پنچے اور تیج بدل کر ہے۔ میں چلنے پھر نے کے قابل نہیں رہا ہوں۔

جواب:..اگرآپ کے ذمہ فج فرض ہے تو مجے بدل کے لئے کو کراچی سے بھیجنا ضروری ہے، خواہ آپ کا بینا جے یا کوئی اور۔اوراگر مجے آپ پر فرض نہیں تو آپ کا بینا جدہ سے بھی آپ کی طرف سے ججے بدل کرسکتا ہے، اور وہ اپنا ایک جج آپ کو بخش

(۱) والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلًا عن نفسه أن يحج رجلًا قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلًا لم يحج عن نفسه خيحة الإسلام يحور عبدنا، وسقط الحج عن الآمر كذا في الميط. (فتاوى عالمگيرى، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير ج: ١ ص:٢٥٤، طبع رشيديه).

(٣) (الحواب) يحوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل، ويسمّى حج الصرورة. (الفتاوى تقيح الحامدية ح. اص ١٠). وأيعبًا: والدى يقتصيه البطر أن حج الصرورة (الدى له يحج عن نفسه) عن عيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الراد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم ومع ذلك يصح لأن المهى ليس لعين الحج . قال في البحر والحق انها تبريهية على الآمر. (فتاوى شامى، مطلب في حج الصرورة ح ٢٠ ص ٢٠٢). ولما وأحج الوصى عده من غيره) أى من غير بلده فيما إذا وحب الإحجاج من بلده له يصح ويصمن ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانيًا. (ردّ اعتار ح ٢٠ ص ٢٠٥، باب الحج عن الغير، طبع ايج ايم سعيد). وأما المقصر الذي مات فتصح ويحج عن الميت الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده إن له يعين مكانًا آحرًا. (الفقه الإسلامي وأدلته، مشروعية في الحج، عن العرب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده إن له يعين مكانًا آحرًا. (الفقه الإسلامي وأدلته، مشروعية في الحج، عن الغير عن الميادي وأدلته، مشروعية في الحج، عن العرب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده إن له يعين مكانًا آحرًا. (الفقه الإسلامي وأدلته، مشروعية في الحج، عن العرب الوصية عنه ويكون من بلده إن له يعين مكانًا آحرًا. (الفقه الإسلامي وأدلته، مشروعية في الحج، العرب العرب الوصية عنه ويكون من بلده إن له يعين مكانًا آحرًا. (المقع الإسلامي وأدلته، مشروعية في الحج، المنه المناه المنه المناه الم

دے تب بھی آپ کوئی انواب ال جائے گا۔ الیکن اگر آپ پر جے فرض ہے تو پھراداشدہ جے کے تواب بخشنے سے دہ فرض پور نہیں ہوگا۔ ای طرح وہ بیٹا جوکرا چی سے جدہ جارہا ہے اگر وہ آپ کے خربے سے یہاں سے احرام بائدھ کر، آپ کی طرف سے جج کی نہیت کر کے جج بینوں میں جائے اور جج اداکر لے تو آپ کا حج بدل عذر کی وجہ سے ادا ہوجائے گا۔ (\*)

#### وادا کی طرف سے جج بدل

سوال:...میرے دادا کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے جج کے فارم بھردیئے تھے، اور ان کا نمبر بھی آگیا تھا، کیکن انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی لیعنی میری دادی کو کہا تھا کہ اگر میں مرج وُں تو تم جج پر چلی جانا، اب مسئنہ یہ ہے کہ کیا میری دادی عدت کے دوران جاسکتی ہے؟

چواب:...آپ کی دادی صاحبہ کو مدت کے دوران نجے پر جانا جا کر نہیں '' عدت کے بعد اگر محرم کے ساتھ جا سکتی ہوتو جائے ،اورا گرکوئی محرم ساتھ جانے والانہیں تو جے بدل کی وصیت کر دے۔ بیمسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ کی دادی صاحبہ پر جح فرض ہو،اورا گرآپ کے داداجان کی طرف سے جج بدل کر دانالازم ہے،خواہ خودج کیں اور کو جیجیں۔ (۵)

#### ہوی کی طرف سے حج بدل

سوال:...میری ای کوج کابزاار مان تھا، (امتدانبیں جنت نصیب کرے)،اب اس سال میرااراد و ج کرنے کا ہے ان شاء اللہ، تو کیا میں بینیت کرلوں کہ اس کا ثواب میرے ساتھ ساتھ میری امی کوبھی مینچی؟ اس کے لئے کیا نیت کروں؟ نیز میرے ساتھ ابو

(۱) ياب الحج عن الغير. الأصل أن كل من أتى بعبادة أما له جعل ثوابها لعيره، روفى الشامية، قوله بعبادة أما له أى سواء كانت صلاة أو صوفاً أو صدقة . أو حجًا أو عمرة أو غير ذلك. رفتاوى شامى حـ٣ ص: ٩٥ هـ). وأيضًا: اتفق العلماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة والهدى للميت للحديث السابق. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاح يدعو له وقال جمهور أهل الشُنّة والحماعة. للإنسان أن يجعل ثواب عمل لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو تلاوة قرآن إلى رائقه الإسلامي وأدلته إهداء ثواب الأعمال للميت ح ٣ ص ١٣٠٠، ٩٣٠. ورع المحدود النبياية في الحج شرائط مها أن يكون اعجوج عد عاجرًا عن الأداء بنفسه وله مال وإن كان قادرًا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح المدن وله مال أو كان فقيرًا صحيح المدن لا يجوز حج عيره عه، ومها إستدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت كذا في المدائم. (فتاوى همدية، الماب الرابع عشر في الحج عن العير ج ١ ص ٢٥٠٠). (٣) المعتدة لا تسافر لا لنحح ولا لعيره. (عالمگيرى ح. ١ ص ٥٣٥). أيضًا فلا تخرج المرأة إلى المحح في عدة طلاق أو موت. (فتاوى هدية ج. ١ ص ٢١٩)، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص ٣١ طبع دار الفكر بيروت). أو موت رفتاوى هدية ج. ١ ص ٢١٩، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص ٣١ طبع دار الفكر بيروت). أو ثم الطريق شرط وحوب الأداء فيحب الإيصاء إن منع المرض وحوف الطريق أو ثم يوجد زوح ولا معرم. (درد المتار ج:٢ ص ٢١٩، استال الماريق شرط وحوب الأداء فيحب الإيصاء إن منع المرض وحوف الطريق أو ثم يوجد زوح ولا معرم. (دم المتار ج:٢ ص ٢٩٠٥).

 (۵) ومنها أن يكون حج المأمور بمال المحوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا أوصى أن يحج بماله ومات فتطوع عنه وارثه بمال نفسه، كذا في البدائع. (عالمگيري ج. ١ ص ٢٥٧). ج بیں گے جنھوں نے پہلے ہی ہے جج کیا ہواہے تو کیاوہ حج بدل کی نیت (امی کے لئے) کر سکتے ہیں؟

جواب:...آپ اپی طرف سے ج کریں اور اُن کی طرف سے عمرہ کردیں ، آپ کے والدصاحب ان کی طرف سے حج بدل کردیں توان کی طرف سے حج ہوجائے گا۔ (۱)

#### سسرى جگە جچ بدل

سوال:...کیادا ادایت سسر کی جگہ حج بدل کرسکتا ہے؟ جبکہ سسر بیماری کی وجہ سے بیر کا منہیں کرسکتا، ویسے صاحب حیثیت ہےاوراس کالڑ کا بھی صاحب حیثیت ہے۔

جواب : بخسر کے علم سے داماد ج پدل کرسکتا ہے۔

## اليي عورت كالحج بدل جس برجج فرض نهيس تقا

سوال:...میری پھوپیمی مرحومہ (جنھوں نے مجھے مال بن کمر پالاٹھااوران کا کوئی حق میں ادانہ کرسکا، کیونکہ جب اس قابل ہوا تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں ) کے مالی حالات اور دیگر حالات کی بنا پر ان پر جج فرض نہیں تھا، کیا میں ان کے ایصال ثواب کے لئے ان کی طرف ہے کسی خاتون کوہی حجے بدل کر واسکتا ہوں؟ کیا ہے جج کوئی مرد بھی کرسکتا ہے؟

جواب:...آپ مرحومہ کی طرف سے حجِ بدل کراسکتے ہیں، گر چونکہ آپ کی پھوپھی پر حج فرض نہیں تھا، ندان کی طرف سے وصیت تھی ،اس لئے ان کی طرف سے آپ جو حج کرائیں گےوہ نفل ہوگا۔

۲:..کسی خاتون کی طرف ہے تجے بدل کرانا ہوتو ضروری نہیں کہ کوئی خاتون ہی تجے بدل کرے۔عورت کی طرف ہے مرد بھی حجے بدل کرسکتا ہے اور مرد کی طرف ہے عورت بھی کرسکتی ہے ،گرکسی خاتون کو تجے بدل کے لئے بھیجنا بہتر نہیں۔

(٢) ومن شرائط الحج الأمر بالحج فلا يحوز حج الغير إلا بأمره. (عالمگيرى ج. ١ ص. ٢٥٨). ثم انما يسقط فرض الحج عن الإنسان بوحجاج غيره إذا كان المُحِجُّ وقت الأداء عاجزًا عن الأداء بنفسه، و دام عجره إلى أن مات إلخ الفتاوى التاتار خانية، كتاب المناسك، باب الحج عن الغير ح:٢ ص٥٣٥٠ طبع إدارة القرآن).

(٣) وإن كانت (أى العبادة المركبة) نافلة كحج النفل وعمرة النطوع تجزئ في الحالتين، ولا يشترط فيه العجز، ولا غيره مما يشترط في حج الفرض، وعمرة الإسلام إلا أهلية النائب بالإسلام والعقل والتميز، والنية عنه في الإحرام إن أمره بالحج، وإلا فجعل ثوابه له بعد الأداء، إذ بدون الأمر به، يقع الحج عن الفاعل بالإتفاق، فهو ليس حاجًا عنه، بل هو جاعل ثواب حجه له إلخ رغية الماسك في بغية المناسك، باب الحج عن الغير ص: ٣٢٠ طبع إدارة القرآن).

(٣) ولو أحج عنه إمرأةً أو عبدًا أو أمّة بإذن السيّد جاز ويكره، هكذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٥٧،
 كتاب الحج، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، طبع رشيديه كوئله).

## جس نے اپنامج نہ کیا ہو، اُسے حج بدل پر بھیجنا مکروہ ہے

سوال:...وو بھائی ہیں، جن کے والد کا اِنقال ہوگیا ہے، دونوں بھائی الگ الگ ایگ اپنے گھریں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں،
جن میں ایک بھ ٹی امیر ہے، اور و دسر ابھائی بہت غریب ہے۔ چھوٹا بھائی جو کہ امیر ہے اپنی والدہ کے ساتھ جج کر چکا ہے، اب وہ اپنے
مرحوم والد کے تام کا بدل جج کر وانا چ ہتا ہے، بڑا بھائی چونکہ غریب ہے اور اس نے ایک بار بھی جج نہیں کیا ہے، چھوٹا بھی ٹی اپنے پیسے
(رقم) سے اپنے بڑے بھائی کو مرحوم والد کے نام سے جج بدل پر بھیجنا چاہتا ہے، تو سوال ہے ہے کہ بڑا بھی ٹی جس نے خود اُ بھی تک جج
نہیں کیا ہے، اس کے باوجود وہ دُوسرے کے نام کا بدل جج کرسکتا ہے؟

جواب: بس نے اپنامج نہ کیا ہو، اس کا حج بدل پر بھیجنا کمروہ ہے۔

#### ا پناج نہ کرنے والے کا جے بدل کرنا ، جے بدل کے بعد دُوسرے جے کی فرضیت

سوال:...میرے والد محترم کا پچھ عرصہ پہلے اِنقال ہوا تھ، مرحوم کو ج کرنے کی بڑی تڑپ تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی آمدنی سے پچھ حصہ نکال کر رکھ ویتے تھے کہ میں ج کرنے جو وَں گا، گرموت نے ان کی بیخواہش پھی میں جو کہ میں ج کرنے جو وَں گا، گرموت نے ان کی بیخواہش پھی ہوئے ان کی جمع شدہ رقم ہے ان کے میرے والد مرحوم کی یہی تھی۔ ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ والد صاحب کی خواہش کو مدِنظر رکھتے ہوئے ان کی جمع شدہ رقم ہے ان کے میرے والد مرحوم کی یہی تھی۔ ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ والد صاحب کی خواہش کو مدِنظر رکھتے ہوئے ان کی جمع شدہ رقم ہے ان کے لئے رجج بدل کریں۔ میری والدہ ، جدہ بھی ج کے لئے تیار ہوگئیں ، اب ان کے ساتھ محرَم کا جاتا بھی ضروری ہے۔ ہمارے خاند ان میں والدہ کے مراق کی بھی جا جی نہیں ہے ، اب میں اپنے والد صاحب کے جج بدل کے طور پر والدہ کے ساتھ مرجج پر جانا جا ہتا ہوں ، اب مسائل یہ ہیں کہ:

ا:...مِين مِبلِنے حاجی تبيس ہوں ،تو کيا هج بدل کرسکتا ہوں؟

٢:... ج بدل كے بعد ميرے لئے وُوسرے حج كى فرضيت ہوگى يانہيں؟

سا:... نیز میرے والدمرحوم کی پھوپھی زاد بہن جن کی عمرتقریباً ۲۵ سال کے قریب ہے، وہ بھی میرے ساتھ جج پر جانا جا ہیں ، کیاوہ میرے ساتھ جج پر جاسکتی ہیں؟ ان کے ساتھ میرارشتہ محرَم کا ہوگا یا نامحرَم کا ؟

چواب:..جس شخص نے اپنا ج نہ کیا ہو، اس کا جی بدل پر جانا مکروہ ہے،کین اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کے والد ماجد کا حج ادا ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) الأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنّه تارك فرض الحج رحاشية رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۰۳). إذا أراد أن ينحج رجلًا عن نفسه أن ينحج رجلًا قد حج عن نفسه. (عالمگيري ج: ۱ ص. ۲۵۷، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير).

 <sup>(</sup>٢) والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلًا عن نفسه أن يحج رجلًا قد حج عن نفسه ومع هذا لو أحج رجلًا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يحور عندنا وسقط الحج عن الآمر. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٥٧، كتاب المناسك).

۱:...آپ کا جج آپ کے ذمے رہے گا، بشر طبیکہ آپ کے پاس اتنا سر مایہ ہو کہ آپ جج پر جاسکیں۔ (۱) ۳:...آپ کی والدہ آپ کے ساتھ جج پر جاسکتی ہیں، لیکن آپ کے والد کی بھوپھی زاد آپ کے ساتھ جج پرنہیں جاسکتیں، کیونکہ وہ آپ کی محرَم نہیں ہیں، واللّٰداعلم!

کیا جے بدل إفراد ہی کیا جاسکتا ہے؟

سوال:... ميں نے سناہے كہ جي بدل صرف" إفراد" بى كيا جاسكتاہے، كيا يہ صحيح ہے؟

میں نے اور میرے بھائی نے حجِ بدل کیا ہے، ہمارے تا یاصاحب تنے، ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے لئے حج کیا، ان پر حج فرض نبیس تھا، انہوں نے ندعمرہ کیا تھ، اور نہ وصیت کی تھی، میں نے اپنی طرف سے حج کیا اور وہ بھی قران۔

والدہ صاحبہ نے اپنی زندگی میں کئی جج کئے تھے، ان کی وفات کے بعد ہم نے ان کے لئے جج کیا، بغیران کی وصیت کے، اور قران کیا۔ یا در ہے کہ ہم اپنا جج پہلے کر چکے ہیں، کیا ہما راجج ان کے لئے ہو گیا ؟ جواب ضرور مرحمت فر ، کمیں۔

جواب: ... آپ نے تایا کی جانب ہے اور والدہ کی جانب ہے جو حجے بدل کیا وہ صحیح ہے، کیونکہ ان دونوں پر حج فرض ہیں تھا، گویا پیغلی حج ہوا ،اورنفلی حج کے لئے وہ شرا نَظنہیں جو حجے بدل کے لئے ضروری ہیں۔ (۳)

#### ا پنامج نه کرنے والے کا حج بدل برجانا

سوال:...ميرے والدصاحب كا انقال ہو چكاہے، اور ہم اپنے والدكا فج بدل كرانا چاہے ہيں، ہم جس آ دمى كو فج بدل كرانا چاہ رہے ہيں اس كى مالى حيثيت اتن نہيں كہ وہ اپنا فج اوا كرسكے، كيا ہم اس مخص سے فج بدل كراسكتے ہيں جس نے اپنا فج نہيں كيا؟ يا فج بدل كے لئے پہلے اپنا فج كرنالازم ہے؟ يا كوئى اور صورت ہو فج بدل كرائے كى؟ اس كاتفصيلى جواب ديں۔

جواب:...جس شخص نے اپنامج نہ کیا ہواس کا حج بدل پر جانا مکرو و تنزیبی یعنی خلاف اَوٰی ہے، تا ہم اگر چلا جائے تو حج بدل ادا ہوجائے گا۔

(۱) إتفقوا أنَّ الفرض يسقط عن الآمر ولَا يسقط عن المأمور. (بحر الرائق ج.٣ ص.٢١، ٢٢، باب الحج عن الغير). منها القدرة على الراد والراحلة سواء كان بطريق الملك أو الإحارة. (عالمگيري ج١ ص:١٤).

(٢) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ألَّا لَا تحجن امرأة إلَّا ومعها محرَّم. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣ ا ).

(٣) وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض وأما الفل فلا يشترط فيه شيء منها إلّا الإسلام والعقل والتميز. (حاشية رد اعتار ج٠٦ ص: ١٠١). وإن كانت (أى العبادة المركبة منهما) نافلة كحج النفل وعمرة التطوع تجزئ في الحالتين، ولا يشترط فيه العجز، ولا غيره هما يشترط في حج الفرض، وعمرة الإسلام إلّا أهلية النائب بالإسلام والعقل والتميز والنية عنه في الإحرام إن أمره بالحج. (غنية الناسك، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ص: ٣٢٠).

سوال:...دو بھائی ہیں جن کے والد کا انقال ہوگیا ہے، وونوں بھائی الگ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں ایک بھائی امیر ہے اور دُوسرا بھائی بہت غریب ہے۔ چھوٹا بھائی جو کہ امیر ہے اپنی والدہ (ماں) کے ساتھ جج کر چک ہے، اب وہ اپنے مرحوم والد کے نام کا جج بدل کروانا چو ہتا ہے، بڑا بھائی چونکہ غریب ہے اور اس نے ایک بار بھی جج نہیں کیا ہے، چھوٹ بھائی اپنے مرحوم والد کے نام ہے جج بدل پر بھیجنا چا ہتا ہے۔ تو سوال ہے کہ بڑا بھائی جس نے خود ابھی تک جنہیں کیا ہے، کے بڑا بھائی جس نے خود ابھی تک جنہیں کیا ہے، اس کے باوجودوہ دُوسرے کے نام پر جج بدل کرسکتا ہے؟

جواب:..جس نے اپنا جی نہ کیا ہو اس کا جج بدل پر بھیجنا مکر و وہتزیبی یعنی خلاف اُولی ہے۔ (۱) سوال:...وُ دسروں کے چیپے (رتم) سے جج بدل کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...وہ هج بدل جوبغیر وصیت میت کے ہوجس کوعوام'' هج بدل'' کہتے ہیں جیسے کہ سوال میں مذکور ہے ، ؤوسروں کے پیسے ہے کھی کیا جاسکتا ہے۔

> سوال:.. برابھائی جوکہ جج بدل کر کے واپس آئے، وہ" حاجی" کبلائےگا؟ جواب:...جی ہاں!ایخ جج کے بغیر" حاجی" کہلائےگا۔

> > جے بدل کوئی بھی کرسکتا ہے غریب ہویاامیر

سوال: ... جَحِ بدل کا کیاطریقہ ہے؟ کون شخص جَجِ بدل کے لئے ج سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا جج نہ کیا ہو،اس کو ججِ بدل پڑہیں بھیجنا جا ہئے ، کیونکہ غریب آ دمی پر جج فرض بی نہیں ہوتا تو ججِ بدل کے لئے بھی نہیں جاسکتا،امیر کا بھیجن بہتر ہے یاغریب کا؟

جواب: بہر شخص نے اپنا جج نہیں کیا ہے،اس کو حج بدل کے لئے بھیجنے سے حج بدل ادا ہو جہ تا ہے،لیکن ایسے شخص کو حج بدل پر بھیجنا مکروہ ہے، کہندا ایسے شخص کو بھیجا جائے جو پہلے حج کر چکا ہو،خواہ وہ غریب ہویا امیر،غریب یا امیر کی بحث اس سئلے میں نہیں ہے۔

نابالغ حجِ بدل نہیں کرسکتا

سوال:...ميرك الريح كى عمر ١٣ سال ب، كيابيات باب كا في بدل كرسكتا ب؟

<sup>(</sup>بيرمائي المؤرد). . . أن حج الصرورة (الذي لم يحج عن نفسه) عن غيره إن كان بعد تحقق الواجب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة، فهو مكروه كراهة تحريم . . . . . ومع ذلك يصح لأن النهى ليس لعين الحج . . . . قال في البحر والحق إنها تبريهية على الآمر . (فتاوي شامي، كتاب الحج، مطلب في حج الصرورة ج ٢ ص٣٠٠، طبع سعيد).

<sup>(</sup>۱) محرّ شته صفح کا حاشیه نبر ۳ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

جواب:...نايا مغ حج بدل نبي*ن كرسكتا*\_ <sup>(1)</sup>

ج بدل میں قربانی لازم ہے یانہیں؟

سوال: ... ج بدل مي قرباني لازم ہے يائيس؟

جواب:..قربانی تمتع اور قران میں واجب ہوتی ہے، حج مفرُد میں قربانی لازم نبیں ،کسی جنایت (غلطی) کی وجہ ہے لازم ہوجائے تو دُومری بات ہے۔

مج کی تین شمیں ہیں:مفرَد،قران تمتع۔

مج مفرد:... هج مفرد بدہے کہ میقات سے گزرتے وفت صرف هج کا احرام باندھا جائے ،اس کے ساتھ عمرہ کا احرام نہ باندھا جائے ، جج سے فارغ ہونے تک بداحرام رہے گا۔

تجے قران:... جج قران یہ ہے کہ میقات ہے عمر ہ اور حج وونوں کا احرام یا ندھاجائے ، مکہ مکر مہینج کر پہلے عمر ہ کے ارکان ادا کئے جائیں ،ایں کے بعد حج کے ارکان ادا کر کے • ارڈ والحجہ کورٹری اور قربانی سے قارغ ہوکر احرام کھویا جائے۔

جج تمتع :... جج تمتع یہ ہے کہ جج کے موسم میں میقات ہے گزرتے وقت صرف عمرہ کا احرام ہا ندھا جائے اوراس کے ارکان ادا کرکے احرام کھول دیا جائے۔ پھر ۸ رڈ والحجہ کو جج کا إحرام ہا ندھ کر جج کے ارکان ادا کئے جائیں اور • ارذ والحجہ کو تر کی اور قربانی کے بعد جج کا إحرام کھولا جائے۔ (۵)

(۱) التناسع عشر تمييز المنامور، فلا يصح إحجاج صبى عير مميز ويصح إحجاج المراهق كما سيأتي. (فتاوى شامي، مطلب شروط الحج عن الغير ح ۲ ص ۲۰). وأيضا. ولنجزاء النيابة في حجة الإسلام وبحوها. . عشرون شرط العشرون: تمييز المنامور الأعمال الحج، فلا يصح إحجاج الصبى غير مميز إلخ. (عية الناسك، باب الحج عن الغير، طبع إدارة القرآن).

(۲) خسسون شيئًا يوجب الدم على انحرم.
 دم التمتع، دم القران، وهما دمان، دم لحجته و دم لعمرته. (خرانة الفقه،
 کتاب الحج، ما يوجب الدم على انحرم ص. ۹۳، طبع المكتبة العفوريه العاصميه).

(٣) كيفية الإفراد الإفراد أن يحرم بالحج وحده ثم لا يعتمر حتى لا يفرغ من ححه . إلخ (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ح:٣ ص:٢١٥ طبع دار الفكر).

(٣) باب القران ... قوله وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معًا من الميقات، قدم العمرة لأن الله تعالى قدمها بقوله. "فسن تستع بالعسرة إلى الحج" ولأن أفعالها متقدمة على أفعال الحجر (الجوهرة البيرة، باب القران ح ١ ص ١٩٤١، طبع مجتبائي دهدي). أيضًا أما الإحرام بحجة وعمرة، فهو أن يقول عد الميقات: اللهم لبيك . . . . فيؤدى بهما جميعًا بإحرام واحد، ثم يدبح شاة بعد الرمى من جمرة العقبة في يوم المحر أو من يوم الغد. (حزانة الفقه، كتاب المناسك والحج ص ٨٨٠). هم التمتع لعة الحمع بين العمرة والحج بإحرامين . وهو أن يحرم بعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويتحلق أو ينقصر كالمفرد بالعمرة، ويقطع التلبية في أوّل طوافه . ثم يحرم بالحج من الحرم إن كان عليم المناسك في أيام النحر الحرم إن كان المواقبة . . يوم التروية وحج كالمفرد ودبح بعد الرمى في أيام النحر الحرم الحرم الرمور الرواية في شرح مختصر الوقاية، كتاب الحج، ج: ٢ ص ١٨ ٣)، طبع مكتبه إسلاميه گبد قابوس إيران، وكذا وحت القدير ح ٢ ص ١٠٠ ا ٢، ١١ ا ٢، طبع دار صادر بيروت، وحزانة الفقه ص ١٩ م طبع المكتبة العمورية العاصمية).

## جےِ بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں؟

سوال: . . ا: هجِ بدل کرنے والا اگر قربانی کرتا ہے توایک کرے یا دو؟ لیعنی آمراور مامور دونوں کی طرف ہے۔ سوال: . . ۲: ہم لوگ نفلی هجِ بدل کرتے ہیں ،اس صورت ہیں قربانی کریں یانہ کریں؟ اگر کریں تو کس طرح؟ سوال: . . . ۲: جولوگ یا کتان یا دیگر ملکوں ہے آکر هجِ بدل کرتے ہیں ،عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول کروو ہارہ جے تمتع کرتے ہیں ،ان کے بارے میں تفصیل سے تحریر کریں۔

چواب:...ج بدل کرنے والے کو ج مفر دلیخی صنرف جج کا احرام باندھنا چاہئے،اور جج مفرد میں جج کی وجہ ہے قربانی نہیں ہوتی ،اس لئے آمر کی طرف ہے قربانی کی ضرورت نہیں، مامورا گرمقیم اور صاحب استطاعت ہوتو اپنی طرف ہے (عامقربانی) کرے،اورمسافراورغیر منتطبع پرعام قربانی واجب نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

جوا**ب :... ۲:اس ک**امسئلہ بھی وہی ہے جواُ و پر لکھا گیا ہے۔

جواب: ... ٣: جيبا كه أو پر لکھا گيا، هج بدل كرنے والوں كو هج مفرَد يعنى صرف هج كا احرام باندھنا جاہئے، اگر وہ تمتع كريں (يعنى ميقات سے صرف عمرہ كا احرام باندھيں اور عمرہ سے فارغ ہونے كے بعد پھر ٨ رؤ والحج كو هج كا احرام باندھيں) تو تمتع كى قربانى خودان كے مال سے لازم ہے، آمر كے مال سے نہيں، الآبيك آمر نے اس كى اجازت وے دى ہوتواس كے مال سے قربانى كر يكتے ہيں۔ (۱)

(١) وأما الأضعية فإن كان مسافرًا لا تحب عليه، وإلّا كان كالمكلّ فتجب عليه. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الحج ج. ١ ص:٩٣). يبجب عنى الغني دون الفقير . . . شكرًا لنعمة الحياة واحياء الميراث الحليل حين أمره الله بذبح الكبش في هذه الأيام كذا في البدائع. (عالمگيري ج.٥ ص.٢٩٢، كتاب الأصحية، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ودم القران والتمتع والحناية على الحاج إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلّا فيصير مخالفًا فيضمن. (الدر المحتار، باب الحج عن الغير، مطلب العمل على القياس دون الإستحسان هنا، ح:٣ ص ١١١ طبع سعيد). أيضًا قال، فإن أمره غير أن يقرن عنه فالدم على من أحرم لأنه وحب شكرًا بما وقّقه الله تعالى من الجمع بين السكين، والمأمور هو المحتص، لهده النعمة لأن حقيقة الفعل منه . إلح. (هداية، كتاب الحج، باب الحج عن العير ح: ١ ص: ٢٩٨). أيضًا. ودم المتعة والقران والحدايات على المأمور، فأما دم المتعة والقران فلأنه وجب شكرًا وفق لأداء السكين وهو الذي حصلت له هذه العمة، وأما دم الحنايات فلأنه هو الجاني . . إلح. (الهقه الحمى، الحج عن الغير ج. ١ ص ٣١٩ طبع بيروت).

# بغیرمحرم کے ج

## محرّم کسے کہتے ہیں؟

سوال:...ایک میاں بیوی اکٹھے جے کئے جارہ ہیں،میاں مردِصالح و پر ہیزگارہے، بیوی کی ایک رشتہ دار عورت ان میاں بیوی کے ہمراہ جے کے لئے جانا چاہتی ہے اور وہ رشتہ دارعورت ایسی ہے جس کا نکاح بیوی کی زندگی میں یا دورانِ نکاح اس کے میاں سے نہیں ہوسکتا، مثلاً: بیوی کی جیتیجی، بیوی کی بھانجی، بیوی کی سگی بہن۔

جواب:...محرَم وہ ہوتا ہے جس سے بھی بھی نکاح نہ ہو سکے۔ بیوی کی بہن، بھا نجی اور بیتیجی شوہر کے لئے نامحرَم ہیں، ان کے ساتھ جانا جائز نہیں۔

## بیوہ بہوکوج کے لئے ساتھ لے جانا

سوال:...میری ایک بیوہ بہو ہے،اسے میں اپنے ساتھ حج بیت اللہ کے لئے لے جانے کا اِرادہ رکھتا ہوں،میری اہلیہ بھی میرے ہمراہ ہوں گی،میری بہوکا کوئی محرَم ایسانہیں ہے جو حج کی اِستطاعت رکھتا ہو،میری عمر ۲۵ سال ہے، کیا میں اسے اپنے ساتھ حج کے لئے لے جاسکتا ہوں؟

جواب: ...آپ كى بيوه بهوآپ كے لئے محرَم ب، اس كئے آپ كے ساتھ اس كا سفر جي سيح ب، والله اعلم!

عورتوں کے لئے جج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟ نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر جج

سوال:...ایک لڑی نے منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کیا، کیا بیاس کامحرَم ہے؟ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یانہیں؟ اور پھر عورتوں کے لئے جج میں محرَم کی شرط کیوں ہے؟

<sup>(</sup>١) والمحرّم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية ... الخ. (فتاوي شامي ج ٢ ص:٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يحوز لها أن تحج بغيرهما إلح. (هذاية ج: ١ ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) "وَحَلَّمُ أَنْنَآثِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلِيكُمْ" (النساء: ٢٣). ايضاً ماشيرتبرا\_

<sup>(</sup>٣) عند وجود اعرَم كان عليها أن تحج حجة الإسلام. (عالمگيري ج-١ ص ٢١٩، كتاب المناسك).

## عورت کوعمرہ کے لئے تنہاسفر جا ئزنہیں لیکن عمرہ ا دا ہوجائے گا

سوال:... میں عمرہ کے اراد سے نکلنا چ ہتی ہوں ،ایئر پورٹ تک میرے شوہر ساتھ ہیں ، جدہ میں ایئر پورٹ پر میرے بھائی موجود ہیں ، پھر ان کے ساتھ عمرہ ادا کرتی ہوں ، پھر جدہ سے بھائی جب زمیں سوار کراد ہے ہیں ، یہاں پر شوہراً تار لیتے ہیں ، ایک صورت میں عمرہ ادا ہوجائے گا؟

جواب:...عمره ادا ہوجا تا ہے، گرآپ کا ہوائی جباز کا تنہا سفر کرنا جا کرنہیں۔

#### کراچی ہے جدہ تک بغیرمحرم کے سفر

سوال:...اگرکوئی عورت نی کے لئے مکہ مکر مدکا ارادہ رکھتی ہوجبَداس کامحرم ساتھ نہیں آسکتا بگرید کہ کراچی ہے سوارکراسکتا ہے، جبکہاس کا بھائی جدہ ایئر پورٹ پرموجود ہے، ایک عورت کے بارے میں شریعت کا کیا تھکم ہے؟ جواب:...کراچی سے جدہ تک بغیرمحرم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔

<sup>(</sup>١) "وما جعل ادْعِيآء كُمْ ابُمَآء كُمُ، دلكُمْ قولُكُمْ بافُوهكُمْ" (الأحراب. ٣). وفي التفسير. يعني تبنيكم له قول لا يقتصي أن يكون إبنًا حقيقيًّا فإنه مخلوق من صلب رجل آحر فما يمكن أن له أبوان. (تفسير ابن كثير حـ٥ ص٣٣٠ طبع رشيديه كوئمه)

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الحدرى رصى الله عه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمل بالله واليوه الآحر أل تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام قصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو إبها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذُو محرم منها. (صحيح لمسلم ح. الص ٣٣٣ طبع سمبئى). أيضًا: على ابل عباس على البلى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحص إمرأة إلا ومعها محرم. (بدائع الصنائع ح: ٢ ص ٢٣١)، كتاب الحج، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) الأن النمرأة لا تنقدر على الركوب والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها وينزلها والا يحوز دلك لعير الزوح والمحرم.
 (بدائع الصنائع ج:٢ ص: ٢٣ ا، كتاب الحج، فصل وأما شرائط فرضيته نوعان).

٣) فإن حجت بغير محرم أو زوح حار حجها مع الكراهة. (الحوهرة البيرة ح: ١ ص٥٣٠ ا).

 <sup>(</sup>۵) ويؤيده حديث الصحيحين. "لا يحل إلامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع دى محره عبها"
 (فتاوى شامى ج: ۲ ص. ۲۵ ").

#### مطلقهٔ عورت برجج کی فرضیت ، نیز اس کامحرَم کون ہو؟

سوال:...ایک عورت جومطلقہ ہو (اس کے کہنے کے مطابق) اس کی غیرش دی شدہ نز کیاں اور لڑے بھی مانے کے قبل ہوں ، کیاالیں صورت میں اس پر جج واجب ہے؟ جبکہ بچوں کالفیل والدہے ، اس وفت صورت حال میہ ہے کہ تمام بیچے زیر علیم ٢: .. مندرجه بإلاصورت ميں حج برجائے وقت عورت كامحرُم كون موسكتا ہے؟

جواب :...اگراس کے پاس آنے جانے کاخرج ہے اور کوئی محرم بھی ساتھ جانے والا ہے تب تواس پر جج فرض ہے، اً سرخرج نہیں تو حج فرض نہیں۔اورا گرخرچ ہے مگرساتھ جانے وا رامحرَم نہیں تو بغیرمحرَم کے اس کا مجے پر جانا جا ئزنہیں، بلکہ وصیت َ مرد ہے کہ اس کی طر**ف** ہے جج بدل کراویا جائے۔<sup>(۱)</sup>

٣ :... مطلقة عورت كسى سے نكاح كرے ، اس كے ساتھ حج برج سكتى ہے۔

#### بغیرمحرَم کے بچ کا سفر

سوال:...بغیرمحرم کے مجے کے لئے جانے کے ہارے میں مشروع حکم کیا ہے؟ محرم کے بغیرعورت کا حج کر نا جا بزہے یانہیں؟ حکومت وقت نے جج کی درخواستیں قبول کرنے کے لئے عورت کے لئے محرم کا نام ویت وغیرہ لکھنے کی ضروری شرط یا ٹد کررکھی ہے، جو عورتیں غیرمحرم کومحرم دکھا کر جج کرنے چلی جائیں ان کے لئے کیاتھم ہے؟

جواب: بہرَم کے بغیر حج کاسفر جائز نہیں، اور نامحرَم کومحرَم دِکھا کر حج کاسفرکر ناؤ ہرا گناہ ہے۔ (۳)

## جے کے لئے غیرمحرم کومحرم بنانا گناہ ہے

سوال:...ایک خاتون جو دومرتبہ حج کرچکی ہیں اور جن کی عمر بھی ساٹھ سال سے تنجاوز کرچکی ہے، تیسری مرتبہ حج بدل کی نیت ہے جانا جا ہتی ہیں ،اس صورت میں گروپ لیڈر کو جوشری محرَم نہیں ہے ،اس کوا پنامحرَم قرار دے کر جبکہ ای گروپ میں پندرہ ہیں دیگرخوا تین بھی گروپ لیڈر ہی کومحرم بنا کر (جوان کا شرعی محرم نہیں ہے ) حج پر جار ہی ہیں ،ایسی خوا تین کا مجے وُرست ہوگا مانہیں؟ جواب:...مجرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ، گوجج ادا ہوج ہے گاء ' کیکن جھوٹ اور بغیرمحرم کے سفر کا گنا ہ سر پررہے گا۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) ومنها الحرم للمرأة .... . إذا كانت بيها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام . . وعلى القول الآخرين تلزمه الوصية. (فتاوي عالمگيري ح: ١ ص: ١٩ ٢ ، كتاب المناسك).

<sup>(</sup>٢) يكره تحريمًا على المرأة أن تحج بغيرهما أي الحوم والزوج واللباب ج ١١ ص ١١٥٠ ، كتاب الحج، طبع قديمي، (٣) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشنا فليس منا، والمكر والحداع في النار. رصحيح مسلم ح: ١ ص. ٧٠، طبع قديمي، حلية الأولياء ج.٣ ص: ١٨٩، طبع دار الكتب العلمية بيروت، كنز العمال ح: ٣ ص: ٥٣٥ طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

<sup>(</sup>۱/) حوالہ کے نئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲،۳ ویکھیں۔

 <sup>(</sup>۵) ایشاً حاشی فمبر ۱۱ نیزگزشته صفح کا حاشی فمبر ۲ و یکویل...

#### نامحرتم کومحرتم ظاہر کرکے حج کرنا

سوال:... میری دادی اور پھوپھی اس سال جج پرتشریف لے گئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی محرَم نہیں گیا ہے، جانے ہے ہیلے انہوں نے انہوں نے انہیں کس طرح محرَم کے بغیر جج پر جانے کی اجزت دی انہوں نے انہوں نے انہیں کس طرح محرَم کے بغیر جج پر جانے کی اجزت دی ہے۔ دُوسرے میری دادی اور پھوپھی نے کہا ہے کہ انہول نے اپنے گروپ کے کس آ دمی کو بھائی بتایا ہے، حالانکہ میں ان کا بھتیجا اور پوتا ہوں، میں بھی اس آدمی کو چبرے سے نہیں جانتا ہوں، اور حتی کہ ان کالڑکا اور بھائی یعنی میرے والدصاحب بھی اس شخص کونہیں حانتے ہیں۔

جواب: . آپ کی دادی اور پھو پھی کا جج تو ہو گیا، لیکن ان کا سفر بغیر محرّم کے، یہ گن ہ ہے، گروپ کے سمی مرد کو آپنا بھائی یا (۲) لڑ کا بنا لینے سے وہ محرّم نیس بن جاتا، اور پھر درخواستوں میں اس شخص کوا پنا بیٹا یا بھائی ظاہر کرناا لگ جھوٹ ۔

## عورت کومحرَم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں

سوال:... بین جج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اللہ پاک کاشکر ہے کہ اتن حیثیت ہے کہ بیں اپنا جج کا خرچہ اٹھاسکوں الیکن مشکل بیہ ہے کہ میں دوشادی شدہ بیں اور اپنی افرا پی کا مربی مشکل ہے کہ میر ہے ساتھ جانے والاکوئی نہیں ہے، ماشاء اللہ میر سے چشیں چھٹی ملنامشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور چوتھا بیٹا کاروباری اور گھر بیوزندگی بیس مصروف ہیں ، اور ایک گورنمنٹ سروس میں ہے، جنھیں چھٹی ملنامشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور چوتھا بیٹا ابھی تیرہ سال کا ہے اور قرآن پاک حفظ کرر ہا ہے۔ کیا بیس گروپ کے ساتھ جج کرنے جاسمتی ہوں یا اور کوئی طریقہ ہے؟ برائے مہر بانی جواب دے کرمشکوروممنون فرمائیں۔

جواب: ... عورت کا بغیر محرم کے سفر کی پر جانا جائز نہیں۔ آپ کے صاحب زادوں کو جاہئے کہ ان میں ہے کوئی اپنی مصرد فیتوں کو آگے بیچھے کر کے آپ کے ساتھ کی پر جائے ،کل تمیں پینیتیں دن تو خرجی ہوتے ہیں ،آپ کے صاحب زادوں کے لئے آپ کے خاطراتی قربانی ویٹا کیا مشکل ہے ...؟

#### رضاعي بجينج كے ساتھ حج كرنا

سوال:...سوال یہ ہے کہ زبیدہ نے ایک ٹر کے کواپنا وُ ووج پلایا، زبیدہ کی تندر ضیہ بغیر کی محرَم کے جج کرنے جارہی ہے، جبکہ ان کے ساتھ ہے، وہ جبکہ ان کے ساتھ اس کے ساتھ ہے، وہ جبکہ ان کے ساتھ ہے ہوائے ہیں وہ لڑکا بھی رضیہ کے ساتھ ہے، وہ ووثوں الگ الگ رہتے ہیں،صرف جج کے دنوں ہیں ملتے ہیں تا کہ رضیہ کا حج ہوجائے، کیونکہ رضاعت کے رہتے ہے وہ اس کی

<sup>(</sup>١) فإن حجت بغير محرَّم أو زوج جار حجها مع الكراهة. (الجوهرة البيرة، كتاب الحج ج: ١ ص. ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) ص:٣٩٦ كاحاشيةبرا تاس ملاحظة ماكير

<sup>(</sup>٣) ايشاً ـ

پھوپھی گئی ہے، معلوم بیکرنا ہے کہ اس طرح رضیہ کا نجے ہو گیا یا نہیں جبکہ اس لڑے کا رضیہ سے کوئی اور رشتہ نہیں ہے؟ ہم نے من ہے کہ اس طرح جج نہیں ہوتا اور کچھ ہوگ کہتے ہیں کہ ہوجا تا ہے، جواب دے کرمشکور فر مائیں تو مہر بائی ہوگ۔ جواب:...رضا می بھتیجا محرَم ہے، رضا می بچوپھی اس سے سرتھ جج پرجاستی ہے۔

بغيرمحرئم كحرجج

سوال:...میرے والدصاحب کا انقال ۲-۱۹ میں ہوا، میں گھر کا بڑا فر د ہوں ، ان کی وفات کے بعد میرے أو پر ذمه داریال تھیں جو کہ کافی تھیں، خداتعالی کاشکر ہے کہ میں نے اس عرصے میں والدص حب کی وفات کے بعد اپنی ؤ مدو ریاں پوری کیس، سابقه سال میں، میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کردی ہے،اب مجھ پرکوئی ایسی ذیمہ داری نہقی اور نہ ہی ہے۔میری والدہ صاحبہ کو جو کہ کراچی میں مقیم ہیں ،اس سال حج اسکیم کے تحت لوگ حج پر جار ہے تھے تو میرے دوست اور . ن کی وابد وبھی جار ہی تھیں ،انہوں ئے ڈرافٹ بنوایا جو کہ کل • ۲۵۱۲ رویے فی فرد کے حساب سے ہوتا ہے، میں نے اپنی والدہ کے لئے مجے ڈرافٹ بنوایا وران کے ساتھ ہی ارسال کر دیا جو کہ تینوں ڈرافٹ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور گورشنٹ سے منظوری بھی آگئی ہے کہ حج پر جاسکتی ہیں ، جَبَدوالدہ اور جن کے ساتھ جار ہی ہیں، وہ صاحب وین وار ہیں یعنی نماز وغیرہ کے کممل پابند ہیں ، میں گورنمنٹ میں مد زم ہوں کیونکہ مجھے چھٹی نہیں ال سکتی، میں سوچ رہ بہول کہ چھٹی مل جانے پر میں یہال ریاض ہے کا رکے ذریعہ جاسکوں گاا ورجد ہ ایئز پورٹ پران ہے ملا قات کرلول اورساتھ جج بھی کرلول ہلیکن میں نے ایک ون نماز کے بعد پیش امام صاحب سے پوچھ جو کہ بنگلہ دلیش ہے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ حنفی ندہب میں بغیرمحزم کے سفرنہیں کرسکتی ہیں ، حج تو بہت ؤ در رہا۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ کیا میری والدہ کا جج ہوسکتاہے بانہیں؟ یہاں وُ وسرے عالم جومصرے تعنق رکھتے ہیں ، انہوں نے جواب دیا کہ ہوسکتاہے، جبکہ ان کی تاریخ پیدائش ۱۹۲۷ء ہے جو کے عمر ۵۸ سال بنت ہے۔ میں نے یوں بھی کوشش کی تھی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نبیں ہے اور حالات بھی کل کیا ہول،کل سروس رہے یا نہ رہے ،اس وفت میرے حالات اچھے ہیں خدا تعالی کاشکرہے ،اور میری پیخواہش تھی کہ ہیں اپنی والدہ کو جج کرا دول اور یہی ڈیا کرتا ہوں اور کرتا تھا کہ تمام بہنول اور بھائیوں کی شادی ہے فہ رغ ہوجہ وَل تو پھر والدہ کو حج بھی کرا دول گا۔خدا تعالیٰ کاشکرہے کہ میں نے بیذ مدداریاں پوری کردیں ہیں۔خداتعالیٰ میری بیآ خری خواہش بھی پوری کردے تو احیصاہے، بہرحال مجھے جواب دیں تو میں آپ کا بروای شکر گزار ہوں گا تا کہ مجھے تنی ہوجائے۔

چواب: یشنی مذہب میں عورت کا بغیرمحرم کے سفر جج پر جانا جائز نہیں ،کیکن اگر چلی جائے گی تو جج ہوجائے گا، گوتنہا سفر کرنے کا گناہ ہوگا۔شافعی مذہب میں بھردے کی عورتوں کے ساتھ عورت کا جج پر جانا جائز ہے، وہ مصری عالم شافعی مذہب کے ہوں گے۔

 <sup>(</sup>۱) يحرم من الرضاع ما يحرم من السب. (هداية ج: ۲ ص. ۳۰۸، كتاب اللكاح، فصل في بيان اعرمات).
 (۲) ويعتبر في المعرأة أن يكون لها محرم تحح به أو زوح ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما وقال الشافعي يجور لها المحج إذا حرجت في رفقة ومعها نساء ثقاة لحصول الأمن بالموافقة. (هداية، كتاب الحج ج م ع ۲۱۳، بدائع الصائع ج: ۲ ص: ۲۳۳).

#### بغیرمحرتم کے حج برجانا

سوال:.. بستدید ہے کہ میرے والد کا انقال وُ ھائی سال پہنے ہو چک ہے، میری والدہ حیات ہیں، اوروہ اپنی پنش اوراپنے والدہ کو انقی پینے جمع کرکے جج کرنا چاہتی ہیں، ماش ء القدو و بیٹے ہیں، لیکن آئی مالی استطاعت نہیں رکھتے کہ یہاں ہے والدہ کوس تھ جج کے سئے لے کرجا کیں۔ میری بہن بہنوئی کئی س ل ہے ریاض ہیں مقیم ہیں، اب والدہ کا ارادہ جج کا ہے، بلکہ بہت شدید خواہش ہے کہ وہ جج بیت اللہ کا شرف عاصل کریں۔ تو پو چھنا ہے ہے کہ یہ بیٹی واماو کے ساتھ جج کرنا جا کڑنے؟ یہاں سے بیٹی واماوا پی اپنی ماؤں کو بذریعہ جہز ریاض یو پھر جدہ جے کے لئے بلا سکتے ہیں؟ مطلب میرے بہنوئی اپنی ہی اور اپنی ساس، دونوں کو بغیر محرَم کے جہاز ہیں ایک بلا سکتے ہیں؟ اور وہاں سے میری ماں کے ساتھ بیٹی واماوہ ہوں گے، کیا اس صورت میں جے جا کڑنہوگا یو پھر کیا صورت حال ہو کتی ہے؟ بل سکتے ہیں؟ اور وہاں سے میری ماں کے ساتھ بیٹی واماوہ ہوں گے، کیا اس صورت میں جے جا کڑنہوگا یو پھر کیا صورت حال ہو کتی جو باہر سے بیلے ہو فیصرہ بی جداز جو اب ہو ہے۔ کہ کیونکہ جج پر بلائے اسے پہلے ہے انتظام کرنا پڑتا ہے، لیمنی جو باہر سے بلائے اسے پہلے ہے وغیرہ جمع کرنا ہوتے ہیں۔

جواب: . یہاں ہے جہزیں اسیے سفر کرنا جائز نہیں اگر آپ کے بہنونی اپنی والدہ کو اور آپ کی والدہ کو آ کر لے جائیں اور جج پر بھی ساتھ ہول تو جائز ہے ، ورثہ جائز نہیں۔ (۲)

#### بوڑھے جوڑے کے ساتھ جج پرجانا

سوال:...میری ضعیف والدہ (بیوہ عمر ۵۱ سال) اور ایک ضعیف بیوہ عزیزہ (عمر ۱۵ سال) جج پرجانے کی آرزومند ہیں، وونوں خواتین حنقی مسلک کی نمائندہ ہیں، خاندان کے ہی ایک فروجن کی عمر ۵۰ سال ہے، اور جواپی والدہ کے لئے تج بدں کررہے ہیں، کے ساتھ جج پرجانہ چاہتی ہیں، دونوں ضعیف خواتین عمر کے آخری جصے میں ہیں، صرف اس حد تک صاحب نصاب ہیں کہ جج کر سکتی ہیں، کہ جج کر سکتی ہیں؟

جواب: ... خواتین کوخواہ وہ کتنی ہی معمر ہوں ،محرَم کے بغیرسفر پر جانا جائز نہیں '' اگران پر جج فرض ہے اور کو کی محرَم ان کے ساتھ جونے والہ نہیں ،تو وصیت کرجائیں کہ ان کا حج بدل کرایا جائے ، وامقداعلم! '''

<sup>(</sup>٢٠١) عن ابن عباس رصى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم وعن النبي صلى الله عليه وسدم أنه قال لا نسافر إمرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج، ولأنها إذا لم يكن معها روج ولا محرم لا يؤمن عليها اذ النساء لحم على وصم إلا ما ذات عنه (بدائع ج. ٢ ص ١٢١، كتاب الحج، وأما شرائط فريضته، طبع سعيد).

(٣) ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو روح سواء كانت عجوزًا أو شائة . إلح الحوهرة البيرة ح الص ١٥٠٠ عناب الحج، طبع مجتبائي دهلي).

رس) وهل اعرم من شرائط الوحوب أو من شرائط الأداء على الخلاف في أمن الطريق (وهو قبل من شرائط الأداء حتَّى يجب الإيصاء به قبال في النهاية وهو الصحيح). (الجوهرة النيرة، كتاب الحج حن الصحيح). (الجوهرة النيرة، كتاب الحج حن الصحيح). دهلن.

## محرَم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج تو ہو گیالیکن گناہ گارہو گی

سوال:... ہمارے ایک ۰۰۰ مت کی بوڑھی،عباوت گزار نانی بغیرمحرم کے بغرض ادائے فریضہ بھج بذر بعیہ ہو، بی جہاز کراچی سے جدہ روانہ ہوئی ہیں۔آپ سے یہ بوچھنا ہے کہ کراچی سے جدہ تک کا سفر بغیر محرم کے قابل قبول ہے یا اس طرح حج نہیں ہوگا یا اس میں کوئی رعایت ہے؟ کیونکہ محمد مدد ندونی بیٹا ہے اور ندہی ان کا شو ہر حیات ہے ، اور ان کو حج کی تمنا ہے ۔ تو کیاا سلام میں اس کے لئے کوئی رعابیت ہے؟ نیز ہزاروں عورتیں جن دا کو ٹی محرم نہیں ہوتا کیا وہ حج نہ کریں؟

جواب: بغیرمحرم کے من بند مرجائے تو حج تواس کا ہوجائے گا الکھرسفر کرنا بغیرمحرم کے امام ابوصنیفڈ کے نز دیک جائز شمیں ، تو اس ، ج تز سفر کا گنا دا مگ ہوگا ۔ ''تگر چونکہ بوڑھی امال کا سفر زیادہ فتنے کا موجب نہیں ، اس لئے ممکن ہے القد تعالی کے یہاں ان کورعایت ال جائے ، تاہم انہیں اس ناجا مُزسفر کرنے پرخدا تعالی ہے استغفار کرنا جائے۔ رہا آپ کا بیکہنا کہ:'' ہزاروں عورتیں جن کا کوئی نبیس ہوتا، کیا وہ حج ندکریں؟' 'اس کا جواب میہ ہے کہ جب تک محرم میسر نہ ہو،عورت پر حج فرض ہی نبیس ہوتا،اس لئے نہ کریں ،اورا گربہت ہی شوق ہے تو نکاح کرلیا کریں ۔میرے علم میں ایسے کیس موجود میں کہ عورت محزم کے بغیر حج پر گئی اور وہاں منہ کال كركة أبيء وليمض مين وشاءالله "حَدِّجُهن" بيكن الدرك حقيقت بيه اس لئے خدا كے قانون كوتف إلى رائے اورخواہش سے تھکرا دینا اور ایک پہلو پر نظر کر کے وُ وسرے سرے بینوں سے آنکھیں بند کر لینا دائش مندی نہیں ہے۔افسوس ہے کہ آج بیندا ق عام ہو گیا ہے۔

#### ضعیف عورت کاضعیف نامحرم مرد کے ساتھ ج

سوال:...کیا ۵ مال ، ۲۰ سال یا ۷ سال کی نامحرم عورت ۷ سال کے نامحرم مرد کے ساتھ حج ، عمرہ کرسکتی ہے؟ اگر عمرہ عورت نے کرلیا تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟

جواب: . نامحرَم کے ساتھ جج وعمرہ کا سفر بوڑھی عورت کے لئے بھی جائز نہیں، اگر کر سیاتو جج کی فرصیت تو ادا ہوگئی الیکن محناه موارتوبدو إستغفار كے سوااس كاكوئي كفاره نبيس ...

#### ممانی کا بھانچے کے ساتھ حج کرنا

سوال:...مسئدیہ ہے کہ میری والدہ اس سال حج پر جاتا جا ہتی ہیں اور میرے والدصاحب کا انقال ہو چکا ہے۔ میرے یھو پھی زاد بھائی اپنی والدہ ، خالہ اور پھو پھی کے ساتھ جارہے ہیں اور میری والدہ ان کے ساتھ جانا جاہ رہی ہیں ،میری والدہ رہتے

<sup>(</sup>١) فإن حجت بغير محرم أو زوج جاز حجها مع الكراهة. (الحوهرة النيرة ج. ١ ص ١٥٣).

<sup>(</sup>۲) گزشته منج کا حاشیهٔ نمبرا ویکسین به

<sup>(</sup>٣) ومع زوح أو محرم ..... . لامرأة حرة ولو عحوزًا في سفر. (فتاويٰ شامي ح. ٢ ص. ٣٣٣، كتاب الحج)، ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرَّم تحج به أو زوج سواء كانت عجورًا أو شابةً. (الجوهرة البيرة ح ١ ص ٥٣ ١ ، كتاب الحج).

میں میرے پھوپھی زاد بھائی کی سنگی ممانی ہوتی ہیں، شرعی لحاظ سے قر آن وسنت کی روشن میں یہ بتا کیں کے ممہ نی بھی بھانچ کے ساتھ ج کرنے جاسکتی ہیں یا کوئی اورصورت اس کی ہوسکتی ہے؟

جواب: ..ممانی شرعا محرَم ہیں اس لئے وہ شوہر کے فیقی بھانجے کے ساتھ جج پڑئیں جاستی ۔ ( )

## بہنوئی کے ساتھ جج یا سفر کرنا

سوال: . اگر بہنوئی کے ساتھ جج یا کسی اور ایسے سفر پر جہاں محرَم کے ساتھ جانا ہوتا ہے، جاسکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ بہن بھی ساتھ جار بی ہو۔

جواب:...بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا شرعاً وُرست نہیں۔ (۲)

سوال:..مسئلہ میہ ہے کہ اُسرمیاں اور بیوی جج کوجا تا جاہتے ہوں تو کیاان کے ہمراہ بیوی کی بہن بھی بطورمحرم جاسکتی ہے؟ شرق طور پر ایک بیوی کی موجود گی میں اس کی ہمشیرہ سے نکاح جائز نہیں ،اس لحاظ سے تو سالی محرَم ہی ہوئی۔ بہر حال اگر حکومت پاکستان اس مسئلے کی وضاحت اخباروں میں شائع کر اوے تو بہت سے لوگ ذہنی پر بیٹانی سے نیج جا کیں گے۔

جواب:..بحرَم وہ ہے جس سے نکات کسی حال میں بھی جائز نہ ہو۔ سالی محرَم نہیں، چنا نچہ اگر شوہر بیوی کوطلاق دیدے یا بیوی کا انتقال ہوجائے تو سالی کے ساتھ نکاح ہوسکت ہے۔اور نامحرم کوساتھ لے جانے سے حاجی مجرم بن جاتا ہے۔

## بہنوئی کے ہمراہ سفر حج پر جانا

سوال:... میں ایک ہیوہ اسکول ٹیچر ہوں ، عمر تقریباً ۵ سال ہے، میں اپنے چھوٹے بھی تی بھادج اورضعیف مال کے ساتھ رہتی ہوں۔خودگفیل ہوں ،صاحب نصاب ہوں ،اور میں عمرے کی بھی سعادت حاصل کرچکی ہوں۔اس دفعہ حج کرنے کا ارادہ ہے، میرے دُور کے رشتہ داراور بہنوئی عمریں تقریباً ۵ اور ۲۰ سال ،بھی اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میں اپنے بہن بہنوئی کے ساتھ حج کر سکتی ہوں؟ جواب دے کرممنون فریا کمیں۔

جواب: ... بہنوئی نامحرَم ہے، اور بغیر محرَم کے جے کے سفر پرجانا جائز ہے، اپنے بھائی صاحب کوساتھ لے جائے۔ (\*)

## ماموں زاد، چیازاد، بہن بہنوئی کے ساتھ جج پرجانا

سوال:...آج کل عام رواح پایا جا تا ہے کہ مورتیں اپنے کسی رشتہ دارمثلاً ماموں زاد، چپازاد وغیرہ کے (یاان کی اول دوں کے ساتھ ) حج کو چلی جاتی ہیں، جس آ دمی کے ساتھ جاتی ہیں عمو مااس کے اہلِ خانہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، کیاا یسی عورتوں کااس طریقے

<sup>(</sup>٢٠٠) وتنعتسر فني النصرأة أن ينكنون لها محرّم تحج به أو روح ولا تجوز لها أن تجمع بغيرهما. (هداية ح-١٠ ص ٢٣٣، كتاب الحج، طبع شركت علميه ملتان). فيزوكيج ص:٣٠٠ كاعاشِيتِمراً.

<sup>(</sup>٣) وانحرم من لا يحور له مماكحتها عدى التأميد إلخ. (فتاوى شامى ح ٢ ص.٣٢٣، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) ايناً حاشينبرا، ٣ـ

ے فی ہوجاتا ہے؟

جواب ...مجرّم کے بغیرجانا جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...اگر دو تین بہنیں انٹھی جج کو جا ئیں ،ان میں ہے کس ایک کا شوہر ساتھ ہو، تو کیا ہاتی ماندہ بہنوں کا جن کے مخرَم ساتھ نہیں ہیں، بہن اور بہنو ئی کے ساتھ جج ہوجا تا ہے کہ نہیں؟

جواب:...بہنوئی محرّم ہیں ،اس لئے بیوی کے علاوہ دُ وسری بہنوں کا اس کے ساتھ جانا جا ترنبیں۔ <sup>(۲)</sup>

جیٹھ یا وُوسرے نامحرَم کے ساتھ سفرِ جج

سوال:...الف وب دو بھائی ہیں، چھوٹے بھائی اف کی اہلیہب (شوہر کے بڑے بھائی) کے ساتھ جج پر جانا جا ہتی ہے، شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: ..عورت کا جینھ نامحرَم ہے، اور نامحرَم کے ساتھ سفر جج پر جانا جائز نہیں۔ (\*\*)

شوہر کے سکے چیا کے ساتھ سفر حج کرنا

سوال:...میری بیوی،میرے حقیق چپا کے ساتھ میری رضامندی ہے تج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے، کا غذات وغیرہ داخل کردیئے ہیں،کیا میرے چپا کی حیثیت غیرمحزم کی تو ندہوجائے گی؟ شرعاً ان کے ساتھ میری بیوی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب:...اگرا ہے کی بیوی کی آپ کے چپا ہے اور کوئی قر ابت نہیں، تو بید دونوں ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہیں اور آپ کی بیوی کا اس کے ساتھ کچ برجانا جائز نہیں۔ (\*)

## عورت کا بیٹی کے سسروساس کے ساتھ سفر جج

سوال:... میں اور میری ہوی کا اس سال تج پر جانے کا مقیم ارادہ ہے، میرے ہمراہ میرے سالے کی ہوی جو کہ میرے لائے کی ساس بھی ہے، وہ بھی تج پر جانا جا ہتی ہے اور اس کی عمر ۲۰ سال ہے، جبکہ میرے سالے کے انتقال کو دوس ل گزر چکے ہیں، وہ بھند ہے کہ آپ لوگوں سے اچھا میر اساتھ جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ بے حدخواہش ہے کہ دیا رصبیب (صلی احتد مدید وسلم) کی زیارت کرسکوں، زندگی کا کوئی بھروسے نہیں، میر افارم بھی ساتھ ہی بھرنا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گے۔ بہندا مسئد رہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کی ساتھ جاؤں گے۔ بہندا مسئد رہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کی ساتھ ہی بھرنا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گے۔ بہندا مسئد رہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کی ساتھ ہی بھرنا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گ

(١ تا ٣) عن ابن عباس رضى الله عمهما عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا لا تححن إمرأة إلا ومعها محرم، وعن السبي أصلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر إمرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوح ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها. (بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٣٠ ١ ، كتاب الحح، وأما شرائط فريضته، طبع سعيد). وتعتبر في المرأة أن يكون لها محرَم تحبح به أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام. (هداية، كتاب الحج ح ١ ص ٢١٠).

جواب: آپاس کےمرمنیں اورمحرم کے بغیر سفر جج جائز نہیں اگر چلی جائے گی تو جج ادا ہوجائے گا ،مگر گناہ گار ہوگی۔

## بہن کے دیور کے ساتھ سفر جج وعمرہ

سوال: میرامسکہ بہ ہے کہ میں نے جج نہیں کیا ہیں عمرہ کرسکتی ہوں؟ میری بہن کا دیوراس مرتبہ حج پر چار ہاہے، وہ ہم را رشتہ دار بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے، کیونکہ جھے یہاں پر بہت سے لوگول نے کہا کہ جوان لڑکی وُوسرے آ دمی کے ساتھ نہیں جاسکتی، کیا میں اس کے ساتھ حج پر جاسکتی ہوں؟

جواب:...بہن کا دیورمحرَم نہیں ہوتا ،اورمحرَم کے بغیر حج یاعمر و کے لئے جانا جائز نہیں۔ (۳)

#### عورت کا منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کرنا

سوال:...، محرم کے ساتھ جج پر جانہ کیسا ہے؟ اگر عورت بغیر محرم کے جج پر جائے یاکسی نامحرم کومحرم بنا کراس کے ہمراہ جائے تو اس کا پیٹل کیسا ہوگا؟ ہماری بھو پھی امسال جج پر گئی ہیں، انہوں نے جج کا سفرا پنے ایک مند بولے بھائی کے ہمراہ کی اور انہیں محرم فا ہر کیا، حالا نکدان کے جیٹے بیٹیاں بھی ہیں، مگر ووا کیلی مند بولے بھائی کے ہمراہ گئیں۔ کیا مند بولے بھائی کومحزم بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے ہمراہ ارکان جج اواکر سکتے ہیں؟ کیاان کا تج ہوگیا؟

چواب:...عورت کا بغیرمحرّم کے سفر پر جانا گناہ ہے، کج تو ہوجائے گا،لیکن عورت گناہ گارہوگی۔ 'منہ بولا بھائی محرّم نہیں ہوتا،اس کومحرّم ظاہر کرناغلط بیانی ہے۔

#### عورت کاالییعورت کے ساتھ سفر جج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو

سوال:. ایک فاقون بغرض فی جانا چاہتی ہیں، شوہر کا انتقال ہوگیا، کسی اور محرم کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ کیا بید فاتون کس ایسے مرد کے ساتھ جاسکتی ہیں جن کے ساتھ ان کامحرم ہو؟ مرد کے ساتھ جاسکتی ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو یا کسی ایس خاتون کے ساتھ جاسکتی ہیں جن کے ساتھ ان کامحرم ہو؟ جواب:.. بورت کے لئے محرم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں ہے ، اور نہ ندکورہ صورت کے تحت جانا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) گزشته صفح کا حاشیه نمبر اتا ۴ طاحظه فرما نمیں۔

<sup>(</sup>٢) فإن حجت بغير محرم أو زوج جار حجها مع الكراهة. (الحوهرة البيرة ح: ١ ص ٥٣ ١، كتاب الحج).

<sup>(</sup>m) حوالہ کے لئے دیکھتے گزشتہ سنچ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) الضأ-

<sup>(</sup>۵) ایضاً حاشیهٔ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>١) "رَمَا جَعلَ أَدْعَيَآءَكُمُ أَيُمَآءَكُمُ ذَلِكُمُ قُولُكُمُ بِأَفُوهِكُمُ" (الأحزاب: ٣).

<sup>(</sup>٤) ص: ٢٩١ كاحاله ينب ٢٠ ما حظه يجيز

#### ملازم كومحرتم بناكر حج كرنا

سوال:... بیں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میری بیوی نج کی سعادت حاصل کرنا جا ہتی ہے، بیں اپنی مصروفیات کی بنا پر بطور محرَم اس کے ساتھ جائے ہے تا ہے میں اپنی مصروفیات کی بنا پر بطور محرَم اس کے ساتھ جائے ہے قاصر ہوں ، کیا بیس اپنے ملازم کو (جو کہ مجھے سرکاری طور پر ملا ہوا ہے ) محرَم کی حیثیت سے اپنی بیوی کے ساتھ جھیج سکتا ہوں؟

جواب:... بحرَم ایسے رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے اس کے رشتے کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہوتا، جیسے:عورت کا باپ، بھائی، بھتیج، بھ نجا۔ گھر کا ملہ زم محرَم نہیں، اور بغیر محرَم کے جج پر جانا حرام ہے۔ آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے اور آپ کی بیگم اور وہ مدازم بھی۔

## ا گرعورت کوم نے تک محرَم جج کے لئے نہ ملے تو جج کی وصیت کرے

سوال:... ہماری والدہ صاحبہ پر حج فرض ہو چکا ہے، جبکہ ان کے ساتھ حج پر جانے کے لئے کوئی محرَم نہیں ملتا، تو کیااس صورت میں وہ کسی غیرمحرَم کے ساتھ حج کے لئے جاسکتی ہیں؟ نیز ان کی عمر تقریباً ۱۳ سال ہے۔

جواب: ..عورت بغیر محرَم کے جی کے لئے نہیں جاسکتی، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اگر محرَم میسر نہ ہوتو اس پر جی کی ادائیگ فرض نہیں ہے، لہٰذااس صورت میں نامحرَم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، اگر چلی گئی تو جی تو ا دا ہوجائے گا البتہ گناہ گار ہوگی۔اگر آخر حیات تک اے جانے کے لئے محرَم میسر نہ ہوا، تو اسے چاہئے کہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعداس کی طرف ہے جی بدل کرایا جائے۔

## أيام عدّت ميں أركانِ حج كى ادا يُلكَى

سوال:...اس سل میرااور میری اہلیہ کا جج پر جانے کا اِراوہ ہے ( اِن شاءاللہ)۔ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ اگر اللہ پاک کی مرضی اور رضا ہے میراج سے پہلے یا دوران اِنقال ہوجا تا ہے، بیوی کے لئے جار ماہ دس دن کی عدّت لازم ہوجائے گی ، جے بیوہ کے لئے گھر کی چہار دیواری میں گزار تاہے ،آپ جواب عطافر مائیں کہ:

ا:... کیا بیوی أیام عدت میں جے کے أركان اداكر \_ ?

r:... بغیر کسی شرعی محرّم کے اتنا عرصه معودی عرب میں کیسے گزارے؟ جبکہ حجاج کی مرّت قیام ہی صرف ۳۵ ایوم ہوتی ہے،

(١) والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية. (شامى ح٢٠ ص:٣١٣)، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، كتاب الحجر).

 <sup>(</sup>٢) (قوله قولان) وهما مبنيان على أن وحود الزوح أو اغرَم شرط وجوب أم شرط وجوب آداء والذي اختاره في الفتح
 شرط وجوب الأداء فيحب الإيصاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوحد الزوج، ولا محرّم. (فتاوي شامي
 ح:٢ ص:١٥٣، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، كتاب الحج).

اس کے بعد سعودی حکومت رہنے نہیں دیتی اور گروپ والے پاکستان آجا کیں گے۔
سا:...اگر جج کر کے ارکان اوا کرے گی تو پھر مدیئے شریف کی حاضری کیسے ہوگی بغیر شرعی محرَم کے؟
جواب:...اگر آپ حرمین شریفین جا کمیں اور وہاں آپ کا اِنقال ہوجائے تو عورت کو تھم تو ہے کہ وہیں ہے واپس آجائے،
لیکن جہاز وں کے نظام الاوقات کا مسئلہ ہے، اس لئے معتبر عور توں کے ساتھ سفر کرے۔ عدت اسی وقت سے شروع ہوجائے گی جبکہ

آپ کی وفات ہوگی۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) (وإن كان مات عنها في غير مصر من الأمصار، فإن شاءت رجعت إلى مصرها وإن شاءت مضت في سفرها) لأنها لا يمكنها المقام هناك، فلم يلزمها الكون، ألا توئ انها لو طلقت في المصر، ولم يكن المقام في منزلها لخوف أو عذر كان لها أن تنتقل، فإذا كانت في غير مصر فهي أحرئ، لا يلزمها الكون هناك. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۵ ص ۴۳۸، باب العِدَد والإستبراء، طبع دار السراج، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) قال: والمعدة واجهة من يوم الطلاق، ويوم الموت، وذالك لقول الله تعالى ...... والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربيصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا، فأوجبها من يوم الموت. (شرح مختصر الطحاوى ح. ٥ ص. ٢٣٩، ٢٣٩، باب العدد والإستبراء).

# إحرام بانذ صنے کے مسائل

عسل کے بعد إحرام باندھنے سے پہلے خوشبوا ورسر مداستعال کرنا

سوال:...کیاغسل کے بعد احرام باندھنے سے پہلے بدن پراور احرام کے کپڑوں پر خوشبولگا سکتے ہیں؟ اور تبل اور سرمہ استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:... إحرام باندھنے سے پہلے تیل اور سرمدلگانا جائز ہے، اور خوشبولگانے میں یتفصیل ہے کہ بدن کوخوشبولگانا تو مطلقاً جائز ہے، اور کپڑوں کوالی خوشبولگانا جائز ہے جس کاجسم باتی ندرہے، اور جس خوشبوکا جسم باتی رہے وہ کپڑوں کولگانا ممنوع ہے۔

#### میقات کے بورڈ اور تنعیم میں فرق

سوال:... مکہ کے حدود سے پہلے جہاں میقات کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلم آ مے داخل نہیں ہوسکتے ، وہاں سے احرام باندھے یا تسعیم جا کرمسجدِ عائشہ سے احرام باندھے؟ میقات کے بورڈ اور تسعیم میں کیا فرق ہے؟ جواب:... بیمیقات کا بورڈ نہیں ، بلکہ حدودِ حرم کا بورڈ ہے۔

تنعیم بھی حدودِ حرم ہے باہر ہے، اس لئے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اہلِ کم سجدِ تنعیم سے جو إحرام باند ھے بیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب ترین جگہ ہے جو حدِ حرم سے باہر ہے۔ نیز اُمّ الرؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے عمرہ کا

(۱) ويندهن بأى دهن شاء مطيبًا كان أو غير مطيب وأجمعوا على أنه يحوز التطيب قبل الإحرام. (عالمگيري ح: ١ ص. ٢٢٢، طبع مكتبه ماجديه كوئنه، كذا في فتاوئ قاضيخان) ولا يجوز التطيب في الثوب لما تبقى عينه على قول الكل. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٢، هكذا في فتاوي الشامي ج: ٢ ص ١٤١ طبع مكتبه ماجديه كوئنه).

(۲) قوله ولمداخلها الحل. أى الحل ميقات من كان داخل المواقيت المواضع التي بين المواقيت والحرم و لا فرق بين أن يكون في نفس المسقات أو بعده كما نص عليه محمد في كتبه. (البحر الرائق ج ۲۰ ص: ۹ ۳۱). وأما الصنف الثالث فميقاتهم للمحج الحرم وللعمرة الحل فيحرم المكي من دويرة أهله للحج أو حيث شاء في الحرم ويحرم للعمرة من الحل وهو التعيم. (بدائع ج. ۱ – ۲ ص: ۲۷). والتنعيم أفضل هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة. (الشامي ج: ۲ ص: ۱۹۹) طبع المكتبة العربية بيروت).

(٣) والميقات لمن بمكة يعنى بداخل الحرم للحج والعمرة الحل . . والتنعيم أفصل (وفي الشامية) والتنعيم أفضل وهو موضع قريب من مكة ... إلخ. (در مختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٤٨)، كتاب الحج).

احرام باندھ کرآئی تھیں'۔اوربعض حضرات عمرہ کا إحرام باندھنے کے لئے مکہ کرنمہ ہے جعب اندہ جاتے ہیں، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کنین کے بعدوہال سے إحرام باندھ کرعمرہ کے لئے تشریف لائے تھے۔ اہل مکہ کے إحرام عمرہ کے لئے ان دوجگہوں ک کوئی تخصیص نہیں، وہ صدودِحرم سے باہر کہیں ہے بھی إحرام باندھ کرآجا کیں سیجے ہے۔ (۳)

#### احرام کی حالت میں چرے یا سرکا پیندصاف کرنا

سوال:...آیا حرام کی حالت میں چبرے یاسر کا پسینہ پو نچھ سکتے ہیں ، کپڑے ہے ہاتھ ہے؟ جواب:...کروہ ہے۔

سوال:...کیااِحرام کی حالت میں حجرِ اَسود کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ یا ملتزم پر کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے مول ناصاحب کا کہناہے کہ جس جگہ عطر لگا ہوا ہواس کو ہاتھ نبیس لگا سکتے۔

جواب: ... جَرِاَسود يا ملتزم برا گرخوشبوگی ہوتو محرِم کواس کا جھونا جا ئزنبیں۔ <sup>(۵)</sup>

## سردی کی وجہ سے إحرام کی حالت میں سوئٹریا گرم جا دراستعمال کرنا

سوال:...اگر که کمزمه میں سردی ہواور کوئی آ دمی عمرہ کے لئے جائے تو وہ احرام کی دوجا دروں کے علاوہ گرم کپڑا مثلاً: سوئٹر وغیرہ یا گرم چا دراستعمال کرسکتا ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرما تیں۔

جواب:..گرم جا دریں استعمال کرسکتا ہے، گرسزہیں ڈھک سکتا ،اورجو کپڑے بدن کی وضع پر سلے ہوئے بنائے جاتے ہیں جیے جرابیں ،ان کا استعمال جا ترنہیں۔(۱)

## عورتوں کا إحرام كس شكل كا موتا ہے؟

سوال:...مردول کے لئے احرام دو جا دروں کی شکل میں ہوتا ہے،عورتوں کے لئے اِحرام کی کیا شکل ہوگی؟ اور کیا احرام مجھےاور میرے بچوں کو گھرسے باندھنا ہوگا جبکہ میں برقع کی حالت میں ہوں؟

<sup>(</sup>١) الإحرام منه أي التنعيم للعمرة أفضل ... لأمره عليه السلام عبدالرحمن بأن يذهب بأحته عائشة إلى التنعيم إلخ. (فتاوئ شامي ج:٢ ص: ٤٤)، كتاب الحج، فصل في الإحرام).

<sup>(</sup>٢) فإن ميقات المكي للعمرة الحل. (رد الحتار، مطلب لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو ج ٢٠ ص ٥٨١ طبع سعيد).

<sup>(</sup>۳) مخرشته منفح کا حاشیهٔ تمبر ۳ دیکھیں۔

 <sup>(</sup>۳) فصل في مكروهاته ... (وتعصيب شيء من جسده) قال ابن الهمام ويكره تعصيب رأسه ولو عصب غير الرأس من
 بدنه يكره أيضًا. زارشاد الساري ص:٩٣).

 <sup>(</sup>۵) وقالوا فيمن إستلم الححر فأصاب يده من طيبه ان عليه الكفارة. (بدائع الصنائع ح: ۲ ص. ۱۹۱).

 <sup>(</sup>٢) ولا يبلس الجوربين كما لا يلبس الخفين. (عالمگيرى ج: ١ ص ٣٢٣، كذا في اغيط). ولا يلبس مخيطًا قميصًا أو قباء أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خعا إلّا أن يقطع الخف أسفل من الكعبين. (عالمگيرى ج: ١ ص٣٢٣٠، الباب الرابع فيما يفعله المحرم بعد الإحرام، هنكذا في فتح القدير ج: ٢ ص:٣٣١).

#### جواب: ... ج کااحرام میقات ہے پہلے ہاندھناضروری ہے، عورتوں کواحرام کی حالت میں چبرہ ڈھکنے کی اجازت نہیں۔ عورتوں کا اِحرام میں چبرے کو کھلا رکھنا

سوال:... بین نے ساہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت کا احرام چبرے میں ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ چبرہ کھا رکھنا چاہئے ، حالا نکہ قر آن وحدیث میں عورت کو چبرہ کھو لئے سے تنی ہے منع فر مایا ہے، لبنداایس کیا صورت ہوگی جس ہے اس حدیث پر بھی عمل ہوجائے اور چبرہ بھی ڈھکار ہے؟ کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس کی کوئی صورت شریعت مطہرہ میں ضرور بتائی گئی ہوگی۔

چواہے:... ہیں گے ہے کہ احرام کی حالت میں چبرے کو ڈھکنا جائز نہیں ایکن اس کے بیمعنی نہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو پر و ہے کی چھوٹ ہوگئی ۔ المرام کی حالت میں چبرے کو ڈھکنا جائز نہیں ایک چھوٹ ہوگئی ۔ المراس کے اُوپر ہے کپڑا اس طرح ڈالا جائے کہ پردہ ہوجائے ، مگر کپڑا چبرے کو نہ لگے، یا عورت ہاتھ میں پنگھا وغیرہ رکھے اور اسے چبرے کے آگے کرلیا کرے۔ اس میں شبیس کہ جج کے طویل اور پر ججوم سفر میں عورت کے لئے پردے کی پابندی بڑی مشکل ہے، لیکن جبال تک ہوسکے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور جواہے بس سے باہر ہوتو اللہ تعالی معاف فرما کمیں۔ (")

## عورت کے احرام کی کیا نوعیت ہے؟ اور وہ احرام کہاں ہے یا ندھے؟

سوال:...مردوں کے لئے احرام دو جا دروں کی شکل میں ہوتا ہے،عورتوں کے لئے احرام کی کیاشکل ہوگی؟ اور کیا اِحرام مجھےاور میرے بچوں کوگھرے باندھنا ہوگا؟ جبکہ میں برقعے کی حالت میں ہوں؟

 <sup>(</sup>١) المواقبت التي لا يجوز أن يحاوزها الإنسان إلا مُحرمًا خمسة: لأهل المدينة ذُو الخليفة
 عن تأخير الإحرام عنها\_ (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١).

 <sup>(</sup>٢) والمبرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها، وتكشف وجهها ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته عـــه
 جاز\_ (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) ولأن المرأة لا تغطى وجهها إجماعًا مع انها عورة مستورة وفي كشفه فتنة. (يحر الرائق ج ٢ ص ٣٢٣، هكذا في البدائع الصنائع ح ١٠٠١ ص ١٨٢٠). والمرأة في جميع دلك كالرحل غير أنها لا تكشف رأسها. وتكشف وجهها ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته عه جاز. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٣٥، كذا في الهداية، وكذا السنن الكبري للبيهقي ح:٥ ص ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) والمرأة في جميع ذلك كالرجل . . . غير أنها لا تكشف رأسها لأنه عورة وتكشف وجهها . . . . ولو سدلت شيئًا على وجهها وجافته عنه هكذا روى عن عائشة ولأنه بمنزلة الإستطلال باعمل والهداية مع الفتح ح:٢ ص ١٩٣٠ ، باب الإحرام) والمرأة كالرجل غير أنها تكشف وحهها . . . . وانما لا تكشف رأسها لأنه عورة ولما كان وجهها حقيا لأن المتبادر إلى الفهم لا تكشفه لما أنه محل الفتنة نص عليه. (بحر الرائق ح. ٢ ص ٣٥٣، كذا في فتاوى عالمكيرى ح: ١ ص ٢٣٥، كتاب المناسك، الباب الخامس، كذا في الهداية وكذا في فتح القدير ج. ٢ ص ٣٣٠) و ص ٣٣٠ م ٣٣٠ م ٣٣٠ م ٣٣٠ م ٣٣٠ م ٣٣٠ م ٣٣٠ م

چواب:...مردوں کو إحرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے ممنوع ہیں، اس لئے وہ احرام باندھنے ہے پہلے دو چادریں پہن لیتے ہیں، عورتوں کو احرام باندھنے کے لئے سی خاص قتم کا لباس پہنالا زم نہیں، اس لئے وہ معمول کے کپڑوں میں احرام باندھ لیتی ہیں، البت عورت کا احرام اس کے چبرے میں ہوتا ہے، اس لئے احرام کی حالت میں وہ چبرے کواس طرت ند ڈھکیس کہ کپڑا اان کے چبرے کو گئے، مگر نامحر ممول ہے چبرے کو چھپانا بھی لازم ہے، اس لئے ان کوچا ہے کہ مرپر کوئی چیز ایسی باندھ لیس جو چھپے کی طرح چبرے کو بڑھی ہوئی ہو، اس پر نقاب ڈال لیس تا کہ نقاب کا کپڑا چبرے کو تہ لگے اور پردہ بھی ہوجی ہوجائے۔ جج کا احرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہیں۔ (")

## عورت كاإحرام كے أو پرے سر كامسح كرنا غلط ہے

سوال:.. آج کل دیکھ ہے کہ عورتیں جو احرام ہاندھتی ہیں تو بال بالکل ڈھک جاتے ہیں اور اس کا سرے بار ہاراُ تار ؛ عورتول کے لئے مشکل ہوتا ہے ،تو آیا سر کامسے اس کپڑے کے اُوپرٹھیک نے یانہیں؟

جواب: ... عورتیں جوسر پر رُومال با ندھتی ہیں، شرعاً اس کا احرام ہے کوئی تعلق نہیں، یہ رُومانی صرف اس لئے باندھی جاتی ہے کہ بال بھر میں اور ٹوٹیس نہیں۔ عورتوں کواس رُومال پر سے کرنا سیح نہیں، بلکہ رُومالی اُتار کرسر پر سے کرنا لازم ہے، اگر رُومالی پر سے کیا اورسر پر سے کہ بال بھر وضوج کرنا لازم ہے، اگر رُومالی پر سے کہ اورسر پر سے کرنا فرض اورسر پر سے کرنا فرض اورسر پر سے کرنا فرض ہوتا۔ (۵)

## عورت کا ما ہواری کی حالت میں احرام با ندھنا

سوال:...جده روانگی ہے بل ماہواری کی حالت میں احرام یا ندھ کیتے ہیں یانہیں؟

جواب: ... جیف کی حالت میں عورت احرام باندھ تکتی ہے، بغیر دوگانہ پڑھے جج یا عمر و کی نبیت کر لےاور تلبیہ پڑھ کر احرام (۱) باندھ لے۔

را) يحرم بالإحرام أمور .... .. الثالث لسن المحيط على وجه لبس المحيط. (فتح القدير ج ٢ ص. ١٣١).

<sup>(</sup>٢) وتكشف وجهها لقوله عليه السلام. إحرام المرأة في وجهها .. إلح. (الهداية مع الفتح ح. ٢ ص. ٩٣٠).

 <sup>(</sup>٣) المستحب أن تسدل على وحهها شيئًا وتجافيه . . . و دلت المسئلة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب
 بلا ضرورة. (فتح القدير ج: ٢ ص: ١٩٥١) باب الإحرام).

<sup>(</sup>٣) لا يجاوز أحد الميقات إلَّا مُحرِمًا إلى. (الهداية مع الفتح ج-٢ ص-١٣٢، كتاب الحج).

 <sup>(</sup>۵) ولا يحوز مسح المرأة على خمارها لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها أدحلت يدها تخت الخمار ومسحت برأسها
 وقالت: بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بدائع الصائع ح. ١ ص:٥، عالمگيري ج. ١ ص:١).

 <sup>(</sup>۲) انه علیه السلام قال ان النفساء و الحائض تغتسل و تحرم و تقضی المناسک کلها غیر أن لا تطوف بالیت. (فتح القدیر
 ج ۲ ص ۱۳۵۰، باب الإحرام، عالمگیری ح ۱ ص ۲۲۲، کتاب المناسک، الباب الثالث).

#### هج میں پردہ

سوال:...آج کل لوگ جج پرجاتے ہیں،عورتوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں کرتا ہے،حالت احرام میں یہ جواب دیا جا تا ہے کہ اگر پردہ کرایا جائے تومنہ کے او پر کپڑا لگے گا،تواس کے لئے کیا کیا جائے؟

چواب:... پردے کا اہتمام تو ج کے موقع پر بھی ہوتا چاہئے ،احرام کی حالت میں تورت پیٹانی ہے اُو پر کوئی چھجا سالگائے تا کہ پردہ بھی ہوجائے اور کپڑا چہرے کو لگے بھی نہیں۔<sup>(1)</sup>

## طواف کے علاوہ کندھے ننگے رکھنا مکروہ ہے

سوال: ... ج یا عمرہ میں احرام یا ندھتے ہیں ، اکثر لوگ کندھا کھلا رکھتے ہیں ، اس کے لئے شرق مسئلہ کیا ہے؟
جواب: ... شرق مسئلہ میہ ہے کہ ج وعمرہ کے جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہواس طواف میں زمل اور اضطباع کیا
جائے۔ رَال سے مراد ہے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاکر تیز تیز چلنا ، اور اضطباع سے مراد کندھا کھولن ہے۔ ایسے طواف کے علاوہ خصوصاً نماز میں کندھے ننگے رکھنا کروہ ہے۔ (")

#### ایک اِحرام کے ساتھ کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

سوال:...خدائے بزرگ و برتر کے فضل وکرم ہے میں امسال جج وزیارت کے لئے جاؤں گا۔ تیام کم معظمہ کے دوران میں اسپنے والدین کی جانب ہے پانچ عمرے اوا کرنا چاہتا ہوں ، ان عمروں کے لئے حدود حرم کے باہر تنعیم یا جعرانه جا کرنفلی عمره کا احرام بائد ھاجائے گا، کیا پانچ مرتبہ یعنی برعمره کے لئے علیحدہ یا ایک مرتبہ احرام بائدھ کرایک دن میں ایک مرتبہ عمرہ کیا جا ہے؟ یا ای احرام میں ایک ون میں ویا تین مرتبہ عمرہ کیا جا سکتا ہے؟

جواب:... ہرعمرے کا الگ إحرام بائدها جاتا ہے، إحرام بائده کرطواف وسٹی کرکے إحرام کھول دیتے ہیں، اور پھر تنعیم یا جسعسران ہم جاکردوبارہ إحرام بائدھتے ہیں۔ایک إحرام کے ساتھ ایک سے زیادہ عمر نہیں ہو سکتے اور عمرہ (لیعنی طواف اور سعی) کرنے کے بعد جب تک بال اُتارکر إحرام نہ کھولا جائے، دُوسرے عمرے کا إحرام با ندھنا بھی جائز نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) والسمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته عنه
 جاز\_ (عالمگيري ح١٠ ص:٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) قيد للإضطباع والرمل لكونهما من سن طواف بعده سعى. (ارشاد الساري ص:٥٨).

٣) الرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز . إلخ. (فتح مع الهداية ج:٢ ص:٥٢).

٣) يستر الكتفير فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما مكروهة. (ارشاد الساري لمُلَا على القاري ص:٩٨).

۵) باب الجمع بين النسكين المتحدين أى حجتين أو عمر تين أو أكثر من الثنتين إحرامًا وافعالًا .... مكروه مطلقًا.
 إرشاد السارى ص ١٩٣). ومن أتى بعمرة إلّا الحلق فأحرم بأخرى ذبح الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين مكروه حريمًا فيلرم الدم. (الدر المختار ح:٢ ص:٥٨٤، كتاب الحج، باب الجنايات).

#### عمرے کا احرام کہاں سے باندھاجائے؟

سوال:...عمرے کے لئے إحرام باندھنے کا مسلد در بافت طلب ہے۔ ایک معتبر کتاب میں" جج اور عمرے کا فرق" کے عنوان سے تحریب کے عمرے کا احرام باندھنے اسے "وصد وحرم سے باہر کی جگہ ) سے ہے، البتدا گرآ فاتی باہر سے بدارادہ جج آئے تواسینے میقات سے إحرام باندھنا ہوگا۔

الف:...اگر کوئی شخص بدارادہ جج نہیں بلکہ صرف عمرے کا إرادہ رکھتا ہے اور باوجود آفاقی ہونے کے حدودِ حرم ہے باہر جدویس احرام با تدھ سکتا ہے یانہیں؟

ب: ... جده میں ایک دویوم قیام کرنے کے بعد عاز م عمرہ ہوتواس پر" اہلِ جل" کا اطلاق ہوگایا نہیں؟

چواب: ... جوخص بیرون "حلّ" ہے مکہ کرتمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کومیقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں، بلکہ حج یا عمرے کا احرام باندھنا سے احرام باندھنا سے احرام باندھنا خیرے کا احرام باندھنا سے احرام باندھنا ضروری ہے، اگر دالیس ندلوٹا تو دَم لازم ہوگا۔ جوخص مکہ کرتمہ کے قصد سے گھر سے چلا ہے اس کا جدہ میں ایک دوروز تھہر نالائق اختبار نہیں، اوروہ اس کی وجہ ہے ' الل حل 'میں ثمان ہیں ہوگا۔ ہال! اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا بی تھا، وہاں پہنچ کر مکہ کرتمہ جانے کا قصد ہواتواس کی وجہ ہے' الل حل 'میں ثمان ہوگا۔ ہال! اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا بی تھا، وہاں پہنچ کر مکہ کرتمہ جانے کا قصد ہواتواس پڑنے کر اللہ علی ہوگا۔ ہال! اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا بی تھا، وہاں پہنچ کر مکہ کرتمہ جانے کا قصد ہواتواس پڑنے کر اللہ علی ہواتواس!

ال مسئلے کو مجھنے کے لئے چند اِصطلاحات ذہن میں رکھئے:

میقات:... مکه مرّمه کے اطراف میں چندجگہبیں مقرّر ہیں، ہاہر نے مکه مرّمہ جانے والے مخص کو ان جگہوں ہے احرام بائد هنالا زم ہے،اور بغیر إحرام کے ان ہے آ گے بڑھناممنوع ہے۔ آفاقی:... جوشخص میقات ہے ہہر ہتا ہو۔ آفاقی:... جوشخص میقات ہے ہہر ہتا ہو۔

(۱) ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دحول مكة عليه أن يحرم. (البناية في شرح الهداية ح.۵ ص: ۲۸، كتاب الحح، طبع مكتبه حقانيه). أيضًا ولا يجور للآفتي أن يدخل مكة بغير إحرام نوى السك أو لا ولو دخلها فعليه ححة أو عمرة كذا في محيط السرخسي. (فتاوى هندية، كتاب الحج، الباب الثاني في المواقيت ح. ١ ص. ٢٢١).

(٢) فلو جاوز أحد منهم ميقاته يريد الحج أو العمرة فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دم. ولو عاد إلى الميقات قبل أن يخرم أو بعد ما أحرم فهو على التفصيل إلخ. (بدائع ج: ١-٢ ص ٢١) إرشاد السارى إلى مناسك المُلَا على القارى ص ٥٨٠). أيضًا ومن جاوز ميقاته عير محرم ثم أتى ميقاتًا آخر فأحرم منه أجزأه .. إلح. (فتاوى هندية ج: ١ ص: ١٣١). (٣) ومن كان أهنه في الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم ولو

(ع) ومن كان المنه في الميفات او داخل الميفات إلى الحرم فعيفاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والم

(٣) والمواقبت التي لا يبجوز أن يجاوزها الإنسان إلا مُحرمًا خمسة ...... قال الجوهري رحمه الله. الميقات موضع الإحرام. (البناية في شرح الهداية ج: ٥ ص: ٢١، كتاب الحج).

(۵) (ثم الآفاقي) هو من كان خارج المواقيت. (البناية في شرح الهداية ج:۵ ص:۲۸، كتاب الحج).

حرم:... بكه مكرتمه كى حدود، جہال شكاركرنا، درخت كا ثناوغير وممنوع ہے۔ (۱) حِلّ :... جرم ہے ہا ہراور میقات کے اندر كا حصه ' حل ' كہلاتا ہے۔ (۲)

## مدینہ ہے مکہآئے ہوئے یامسجدِ عائشہ کی زیارت کے بعدعمرہ ضروری ہے؟

سوال:...مدینه شریف پامسجد عائشه کی زیارت کے بعد مکہ واپسی پرعمرہ ضروری ہے پامستحب؟ جبکہ عام طور پرلوگ مکہ ہے مدینهٔ جاتے ہوئے اور مکہ واپسی پرلاز ماعمر وا داکرتے ہیں۔

جواب: . مدینه شریف سے مکہ مکرمہ آئے تو عمرے کا احرام لازم ہے، کمسجدِ عائشہ کی زیارت کو جائے تول زم نہیں ،

#### مکی، نج یاعمرہ کا احرام کہاں سے باندھے گا؟

سوال:...ہم مکہ کرزمہ کی حدود میقات کے اندر مقیم ہیں، ہم فریضہ رجج یا عمرہ کے لئے اپنی رہائش گاہ ہے إحرام باندھ سکتے مِين ياميقات جاءَ ہوگا؟

جواب:...جولوگ میقات اور حدو دِحرم کے درمیان رہتے ہیں ان کے نئے جبل میقات ہے، وہ حج اورعمرہ دونوں کا احرام حدو دحرم میں داخل ہونے سے پہلے ہاندھ لیں <sup>69</sup> اور جولوگ مکہ کرتمہ یا حدو دِحرم کے اندرر ہتے ہیں وہ عج کا إحرام حدو دِحرم کے اندر ے با تدهیں اورغمرہ کا احرام حدو دِحرم ہے ہا ہرنگل کر حلّ ہے با تدهیں۔ چنانچہ اہلِ مکہ حج کا احرام مکہ ہے با تدھتے ہیں اورغمرہ کا احرام بالدعة كے كئے تنعيم مجدِعا كشرجاتے بي يا جعرانه جاتے بي-

نوٹ :...ميقات كاندراور حدود حرم سے باہر كے علاقے كو "جل"كہا جاتا ہے۔

(١) الحرم بالتحريك إذا أطلق أريد به حرم مكة المكرمة وهو موضع معروفة متحددة بنوع من العلامة. (قواعد الفقه ص: ۲۲۳ ، طبع صدف پبلشرز کراچی).

(٢) الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم. (الساية في شرح الهداية ج.٥ ص.٣٢، كتاب الحح).

 (٣) ولو جاوز المهقات قاصلًا مكة بعير إحرام مرارًا فإنه يجب عليه لكل مرة إمّا حجة أو عمرة. (عالمكيري ح: ا ص ٢٥٣). ولو جاوز الميقات يريد دخول مكة أو الحرم من غير إحرام يلزمه إمّا ححة أو عمرة. (بدائع ج. ٢ ص: ١٩٥). (٣) المكي إذا خرح إلى الحل للإحتطاب أو الإحتشاش ثم دخل مكة يناح له الدخول بغير إحرام . . . كذا في محيط السرحسي. (عالمگيري ج ١ ص:٢٢١، كتاب المناسك، الباب الثاني في المواقيت).

 (۵) ومن كان داخل الميقات فوقته الحل أي موضع إحرامه الحل. (البناية في شرح الهداية ح۵۰ ص:٣٢). أيضا ومن كان أهله في الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم ولو أخر الإحرام إلى الحرم جاز. (فتاوي عالمكيري، الباب الثاني في المواقيت ج١٠ ص: ٢٢١).

 (٢) ووقت المكي للإحرام بالحج الحرم وللعمرة الحل. كذا في الكافي. فيحرح الذي يريد العمرة إلى المحل من أي جانب شاء. كذا في اعيط. والتنعيم أفضل كذا في الهداية. (فتاوي عالمگيري ح ١ ص ٢٢١، أيضًا بدائع ج. ١ -٢ ص.١٢٠٠ بحر الرائق ح٣٠ ص. ٣١٩، إرشاد الساري إلى مناسك المُلاعلى القارئ ص. ٢٣١).

#### كراچى سے جانے والے إحرام كہاں سے باندھيں؟

سوال:...گزشتہ سال میں اور میری اہلیہ بغیرض عمرہ بذر بعیہ ہوائی جہاز سعودی عرب گئے تھے، جدہ میں میرے بھانجے کا مستقل قیام ہے، وہ ہمیں اپنے گھرلے گیا۔ رات تی م کے بعد وُ وسرے دِن مبح قسل کر کے جدہ سے اِحرام باندھااور پھربس سے مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ دریافت طلب آ مور یہ ہیں کہ:

ا:...کیا ہمیں کراچی ہے روائلی کے وقت احرام با ندھنا جا ہے تھا؟

٢:... كيا جده ايتر بورث ير إحرام با ندهنا دُرست ٢

سانہ بیں جدہ سے احرام باندھ کرعمرہ کرنے گیا تھا، آیا میراوہاں سے احرام باندھنا ڈرست تھا؟ اور میراعمرہ ہوگیا؟ یا مجھے زم دیٹا پڑے گا؟

جواب ا:...آپ کوکراچی سے احرام یا ندھنا جا ہے تھا۔(۱)

اند..جدوے احرام باندھنا بعض علاء کے نزویک جائز نہیں ، اور بعض کے نزویک جائز ہے، 'بہر حال آپ کاعمرہ ہو گیا لیکن آپ نے بُر اکیا ، اوراس پرکوئی وَ م لازم نہیں۔

## عمره كرنے والاشخص إحرام كہال سے باندھے؟

سوال: يمره كے لئے گھرے إحرام بالدهنافرض ہے ياجدہ جاكر؟

جواب:...میقات سے پہلے فرض ہے۔ سفر ہوائی جہاز سے ہوتو ہوائی جہاز پرسوار ہونے سے پہلے احرام ہاندھ لیاجائے، جدہ تک احرام کے مؤخر کرنے کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے، احتیاط کی ہات یہی ہے کہ اِحرام کوجدہ تک مؤخر نہ کیا جائے۔ (\*\*)

## ہوائی جہاز پرسفر کرنے والا إحرام کہاں سے باندھے؟

سوال:...ریاض سے جب عمرہ یا تج اداکر نے کے لئے بذراید ہوائی جہاز جدہ جاتے ہیں تو دورانِ سفر ہوائی جہاز کاعملہ املان کرتا ہے کہ میقات آگئی ہے، احرام باندھ لیس بعض لوگ جہاز ہیں ہی وضوکر کے احرام باندھ لیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ جدہ میں اُز کرایئر پورٹ پر شمل یا وضوکر کے احرام باندھتے ہیں اور اِحرام کے فل پڑھ کر پھر مکہ کرتمہ جاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ کرتمہ جا تیں تو

 <sup>(</sup>١) فإن قدم الإحرام عملى هذه المواقبت (أي الحمسة المتقدمة) جاز لقوله تعالى: "وأتمّوا الحج والعمرة لله"
 والأفضل التقديم عليها. (هداية، كتاب الحج ح: ١ ص:٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) وإن لم يعلم المحاذاة فعلى المرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طوف البحر. (ارشاد السارى ص. ٥٦، طبع دار الفكر). (٣) وأما النصبف الأوّل فيميقاتهم ما وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا يجوز لأحد منهم أن يجاور ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلّا محرمًا. (بدائع الصنائع ح ٢ ص: ١٣ إ ، كتاب الحج، فصل وأمّا بيان مكان الإحرام).

<sup>(</sup>سم) تفصیل کے لئے ماحظہ ہو: فروی منات ج: ۳ ص: ۹۸ تا ۱۱۱ طبع مکتبد مینات، جوابرالفقہ ج: اص: ۹۵ ۳ تا ۹۳ ۲ مطبع وارالعلوم کر، چی۔

راستے میں بھی میقات آتی ہے، جن لوگوں نے ایئر پورٹ سے احرام با ندھاتھ وہ جدہ والی میقات پر احرام کی نیت کر لیتے ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز میں جو میقات آنے کا اعلان ہوتا ہے وہاں اگر احرام نہ با ندھ جائے کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ جہاز تو مکہ مکر مدکے بجائے جدہ جائے گا، بہت سے لوگ اس شبہ میں رہتے ہیں کہ احرام ضرور کی جہاز میں ہی باندھنا چاہئے ،میقات سے بغیر احرام کے بیل کہ احرام کے بیل کہ احرام کے بیل کہ احرام کے نقل بھی نہیں پڑھے جاسکتے ، براہ کرم وضاحت فر ، کیں۔

جواب:..ایےلوگ جومیقات ہے گزر کرجدہ آتے ہیں،ان کومیقات ہے پہلے احرام باندھن چاہئے۔ احرام باندھنے کے لئے نفل پڑھنا سنت ہے،اگرموقع نہ ہوتو نفنوں کے بغیر بھی احرام باندھنا سے جدہ سے مکہ جاتے ہو کے راستے میں کوئی میقات نہیں آتی ،البتداس میں اختلاف ہے کہ جدہ میقات کے اندر ہے یا خودمیقات ہے، جولوگ ہوائی جہاز سے سفر کررہے ہوں ان کوچاہئے کہ جہاز پرسوار ہونے سے پہلے احرام باندھ میں ،یا کم از کم چاور بی پہن لیں اور جب میقات کا اعد ن ہوتو جباز میں احرام باندھ لیں ،جدہ تھے کہ جہاز پرسوار ہونے سے پہلے احرام باندھ میں ،یا کم از کم چاور بی پہن لیں اور جب میقات کا اعد ن ہوتو جباز میں احرام باندھ لیں ،جدہ جہاز پرسوار ہونے سے پہلے احرام باندھ میں ،یا کم از کم جاور بی پہن لیں اور جب میقات کا اعد ن ہوتو جباز میں احرام باندھ لیں ،جدہ جہاز پرسوار نے کہ بیان میں ۔ (۳)

## بحری جہاز کے ملاز مین اگر جج کرنا جا ہیں تو کہاں سے إحرام باندھیں گے؟

سوال:... بحری جہاز کے مداز مین جن کو حج کے لئے اجازت ملتی ہے، بیمهم کی بہاڑی (میقات) کوعبور کرتے وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے احرام با ٹدھنے سے معذور ہوتے ہیں۔

ا: اگرعاز مین حج (جہاز کے مل زمین) کی نبیت پہلے سے مکہ کر تمد جانے کی ہوتا کہ وہ عمرہ و حج ادا کرسکیں۔

۲:...وفت کی کمی سے ہاعث مہلے مدیند منورہ جانے کی نبیت ہو۔

مندرجه بالا أمور میں غنطی سرز وہونے کی صورت میں کفارہ کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی؟

جواب: ... سيجه ين نبيل آياكه إحرام ، فرائض منصى عليه مانع عيد بهرحال مسئله بيه:

ا:.. اگریہ ملاز مین صرف جدہ تک جائیں گے اور پھروا پس آ جائیں گے،ان کو مکہ کرتمذ ہیں جانا تو وہ احرام نہیں باندھیں گے۔ ۲:...اگران کا ارادہ مکہ کرتمہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ جانے کا ہے تب بھی ان کو إحرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔

 <sup>(</sup>١) وكذلك لو أراد بمجاوزة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا مُحرِمًا. (بدائع الصنائع ج:٢ ص:٣١١ : كتاب الحج، فصل وأمّا بيان مكان الإحرام).

 <sup>(</sup>٣) ثم يصلي ركعتين بعد اللبس أي لبس الإزارين ...... ولو أحرم بغير صلاة جار ـ (ارشاد الساري ص.٦٨).

<sup>(</sup>۳) ومن حبج في البحر فوقته إذا حاذي موضعًا من البر لا يتجاوزه إلا مُحرِمًا. (عالمگيري ج: ١ ص ٢٢١، طحطاوي ج. ١ ص ٣٨٨، بحر الرائق ج ٢٠ ص ١٨٠٣). ومن كان في بحر أو برِّ لَا يمرُّ لواحدة من الميقات المذكورة فعليه . أن يحرم. (فتح القدير ج ٢٠ ص ٣٣٣). مر يرتفيس كه ك مدخفهو: قرَّ وكي بينات ج: ٣ ص ٩٨٠ تا ١١١، طبع مَدَيْد بينات، جوابرالفقه ج: ١ ص ٣٩٠ تارالعنوم كرا يري

":...اورا گروہ هج کا قصدر کھتے ہیں اور جدہ تینجتے ہی ان کومکہ کرتمہ جانا ہے تو ان کویلملم سے احرام ہاندھنالا زم ہے۔' س لئے جوملاز مین ڈیوٹی پر ہوں وہ سفر کے دوران صرف جدہ جانے کا ارادہ کریں ، وہاں پہنچ کر جب ان کومکہ کرتمہ جانے کی اجازت مل جائے تب وہ جدہ سے إحرام ہاندھ میں۔''

## كياكراجي سے إحرام باندھناضروري ہے؟

سوال:...میراا رادہ اس وہ کے آخر میں کراچی ہے براہِ راست مدینہ (جدہ جائے بغیر) جانے کا ہے، کیا اس صورت میں بھی کراچی ہے إحرام بائدھناضروری ہوگا؟

جواب:...اگرآپ مکه کرمه پہلے ہیں جتے تو آپ کے ذمه احرام باندھنالا زم ہیں۔<sup>(۳)</sup>

#### كراجي عيمره برجانے والاكہاں سے إحرام باندھے؟

سوال:...ہم لوگ اگلے ماہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، پوچھتا ہے کہ کیا کرا**چی** سے اِحرام یا ندھنا ضروری ہے یا جدہ جا کر باندھ سکتے ہیں (مردوں کے لئے)؟

چواب:... چونکہ پرواز کے دوران جہاز میقات ہے (بلکہ بعض اوقات صدودِ حرم ہے) گزر کرجدہ پہنچہ ہے،اس نے جہاز پرسوار ہونے سے پہلے یاسوار ہوکر اِحرام باندھ لیاجا تا ہے۔ بہر حال میقات کی حدعبور کرنے سے پہلے احرام باندھ لینالازم ہے، جدہ جاکر نہیں۔ اورا گرجدہ پہنچ کر اِحرام باندھا تب بھی بعض اہلِ علم کے نز دیک جائز ہے۔

#### بینٹ شرٹ پہن کرعمرے کے لئے جانا

سوال:...ہمارے گھروالے یہاں سے عمرے پرجستے ہیں تو پینٹ شرٹ پہن کرجاتے ہیں، جیسے کوئی امریکا کی سیر پر جارہا ہوتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ ان کا بغیر احرام کے جدہ پہنچنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو آج تک کی عمرے ایسے کئے ہیں،اس کا تاو، ن کیا ہوگا؟اورکیا وہ عمرے ہمارے قبول ہوں گے یانہیں؟

جواب: ... جج وعمرہ جہال بہت بڑا عمل ہے، دہاں نازک بھی بہت ہے، جس شخص کی حالت میں جج وعمرہ سے دینی انقلاب نہیں آتا، اور وہ بدستور کفار کی وضع قطع اور ان کے لباس وغیرہ کو اُ بنائے ہوئے ہے، یہاس کے جج وعمرہ کے مردُ ودہونے کی علامت

<sup>(</sup>١) ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دحول مكة عليه أن يحرم. (الهداية مع الباية ج:٥ ص:٢٨).

 <sup>(</sup>۲) ومن كان أهله في الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم ولو
 أخر الإحرام إلى الحرم جار ـ (فتاوي عالمگيري ج. ١ ص: ٢٢١، الباب الثاني في المواقيت).

<sup>(</sup>٣) لو جاوز الميقات ويريد بستان سي عامر دون مكة فلاشيء عليه. (عالمگيري ج. ١ ص ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلّا مُحرِمًا. (بدائع ج. ١-٢ ص. ٦٣ ١).

<sup>(</sup>۵) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: جواہرائفقہ س:۵۹ تا ۹۳۳ س

ب سی الفتگونو پینٹ شرٹ پہن کر عمرے پر جانے میں تھی۔ رہا جدہ پہنچ کر احرام باندھا! تو اس میں بعض اللِ علم کی رائے ہے کہ چونکہ درمیان میں میقات سے بغیر احرام کے گزرنا پڑتا ہے اس لئے بیہ جائز نہیں ، اور جوخص میقات سے احرام باندھ بغیر آ کے بڑھ جائے ، اس پر دَم لازم ہے ، اللّٰ ہے کہ دوبارہ میقات کی طرف واپس لوٹے ، اوروبال سے احرام باندھ کرجائے۔ اور بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ اگر جدہ جاکر احرام باندھا تو دَم لازم نہیں آئے گا۔ پہلاتول زیادہ لائق اعتاد ہے۔ بہرحال جدہ جاکر احرام باندھا خلط ہے ، احرام ، میقات سے باندھنا ضروری ہے ، اور چونکہ ہوائی جہاز میں میقات کا پتانہیں چل سکتا ، اس لئے ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں کو جہاز پر سوار ہوئے سے بہلے احرام باندھ لیٹا چا ہے۔ ۔ اور جہاز پر میقات کا پتانہیں چل سکتا ، اس لئے ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں کو جہاز پر سوار ہوئے سے بہلے احرام باندھ لیٹا چا ہے۔ (۳)

## جس کی فلائٹ یقنی نہ ہووہ اِحرام کہاں ہے باندھے؟

سوال: ... بین پی آئی اے کا ملازم ہوں اور عمرہ کرنے کا قصد ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایئر لائن کے ملاز مین کوفری تکت ماتا ہے گران کی سیٹ کا تعین تہیں ہوتا۔ جس دن اور جس طیارے میں خالی سیٹ ہوتی ہے اس وقت ملازم جاسکتا ہے، لہذا اکثر دو تنین دن تک ایئر پورٹ جانا آ ٹاپڑ تا ہے، اس وجہ ہے کرا چی ہے احرام ہا ندھ کر چین محال ہے، ایک مجبوری کی حالت میں کیا یہ دُرست ہے کہ جدہ ہیں گیا یہ دُرست ہے کہ جدہ ہیں گیا ہے کہ ایک دن قیام کرئے کے بعد إحرام ہا تدھ لیا جائے؟

جواب:... جب منزل مقصود جدہ نہیں، بلکہ مکہ کرتمہ ہے، تو احرام میقات سے پہلے ہا ندھنا ضروری ہے۔ ایئر لائن کے ملہ زین کو جائے کہ جب ان کی نشست کا تعین ہوجائے اوران کو بورڈ نگ کارڈمل جائے تب احرام ہا ندھیں، اگر انتظار گاہ میں احرام ہا ندھیں، اگر انتظار گاہ میں احرام ہا ندھیں اور نہ جہاڑ پر موار ہوکر ہا ندھ لیں۔ (۵)

## میقات سے بغیر إحرام کے گزرنا

سوال:...عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم مدینہ روانہ ہوئے اور مغرب اور عصر کی نمیزیں وہاں ادا کیں اور واپس جدہ آگئے، میقات سے گزرکرآئے اور رات جدہ میں گزری، اور سے گھر مکہ مکر تم عمرہ کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ مکر تمہ کے قریب میقات سے احرام باند صااور عمرہ کیا، کیا میقات سے گزر کر جوہم نے عمرہ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟

جواب: اگرمیقات ہے گزرتے وقت آپ کا قصد مکہ کرتمہ جانے کا تھا تو میقات پر آپ کے ذمہ إحرام با ندھنا ما زم تھا،

 <sup>(</sup>۱) ومن علامة القبول أن يرجع خيرا صما كان ولا يعاود المعاصى. (التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح ح٣٠ ص ١٠).
 ص ١٠٤٠). ومن علامات القبول انه إذا رجع يكون حاله حيرا من حال الذي قبله. (معارف السنن ح٢٠ ص ١٠).

<sup>(</sup>٢) ومن جاوز الميقات .... . فإن عاد حلالًا ثم أحرم سقط عنه الدم. (فتاوي عالمگيري ح ١ ص ٢٥٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وتقديم الإحرام على الميقات جانو بالإجماع. (بدائع الصائع ح ٢ ص. ١٢٣ ، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) اليتأ

<sup>(</sup>۵) ایناً۔

اوراس کے گفارہ کے طور پر ذم واجب ہے۔ اوراگراس وقت جدہ آنے ہی کا ارادہ تھا، یہاں آ کے عمرہ کاارادہ ہوا تو آپ کے ذمہ کچھ (\*) لہ زم نیس۔

سوال:... بیہ بتا کمیں کہ جو پاکتانی حضرات سعودی عرب میں جدہ اور طاکف میں ملازم ہیں، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانۂ کعبہ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام ہاندھنا پڑتا ہے، اگر کو کی شخص خالی طواف کی غرض سے مکہ جائے تو کیا احرام ہاندھنا لازمی ہے؟ کیونکہ یہال مقیم اکثر لوگ بغیر احرام کے طواف کرنے مکہ چلے جاتے ہیں، کیا بیاطریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو آپ جمیں اس کا صحیح مسئدہ بتا نمس۔

جواب: .آپ کاسوال بہت اہم ہے،اس سلسلے میں چندمسئلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے!

ا: ... مکد شریف کے جاروں طرف کا کی علاقہ "حرم" کہلاتا ہے، جہاں شکار کرنا اور درخت کا ناممنوع ہے۔ 'حرم" سے آگے کم وہیش فاصلے پر کی جگہیں مقرر ہیں جن کو 'میقات' کہاج تا ہے، اور جہال سے صبی لوگ احرام باندھا کرتے ہیں۔ (\*)

اللہ جولوگ ' حرم' کے ملاقے میں رہتے ہوں یامیقات کے اندرر ہتے ہوں، وہ تو جب جا ہیں مکہ مرتمہ میں احرام کے بغیر جائے ہیں ہے۔ وہ کو یا ایسے فعی پر جج جائے ہیں۔ کہ موتال زم ہے۔ گو یا ایسے فعی پر جج جائے ہیں۔ کہ موج تا ہے، خواہ اس شخص کا مکہ مرتمہ جانا جے وعمرہ کی ثبیت سے نہ ہو، بلکہ محض کسی طروری کام سے مکہ مرتمہ جانا جا ہتا ہویا صرف میں میں جانا ہو یا صرف میں میں ہوج تا ہے، خواہ اس شخص کا مکہ مرتبہ جانا جے وعمرہ کی ثبیت سے نہ ہو، بلکہ محض کسی طروری کام سے مکہ مرتبہ جانا ہے ہتا ہو یا صرف

حرم شریف میں جمعہ پڑھنے یا صرف طواف کرنے کے لئے جانا جا ہتا ہو۔الغرض خواہ کسی مقصد کے لئے بھی مکہ مکر مدجائے وہ میقات ہے احرام کے بغیر نہیں جاسکتا۔

(١) إذا دخل الأقاقي مكة بغير إحراء وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول مكة إما حجة أو عمرة، فإن أحرم بالحج أو العمرة من عير أن يرجع إلى الميقات فعليه ده لترك حق الميقات. (عالمگيري ج: ١ ص ٢٥٣، كتاب الجح).

(٢) (وحل الأهل داخلها) يعبى لكل من وحد في داخل المواقيت (دخول مكة غير مُحرِم) ما لم يرد بسكا للحرح كما لو جاوزها حطابو مكة فهذا (ميقاته الحل) الذي بين المواقيت والحرم. (الدر المحتار ج: ٢ ص ٣٤٨، كتاب الحح، طبع ايج ايم سعيد، هداية ج: ١ ص ٢٣٥، كتاب الحج، طبع مكتبه شركت علمية).

(٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... . إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . لا يعضد شوكه ولا ينفو صيده وفى رواية أبى هريرة لا يعضد شحرها إلخ ومشكوة ص ٢٣٧، ٢٣٨). أن على المحرم علامات مصوبة فى جميع جواسه نصبها إبراهيم المخليل عليه الصلاة والسلام، وكان حبريل يريه مواضعها ثم أمر البي صلى الله عليه وسلم بتحديدها، ثم عمر، ثم عضمان، ثم معاوية وهي إلى الآن ته في حميع جوانه . الخ و (داغتار ج ٢ ص ٢٥٠، قبيل فصل في الإحرام، طبع ايج المه معيد). والمواقيت التي لا يجور أن يجاوزها الإنسان إلا محرمًا وهداية ج: الص ٢٣٣٠، كتاب المحر).

(٣) ولو حرج من مكة إلى الحلو ولم يجاوز الميقات ثم أراد أن يعود إلى مكة له أن يعود إليها من غير إحرام الأن أهل مكة يبحت اجون إلى الخروج إلى الحل ... فلو ألزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرح (بدائع ح: ١ ٣ ص ١٢٤، معتاجون إلى الخروج إلى الحل ... فلو ألزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرح (بدائع ح: ١ ص ٢٠١٠). طبع ايج ايم سعيد كراچي، يحر الرائق ح ٢ ص: ٣١، عالمگيري ج ١ ص ٢٢١، فتح القدير ج ٢٠ ص: ٣٣٥). وي المحل له العود بالا إحرام لكن إحرامه من الميقات. (رد اغتار ح:٢ ص: ٣٨٩)، مطلب في المواقيت، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

سان۔۔۔اگرکوئی مخص میقات ہے احرام کے بغیر گزرگیا تو اس پرلازم ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے پہنے میقات پرواپس لوٹے اور وہال سے احرام با ندھ کرجائے۔(۱)

٣٠ :...اگروه واليس نبيس لوثا تواس كي ذمه " دّ م" واجب بوگا ...

3:... جو محف میفات سے بغیر احرام مکہ کرتمہ چلاج ئے ،اس پر جج بیاعمرہ لازم ہے،اگر کی بار بغیر احرام کے میفات سے گزر گیا تو ہر بارا کیک جج بیاعمرہ واجب ہوگا۔ان مسائل سے معلوم ہوا کہ جولوگ میفات سے باہر رہتے ہیں وہ صرف طواف کرنے کے لئے مکہ کرتمہ نہیں جاسکتے بلکدان کے لئے ضروری ہے کہ وہ میفات سے عمرہ کا احرام باندھ کر جایا کریں۔اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جنتی بار بغیر احرام کے جانچکے ہیں ان پراتنے ؤم اورائے ہی عمرے واجب ہوگئے۔ (۳)

۱:...جده میقات ہے باہر نہیں، لہذا جدہ ہے بغیر احرام کے مکہ کرتمہ آتا تھے ہے، جبکہ طاکف میقات ہے یا ہر ہے، لہذا وہاں ہے بغیر احرام کے آتا تھے نہیں۔

## بغير إحرام كےميقات ہے گزرنا جائز نہيں

سوال:...بعض لوگ جھوٹ بول کر پغیر احرام کے حدودِحرم میں چلے جاتے ہیں اور پھرمسجدِ یا کشہ سے اِحرام ہا ندھتے ہیں، کیااس صورت میں دَم لازم آتا ہے؟

جواب:...بغیر احرام کے حدودِ حرم میں داخل ہونا گناہ ہے، اورا یہ مخف کے ذمہ لازم ہے کہ واپس میقات پر جا کر اِحرام باندھ کرآئے،اگر میخف دوبارہ میقات پر گیااور وہاں سے اِحرام باندھ کرآیا تواس کے ذمہ سے ذم ساقط ہوگیا،اگر واپس نہ گیا تواس پر دَم واجب ہے اور بید دَم اس کے ذمہ ہمیشہ واجب رہے گا جب تک اسے اوا نہ کرے، اور اس ترک واجب کا گناہ بھی اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ تفلی حج کے لئے گناہ ہمیرہ کا ارتکاب کرنا عبادت نہیں بلکہ خواہش نفس کی بیروی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولو جاوز ميقاتا في المواقيت المحمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرما لا يحب عليه اللم بالإجماع (بدالع ج ۲۰ ص ١٦٥٠) كتاب الحج، بحر الرائق ح ۳۰ ص ٣٠٠) أيضًا: ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه اللم إلا إذا عاد إليه (الفقه الإسلامي وأدلته ح ۳۰ ص ٢٠٠) أحكام الحج والعمرة). (٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) فإن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج فعاد إلى أهله ثم عاد إلى مكة فدخلها بغير إحرام وجب عليه لكل واحد من الدخولين
 حجة أو عمرة. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢ ١ ، كتاب الحح، فصل وأما بيان مكان الإحرام).

<sup>(</sup>٣) وكذا المكى إذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه يعنى له أن يدخل مكة راجعًا بغير إحرام. (فتح القدير ج:٢ ص.١٣٣). ولمو جاوز ميقاتا في المواقيت الخمسة يريد الحج أر العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من المهقات وجاوزه محرما لا يجب عليه الدم بالإجماع. (بدائع ج.٢ ص:١٦٥)، بحر الرائق ج:٣ ص:٣٨). أيضًا: ومن تجاوز المهقات دون إحرام وجب عليه الدم إلا إذا عاد إليه. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٢١).

<sup>(</sup>۵) اليغاً۔

نوٹ:...جولوگ میقات کے باہر سے آئے ہوں ،ان کے نئے محیدِ عائشہ سے احرام باندھ لینا کافی نہیں ، بلکہ ان کو دوبارہ بیرونی میقات پر دوبارہ واپس نہیں گئے اورمسجدِ عائشہ سے احرام باندھ لیا تو دوبارہ واپس نہیں گئے اورمسجدِ عائشہ سے احرام باندھ لیا تو دم لازم آئے گا۔ (۱)

## بغیر إحرام کے میقات ہے گزرنے والے پر دَم

سوال:..ایک واقعہ بول پیش آیا کہ ایک مخص جج کی نیت ہے سعودی عرب گیا،لیکن پہلے اس نے ریاض میں قیام کیا، پھر مدینه منوّرہ آگیا،اس کے بعد احرام ہا ندھ کر مکہ جا کرعمرہ ادا کیااور پھرریاض واپس چلا گیا۔اس کے بعد جج سے ایک ہفتہ پہلے بغیر احرام کے پھر مکہ مکر مدآیا،کس نے اسے بتل یا کہتم نے غلطی کی ہے، تہمیں یہاں بغیر احرام کے بیس آنا جا ہے تھا،لہذااس نے نسب میں جا کر احرام ہا ندھاادر عمرہ کیا۔کیا ہے جو ہوااور غلطی کا زالہ ہوگیایا اس پر ذم واجب ہوگا؟

جواب:.. صورت مسئولہ میں چونکہ اس محف نے اپنے میقات سے گزرنے کے وقت فی الحال مکہ کرتمہ جانے کی نیت نہیں کی تقل بلکہ ریاض اور پھر مدینہ منوّرہ جا کر و ہال سے احرام ہوند ھنے کا اراوہ تھا، اس لئے اس پر بغیر احرام کے میقات سے گزرنے کا ذم واجب نہیں۔ وُ وسری وفعہ جو شیخص ریاض سے مکہ کرتمہ بغیر احرام کے آیا، اس کی وجہ سے اس پر ذم واجب ہو چکا ہے، تنعیم پر آ کرعمرہ کا احرام ہاندھے سے اس فلطی کا از النہیں ہوا، اور ذم ساقط نہیں ہوا۔ ہاں! اگر شیخص اپنی میقات پر واپس لوٹ جا تا اور وہاں سے جم کا یاعمرہ کا احرام ہاندھ کر آتا تو قرم ساقط ہوجاتا۔ (۲)

میقات سے اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو دَم واجب ہو گیا، لیکن اگر واپس آ کر میقات سے احرام باندھ لیا تو دَم ساقط ہو گیا

سوال: ... میں کا ررمضان المبارک کور باض ہے مکۃ المکرّ مہ کوروانہ ہوا تھا، میری وہاں پر چنددن ڈیوٹی تھی، لیکن سفر کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوگئی، اس لئے میں میقات پر إحرام نہ باندھ سکا۔ دو دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ روڈ پر میقات سے آگے جا کر میں نے عمرہ کے ائے احرام باندھااور عمرہ اوا کیا۔ میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ احرام لازمی پہلے دن باندھنا چاہئے تھا، اس کے متعلق آپ صحیح جواب دیں ،میرے سے جونلطی ہوئی ہوائی کھارہ ہے؟

جواب:...آپ پرمیقات ہے بغیر احرام کے گزرنے کی وجہے وَم لازم ہوگیا تھا،اگرآپ دوبارہ میقات ہے باہرجاکر

(۱) وإذا تبجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم جاز له ذلك ومن تجاوز الميقات دون إحرام وحب عنيه الدم إلا إذا عاد إليه. (الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ ص ٢٠٠). وأيضًا ولو جاوز ميقاتا من المواقبت الحمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرمًا لا يجب عليه دم بالإجماع لأنه لما عاد إلى الميقات قبل ان يحرم وأحرم التحقت تلك اعاوزة بالعدم وصار هذا إبتداء إحرام منه. (بدائع الصنائع ح ٢٠٠ ص ٢٠٥). (٢) أيضًا.

اجرام بائدھ کرآئے تو آپ سے دَم ساقط ہوگیا۔ کیکن آپ کے سوال سے پکھا یہ محسول ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کا احرام باندھنے کے سے آفا قبول کی میقات پرنہیں گئے بلکہ صرف صدو دِحرم سے باہر جا کر اِحرام باندھ آئے ،اوراک کو آپ نے میقات بجھ لیا، کیونکہ مدیندروؤ پرمیقات یہ توالی ہے ہوں گے۔ بہر حال آپ کے سوال سے میں پرمیقات یا قورالی ہے ایک میقات سے میں ایک جگہ بھی نہیں پہنچ ہوں گے۔ بہر حال آپ کے سوال سے میں نے جو پکھ سمجھا ہے آگر میسی جو آپ کے ذمہ سے دَم س قطنہیں ہوا، اوراگر واقعی آپ آفاقیوں کی کسی میقات سے باہر جاکر اِحرام یا نمرھ کرآئے تھے تو دَم آپ سے ساقط ہوگیا۔ (۲)

## بغیر إحرام کے مکہ میں داخل ہونا

سوال: میں یہال جا تھ میں سروس کرتا ہوں، میں نے ایک جج کیا ہے اور عمرے بہت کئے ہیں ، ابھی آٹھ میبینے ہوئے ، میں ہر جمعہ کو مکہ مکرتمہ جو تا ہوں، وہاں جمعہ کی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہوں، میرا بڑا بھائی مکہ مکرتمہ میں کام کرتا ہے، اس سے ملہ قات بھی کرتا ہول ۔ میراایک ساتھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ بغیر احرام کے مکہ کرتمہ میں داخل ہوئے سے ؤم وینا پڑتا ہے۔ لیعنی آپ جنتی مرتبہ گئے ہیں آئی بارؤم وینا پڑے گا۔اب آپ مجھے سے بتا ہے کہ ؤم وینا پڑے گا؟ کیونکہ میں یہی ارادہ کر کے جاتا ہوں کہ مکہ مکرتمہ جاؤں گا، طواف کروں گا، جمعہ کی نماز پڑھوں گا، پھر بھائی سے ملاقات کروں گا۔

جواب: جونوگ میقات سے باہررہتے ہیں،اگر دہ مکہ کرتمہ آئیں خواہ ان کا آناکس ذاتی کام ہی کے سے ہو،ان کے ذمہ میقات سے جی یا ترمیقات پر احرام نہیں باندھاتو فرمیقات سے جی یا ترمیقات پر احرام نہیں باندھاتو دمیں گارہوں گے اور واپس آکر میقات پر احرام نہیں باندھاتو وہ گن ہ گارہوں گے اور ان کے ذمہ جی یا عمرہ بھی واجب ہوگا۔ دُوسرے اتمہ کے نزدیک سے پابندی صرف ان لوگوں پر ہے جو جی وعمرہ ک نمیت سے میقات سے گزریں، دُوسرے لوگوں پر احرام باندھن ما زمنہیں ۔ حنی مذہب کے مطابق آپ جتنی مرتبہ بغیر احرام کے مکہ کرتمہ گئے، آپ کے ذمہ اتنے عمرے لازم ہیں اور جو کوتا ہی ہوچک ہے اس پر استغفار بھی کیا جائے۔ (")

## مكه مرمه ميں داخل ہونے كے لئے إحرام ضرورى ہے؟

سوال:...میرے عزیزنے درج ذیل فتوی کی مزید تحقیق کے سے ارسال کیا ہے، براہ کرم کتاب وسنت کی روشی ہے آپ کا فتوی کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) گزشتهٔ صفح کاه شینمبرا ملاحظهٔ فرما تین -

<sup>(</sup>۲) أيضاء

<sup>(</sup>٣) وكذلك لو أراد بمجاورة هذه المواقيت دخول مكة لا يحوز له أن يجاوزها إلا مُحرمًا سواء أراد بدخول مكة السك مس المحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى عدنا وقال الشافعى: إن دخلها للنسك وحب عليه الإحرام، وإن دحلها لمحاجة جاز دخوله من غير إحرام وجه قوله أنه تجوز السكنى بمكة من غير إحرام فالدخول أولى لأنه دون السكنى ولنا ما روى عن السبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن مكة حرام مند خلقها الله تعلى لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وانما أحلت لى ساعة من نهاو ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة الحديث. والإستدلال به من ثلاثة أوجه (بدائع الصنائع، فصل. واما بيان مكان الإحرام ج: ٢ ص: ٢٣ العج ايم سعيد).

فتوی: ... رسول کریم صلی الته عدیدوسم نے میقات کے بارے میں ارشاد فر مایا ہے کہ مید میقات مقرّر ہیں اور بیان کے سے ہیں جو جی وعمرہ کے اراوے کے بغیر ، تنجارتی غرض سے یا اپنے کسی ہیں جو جی وعمرہ کے اراوے کے بغیر ، تنجارتی غرض سے یا اپنے کسی رشتہ دارسے ملنے کے لئے مکہ کرمہ میں داخل ہونا چا ہتے ہیں تو ان کے لئے بدا احرام مکہ کرمہ میں داخل ہونا چا ہتے ہیں تو ان کے لئے بدا احرام مکہ کرمہ میں داخل ہوئے ہوئے تھے ، عدید کلم فتح مکہ مکرمہ میں بغیر احرام وافل ہوئے ۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کا لاعمامہ با ندھے ہوئے تھے ، احرام باند سے ہوئے تھے ، احرام باند سے ہوئے تھے ، احرام باند سے ہوئے دی نیت کیا ہے؟ اگر جی وعمرہ کی نیت ہوت تو بغیر احرام کے میقات عبور کرنا جا تزنہیں ، اس سے دَم لازم آئے گا ، اوراگر میقات عبور کرنے والے کی نیت طواف بیت اللہ یا حرم میں نماز اُواکر نے یا کسی سے ملنے کی ہو، یا تنجارتی غرض ہوتو میقات عبور کرنے اور مکہ کرمہ میں داخل ہونے کے سے احرام باند ھناضر وری نہیں۔''

كياميقات سے باہرے آئے والا مكه مرمه ميں بغير إحرام وافل ہوسكتا ہے؟

جواب:... یہ فتوی دُوسرے اُئمہ کے مطابق ہے، ہمارے نزدیک میقات سے باہررہ نے والوں کو،خواہ وہ ذاتی کام سے جائیں بغیر جج یا عمرے کی نبیت (احرام) کے مکہ مرمہ میں داخس ہونا جائز نبیں۔اس جواب میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل کا جو حوالہ دیا گیا ہے، ہمارے امام کے نزدیک صحیح نہیں، کیونکہ اس دن مکہ مرمہ آپ صلی انتدعلیہ وسلم کے لئے حدال کر دیا گیا تھا، اور بیا آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ نہ حرم مکہ اس دن سے پہنے کسی کے بئے حلال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حدال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حدال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حدال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حدال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حدال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حدال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حدال ہوا انہ فی حضرات کے ان قوم کے برد اس کے نوی پڑمل کرنا سے نہیں ، ہاں اِحتیابی ، شافعی حضرات کمل کریں توضیح ہے۔ (۱)

کیامدینہ سے طائف آتے ہوئے حدودِحرم سے گزرتے وقت إحرام باندھناضروری ہے؟

سوال:...مدینه منوّره سے واپسی پرطائف آتے ہوئے مکہ سے گزرنا پڑتا ہے، کیا حدو دِحرم میں داخل ہونے کے لئے احرام باندھنا اور عمر ہ کرنااس وقت بھی ضروری ہے جبکہ سفر کا دوران ہو، رات ہوگئ ہواور بقیہ سفراپ شہر کا باقی ہو، اور وقت کی کی بھی ہو کہ عمر ہ سرنے میں گئی گھنٹے لگیس گے؟

جواب:... احرام باندھنا اسٹخف کے ذہے لازم ہے جو مکہ تمرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو، جومخض حدودِحرم سے عبور گرد ہاہو،اس کے ذہے لازم تبیس۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) لو أراد بمحاوزة هذه المواقيت دحول مكة لا يحور له أن يجاوزها إلا مُحرِمًا سواء أراد الحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى. قال الشافعي إن دخلها لحاحة حاز دخوله من غير إحرام. ولما ما روى عن المبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال ألا إن مكة حرام منذ حلقها الله تعالى، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدى، وإنّما أحلت لي ساعة من بهار ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة. (بدائع ح. ٢ ص ١٢٣ ، كتاب الحج، فصل: وأما بيان مكن الإحرام).

<sup>(</sup>٢) لو أراد .... دحول مكة لا يحور له أن يحاوزها إلا مُحرِمًا ..... فإذا لم يرد البيت لم يصر منتزما للإحرام فلا ينزمه شيء. (بدائع الصنائع ج.٢ ص ١٣٠ ، ١٢١) كتاب الحج، فصل. وأما بيان مكان الإحرام).

## شوہرکے پاس جدہ جانے والی عورت پر إحرام باندھنالا زمنہیں

سوال: ہیں عرصہ ساڑھے جارسال ہے سعودی عرب ہیں مقیم ہوں۔ ہرسال ایک مہینہ چھٹی پر جاتا ہوں ،گزشتہ رمضان میں حسب معمول چھٹی پر پاکستان چلا گیا،کیکن جانے ہے پہلے میں نے بیوی کے لئے دزٹ ویزاارسال کیا تھا۔ ویزاارسال کرتے وقت میرے دومقصد تھے: ان۔ وزٹ۔ ۲: ج

لیعنی میراخیال تھا کہ بیج تج بھی کرلیں گے اور میرے ساتھ بھی کھی عرصہ گزار لیس گے، اور پکھتو سیج بھی کرالوں گا، کیونکہ وزٹ ویزاصرف تین میبنے کا ہوتا ہے۔ ہمر حال ۲۹ رشوال کو پاکستان سے میری مع اہل وعیال روائگی ہوئی، ہیں چونکہ ملازمت کے سلسے میں رہتا تھالیکن گھر والوں کوتو تج اور وزٹ متصودتھ، کراپی ایئر پورٹ سے احرام نہیں باندھا تھا۔ ۲۹ رشوال کوجہ ہوئی گیا، مسینے کے بعد واپس مستوال کا دن بھی جدہ میں گزار دیا، لینی تیسرے دن میں بچول کوعم ہ پر لے گیا اور پھر تج بھی ادا کیا اور پھر وہ تین مینے کے بعد واپس پاکستان سے گئے۔ چونکہ میری یوی اُن پڑھ تھی اور میں نے بھی خیال نہیں کیا، کونکہ میرا خیال تھ کہ میں تو جدہ میں مقم ہوں، یوی وزٹ ویزے پر آر بی ہے، احرام کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے خیل میں تج کرانا بھی ضروری تھا اور بیوی کا بھی زیادہ ترج کا مقصد وزٹ ویزے پر آر بی ہے، احرام کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے خیل میں تج کرانا بھی ضروری تھا اور بیوی کا بھی زیادہ ترج کا مقصد سے بعنی ایس نہیں تھا کہ وہ دنٹ ویز سے پر آئی تھی اور بیہاں تج کا ارادہ ہوگیا، لیعنی پاکستان سے بھی تج کا ارادہ ضرورت سے اس مسئد سے کہ کیا میری بیوی پر ذم واجب ہے یا کہ بیس؟ اگر ہے تو اب تک جتنی ویر ہوگئی ہوگا؟ کیا میں بیوی کی طرف سے ذم کی قربانی بیہاں ( مکہ کر میں) میں کرسکتا ہوں جبکہ ان کو بتا بھی نہیں؟

جواب: مندرجہ بالاصورت میں چونکہ آپ کا قیام جدہ میں ہے، اور آپ کی اہلیہ آپ کے پاس اصلاً جدہ گئی تھیں، اور ویزے کا مدعہ بھی یمی تھا، گواصل مقصد حج کرنا ہی تھا، اس لئے میرے خیال میں اس کومیقنات سے احرام با ندھتا لازم نہیں تھا، اور نہ اس پر ذم لازم ہوا۔

#### مج وعمرہ کے ارادے سے جدہ چینچنے والے کا احرام

سوال:...اگرکوئی مخض پاکتان،امریکه،انگلینڈیا کسی بھی ملک ہے جج وعمرہ کےارادے ہے روانہ ہوااور جدہ بغیر احرام پہنچاتو:

> الف:...اب وہ کس مقام پرلوٹ کر احرام ہاندھ؟ ب:...اگراس نے جدہ بی سے احرام ہاندھاتو کیا ہوگا؟

جواب: الف... چوخص بغیر احرام کے میقات ہے گزر جائے اس کے لئے افضل تو یہ ہے کہ اپنے میقات پر واپس آ کر

را) ولمو جاوز الميقات ويريد بُستان بني عامر دون مكة فلا شيء عليه. (عالمگيري ح ا ص٢٥٣٠، كتاب الحج، الباب العاشر في محاوزة الميقات بغير إحررام). أيضًا. أما لو قصد موضعًا من المحل كحليص وحدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله فنه دخول مكة بلا إحرام. (درمختار ج٢٠ ص:٣٧٤، كتاب الحح، مطلب في المواقيت).

احرام باندھ لے،البتہ کی بھی میقات پرجا کر احرام باندھنے سے ذم ساقط ہوجائے گا۔ ( ) جواب: ب. أكر جده مع إحرام باندها تب بهي ال يردّم لازم بين آئے گا۔

#### كياإحرام جده سے باندھ سكتے ہيں؟

سوال: ...عمرہ کے احرام کے سیسے میں ایک ضروری مسئلہ ہیہ ہے کہ لی آئی اے کے ملاز مین کوعمرہ کے سئے مفت کلٹ ماتا ہے، کیکن ریٹکٹ کنفرم نہیں ہوتا بلکہ جہاز کی روائل ہے چندمنٹ پہلے اگر پچھشتیں ہوتی چے جائیں تو اس ٹکٹ پرسیٹ متی ہے، اس وقت ا تناموقع نہیں ہوتا کہ احرام با ندھاج سکے بعض اوقات کئ کئی روز تکسیٹ نہیں ملتی اور ملاز مین کی چھٹی ختم ہوجاتی ہےاور وہ عمر ہ پرنہیں جا سکتے۔ ایسی صورت میں کیا وہ جدہ جا کر إحرام ہاندھ سکتے ہیں؟ جہاز کے ٹو ائلٹ، واش زوم میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کے مسل کرکے احرام با ندھا جاسکے۔اگرکرا چی ہے احرام با ندھیں اورسیٹ نہ ملنے کی وجہ سے احرام کھولنا پڑے تو کیا کیا جائے؟ ملاز مین بلکہ تمام لوگ جدہ جا کر إحرام باندھتے ہیں۔

چواب:... احرام باندھنے کے بے مسل کرنا اور نوانل پڑھنا شرط نہیں ،مستحب ہے، لہذا عذر کی صورت ہیں صرف سلے ہوئے کیڑے اُتارکر چاوریں پہن لیل اور عمرہ کی نیت کرتے تلبیہ پڑھلیں ،بس احرام بندھ گیا۔ اور بیکام جہاز پرسوار ہونے سے پہلے بھی ہوسکتا ہےاور جہرز پرسوار ہوکر بھی ہوسکتا ہے، جدہ جا کر إحرام با ندھن ؤرست نہیں، کیونکہ بعض اوقات جہازحرم کے اُوپر سے جاتا ہے،اس سے جہاز پرسوار ہونے سے پہلے یہ سوار ہوکر احرام بائدھ لین ضروری ہے،اوراس کا طریقتہ اُوپرعرض کرویا ہے نہ

جده جا كراحرام باندهنا فيحهين

سوال:... کی مرتبه عمره پردیکھ گیا کہ پاکستان ہے جانے والے احباب جدہ ایئر پورٹ پر احرام ہا ندھتے ہیں، آیا جدہ پر إحرام باند سے سے عمرہ ہوج تا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو اس کابدل کیا ہے؟ آیا ذم یا صدقہ جس سے ناقص عمرہ کیے ہوجائے۔ جواب:..اگر پاکستان ہے عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے ہیں تو پھرجدہ میں احرام نہیں باندھنا جاہئے، بلکہ کرا جی ہے

 ( ) ومن جاوز میقانه غیر مُحرِم ثم أتى میقانا اخر فاحرم منه اُجزاه الا ان إحرامه س میقانه أفصل. (عالمگیری ح. ا ص. ۲۲۱، كتاب الحج، كذا في الحوهرة البيرة، شامي ج. ٢ ص. ٧٤ ١، عالمگيري ح ١ ص ٢٥٣).

(٢) والغسل هو سُنّة للإحرام مطلقًا أو الوصوء. (ارشاد الساري ص. ٢٣). وينتزع المخيط والخف ويبلس ثوبين إرارًا ورداءً جمديدين أو غسيلين والجديد أفضل. (عالمگيري ح١٠ ص:٣٢٢، كتاب الحج، الباب الثالث في الإحرام). إذا أراد أن يُنحرِم اعتسل أو تنوضاً والغسل أفصل. (بدائع ح٢٠ ص:٣٣١، كتباب البحج، فنصل: وأما بيان سنن الحج). والأمر بالإغتسال في الحديثين على وجه الإستحباب دون الإيجاب. (بدائع ح. ٢ ص. ٣٣ ١ ، عالمگيري ح. ١ ص ٢٢٣). (٣) وأما شوطه فالنية حتَى لَا يصير مُحرمًا بالتلبية بدون بية الإحرام. (فتاوي عالمگيري ج١٠ ص.٢٢٢، كتاب الحج، الباب الثالث في الإحرام، إرشاد السارى ص٢٢، طبع دار الفكر).

(٣) لَا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلَّا مُحرِّمًا. (بدائع ج: ٢ ص: ٦٣ ١ كتاب الحج).

احرام بانده کرجانا چاہے یا جہاز میں احرام بانده لیاج ئے۔ اگر کی نے جدہ سے احرام باندها تو اس کے ذمہ ذم لازم ہے یا نہیں؟ اس میں اکا برکا اختلاف رہا ہے۔ احتیاط کی بات سے ہے کہ اگر کوئی ایسا کرچکا ہوتو ؤم دے دیاج نے اور آئندہ کے لئے اس سے پر ہیز کیاجائے۔

#### جدہ سے إحرام كب بانده سكتا ہے؟

سوال:...اگرکسی کاعمرے کا ارادہ ہولیکن اس کو جدہ میں بھی کوئی کام ہو،مثلہ: رشتہ داروں سے ملتایا اور کوئی کار دہاری کام ہو،تو کیا پیخص بغیر احرام کے جدہ جاسکتا ہے، جبکہ جدہ کا اوراس کے بعد عمرے کا ارادہ ہو؟

چواب:..اگروہ کراچی سے جدہ کا سفرعزیزوں سے ملنے کے لئے کررہا ہے اور کراچی سے اس کی نیت عمرہ کے سفر کی نہیں تو اس کو میقات سے اِحرام باند ھنے کی ضرورت نہیں، جدہ پہنچ کراگراس کا عمرہ کا ارادہ ہوجائے تو جدہ سے احرام باندھ سے معرہ ہی کے لئے سفر کررہا ہوتو اس کو میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ لبندا نذکورہ صورت میں جب پہلے جدہ کا ارادہ ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ،اس کے بعد پھر جب جدہ سے عمرہ کا ارادہ کر لے تو وہال سے اِحرام باندھ لے۔

#### جدہ سے مکہآنے والوں کا إحرام با تدھنا

سوال:...کیا جدو میں مستقل قیام یا جس کی نیت پندرہ دن قیام کی ہویااس سے کم مدت کھبرے، جدہ سے بغیر احرام کے مکہ محرّمه آسکتا ہے یانہیں؟

جواب ...جدہ میں رہنے والوں کو بغیر احرام کے مکہ ترمدآنا جائز ہے، جبکہ وہ جج وعمرہ کے ارادے سے مکہ تمرتمہ نہ جاکیں۔ بہی تھم ان تمام ہو گوں کا ہے جو کسی کام سے جدہ آئے تھے چھر وہاں آئے کے بعدان کا ارادہ مکہ تمرتمہ جانے کا ہو گیا ،ان کو بھی احرام کے بغیرآنا جائز ہے۔

سوال:...ایک شخص جده گیا، وہاں چنددن قیام کیا، پھر مکہ تکر تمدعمر ہ کرنے کی نیت ہے گیا،لیکن احرام نہیں با ندھا بلکہ پہلے حرم شریف کے پاس ہوٹل میں کمرہ لیااور پھر تسعیم جا کر حرام با ندھا، میسیح ہوایا غلط ہوا؟

جواب: فلط مواء كيونكه جب يخص عمره كي بت سے مكه كرتم كوچااتو حدود حرم ميں داخل موے سے مبلے اس كوعمره كا إحرام

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبرا ۴۰۰ ملاحظه فرماتم س

 <sup>(</sup>٣) وكيئ: جواهر الفقه ج: ١ ص:٣٤٣-٣٨٠، طبع دار العلوم كراچى.

<sup>(</sup>٣) أما لو قصد موضعا من الحل كحليص وجدة حل له محاوزته بلا إحرام فإدا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام والبدر المختار ح ٢ ص ٢٥٪، كتباب البحيح). وحل لأهبل داخلها . . . دحول مكة غير مُحرم . . . ما لم يرد نسكًا . . . . فهذا ميقاته الحل الذي بين المواقيت والحرم. والدر المحتار ج. ٢ ص. ٢٨٪، كتاب الحج).

 <sup>(</sup>٣) ومن كان داخل الميقات كالبستاسي له أن يدحل مكة لحاجة بالإإحرام إلّا إذا أراد السك فالسك لا يتادى إلّا بالإحرام كدا في الكافي. (عالمگيري ح ١٠ ص. ٢٢١، كتاب المناسك، طبع رشيديه).

ہ ندھنا ازم تھا ،اورحدو دِحرم میں بغیر احرام کے داخل ہونااس کے لئے جائز نہیں تھا ،اس لئے بغیر اِحرام کے حدو دِحرم میں داخل ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہوا ، تاہم جب اس نے حرم سے ہاہر آ کر تن عیہ سے عمرہ کا احرام ؛ ندھ بیا تو وَم تو ساقط ہو گیا ،گر گناہ ہاتی رہ ، تو یہ استغفار کرے۔

سوال:...اگریشخص عمرہ کی نیت ہے مکہ مکزمہ کو نہ جے بلکہ یونہی جائے یا طواف کی نیت ہے جائے اور حرم شریف کے بہ ہوگل میں کمر میں میں کہ جاکر ہے جائے اور حوم شریف کے بہ ہوگل میں کمرہ کے اور حوم نے واپس ہوجائے تو؟ یا ہوٹل میں قیام کے بعد عمرہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوااور تسنسعیسے جاکر احرام یا ندھا تو کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوا؟

جواب:..اس صورت میں مَّن وگارنیں ، کیونکہ میٹن کے نبیت سے مکہ تر مذہبیں آیا تھا، بلکہ مکہ شریف تبنیخ کے بعداس کا ارادہ ہوا کہ عمر وہجی کرلوں ، اس لئے بغیر احرام کے حرم میں آنے کا گناہ اس کے ذمہ نبیں۔ اب اگر بید عمرہ کرنا جا ہتا ہے تو اہل مکہ کی طرح حرم سے باہر جا کر إحرام با ندھ کرآئے۔ (۳)

## إحرام كھولنے كاكيا طريقه ہے؟

سوال: جنیاعمره کاجب احرام باند ھتے ہیں جس طرح احرام باندھنے کی شرائط ہیں،ای طرح احرام کھولنے کی بھی شرا کط ہیں۔بال کثوانا ہے توبال کٹوائے کا طریقٹہ اوراصل مسئے کی وضاحت فرمائیں۔

جواب: ..احرام کھولنے کے لئے طلق (لیعنی اُسترے سے سرکے ہال صاف کردینا) افضل ہے، اور تھر جائز ہے۔ اہ م ابوحنیفڈ کے نز دیک احرام کھولنے کے لئے بیشر دے کہ تم ہے کم چوتی کی سرکے ہال ایک پورے کے برابر کاٹ دینے جائمیں، اگر س کے ہال جھوٹے ہوں اورایک پورے ہے م ہوں تو اُسترے سے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلتا۔ (د)

# عمرے سے فارغ ہوکر حلق سے پہلے کیڑے بہننا

سوال: ووسال قبل عمرہ کے لئے گیا تھا، تقریباوی دن مکہ تمریمہیں گزارے ، آخری دن جب عمرہ کیا تو بہت جلدی میں

(۱) وإذا تتحاور الميقات بنية الإقامة في مكان عبر الحرم جاز له دلك ومن تحاور الميقات دون إحرام وجب عليه الدم إلا إذا عاد إليه. (الفقه الإسلامي وأدلته ح ٣ ص ٢٢) وأيف ولو حاور ميقاتا من المواقبت الحمسة يريد الحج أو العمرة فحاوزه بغير إحرام ثه عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وحاوره محرمًا لا يحب عليه دم بالإحماع لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم التحقت تلك اعاورة بالعدم وصار هذا إبتداء إحرام منه (بدائع الصائع ح ٣ ص ٢٥٠). ومن كان داحل الميقات كالمستاسي له أن يدحل مكة لحاجة بلا إحرام إلا إذا أراد المسك فالنسك لا يتادى إلا بالإحرام. (عالمگيري ح: ١ ص: ١٣١) كتاب المناسك).

(٣) - أييشاً حواله بالأر

(٣) والحلق أفصل ويكتفى في الحنق بربع الرأس إعتدرا بالمستح وحلق الكل الأولى والتقصير أن يأحذ من رؤس شعره مقدار الأنملة. (بحر الرائق ح ٢٠ ص ٣٨١، ٣٨١، بدائع ح ٢٠ ص ١٣١، كتاب الحج، فصل وأما مقدار الواحب). (۵) هذا إذا كنان على رأس شعر، فأما إذا لم بكن أحرى الموسى على رأسه لما روى عن ابن عمر أنه قال من حاء يوم المحر ولم يكن على رأسه شعر أجرى الموسى على راسه إلخ. (بدائع الصائع، فصل وأما الحلق أو النقصير ح ٢ ص ١٣٠٠ .

تھا، کیونکہ میری فلائٹ میں صرف چار تھنے رہ گئے تھے، ڈرتھا کہیں فلائٹ نکل نہ جائے ،ای جدی میں ہمرہ سے فارغ ہوکر پہلے طلق کرانے کے بجائے پہلے احرام کھول کے کپڑے ہیں کے حلق (بال کٹوائے) کرایا۔اس وقت جلدی میں تھا تو یا زئیس رہا کہ میں نے فلاکیا ہے، جب یہاں پہنچ تو ایک دوست سے باتوں باتوں میں مجھے یاد آیا کہ میں نے احرام کھول کر حلق کرایا تھا۔ برائے مہر بانی بجھے باد آیا کہ میں نے احرام کھول کر حلق کرایا تھا۔ برائے مہر بانی بجھے باد آیا کہ میں نے احرام کھول کر حلق کرایا تھا۔ برائے مہر بانی بچھے بنا کیس کہ کیا مجھے پر جزا (دَم) واجب ہے یا نہیں؟ اگر جزا واجب ہے تو کیا میں مکہ مرتبہ سے باہر دَم دے سکتا ہوں یا اس کے لئے مکہ مرتبہ میں حاضر ہونا ضروری ہے؟ ان شاء اللہ اس سال حج کا ارادہ ہے، کیا جج سے پہلے دَم دین ہوگا یا کہ جج کی قربانی کے ساتھ ہے جزا (دَم) کے طور پرایک براڈ کے کردُوں۔اُمید ہے کہ آپ جلدی جواب دیں گے۔

جواب:..ال غلطی کی وجہ ہے آپ کے ذمہ دم لازم نہیں آیا، بلکہ صدقہ نظر کی مقدار صدقہ آپ پر لازم ہے، اور بیصدقہ آپ کی مقدار صدقہ آپ برلازم ہے، اور بیصدقہ آپ کی محکمت ہیں۔ (۱)

#### إحرام كھولنے كے لئے كتنے بال كاشنے ضروري ہيں؟

سوال:...ج یا عمرہ کے موقع پرسر کے ہال کوائے جاتے ہیں، کچھلوگ چند ہال کواتے ہیںاور امام ابوصنیفہ کے مقلد ہیں، کیااس طرح ہال کوائے سے ان کا اِحرام کھل جاتا ہے؟ احرام کے ممنوعات حلاں ہوجاتے ہیں؟

جواب:...حضرت امام ابوصنیفہ کے نز دیک احرام کھو لئے کے لئے کم ہے کم چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پورے کی مقدار کا ٹنا شرط ہے۔ اس لئے جولوگ چند بال کاٹ لیتے ہیں ان کا حرام نہیں کھاٹنا اور ای حالت میں ممنوع ت کا ارتکاب کرنے کی وجہ ہے ان پر ؤم لازم آتا ہے، (یہاں واضح رہے کے سرکے چوتھائی جھے کے بال کا ٹنا احرام کھو لئے کی شرط ہے، لیکن سرکے پکھ بال کاٹ لینا اور پکھ چھوڑ دینا جا ئزنہیں ،حدیث میں اس ممل کی ممانعت آئی ہے، اس لئے اگر کسی نے چوتھ کی سرکے بال کاٹ لئے تو احرام تو کھل جائے گا، گر باتی بال شکا شنے کی وجہ ہے گنا وگار ہوگا)۔

سوال:...اس مرتبہ عمرہ پراکٹرلوگوں کو یک گیے ہے کہ عمرہ کے بعدیال کائے بغیر احرام کھول لیتے ہیں یا بعض لوگ چارول طرف ہے معمولی معمولی بال کاٹ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چوتھ ٹی کائے کا تھم ہے جو کداس طرح پورا ہوجا تا ہے، اور بعض لوگ مشین سے کا شنے ہیں۔ پوچھٹا میہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ ان کا احرام کا اُتار نا آیا دَم وغیرہ کو واجب کرتا ہے یا

<sup>(</sup>۱) إذا لبس المُحرِم المحيط على وجه المعتاد يوما إلى الليل فعليه دم، وإن كان أقل من دلك قصدقة. (عالمگيري ح: ١ ص:٢٣٢، فتح القدير ج:٢ ص:٣٣٢، بحر الرائق ح:٣ ص:٢، شامي ح:٣ ص:٣٠).

 <sup>(</sup>۲) فإن حلق أقل من الربع الرأس لم يجز وإن حلق ربع الرأس أجزأه و يكره. (بدائع ح ۲ ص ۱ اس ۱ مكتاب الحج).

 <sup>(</sup>٣) لأن البحلق والتقصير واجب لما ذكرما ولا يقع التحلل إلا بأحدهما ولم يوحد فكان إحرامه باقيًا فإذا غسل رأسه
 بالخطمي فقد أزال التفت في حال قيام الإحرام فيلزمه الدم والله أعلم. (بدائع ج: ٢ ص ٣٠ ، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت السي صلى الله عليه وسلم يبنى عن القزع، قبل لدفع ما القزع قال يحلق بعض رأس الصبى ويترك البعص. متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عديه وسلم رأى صبيًا قد خلق بعض رأسه وترك بعصه فيهاهم عن ذلك وقال: إحلقوا كله أو أتركوا كده. رواه مسلم. (مشكوة، باب الترحل ص ٣٨٠).

نبیں؟ اورمسنون طر بنتہ کیا ہے؟

جواب: ... جج وعمرہ کا اِحرام کھولنے کے لئے چارصور تیں اختیار کی جاتی ہیں ، ہرا یک کا تھم الگ الگ لکھتا ہوں۔

اقل یہ کہ حلق کرایا جائے ، یعنی اُسٹرے ہے ہر کے بال اُ تاردیئے جائیں ، بیصورت سب سے افضل ہے۔ اور حتی ہرا نے والوں کے لئے آنخضرت حلی ابقہ علیہ وسم نے تین مرتبہ رحمت کی وُ عافر ما کی ہے۔ جوخص جج وغیرہ پر جا کر بھی آنخضرت حلی ابند معیہ وسلم کی وُ عائے رحمت میں ابند معیہ وسلم کی وُ عائے رحمت سے محروم رہے ، اس کی محروم کا کیا ٹھکان ...! اس لئے جج وعمرہ پر جائے والے تمام حضرات ومشورہ وُ وں گا کہ وہ آنخضرت حلی ابتد معیہ وسلم کی وُ عائے محروم نہ رہیں ، بلکہ حلق کراکر احرام کھولیں ۔

ذوسری صورت میہ ہے کہ تینی یا مشین سے پورے سرے ہال اُ تاردیئے ہوئیں، بیصورت بغیر کراہت کے جائز ہے۔ '' تیسری صورت میہ ہے کہ تم ہے تم چوتھ کی سر کے ہال کاٹ دیئے جائیں، بیصورت مکرو وقح کمی اور ناجائز ہے، کیونلہ ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، گئراس سے احرام کھل جائے گا۔ 'اب بیخودسو چنے کہ جوجے وعمر وجیسی متعدس عبادت کا خاتمہ ایک ناجائز فعل سے کرتے ہیں ان کا مجے وعمرہ کیا قبول ہوگا..؟

<sup>(</sup>١) فأما البحلق فالأفضل حلق جميع الرأس لقوله عزّ وجلّ: 'محلّقين رؤسكم'' والرأس اسم للحميع وكذا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه. ربدائع ح ٢ ص. ١٣١، كتاب البحح، فصل وأما مقدار الواحب).

ر٣) التحلق أفيضل لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلّقين ثلاثًا والمقصّرين مرّة واحد فقال. اللهم اعفر للمحلّقين والمقصرين. (بدائع ح ٣ ص ٣٠١، كتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصير).

٣١) فالحلق أو التقصير واجب عبدنا إذا كان على رأسه شعر ألا يتحلل بدونه. ربدائع الصنائع ج. ٢ ص ١٣٠، كتاب الحج؛ (٣) - الرشتيصفح كاهواليثم برام الاظرفاكين..

<sup>(</sup>۵) وان حلق ربع الرأس أجزأه ويكره. (بدائع ج ۲ ص: ۱۳۱، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب).

<sup>(</sup>٢) والحلق المطلق يبقع على حلق حميع الرأس ولو حلق بعض الرأس فإن حلق أقل من الربع لم يجره. (بدانع - ٢٠ ص: ١٣) . ص: ١٣١، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب).

<sup>(2)</sup> محرِّ شترصنع كاحواله نمبر ساملا حظه بويه

## مج كاإحرام طواف كے بعد كھول ديانو كيا كياجائے؟

سوال:.. میں نے کراچی ہے بی سب کے ساتھ جج کا إحرام باندھ لیا تھا، مَلدشر بف میں طوف کرنے کے بعد کھول دیا، تو اب جھے کیا کرنا جاہئے؟

چواب: ... آپ پر جج کا إحرام تو ژنے کی وجہ ہے ذم له زم ہوا، اور نج کی قضالا زم ہوئی ، جج تو آپ نے کر لیا ہوگا، ذم آپ کے ذمہ رہا، '' اوراس فعل پر ندامت کے ساتھ تو بہ استغفار بھی سیجئے ، استدنقاں ہے معانی بھی ما تکھئے۔

عمرہ کے إحرام سے فراغت کے بعد حج کا احرام باند ھنے تک پابندیاں نہیں ہیں

سوال :... پاکستان سے جِحِتْ کے بنے احرام باندھ کر چلے، مگر مکہ پہنچ کر پہنے ہم واو کیاا، راحرام کھول دیئے۔اب سوال یہ ہے کہ احرام کھو لنے کے بعد جہال وہ پابندیال ختم ہوج تی ہیں جو احرام کی صالت میں تھیں، وہ ب کیا ہے پابندی بھی ختم ہوج تی ہے کہ اعرام کھو لنے کے بعد دی ون باتی ہیں اورا گرایسا کس نے پیوی شوہر پر حلال ہوجاتی ہے؟ کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھی۔ابھی جے کے لئے عمرہ کے بعد دی ون باتی ہیں اورا گرایسا کس نے کیا تو کیا اس کا جے قبول ہوگا کہ نہیں؟اورا گرفت نے است نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے؟ا گروہ برہ آئندہ صال جے کرنے کا تھم ہے اور وہ آئندہ سال جے نہ کرسکے، وجہ مجبوری ہے، بیسے شہونے کی۔

جواب: ... عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد سے فج کا احرام باند ہے تک جو دقفہ ہے، اس میں جس طرح کسی اور چیز کی پابندی نہیں ، اس طرح میاں بیوی کے تعلق کی بھی پابندی نہیں ۔ اس لئے عمرہ سے فارغ ہوکر حج کا احرام باند ہے سے پہلے بیوی سے ملنا جا کڑے ، اس سے حج کا تو اب ضا لَع نہیں ہوتا ، ند آئندہ سال حج کرن ادرم آتا ہے۔

إحرام والے کے لئے بیوی کب طلال ہوتی ہے؟

سوال:... کیا بیتی ہے کہ طواف زیارت نہ کرنے والے پراس کی بیوی حرام ہوجاتی ہے؟ بحوالة تحریر فره کی ۔ اور کیا قربانی ہے کہ طواف زیارت کیا جاسکتا ہے؟

جواب :...جب تک طواف زیارت ندکرے بیوی حلال نہیں ہوتی ، گویا بیوی کے حق میں احرام ہاتی رہتا ہے۔ تر ہانی سے

(١) ان الـمُـحرم إدا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصبعه الحلال من لبس الثياب والتطيب . . . وعليه أن يعود كما
 كان مُحرِمًا ويجب دم لجميع ما ارتكب. (شامى ج: ٢ ص: ٢٢٣)، كتاب الحج).

(۲) وصفة المتمتع الذي لا يسوق الهدى أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة ويطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته. (عالمگيري ج١٠ ص٢٣٨٠). ثم يقيم بمكة حلالًا. (عالمگيري ج١٠ ص٢٣٨٠ كذا في الهداية).

(٣) ولو لم يطف أصلًا لم تحل له السباء وإن طال ومضت سون وهذا باحماع. (عالمگيري ح ١ ص ٢٣٢). أربعة أشياء تحل به النساء للمحرمين . . وللحاح بطواف الزيارة. رخزانة الفقه ص ٩٤، أبضًا الفقه الإسلامي وأدلّته وأما طواف الزيارة (حل له النساء). رارشاد الساري ص ٥٥١). وتبحل له النساء بالريارة ح ٣ ص ٢٣١). ووإذا طاف أربعة أشواط حلت له النساء. (عالمگيري ح ١ ص ٢٣٢، كتباب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، طبع مكتبه ماحديه كوئله، بدائع ح ٢ ص ١٣٠، كتاب الحج).

پہلے طواف زیارت جائز ہے گرافضل یہ ہے کہ بعد میں کرے۔ (۱)

## احرام باندھنے کے بعد بغیر جج کے واپسی کے مسائل

سوال:... ہوائی جہاز سے جانے والے حنفی عاز مین جج گھرے احرام باندھ کر نکلتے ہیں، اگر اتفاق ہے کوئی حاجی (جو احرام ؛ ندھے گھرے چلا ہو ) کسی مجبوری کے سبب ایئز پورٹ سے واپس ہوج نے اور حج پر نہ جائے تو کیا وہ احرام نہیں أتار سكتا تا وقتیکہ قربانی کے جانور کی رقم حدو دِحرم میں نہ بھیج وے اور وہاں سے قربانی ہوجانے کی اطلاع نہ ل جائے ،خواہ اس میں دس پندرہ دن

جواب: ...گھرے احرام کی جا دریں پہن لینی جاہئیں ،گر احرام نہ باندھا جائے ، احرام اس وقت باندھ جائے جب سیٹ کی ہوجائے۔ احرام باند سے کا مطلب ہے جج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھ لینا۔اوراگر احرام باندھ چکا تھااس کے بعد نہیں جا سکا،تو جبیں کہ آپ نے لکھاوہ قربانی کی رقم کسی کے ہاتھ مکہ مکر مہ بھیج دے اور آپس میں یہ طے ہوجائے کہ فلاں دن قربانی کا جانور ذرج ہوگا، جب قرب نی کا چانوروز کے ہوجائے تب بیہ إحرام کھولے، اور آئندہ اس حج کی قضا کرے۔

عمره ادا کئے بغیر إحرام کھو لنے والے پرة م واجب ہے اور قضالا زم ہے

سوال:...وُ دسرے عمرے کے سئے میں نے جدہ سے إحرام باندھ لیا تھا مگر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئی تھی، میں بالكل چل نہيں سكت تھا، ميں نے احرام عمرہ اواكرنے كے بغير كھول وياہے، ميں ئے مجبورى سے عمرہ اوانہيں كياہے، اس گناہ كى بخشش كس طرر ہوسکتی ہے؟

جواب:...آپ کے ذہبے احرام توڑ دینے کی وجہ سے قرم بھی واجب ہے اور عمرے کی قضا بھی لازم ہے۔ كياحالت إحرام ميں ناياك ہونے برةم واجب ہے؟

سوال: . . حالت ِ إحرام ميں عورت يا مردكسي عذركي بنا پر نا پاك ہو گئے تو ان كى پاكى كا كيا طريقه ہوگا؟ آيا ان پر دَم وغير ه ہوگا یا کچھ بھی تہیں؟

<sup>(</sup>١) وظاهر أنه لا يحب التوتيب بينه وبين الرّمي والدبح والحلق وفي الدر المختار عند عد الواجبات والترتيب بين الرّمي والحق والذبح يوم النحر وأما التوتيب بين الطواف وبين الرّمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرّمي والحلق لا شيء عليه ويكره لساب أه. وبالأولى لو طاف القارِن والمتمتع قبل الذبح لأن الذبح يجب قبل الرّمي وقد علمت أن الطواف قبل الرّمي لا يجب فيه شيء فبالأولى قبل الدبح. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٦، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٢) وأراد التحلل يجب أن يبعث الهدى أو ثمه يشتري به الهدى فيذبح عنه ويجب أن يواعدهم يومًا إلح. (بدائع ج.٣ ص: ٨٤ ا ؛ عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥٥) لقوله تعالى: "وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدَى مجلَّهُ".

<sup>(</sup>٣) والحاصل أن يجب عند الحنفية على المحصر قضاء ما أحوم به بعد التحلل. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص.٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) من أهلَّ في يوم النحر . . . . لؤمته ويرفضها فإن رفضها فعليه دم لرفضها وعمرة مكانها. (هداية ج: ١ ص.٣٤٣).

جواب: .. کوئی ؤم وغیره بیں۔

# اگرنایاک إحرام کے ساتھ عمرہ کرکے قرم دے دیا تو کیا عمرہ ہوگیا؟

سوال: بیجھے پیشاب کے بعد قطروں کی بھاری ہے، میں عمرے کے لئے جب رواند ہو تو میں نے احرام ہاتد ت وقت یہ طے کرلیا کہ اب عمرہ کرنے تک پیشاب نہیں کروں گا ،اور بیاس لئے طے کیا تھا کہ قطرے نہ تعلیٰ ،حال نکر اسے عرصے تب پیشاب روکن ناممکن ہے، یہی ہوا اور میرا پیشاب احرام کی حاست میں نکل گیا۔ پھراس گن ہ کے اُو پر ایک اور گئی ہوگیا کے شار کے بعد میں نے بغیر یہ نا کی وجہ سے قطرہ کا ناپاک بھی نگل گیا۔ میں نکل گیا۔ پھراس گن ہوگیا کو اور یہ بھی ہوگیا کو شار کے بعد میں نے بغیر یاک کئے وہی احرام باند حولیا ،اس خیال سے کہ چلوجو یہ بھی ہوا ہا ہوگا۔ غرض میں نے ای احرام کے ساتھ عمرہ کیا۔ پھر مدید یاک کئے وہی احرام موکور کیا۔ اس کے بعد شیطان نے جھے وسوے ڈالن شروع کئے ، وہاں سے آنے کے بعد میں نے ایک حاجی کے باتھ بھرا کا شخے کے لئے رو ہے بھی جھیجے۔ سوال یہ ہے کہ میرا عمرہ ہوایا نہیں ؟ اور میں گئے ، وہاں سے آنے کے بعد میں ا

# نا یا کی کی وجہ سے إحرام کی شحلی جا در کابدلنا

سوال:... مجھ کواکٹر عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور میں کراچی سے احرام باندھ کر جاتا ہوں، مگرضیفی کی وجہ سے مجھے پیشا ب جدی جلدی آتا ہے اور ہوائی جہاز کے چار گھنٹے کے سفر میں نتین مرتبہ خسل خانہ جانا پڑتا ہے۔ عنسل خانہ اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ إحرام كا پاک رہنا قطعی ناممکن ہے، كيالى حالت میں عمرہ کرلوں یا پنچ كا إحرام بدل سكتا ہوں؟ دُوسری صورت كيا بي ہی ہوسکتی ہوتا ہے كہ جدہ میں میری ایک بیٹی رہتی ہے، اس کے ہاں ایک شب قیم کروں اور وہاں سے إحرام باندھوں؟

جواب:...إحرام توسوار ہوئے سے پہلے یا بعد میں بائدہ لینا چاہئے ، إحرام کی بنچے والی چاور بدل لیا کریں۔ (\*)

# إحرام كى حالت ميں بال كريں تو كيا قرباني كى جائے؟

سوال:...میرےسراورداڑھی کے ہال بہت زیادہ گرتے ہیں،سناہے کہ احرام کی حالت میں جتنے ہال گریں اتی قربانیاں دیٹی پڑتی ہیں، حج کی صورت میں،جبکہ میں معذور ہوں،مسئلہ داضح فرمائمیں۔

جواب :... جننے بال گریں اتن قربانیاں وینے کا مسئلہ غلط ہے، البتہ وضواحتیاط سے کرنا جاہئے تا کہ بال نہ گریں اور اگر گر

<sup>(</sup>١) إذا حاضت المرأة أو نفست عند الإحرام اغسلت للإحرام وأحرمت وصعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتنى تطهر وإذا حاضت المرأة أو نفست فلا غسل عليها بعد الإحرام. (الفقه الإسلامي وأدلته ح:٣ ص ١٦٢، أحكام الحج والعمرة، حج المرأة الحائض، يحو الوائق ج:٢ ص: ٣٤٠، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر رضي الله عبه أنه عليه السلام أهلَ حين استوت به راحلته قائمة. رفتح القدير ح ٢ ص ٣٣٠٠.

جائیں توصدقہ کردینا کافی ہے۔<sup>(۱)</sup>

# کیا حالت اِحرام میں چوٹ لگنے سے دَم واجب ہے؟

سوال:...إحرام كى حالت مين اگر چوك لگ جائے اورخون نكل آئے تو كياة م واجب بے ياصدقد وينا پڑے گا؟ جواب:..اس سے دَم لازم نہیں آتا، نہ کوئی صدقہ واجب ہے۔

# عمرہ کرنے کے بعد جج کے لئے إحرام دھونا

سوال:... ج سے بل تنع كا إحرام بانده كرعمره اداكيا جائے گا، ٨ رذ والحجه كواس إحرام كودهوكر باندهن حاہم يا بغير دهوئے ہوئے استعمال کرلیں؟

جواب: تمتع کاعمرہ کرنے کے بعد إحرام کی جا درول کو دھونا ضروری نہیں ، اگروہ پاک ہوں تو انہی جا دروں میں حج کا إحرام بانده سكت بين-

# حالت إحرام ميں دانتوں سےخون نكلنے كا كياتكم ہے؟

سوال:...میں حج پر جارہی ہوں اور احرام میں جو احتیاط اورآ داب ہیں ،ان میں ایک اِحتیاط پیجی ہے کہ ہیں ہے خون نہ نکے، میرے ساتھ مسلدیہ ہے کہ میرے دانتوں سے خون آتا ہے، خاص طور پر سوتے وقت یا مجھی ٹھوکر لگنے سے یا دانت صاف کرتے ونت برش یا اُنگی لگ جائے ،اس ہے بھی نکل آتا ہے،اگر اِحرام کی حالت میں خون نکلا ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ چواب:...اس ہے اِحرام تونہیں جاتا ،کین کوشش کی جائے کہ اِحرام کی حالت میں برش نہ کیا جائے۔

إحرام كے سر پر لگنے، تكيے پرسونے، إحرام سے آنكھ كا يانى صاف كرنے كا إحرام پر أثر اور أسكاإزاله

سوال:...روانگی کے دفت احرام باندھا، آنکھے پانی آیا، احرام سے یو نچھا، احرام پھنس گیا، سرے اُتارا، کپڑ اسر پرلگا، ایک شخص نے احرام کا بلو مارا، اس کا إحرام سر پرلگا، تیکے پرسویا، گال پر کپڑ الگا، ایک صاحب نے کہا کہ اگر چیت بھی لیٹوتو سر کے نیچے

 <sup>(</sup>۱) إذا حك الحرم رأسه أو لحيته فانتثر منها شعر فعليه صدقة. (عالمگيري ج: ۱ ص. ۲۳۳، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الثالث في حلق الشعر، وبدائع ج: ٢ ص: ٩٣ ١، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٢) ولا بأس للمُحرِم أن يحتجم أو يقتصد أو يجبر الكسر أو يختنن ...إلح. (عالمكيري ج: ١ ص٣٢٠٠، كتاب المناسك، الباب الرابع فيما يفعله المحرم).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

ہاتھ رکھو، اس نلطی کا اِزالہ کیسے ہو؟ آپ فرما کیں میں نے بھی اخبار، بھی پلاسٹک تھیلے تکیے پررکھ لئے تھے سوتے وفت، یہ فعل میرا وُرست تفایا غلط؟

جواب:..ان چیز ول ہے ۔ کھائیں ہوتا، نہان کے اِ زالے کی ضرورت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

كيابرمرتبه عمره كے لئے إحرام دھونا پڑے گا؟

سوال:... ہرمر تبہ عمرہ کرنے کے لئے احرام دھونا پڑے گا یا ای احرام کو دُ دسری، تیسری مرتبہ پانچ دن تک بغیر وُ صلے استعمال کریں؟

جواب:... إحرام كي حيا درول كا هرمر تنه دهو نا كو ئي ضروري نهيس \_

احرام کی جا دراستعال کے بعد کسی کوبھی دے سکتے ہیں

سوال:..کیا ہم جے کے بعد اِحرام کی غریب کودے دیں کہ وہ اپی ضرورت کے لئے استعمال کرے؟ جواب:... اِحرام کی چا درخو دبھی استعمال کر سکتے ہیں ،کسی کودینا چاہیں تو دے بھی کیتے ہیں۔

إحرام كوتوليه كي جكه استعال كرنا

سوال:...احرام جوكة وليدك كير اكاب،اس كوعام استعال مين توليد ك جگداستعال كريخة بين يانهين؟ جواب:...كريخة بين \_

احرام کے کیڑے کو بعد میں وُ وسری جگہ استعمال کرنا

سوال:... جج اورعمرہ کے دوران جو کپڑ البطور إحرام استعال کرتے ہیں، کیا اس کو عام کپڑوں کی طرح گھر میں استعال کرستے ہیں؟ یعنی تولید کو تولید کی جگدا ورکھے کوشلوار قبیص بنا کر پہن سکتے ہیں یانہیں؟ کرسکتے ہیں؟ یعنی تولید کو تولید کی جگدا ورکھے کوشلوار قبیص بنا کر پہن سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:... إحرام کے کپڑوں کا عام استعال جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) لا بناس بنان يستنظل بنالبينت وامحمل . وكذا لو دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه والستر لا يصيب رأسه ولا وجهه لا باس به. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢٣) كتاب المناسك، البات الرابع فيما يفعله الدم بعد الإحرام).

#### طواف

حرم شریف کی تحیة المسجد طواف ہے

سوال:...کیا عمرہ اوا کرنے کے بعد مکہ مکرتمہ ہے رُخصتی کے وقت طواف الوداع ضروری ہے؟ اور کیا عمرہ کے لئے جانے والے شخص کوحرم شریف میں تحیۃ المسجد کے فل پڑھنا ضروری ہیں؟

جواب ن طواف وداع صرف مج میں واجب ہے، عمرہ میں نہیں، کرم شریف کی تحیۃ المسجد طواف ہے۔ (۳)

طواف سے پہلے سعی کرنا

سوال:..جرمین شریفین میں نمہ زیز ھینے کے لئے عورتوں کا دوائی دغیرہ کا استعمال کرنا ، ہو ری بورو کئے کے لئے ، آیا پیمل بغہ کر، ہت کے دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...کوئی حربے نبیں۔

سوال: أوسرامسكدیہ ہے كہ تورت اپنے ایام خاص میں سعی كومقدم (طواف پر) كرسكتی ہے یانہیں؟ اگرنہیں كرسكتی تو کس طرع عمرے كوادا كرے گی؟ آیاوہ تائج كرے گی حالت طہارت تک یااحرام كواُ تاردے گی؟

جواب:..اس صورت میں عی طواف ہے پہلے کرنا تھی نہیں، پاک ہونے کے بعد طواف وسعی کرکے احرام کھولے،اس وقت تک احرام میں رہے۔

اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا

سوال: کیا اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرنا جا تزہے؟

١١) وأما واحبات النجح فحمسة السعى بين الصفا والمروة . وطواف الصدر : (مدائع الصنائع ج. ٢ ص ١٣٣٠)

كتاب الحج). والطواف الوداع وهو واجب عبدنا. (فتح القدير ح: ٢ ص: ٣٩٤، كباب الحج).

(٢) وأما طواف الصدر فلا يحب عني المعتمر. (بدائع حـ٢٠ ص:٢٢٧، كتاب الحج).

(٣) ان تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف. (شامي ح٢٠ ص.١٤٩) إرشاد الساري ص:١٢١).

(٣) ولو حاصت عبد الإحرام أتت بعير التلواف، لقوله عليه السلاء لعائشة رضى الله عنها حين حاصت بسرف إفعلي ما يفعل الحرج عير أن لا يتلوثي. (بحر الرابق ج ١ ص ٢٥٠)، طبع دار المعرفة، والدليل لفقه الإسلامي ج ٣ ص ٢١٠).

جواب:.. اگراذان اورنماز کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ طواف کرسکتا ہے تو اذان کے وفت طواف شروع کرنے میں کوئی مضا کفتہ ہیں۔

#### بیت الله میں اُ ذانِ مغرب اور نما زِمغرب کے درمیان طواف کا دوگانہ پڑھنا

سوال:..جرم شریف میں اُ ذانِ مغرب کے بعد کا فی وقفہ ملتا ہے ، آیا اس و تفے میں طواف کے دور کعت نفل یا کوئی نماز قضا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:..اس وتفے میں دوگانة طواف اور ٹمازِ قضار ہوسانتے ہے۔

## طواف کے دوران ایذ ارسانی

سوال:... دیکھا گیاہے کہ کچھلوگ طواف کے دوران تیز دوڑتے میں اور سامنے آنے والوں کو دھکا دے کر آگے نگلنے کی کوشش کرتے ہیں ، کیابید ٔ رست ہے؟

جواب:...طواف کے دوران لوگول کو دھکے دینابہت ٹراہے۔

## دوران طواف عورتول كالمكراجانا

سوال:...طواف میں عورتیں بالکل احتیاط نہیں کرتیں اور ہمارے اِحتیاط کرنے کے باوجود آگے پیچھے، دائیں بائیں نگرا جاتی ہیں۔

جواب: ... جتى الوسع خود إحتياط سے كام ليا جائے۔

## حجراً سود کے اِستلام کا طریقہ

سوال:... پچھ حاجی صاحبان طواف کا ایک چکر پورا ہونے پر ججرِ اُسود کا اِستلام کرتے ہوئے سات مرتبہ ہاتھ اُٹھ کرا گا، چکر شروع کرتے ہیں، جس سے طواف میں رُکا وٹ ہوتی ہے، کیاان کا یمل دُرست ہے؟

جواب :...سات مرتبه ہاتھ اُٹھا ناغلط ہے، ایک مرتبہ اِستلام کافی ہے۔

إستلام :...طواف شروع كرنے ہے پہلے اورطواف كے ہر چكر كے بعد حجر أسودكو چومن اورا گر حجرِ أسود كا چومن وُشوار ہوتو اس

<sup>(</sup>۱) ولو أقيمت الصلوة والرجل يطوف أو يسعى يترك الطواف والسعى ويصلى ثم يبنى بعد الفراغ من الصلوة. (عالمگيري ح. ١ ص:٢٢٤، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، هكذا في فتح القدير).

<sup>(</sup>٢) لقوله عليه السلام؛ وإيذاء المسلم حرام. (بدائع ج٠٢ ص.٣١)، كتاب الحج، شامي ح٢٠ ص:١٨٠).

ک طرف ہاتھ ہے اشارہ کرکے اس کوچوم لینا۔ حجرِ اُسود اور رُکن بیمانی کا بوسہ لینا

سوال: مسئلہ ہے کہ اکثر طواف نے دوران دیکھا گیا ہے کہ مرداور عورتیں زکن یمانی اور حجرِ اسود کا بوسہ بہت اہتم م ادا کرتے ہیں ،اوربعض مرتبہ اس ممل کوادا کرتے وقت کثرت ججوم اوررش کی بنا پر دوحالت جوتی ہے جس کو بیان نہیں کی جاسک ، یعنی تعلم کھلا مرداور عورتوں کا اختلاط پایا جاتا ہے ،اس کے باوجوداس عمل کوترک نہیں کی جاتا ، پوچھنا ہے ہے کہ بیمل سنت ہے یا واجب ؟ جس پر اتن اہتمام ہوتا ہے ،اگراواکر نامشکل ہو ( یعنی حجر اسود و غیرہ کا بوسہ ) تو اس کا بدل کیا ہے ؟ براہ مہر بانی تفصیل سے جواب دیں۔

اورزَ مَن بِمَانِی کو بوسہ نبیں و یا جاتا ، نہ س کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ، بلکدا گرچیتے چلتے اس وواہنا ہاتھ مگانے کی تمنجائش ہوؤ ہاتھ لگا وے (ہاتھ کو بھی نہ چوہے ) ، ورنہ بغیر إشار و کئے گز رجائے۔

حجرِ أسود كى تو بين

سوال: بناب! ایک مسئد آپ ہے ہوچھ ہے، وہ یہ کہ ایک سرماید دارخاتون کج کرنے کے لئے گی اور واپس آکر انہوں نے بنایا کہ دور ان کچ سنگ اسود کو بوسد دینے کے لئے جب میں گئی تو دہاں پرلوگوں کو بوسد دینے ہوئے و کھے کھن آئی ، میں نے بنایا کہ دور ان کچ سنگ اسود کو بوسد دینے کی روشنی میں تحریر فر ، کمیں کہ شرایت میں ایک عورت کے لئے کیا تھم ہے؟ آیا وہ وائز ہُ اسرام میں ہے یااس سے قارج ہے؟

(۱) رشم اسداً بالحجر الأسود (فاستقبله و كتر وهلل) لما روى أن البي صلى الله عليه وسلم دحل المسجد فابتداً بالحجو فاستقبله و كتر وهللل (ويرفع يديه) أى عد التكبير إفتتاح الطواف لقوله عليه السلام. لا ترفع الأيدى إلّا في سبعة مواطل ودكر من جملتها إستلام الحجر (واستلمه إن استطاع في غير أن يؤذى مسلمًا) يعني بعد الرفع للإفتتاح والتكبير أن يودكر من جملتها إستلام الحجر (فتح القدير ح ٢ ص ٣٥٣، ٣٥٣، بدائع ح:٢ ص ١٣٦٠، علمگيرى ح ١ ص ٣٢٥). (٦) الإستلام شبة والتحرر عن أدى المسلم واجب، وإن أمكنه أن يمس الحجر شبئًا في يده أو يمسه بيده أو يقل ما مس به إلح دونتج القدير ج ٢ ص ٣٥٣، كتاب الحج، بدائع ح ٢٠ ص ٣٠١، بحر الرائق ح ٣٠ ص ٣٠٢، كتاب الحج، بدائع ح ٢٠ ص ٣٠١، بحر الرائق ح ٣٠ ص ٣٠٢). (الناية في شرح الهديم ح ٥ ص ٢٠٤٠) كتاب الحج، طبع حقائيه ملتان).

# طواف کے ہر چکر میں نٹی وُ عایر ؓ صناضر وری نہیں

سوال: بطواف میں سات چکر ہوتے ہیں ، ہر چکر میں ٹی وُ عاپر صیٰ ضروری ہے یا کوئی ہی وُ عاپر ہی جا تھی۔ ؟
جواب: بہر چکر میں ٹی وُ عاپر عنا کوئی ضروری نہیں ، بلکہ جس وُ عایا وَ کر میں خشوع زیادہ ہواس کو پڑھے۔ آنخضرت صلی
التدعدیہ وسلم ہے رُکن مِیائی اور حجرا سود کے درمیان '' رُبُنا ابْنَا فی اللّهُ نُیا حَسَنَةُ '' والی وُ عامنقول ہے ۔ طواف کے سات چکروں کی جو
دُ عالی کتابوں میں لکھی ہیں یہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم سے منقول نہیں ، بعض بزرگوں سے منقول ہیں ۔ عام لوگ نہوان کا صحیح تنفظ
کر سکتے ہیں ، نہان کے معنی ومفہوم ہے واقف ہیں ، اور پھر طواف کے دوران چلاً چلاً کر پڑھے ہیں جس ہے دُ وسروں کو بھی تشویش
ہوتی ہے ، اور بعض قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز ہے کرتے ہیں ، ایس کرنا نامنا سب ہے ۔ تیسر اکلمہ ، چوتھ کلمہ ، دُر ووشریف یا کوئی دُ عا جس ہیں ول گئے ، ڈر پر اب پڑھتے رہنا جا ہے۔ ۔

## إضطباع ساتوں چکروں میں ہے

سوال:.. بمحے کو جو بھی کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے میں نے اس میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اضطباع '' جس طواف میں اضطباع مسنون ہے' پورے طواف بیتی ساتوں چکروں میں مسنون ہے۔لیکن ہماری مسجد کے اِن م صاحب کا کہنا ہے کہ زل کی طرح یہ بھی صرف پہلے تین چکروں میں مسنون ہے ،ان کولوگوں نے ٹو کا کہ مسئد تملط بتلا رہے ہیں ،لیکن وہ اپنی بات پر آڑے رہے۔ برائے مہر پانی بتنا تمیں کہنی فقہ میں واقعی الین کوئی روایت ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وفي تتمة الفتاوي: من استخف بالقرآن .. .. أو بنحو مما يعظم في الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص.٢٠٥).

 <sup>(</sup>٢) ما يبكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح . . . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح . (درمختار ح:٣ ص:٢٣٦) باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن يحيى بن عبيد عن أبيه أنه سمع عبدالله بن السائب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركنين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيا عذاب النار. (السنن الكبرى للبيهقى ح: ٥ ص: ٨٣، شامى ج٠٢ ص. ١٨٣). يكره أن يرفع صوته بالقراءة ولا بأس بقراءته في نفسه ...... وان الدكر أفضل مها مأثورًا أوّلًا كما هو مقتضى الإطلاق. (شامى ح: ٢ ص: ١٨٣)، باب الكسوف، طبع سعيد).

جواب:...مناسک ملاعلی قاری میں تکھاہے کہ اضطباع ساتوں پھیروں میں مسنون ہے۔ علامہ شامی دقہ المحتاد میں لکھتے ہیں:

"وفى شرح اللباب: واعلم ان الإضطباع سنة فى جميع اشواط الطواف. كما صوح به ابن الضياء\_" (رد الحتار ٢:٦ ص ١٥٥٣)

ترجمہ:... اورشرح لبب میں ہے: واضح ہوکہ اضطباع تمام چکروں میں مسنون ہے،جیہا کہ ابن ضیاء نے اس کی تصریح کی ہے۔''

سوال:...میں نے کتابوں میں یہی مکھا ہوا پایا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام میں مرجائے تو غیر محرم کی طرح اس کوئفن ویا جے ،
اس کا سر ڈھا نکا جائے ، کا فوراور خوشبو وغیر ہ لگائی جائے ، کیکن جمار کی مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو احرام ہی کے کپڑوں میں وفن کیا جائے ، کیا واقعی مرد کے لئے وفن کیا جائے ، کیا واقعی مرد کے لئے الگ تھم ہے اور عورت ہوتو اس کوئفن و یہ جائے ۔ برائے مہر یہ فی بتلا کیں کہ اس مع ملے میں حنی فقد کیا ہے؟ کیا واقعی مرد کے لئے الگ تھم ہے اور عورت کے لئے الگ؟

جواب: ... حنفیہ کے نزدیک موت سے إحرام ختم ہوجاتا ہے، البذا اگر کوئی شخص حالت احرام میں فوت ہوج نے تواہے بھی عام مرنے والوں کی طرح مسنون کفن دیا ج ئے گا، اس کا سر ڈھا نکا جائے گا اور خوشبو بھی لگائی جائے گی۔ بیہ بات دُوسری ہے کہ قیامت کے دن اس کوحالت اِحرام میں اُٹھا یا جائے گا۔

قیامت کے دن اس کوحالت اِحرام میں اُٹھا یا جائے گا۔

#### طواف کے چودہ چکرلگانا

سوال:...ہم عمرہ کے سئے گئے اور طواف کے سات شوط بینی سات چکر کی جگہ چودہ چکر لگادیئے ،اس کے بعد سعی وغیرہ ک ، کیا پیمل دُرست ہوا؟

جواب:...طواف توسات ہی شوط کا ہوتا ہے، گویا آپ نے مسلسل دوطواف کریئے ، ایس کرن نامناسب تھا، گراس پر کوئی کفارہ یا جر، نہبیں ، البتۃ آپ کے ذمہ دوطوافول کے دو دوگانے له زم ہوگئے تھے، یعنی چار رکعتیں ، اگر آپ نے نہ پڑھی

 <sup>(</sup>١) واعدم أن الإضطباع سُنّة في جميع أشواط الطواف كما صرح به أبن الضياء ـ (مناسك لمُلّا عنى القارئ ص: ٨٨) ـ

 <sup>(</sup>۲) والمحرم وغير المحرم في ذالك سواء يطيب ويغطى وجهه ورأسه ...... هكذا في الميط. (عالمگيري ج: ١
 ص ١ ٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثالث في التكفين).

<sup>(</sup>٣) عن جابر بن عبدالله قال: سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وعن ابن عباس أن رجلًا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفسوه في ثوبه وألا تمسوه بطيب والا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، وفي رواية: ملبهًا. أخرجه البخارى. (التذكرة صدًا ٢١ في أحوال الموتى وأمور الآخرة).

ہوں تو آب *پڑھ* سے۔

## بیت الله کی د بوار کو چومنا مکروہ اور خلاف ادب ہے

سوال:...بیت الله کی دیوارکو بوسه دے سکتا ہے؟ اگر بوسه لیا ہے تو گناه گار ہوایا نہیں؟ جواب:...صرف حجرِ اُسود کا بوسه لیا جاتا ہے، کسی اور جگه کا چومنا مکروہ ہے، اورا دب کے خلاف ہے۔ (\*)

# طواف عمرہ کا ایک چکر حطیم کے اندر سے کیا تو وَم واجب ہے

سوال:... میں اور میرا دوست اس مرتبہ جے کے لئے سے بہم نے جے قران کا احرام باندھاتھ، جب بہم عمرے کا طواف کررہے تھے تو چونکہ جم غیر تھااس لئے بہم تیسرے یا چوتھ شوط میں حطیم کے اندر سے گزر گئے، پہلے بہیں عم نہیں ہو سکا، جب حطیم ک دُوسری طرف سے نکلے تو معلوم بہوا کہ بیہ حظیم تھا۔ اس طرح ہمارا بیشوط نا کلمل ہوا، لیکن ہم نے اس کا اعادہ نہیں کیا۔ بس اس وقت ذبن سے بات نکل گئی۔ اب اس بارے میں جھے کوئی تیل بخش جواب نہیں ال رہا، چونکہ ہم نے اکثر انشواط ادا کئے لہٰذا فرض اوا ہو گیا، اب اگر عمرے کا ہمرشوط واجب ہے تو چھر ترک واجب ہوا، لہٰذا ذم آئے گا اور قران والے کے لئے دو ذم ہوں گے، بہر صل بیٹھیتن آپ کی عمرے کا ہمرشوط واجب ہے انہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ اُمید ہے اوّ مین فرصت میں جواب وے کرتشفی فرمات میں جواب وے کرتشفی فرمات میں جواب وے کرتشفی فرمات میں قرصات میں جواب وے کرتشفی فرمات میں گئی ہے۔ الغرض جھے پر ذم ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ اُمید ہے اوّ مین فرصات میں جواب وے کرتشفی فرمات میں جواب وے کرتشفی فرمات میں جواب وے کرتشفی فرمات میں گئی ہوری کے ، اندرت کی آئی ہے۔ الغرض جمھے کر ذم ہوں گے ، اندرت کی کرتا حیات جاری وساری رکھے، آھن!

جواب:...آپ پراورآپ کے رفیق پرعمرے کے طواف کا ایک چکراُدھورا چھوڑنے کی وجہ ہے ایک ایک ۃ م واجب (۳)
ہے۔ بیجوقا عدہ ہے کہ قران والے کے ذمہ دوۃ م ہوتے ہیں، وہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔ ؤم اداکرنے کی صورت بیہے کہ آپ کسی مکہ مکرتمہ جانے والے کے قران والے کے ذمہ دوۃ م ہوتے ہیں، وہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔ وَم اداکر نے کی صورت بیہے کہ آپ کسی مکرتمہ جانے والے کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں جس سے بکراخر پدا جاسکے، وہ صاحب بکراخر پدکر حدود حرم میں ذبح کرادیں اور گوشت کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کردیں ، غنی اور مال دارلوگ اس گوشت کو نہ کھا کیں۔

# مقام ابراہیم پرنماز واجب الطّواف اوا کرنا

سوال:..بعض حضرات بيرجانية ہوئے كه مجمع زيادہ ہے مگر مقام ابراہيم پرنم زواجب الطّواف پڑھنے لگتے ہيں ،جس

<sup>(</sup>۱) (شمانية أشواط) أي بزيادة واحدة على سبعة (إن كان) أي الطائف حين في شرع في هذا الشوط (على ظن ان الثامن سابسع فبلا شبيء عليه كالمظنون). (إرشاد الساري ص:۱۱) ، طبيع دار الفكر، بيروت). فعليه لكل اسبوع ركعتان على حدتين) في ضمن فرض أو شنّة. (إرشاد الساري ص:۱۲).

 <sup>(</sup>٢) (قوله ويكره إستلام غيرهما) وهو الركن العراقي والشامي لأنهما ليسا ركبين حقيقة بل في وسط البيت لأن بعض الحطيم في البيت. (بحر الرائق ح:٢ ص:٣٣٠، كتاب الحج).

<sup>(</sup>٣) ولو طاف في داخل الحجر فعليه أن يعيد لأن الحطيم لما كان من البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت والمفروض هو الطواف بكل البيت لقوله تعالى: (وليطوّفوا بالبيت العتيق) والأفصل أن يعيد الطواف ولو لم يعد حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم لأن الحطيم ربع البيت فقد ترك من طوافه ربعه. (بدائع ح:٢ ص:٣٢)، كتاب المناسك).

ے ان کوبھی چوٹ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، نیزضعیف ومستورات کے زخمی ہوجانے کا احتال ہے، کیا بینماز ہجوم ہے ہٹ کرنہیں پڑھی جاسکتی ؟

جواب:...ضرور پڑھی جاسکتی ہے، اور اگر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو یا کسی وُ وسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتؤ مقام ابراہیم پر نمیاز نہ پڑھی جائے کہ کس کوایڈ اپہنچا ناحرام ہے۔

طواف کی دورکعت نفل کیا مقام ابراہیم پرادا کرناضروری ہے؟

سوال:...طواف کے آخر میں دور کعت نفل جوادا کرتے ہیں، کیاوہ مقام ابراہیم پر بی ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں اور کہیں مثلاً حصت وغیرہ پرادا کیاجا سکتا ہے؟

جواب:...اگرجگه بوتومقام ِ ابراہیم پر پڑھناافضل ہے، یاحظیم میں گنجائش ہوتو وہاں پڑھ لے، ورنہ کی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ مجدِحرام سے باہرا پنے مکان پر پڑھے تب بھی جائز ہے، کوئی کراہت نہیں۔

#### ہرطواف کی دوفل غیرممنوع اوقات میں ادا کرنا

سوال:... بیت القدشریف کے طواف کے بعد دور کعت نفل (واجب الطّواف) ممنوع وقت (صبح فجر سے طلوع آفتاب تک اور شام عصر سے مغرب تک) پڑھنے چاہئیں ہو نہیں؟ کئی علاء کہتے ہیں کہ ان نفول کا ممنوع وقت نہیں ہے، ہروقت پڑھے جا سکتے ہیں، اور کئی علاء کہتے ہیں کہ منوع وقت کے بعد پڑھے جا کیں تو اس وقت جتنے بھی طواف کئے جا کمیں، ان سب کے ایک د فعد دو نفل پڑھے جا کمیں یا دود ونفل ہر طواف کے الگ الگ پڑھے جا کمیں؟

جواب:... إمام ابوحنیفہ یکے نز دیک ممنوع اوقات (بینی عصر کے بعد ہے مغرب تک، فجر کے بعد سے اشراق تک اور زوال کے وقت) دوگانۂ طواف ادا کرنا جا ئزنبیں ،اس دوران جینے طواف کئے ہوں ،مکروہ وفت ختم ہونے کے بعدان کے دوگانے الگ الگ اواکر لے۔

(۱) وإذا فرغ من الطواف يأتى مقام إبراهيم عليه السلام ويصلى ركعتين وإن لم يقدر على الصلوة في المقام بسبب المزاحمة يصلى حيث . إلخ. (عالمگيرى ح: اص: ٢٢٢، كتاب المساسك). ثم يأتى المقام (أى مقام إبراهيم عليه السلام) فيصلى عنده ركعتين أو حيث تيسر ـ (هداية ج: اص: ٣٢٢، كتاب الحج).

ر ٢) وإذا فرغ من الطواف يأتي مقام إبراهيم عنيه السلام ويصلى ركعتين وإن لم يقدر على الصلوة في المقام بسبب المزاحمة يصلى حيث لا يعسر عليه من المسجد كذا في الظهيرية. وإن صلَّى في غير المسحد جاز. كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيري ح: ١ ص:٢٢١، فتح القدير ح: ٢ ص:٣٥٩، بحر الرائق ج: ٢ ص ٢٣١).

(٣) ولو صلّاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة ويجب قطعها فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها لباب ... . لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية أعنى الطلوع والإستواء والغروب الح. (شامى ج: ٢ ص ١٨٣٠). (ولا يصمى في وقت مكروه) أي لنفرانض والنوافل لأتمتنا. (إرشاد السارى ص: ١٨).

#### دورانِ طواف وضوٹوٹ جائے تو کیا کرے؟

سوال: بطواف کعبہ کے دوران یا جے کے ارکان ادا کرتے وقت اگر وضوٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضوکر کے ارکان ادا کرنے ہوں گے؟ عرفات میں قیام کے دوران پاسٹی کرتے وقت؟ براہ کرم تفصیل ہے جواب دیں۔

جواب:...طواف کے لئے وضوشرط ہے، اگرطواف کے دوراان وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے دوبارہ طواف کیا جائے ،اور اگر چار یا پانچ پھیرے پورے کر چکا ہوتو وضوکر کے ہاتی پھیرے پورے کر لے، ورنہ نئے سرے سے طواف شروع کرے۔ البتہ سعی کے دوران وضوشر طنبیں ،اگر بغیر وضو کے سعی کرلی تو ادا ہوجائے گی ، یہی تھم وتو ف عرفات کا ہے۔

#### طواف میں بار باروضوٹو ٹے تو کیا کیا جائے؟

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں ،میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ گیس کی وجہ سے میرا وضوئیں رہتا ،نماز کے لئے میں ہر دفت تاز ہ وضوکر تی ہوں ، دورانِ طواف اگر اس طرح بار بار وضوثوٹ جائے تو کیا میراطواف ہو جائے گا؟

جواب: کوشش کریں کہ آپ طواف ہاوضو کریں ، اور اگر جار چکروں کے بعد وضوٹوٹ جائے تو دو ہارہ وضوکر کے ہاتی ماندہ چکر پورے کرلیں ، اور کس طبیب سے دوائیں لیس جس ہے آپ کا وضونہ ٹوٹے ، اور اگر کی حالت میں آپ کا وضوکٹہر تا ہی نہیں ، تو آپ معذور ہیں۔
آپ معذور ہیں۔

#### عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی لڑکی کیا کرے؟

سوال: ..ا یک بچی اپ والدین کے ہمراہ عمرہ اور زیارت مدید منورہ کے بئے روانہ ہوئی، روانہ ہونے کے وقت بچی بوغت کوئیس بینجی تھی، اس کی عمر تقریباً ۱۲ برس تھی، مکہ مکر تمہ بینچنے پرعمرہ کا طواف کیا اور پھرسٹی کی، اور سٹی کے بعد بچی نے ابنی والدہ کوچیش آنے کی اطلاع ناوا تفیت کی وجہ سے بڑی تھیرا ہٹ کے عالم میں کی، میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کب سے شروع ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ طواف کا بیشتر حصہ اوا کیا، اور پھراک موات میں سٹی بھی کی ۔ ایسی صورت میں اس نجی کے اس فعل پرجونا واقفیت کے عالم میں ہوا، کوئی چیز واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا جڑا واکر نی ہوگی؟

<sup>(</sup>۱) إلا أنه يشترط أن يبكون البطواف على الطهارة عن الحبابة والحيص، لأن السعى مرتب عليه ومن توابعه، والطواف مع البحنابة والحيض لا يعتد به حتى تحب إعادته إلخ. (بدانع ج ٢ ص ١٣٥٠)، عن عائشة رصى الله عليه أن توضأ ثم طاف بالبيت. (السن الكرى للبيهقى ج ٥ ص ٨٦، البحر الرائق ج: ١ ص ١٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) وإن سعى حبًا أو حائضًا أو نفساء فسعيه صحيح. (هندية ج: ١ ص.٢٣٤ طبع رشيديه).

ومن به إستطلاق البطن وانفلات ريح لأن الضرورة بهذا يتحقق وهي نعم الكل. (هداية، كتاب الطهارة ص ٥٠ تا ٥٢).

جواب: اس کوچاہنے تھ کہ عمرہ کا احرام نہ کھولتی ، بلکہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف اور سعی کرتی۔ بہر حال چو تَذاس نے احرام نابالغی کی حالت میں باندھا تھ اس لئے اس پر ڈم جنایت نہیں۔ مناسک مُلاَ علی قاریٰ میں ہے:

"(وان ارتكب) أى الصبى شيئًا من المحظورات (لَا شيّ عليه) أيّ ولو بعد بلوغه لعدم تكليفه قبله." (ارشاد السارى ص: ٩٣)

ترجمہ: ..' اوراگر بچے نے ممنوعات اِحرام میں ہے کی چیز کاار تکاب کیا تو اس کے ذرمہ پچھ ہیں ،خواہ بیار تکاب بلوغ کے بعد ہو، کیونکہ وہ اس ہے پہلے مکلف نہیں تھا۔''

معند وشخص طواف اوردوگانہ فل کا کیا کرے؟

موال:...معذور شخص کوطواف کے بعد دورکعت نفل پڑھنا کیساہے؟

جواب:...جیے فرض نماز پڑھتا ہے ویسے ہی دوگا نہ طواف پڑھے، لینی کھڑے ہوکر ،اگراس کی استطاعت نہ ہوتو کچھ بینے کر (۱) پڑھے، ادر طواف خود یاکسی کے سہارے ہے کرے یا کچھرڈ ولی میں جیسے کہ عام معذورلوگ وہاں کرتے ہیں۔

#### آب زم زم پینے کا طریقہ

سوال:...آب زم زم کے متعنق حدیث شریف ہیں تھم ہے کہ کھڑ ہے ہوکر پیا جائے۔عرض ہے کہ بیتھم صرف کج وعمر وادا کرتے وقت ہے یا کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ بیا جائے تو کھڑ ہے ہوکر اور قبلد زخ ہوکر پینا چاہئے؟ یا قبلد زخ ہونے کی پابند کی نہیں ہے؟ کیونکہ حاتی صاحبان جب اپنے ساتھ آب زم زم لے جاتے ہیں تو وہاں بعض لوگ کھڑ ہے ہوکر پیتے ہیں اور بعض لوگ بیٹھ کر ہے۔ جو کر پیتے ہیں اور بعض لوگ بیٹھ کر ہے۔ جو سے جی سے جی ۔

جواب:...آبِ زم زم کھڑے ہوکر قبلہ زخ ہوکر بینامتخب ہے، جج وعمرہ کی تخصیص نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تعلر علیه القیام أو خاف زیادة المرض صلّی قاعدًا یرکع ویسجد. (بحر الرائق ج ۲ ص ۱۱۲، عالمگیری ح ۱ ص:۱۳۲۱)۔

 <sup>(</sup>۲) أن طاؤسًا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعنة برحل يقود رجلًا ثم أمره أن يقوده بيده. (السنن الكبرئ للبيهقي ج: ۵ ص: ۸۸ و ۹۹، عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن السي صلى الله عليه وسلم شرب من زمره وهو قائم. (ترهذى ح. ٢ ص ١٠). عن عسرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدًا. هذا حديث حسنُ صحيح وترمدى ج. ٢ ص ١٠). وكيفيته أن يأتي رموه فيستقى بنفسه الماء فيشربه مستقبل القبلة. (عالمكيرى ح: ١ ص ٢٣٠٠) شامى ج ١ ص ١٥٥٠ طبع مكتبه رشيديه كوئنه). أيضًا قوله شرب من ماء زمزه أي قائما مستقبلا القبلة الخد (شامى ح ٢ ص ٢٠٣٥).

# مج کے اعمال

# جے کے ایام میں دُ وسرے کوتلبیہ کہلوانا

سوال: . ج کے ایام میں بعض دفعہ دیکھ گیاہے کہ بس میں سوار ایک آ دمی تلبیہ پڑھتاہے اور باقی اس کی تکرار کرتے ہیں، کیا بیجا نزہے؟

. جواب:...عوام کی آسانی کے لئے اگرایہ کیا جاتا ہوتو اس میں کوئی مضا نقتہ بیں ہے، ورندآ واز میں آواز ملا کرتلبیدند کہا جائے۔(۱)

# أن يره ه والدين كوج كس طرح كرائيس؟

سوال:.. زید جج کرنا چاہتاہے،ساتھ ہی اپنے والداوروالدہ کوبھی جج کروانا چاہتا ہے،لیکن دونوں ہاں باپ بالکل اُن پڑھ ہیں۔سورو فاتحہ تک صحیح نہیں آتی ،کوشش کے باوجود سکھانا ناممکن ہے، آیا اس صورت میں جج کے لئے زیدا پنے والدین کوساتھ لے جائے ؟ جج صرف نام کے لئے تو نہیں ہوتا،اُزراو کرم تفصیل ہے سمجھا ہئے۔

جواب: کے میں تلبیہ پڑھنافرض ہے،اس کے بغیر احرام نہیں بندھے گا۔ ان کو تلبیہ سکھادیا جائے ، کج ان کا ہوجائے گا، اوراگران کو تببیہ کے الفاظ یا ذہیں ہوتے تو کم ہے کم اتنا تو ہوسکتا ہے کہ احرام باندھتے وقت ان کو تلبیہ کے افاظ کہلا دیئے جائیں،اور وہ آپ کے ساتھ سماتھ کہتے جائیں،اس سے تلبیہ کا فرض ادا ہوجائے گا۔ (۳)

(۱) (واذا كانوا حماعة) وأقلها هنا اثنان ولذا قال (لا يمشى أحد على تلبية الآحر) لأنه يشوش الحواطر، ويقوت كمال سمع الحاضر (بل كل إنسان يلبي بنفسه) أى منفرد بصوته (دون أن يمشى على صوت غيره) أى على وحه المعية لا الشبهية .إلخ والمسلك المتقسط في المسك المتوسط ص. الم طبع دار الفكر بيروت، أيضًا عية الناسك، باب الإحرام ص ٢١). (٢) فصل وشرط التلبية أن تكون باللسان والتلبية مرة فرض وهو عند الشروع لا غير إلخ والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص ٥٠). أما فرائض الحج فتلاث الأوّل الإحرام قبل الوقوف بعوفة وآية لبوت في المنسك المتوسط ص ٥٠). أما فرائض الحج فتلاث الأوّل الإحرام قبل الوقوف بعوفة وآية لبوت طنا المعنى بينة إلتنزام بسك مع التلبية، أو ما يقوم مقامها كذا في الفتح. فله فرصان: البية والتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر. (غنية الناسك، باب فرائض الحج ص:٣٣).

(٣) ولو كان مكان التلبية تسبيح أو تحميد أو تهليل ... .. وما أشبه ذلك ونوى به الإحرام صار مُحرِمًا سواء كان يحسن التبليبة أو لا يحسنها كذا في شرح يحسن التبليبة أو لا يحسنها كذا في شرح الطحاوي. (فتاوي عالمگيري، كتاب الحج، الباب الثالث في الإحرام، ح ١ ص ٢٢٢، أيضًا غنية الناسك ص ٢٦ طبع إدارة القرآن).

# حرم اورحرم سے باہرصفوں کا شرعی حکم

سوال: ...جرم میں اور جرم کے باہر نماز کی صفول کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جرم میں بھی صفول کے درمیان خاصاف صد ہوتا ہے، اور جرم میں جگہ ہونے کے باوجود جرم کے باہر بھی نماز ہوتی ہے۔ جرم کے باہر سا، ساسوگڑ بلکہ زیادہ فاصلے تک کوئی صف نہیں ہوتی، سرنگ مِسْفَلَد میں صفیں قائم کرلی جاتی ہیں، کیا ان صفوں میں شامل ہونے ہے نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...حرم شریف میں تو اگر صفول کے درمیان فاصلہ ہوتب بھی نماز ہوجائے گی، اور حرم شریف سے باہر آس خیس متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہوتو نماز صحیح ہے،اورا گر درمیان میں سڑک ہو یازیادہ فاصلہ ہوتو نماز صحیح نہیں۔ (۲)

# جن لُوگوں کو جج کی دُعا ئیں یا د نہ ہوں وہ کیا کریں؟

سوال:...جولوگ ارکانِ جج کی ؤی کی یا زنبیں کر بیتے ،ان کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب:...دُعا کیں یا زنبیں تو جو دُ عا کیں آتی ہوں وہ پڑھتے رہیں ۔

#### کیاعورتوں کوحرم شریف مسجد نبوی میں جانا جائز ہے؟

سوال:...مسجد میںعورتوں کا دا ضدمنع ہے، جبکہ عورتیں جج اور عمرے میں مسجد نبوی اور حرم شریف میں جاتی ہیں، جبکہ عام مساجد میں نہیں جاتیں،اس کی کیاوجہ ہے؟

جواب ... بهتریه به به که دم شرایف اور مسجد نبوی میں بھی نه جایا کریں ،گھر برنماز پڑھا کریں۔

# دوران جے میاں بیوی کی ناراضی

سوال: ..ا یک شخص جج کے سے روائل ہے بل اپنی بیوی کواس کے والدین کے گھر ڈوسر سے شہر لے گیا، مگر بیوی اپنی والدہ اور بھ سیوں کے کہنے میں آگر شوہر کے ساتھ دو بارہ کرا چی جانے ہے اٹکاری ہوگئے۔ بیوی کی والدہ نے اس کے شوہر سے کہا کہ تم سامان لے جو دَ، میری بی ، بھا سیول کے ساتھ ایئر پورٹ بینی جائے گی۔ شوہر نا راض ہوکر چلا گیا۔ بیوی اپنے بھا سیول کے ساتھ کرا چی آئی، مگر شوہر کی ناراضی برقم ارربی۔ سعودی عرب میں شوہر نے بیوی سے احسن طریقے سے برتا و کیا۔ رہائش ، سفروغیرہ میں ہرطر ن کا

(١) قان المسجد مكان واحد ولندا لم يعتبر فينه القصل بالخلاء إلّا إذا كان المسجد كبيرًا حدًّا. (رد اعتار ج: ١ ص:٥٨٦).

إذا كان بين الإمام وبين المقتدى طريق إن كان صيّقًا لا يمرّ فيه العجلة لا يمنع، وإن كان واسعًا يمرّ فيه العجلة يمنع إذا لم تكن الصفوف متصلة على الطريق أما إذا اتصلت الصفوف لا يمنع الإقتداء. (عالمگيرى ج: ١ ص.٨٤). أيضًا. وعبد إتصال الصفوف يصير المكان واحدًا حكمًا فلا يمنع كما مر. (رد اختار ح: ١ ص.٥٨٦).

 (٣) صلاة المرأة في بيتها خير عن صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج. (طس عن أمَّ سلمة، كبر العمال ج ك رقم: ٢٠٨٦٩). خيبر مساجد البساء قعر بيوتهن. (ح ك رقم:٢٠٨٢٨). خیال رکھا، مگراس کے ول میں بیوی کے سئے ناراضی برقر ارر ہی۔اس طرح سے عورت کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب:... بمورت کابید و بیشر بعت کے خل ف ہے ، اور شو ہر کی ناراضی کی وجہ ہے وہ <sup>م</sup>نا ہمگا رہے۔ کج کی فرضیت تو ادا ہوگئی ، تمریر کات سے محرومی کا اندیشہ ہے۔

# مج کے دوران عورتوں کے لئے أحكام

سوال:. میراای سال مج کا ارادہ ہے، گریس اس بات سے بہت پر بیٹان ہوں کہ اگر جج کے دوران عورتوں کے خاص ایام شروع ہوجا کیں تو کیا کرنا چاہئے اور مسجد نبوی میں چالیس نماز وں کا تقیم ہے، اس دوران اگر ایام شروع ہوج تیس تو کیا کیا جائے؟ جواب: آپ کی پریٹانی مسئند معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے، جج کے افعال میں سوائے بیت القدشریف کے طواف کے کوئی چیز ایس نہیں جس میں عورتوں کے خاص ایام رُکا وٹ ہوں۔

اگر جے یا عمرہ کا احرام ہاندھنے سے پہلے ایا م شروع ہوج کیں تو عورت عسل یا وضوکر کے جے کا احرام باندھ لے'' اِحرام
باندھنے سے پہلے جود ورکعتیں پڑھی جاتی ہیں ، وہ نہ پڑھے۔ حاجی کے لئے مکہ کرتمہ پہنچ کر پہدا طواف (جے طواف قد وم کہا جاتا ہے)
سنت ہے ، اگر عورت خاص ایا م ہیں ہوتو بیطواف چھوڑ دے ، منی جانے سے پہلے اگر پاک ہوگئ تو طواف کر لے ور نہ ضرورت نہیں ، اور
شاس پراس کا گفارہ بی لازم ہے۔
"

وُ وسراطواف وس تاریخ کو کیا جاتا ہے، جے'' طواف زیارت'' کہتے ہیں، یہ فج کا فرض ہے، اگرعورت اس دوران خاص ایام میں ہوتو طواف میں تاُ خیر کرے، پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔ '''

(۱) وأما ادابه .. .. يبدأ بالتوبة واخلاص النية واستحلال من خصومه ومن كل عامله. (عالمگيرى ج ١ ص ٢١٩). (٢) منالک عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول. المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة انها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولسكن لا تبطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس عير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس عير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسحد حتى تطهر. (مؤطا إمام مالك ص ٣٥٢ طبع مير محمد كتب خانه). أيضًا، وإذا حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصعت كما يصنعه الحاج عير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لحديث عائشة رضى الله عبها حين حاصت بسرف، ولأن الطواف في المسحد والوقوف في المفازة وهذا الإغتسال للإحرام لا للصلوة فيكون مفيدًا. (الهداية مع فتح القدير، كتاب الحج، قبيل باب الجنايات ح ٢٠١٠ ص ٢٢٢ تا ٢٢٢٣).

(٣) (ولو تركه) أى طواف القدوم (كله فالأشيء عليه لأنه ليبس بواجب إلا أنه كره ... إلخ. (المسلك المتقسط ص ٢٣٠). أيضًا. ويسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مكة ولا شيء عليه بتركه أو لا يحب عليه شيء بترك السُّنَّة. (شرح الوقاية ج: ١ ص:٣٢٤).

(٣) وأما طواف الإفاضة أو الزيارة فهو ركن باتفاق الفقهاء، لا يتم الحج إلا به لقوله عزّ وجلّ وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابين عبدالبر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. (الفقه الإسلامي وأدلته ح٣٠ ص ١٣١). أيضًا: ولو حاضت في وقت تقدر على أقل من ذلك لم يلزمها شيء .. . . فقولهم أي محملًا (لا شيء على الحائض وكذا النفساء لتأجير الطواف أي طواف الزيارة كما في الفتاوي السراجية وغيرها مقيد بما إدا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أي قبل الحيض ... إلخ. (المسلك المتقسط في المسك المتوسط ص: ٢٣٥).

تیسراطواف مکہ کرتمہ سے زخصت ہونے کے وقت کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے، لیکن اگر اس و وران عورت فاص ایا م ہیں ہو تو اس طواف کو بھی چھوڑ و ہے، اس سے بیروا جب س قط ہو جاتا ہے۔ باتی منی ،عرف ت، مز دلفہ میں جومنا سک ادا کئے جاتے ہیں ان کے لئے عورت کا یاک ہونا کو کی شرط نہیں۔ (۱)

اورا گرعورت نے عمرہ کا إحرام بوندھ تھا تو پوک ہونے تک عمرہ کا طواف اور سعی نہ کرے، اورا گراس صورت میں اس کوعمرہ کے افعال ادا کرنے کا موقع نہیں ملا کہ نی روانگی کا وقت آگی تو عمرہ کا إحرام کھول کر حج کا احرام باندھ لے اور بیاعمرہ جوتو ژویا تھا اس کی جگہ بعد میں عمرہ کرنے ۔۔ (۳)

مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پڑھنا مردوں کے سئے مستحب ہے، عورتوں کے لئے نبیس، عورتوں کے لئے مکہ مکر مداور مدینہ منوّرہ میں بھی مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے،اوران کومردوں کے برابرتواب معے گا۔

# عورت کا باریک دو پیشه پہن کرحر مین شریفین آنا

سوال: بعض ہماری بہنول کوحرمین شریفین میں دیکھا گیاہے کہ حرم میں نمی زکے لئے اس حالت میں آتی میں کہ باریک دو پشہ پہن کراور بغیر پردے کے آتی میں ،اس حالت میں نماز وطواف وغیرہ کرتی ہیں ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بین عے ہے تو وہ کہتی میں کہ یہاں کوئی منع نہیں ،امقد تعالی دِلوں کود کھت ہے۔ تو پوچھن ہے کہ وہاں کیا پردہ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں اس طرح نماز وطواف او ہوجاتا ہے جس میں بال تک نظرات نے بیں؟

(٢) حج المرأة الحائض إذا حاضت المرأة أو نفست عند الإحرام اغتسلت للإحرام وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاح عير انها لا تبطوف يبالبيت حتى تبطهر . إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص. ١٢١). أيضًا وفي المؤطا لمالك ص ٣٥٢ (طبع مير محمد) وهي (أي المرأة الحائض) تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت. (الفقه (٣) إذا حاضت المرأة عند الإحرام صنعت كما يصنع الحاج غير انها لا تطوف بالبيت ترفص العمرة وتهل بالحج. (الفقه

ر ۱) إذا حفاضت التمراه عند الإحرام صنعت عما يطنع الحاج عير الها لا تطوف بالبيت ترفض العمره ونهل بالحج. (القا الإسلامي وأدلّته ج:٣ ص:٣٣ ا ، ١٣٣ ).

(٣) عن عبدالله بن عباس رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوة المرأة في بيتها أفصل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. (أبو داؤد، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد ح. ١ ص: ٨٠).

جواب:...آپ کے سوال کے جواب ہیں چندمسائل کامعلوم ہونا ضروری ہے۔ اوّل:...عورت کا ابیا کپڑ اپہن کر ہا ہرنگلنا حرام ہے جس سے بدن نظرآ تا ہو یاسر کے بال نظرآ تے ہوں۔

دوم: ایسے باریک دو پیٹے میں نماز بھی نہیں ہوتی جس ہے با انظرآئے ہول ۔

سوم: .. مکہ و مدینہ جاکر عام عور تیں مجدیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، اور مجد نبوی ہیں جا بیس نمازیں پوری کرنا
ضروری جھتی ہیں۔ بیمسنداچھی طرح یا در کھنا چ ہے کہ حربین شریفین ہیں نماز باجہ عت کی فضیات صرف مردوں کے لئے ہے، عور توں
کو وہاں جاکر بھی اپنے گھر میں نمز پڑھنے کا حکم ہے، اور گھر میں نم زیز ھنام جدکی جہ عت کے ساتھ نمی زیز ھفنے ہے۔ فرا غور فرما ہے! کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم جب خود بنفس نفیس نمازیز ھارہے ہتھاں وقت یہ فرمارہ ہتھ کہ: ''عورت کا گھر میں نماز پر ھنام جد میں جہ عت کے ساتھ نمرزیز ھفنے ہے افضل ہے''جس نماز میں آنخضرت صلی النہ علیہ وسلم امام، اور صی ہرکرام رضوان اللہ پڑھنام جد میں مقتدی ہوں، جب اس جہ عت کے بجائے عورت کا گھر میں نمازیز ھنافضل ہوتو آئ کی جماعت عورت کے لئے کیے مشرب ہوگئی ہے! حاصل یہ کہ مکر مداور مدینہ شورہ ج کرعور توں کو اپنے گھروں میں نمازیز ھنافضل ہوتو آئ کی جماعت عورت کے لئے کہ مناز ہونا ہوگئی ہے! حاصل یہ کہ مکر مداور مدینہ شورہ ج کرعور توں کو اپنے گھروں میں نمازیز ھنافضل ہو ہو ہے؛ حاصل یہ کہ مکر مداور مدینہ شورہ ج کرعور توں کو اپنے گھروں ہیں نمازیز ھنافس ہو ہو کی نماز ان کے لئے تان جائے۔ ''

# مجے کے مبارک سفر میں عورتوں کے لئے پردہ

سوال:...اکثر ویکھا گیا کہ سفر جج میں چالیس ہ جیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے،جس میں محرم اور نامحرم سب ہوتے ہیں،
ایسے مبادک سفر میں ہے پر دہ عورتوں کو تو چھوڑ ہے باپر دہ عورتوں کا بیدھ ل ہوتا ہے کہ پردے کا بالکل اہتمام نہیں کرتیں، جب ان ہے پردے کا کہا جاتا ہے تو اس پر جواب بید دیتی: 'اس مبارک سفر میں پردے کی ضرورت نہیں اور مجبوری بھی ہے۔' اس کے ساتھ بیھی دیکھا گیا کہ جرم میں عورتیں نمی زوطواف کے لئے باریک کپڑ ایکن کرتشریف لاتی ہیں، اوران کا بیمال ہوتا ہے کہ خوب آومیوں کے بجوم میں طواف کرتی ہیں۔ و چھنا بیہ ہے کہ آبالی مجبوری کی میں طواف کرتی ہیں۔ و چھنا بیہ ہے کہ آبالی مجبوری کی صاحب میں شریعت کے یہال پردے میں کوئی رعایت ہے؟ چاہئے تو بیتھا کہ ایسے مبارک سفر میں حرام سے بیچ تا کہ جج مقبول ہو، اس طرح کے کپڑ ہے بہن کرطواف و نماز وغیرہ کے لئے آتا ٹر بعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

جواب:... احرام کی حالت میں عورت کو تھم ہے کہ کپڑ ااس کے چبرے کونہ ٹے الیکن اس حالت میں جہال تک اپنے بس

 <sup>(</sup>١) (يدبيس عليهـ لَ من حلابيبهنّ) قال أبوبكر في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأحنبيين
 واظهار الستر والعفاف عند الخروج. (أحكام القرآن للجصاص ح:٣ ص:٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) والشوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة بالإجماع وعالمگيري ح اص ٥٨). عن ابن عمر رصى الله عمد عنه الله عمد و الله و الله عمد و الله و ال

میں ہوں ، محرموں سے پروہ کرنا ضروری ہے، اور جب إحرام ند ہوتو چېرے کا ڈھکن ل زم ہے۔ پینلط ہے کہ مکہ کرتمہ میں یا سفر جی میں پردہ ضروری نہیں۔ عورت کا باریک کپڑا پہن کر (جس میں سے سرکے بال جھیکتے ہوں) نماز اور طواف کے سئے آنا حرام ہے اور ایسے کپڑے میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ طواف میں عورتوں کوچ ہے کہ مردوں کے بچوم میں نہ تھیں اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہر کپڑے میں ان کی نماز بھی نہر نہیں ہوتی۔ طواف میں عورتوں کوچ ہے کہ مردوں کے بچوم میں نہ تھیں اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہر کپڑے میں اور حجر آن میں اور دران بھی نمرزیں اپنے کہ جج کے دوران بھی نمرزیں اپنے میر کہریں ، ورنہ گناہ گار ہوں گا ، ان کا گھر پر نماز پڑھنا حرم شریف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور صواف کے لئے رات کو جا نمیں اس وقت رش نمینا کم ہوتا ہے۔

# حج وعمرہ کے دوران ایام حیض کو دواسے بند کرنا

سوال:...کی شرعاً بیرجائز ہے کہ عمرہ یا حج کے دوران خواتین کوئی ایسی دوااستعال کریں کہ جس سے ایوم نہ آئیس اور وہ اپنہ عمرہ یا حج صحیح طور پرادا کرلیں؟

جواب:...ج ئز ہے،کین جبکہ'' ایام'' حج وعمرہ سے مانع نہیں توانہیں بند کرنے کا اہتمام کیوں کیا جائے؟ ایام کی جات میں صرف طواف چ ئزنہیں ، باتی تمام افعال جائز ہیں۔

## حاجی ، مکه بمنی ،عرفات اور مز دلفه میں مقیم ہوگا یا مسافر؟

سوال: . . حاجی ، مکہ میں مسافر ہوگا یا مقیم؟ جبکہ وہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے، گراس قیام کے دوران وہ منی اور عرف ت میں بھی یا نچے دن کے لئے جائے اور آئے ،الی صورت میں وہ قیم ہوگا یا مسافر؟ اور منی اور مکہ شہرِ دا حد کے تکم میں ہیں یا دو الگ الگ شہر؟

#### جواب:... مکہ منی ،عرفات اور مزد فعدالگ الگ مقامات ہیں۔ان میں مجموعی طور پر بندرہ ون رہنے کی نہیت ہے ومی

(۱) والمرأة في حميع دلك كالرجل عير انها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولو سدلت على وجهها شيئًا وحافته عنه حار ـ (عالمكيرى ج ا ص ٣٣٥، كدا في الهداية، إرشاد الساري إلى مناسك مُلَا على القارى ص ٣٨، السس الكرى للبيهقي ح ٥ ص ٣٨) ـ أيضًا قال الله تعالى "وَلَيْصُرِبُن بحُمُرِهنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ولا يُبُدِين رِيْسَهُنَّ الآية ـ (البور: ٣١) ـ داله ما الله على القرة المالة فيه كذا في التسند عالم كلى عد المدين مدين مدين مدين مناسك مدين الصلاة فيه كذا في التسند عالم كلى عدد المدين مدين مدين المدين ا

<sup>(</sup>٢) والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه كذا في التبيين. (عالمگيري ج ١ ص.٥٨).

<sup>(</sup>٣) (ولا تستلم الحجر) الأسود (عبد المزاحمة) أي إذا كان هناك جمع من الرجال. (المسلك المتقسط ص ٤٩).

<sup>(</sup>٣) حبح المرأة الحائض إذا حاصت المرأة أو نفست عبد الإحرام اغتسلت للإحرام وأحرمت وصنعت كما يصعه الحاح عبر انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وإذا حاصت المرأة أو نفست فلا غسل عليها بعد الإحرام، وإنما يلزمها ان تشد الحفاظ الدى تصعه كل أمثى على محل الدم لمنع تسربه للخارج، ثم تفعل سائر مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضى الله عنها أن تصنع ما يصنع الحاح غير الطواف بالبيت. (الفقه الإسلامي وأدلته حسن صن ١٦٢ طبع دار الفكر، وكذا في البحر الرائق ج: ١ ص ١٩٢).

مقیم نہیں ہوتا۔ پس جوخص ۸ رز والحجہ کوئن جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ کرتمہ آگیا ہوتو وہ مکہ کرتمہ میں مقیم ہوگیا۔ اب وہ تنی عرفات اور مز دلفہ میں بھی مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مکہ کرتمہ آئے ہوئے ابھی پندرہ دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ منی کوروائگی ہوئے تو محفی مکہ کرتمہ میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔ تیر ہویں تاریخ کوئن ہے واپسی کے بعد اگراس کا ارادہ پندرہ دن مکہ کرتمہ میں رہنے کا ہے تو اب میڈنس مکہ کرتمہ میں منافر ہوگا اور منی ہوئا ہوں منافر ہی تو اب میڈنس مکہ کرتمہ میں مقیم بن جائے گا،لیکن اگر منی سے واپسی کے بعد اگراس کا ارادہ پندرہ دن مکہ کرتمہ میں رہنے کا ہے تو اب کے بعد بھی مکہ تھی میں ہوئے گا۔ تیر ہو تھی نہیں تو بھی میں میں ہوئے گا۔ تیر ہو یہ کہ کا ہے تو اب کے بعد بھی مکہ تھی میں ہوئے گا،لیکن اگر منی سے واپسی کے بعد بھی مکہ تو میں پندرہ دن رہنے کا موقع نہیں تو بھی مسافر ہی رہے گا۔ (۲)

# آ تھویں ذوالحجہ کوکس وقت منی جانا جا ہے؟

سوال:... آٹھویں ذوالحجہ کوئس وفت منی جانا جا ہے؟ کیاسورج نکلنے ہے قبل منی جانا جائز ہے؟ جواب:... آٹھویں ذوالحجہ کوئس وفت بھی منی جانامسنون ہے، البتة مستحب بدہے کہ طلوع سفتاب کے بعد جائے اور ظہر کی

'ٹماز وہاں پر پڑھے۔سورج 'نگلئے سے قبل جانا خلاف اُ وٰٹی ہے جگر جا کز ہے۔

(۱) فالمسافر يصير مقيمًا بوجود الإقامة والإقامة تبت بأربعة أشياء، أحده صريح بية الإقامة وهو أن يبوى الإقامة حمسة عشر يومًا في مكان واحد صالح للإقامة فلا بد من أربعة أشياء، بية الإقامة، وبية مدة الإقامة في المسافر للإقامة في مكان واحد . . وإذا عرف هذا فقول اذى المسافر الإقامة خمسة عشر يومًا في موضعين فإن كان مصرًا واحدًا أو قرية واحدة صار مقيمًا لأبهما متحدان حكمًا .... وإن كانا مصريين نحو مكة ومنى أو الكوفة والحيرة، أو قريتين أو أحدهما مصر والآحر قرية لا يصير مقيمًا، لأبهما مكانان متايان حقيقة الحجر (البدائع الصالع، كتاب الصلاة، فصل وأما بيان ما يصير المسافر به مقيمًا ح اص ٩٤، ٩٥ . أيضًا رقوله لا بمكة ومنى أى لو توى الإقامة بمكة خمسة عشرة يومًا فإنه لا يتم الصلاة لأن الإقامة لا تكون في مكانين إذ لو حارت في مكانين لحازت في أماكن فيؤدى إلى أن السفر لا يتحقق إلى إلخ (البحر الرائق، باب المسافر ح ٢ ص ١٣٣ م ١٥٠ المعا دار لابد له من الخروج إلى عرفات فيلا يتحقق الشرط. (البحر الرائق، باب المسافر ح ٢ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الابد له من الخروج إلى عرفات فيلا يتحقق الشرط. (البحر الرائق، باب المسافر ح ٢ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة ج: ١ ص ١٥٠ ، وكذا في الدائع الصناع، كتاب الصلاة عدالية الصلاة عداله المناسك ص ١٥٠٠ . وكذا في الدائع الصناع المنابع، كتاب الصلاة عداله المنابع، كان العدالية المنابع عداله المنابع، كتاب الصلاة المنابع المنابع عداله المنابع كان المنابع كون المنابع المنابع كان المنابع كون المنابع كان المنابع كون المنابع كان المنابع كون المنابع كان المنابع كون المنابع

(٢) انه إذا نوى الإقامة بمكة شهرًا ومن نيته أن يخرح إلى عرفات ومي قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يومًا لا يصير مقيمًا لأنه يكون ناويا بالإقامة مستقلة فلا تعتبر فإذا رجع من منى وعرفات إلى مكة وهو على نيته السابقة صار مقيمًا لأن البناقي من الشهر أكثر من خمسة عشر وهنا كذلك لأن فرض المسئلة انه دحل في أوّل العشر ومعلوم ان الحاج يخرح في اليوم الثامن إلى منى ويرجع إلى مكة في اليوم الثاني عشر فلما دحل إلى مكة أوّل العشر ونوى إقامة شهر ثم تصح نيته أوّل المدة لأنه لا يحصل له إقامة حمسة عشر يومًا إلّا بعد رجوعه من منى فلذا أمره صاحب الإماه بالقصر أوّل المدة وبالإتمام المدالع العودة. ومنحة المخالق على هامش النحر الرائق، باب المسافر ح. ٢ ص ١٣٣ طبع دار المعرفة، البدائع الصنائع ح ١٠ ص ١٨٣ طبع يه المعرفة، البدائع الصنائع ح ١٠ ص ١٨٣ طبع يه ايم سعيدي.

(٣) لم يروح مع الناس إلى منى يوم التروية بعد صلوة الفجر وطلوع الشمس كذا في فتاوى قاضيخان، وهو الصحيح، ولو دهب قسل طلوع الشمس حار والأوّل أولى كذا في البدائع. (عالمگيرى، كتاب الحح، الناب الحامس حار والأوّل أولى كذا في البدائع. (عالمگيرى، كتاب الحح، الناب الحامس حار والأوّل أولى كذا في البدائع. (عالمگيرى، كتاب الحح، الناب الحامس حار والأوّل أولى كذا في المرغباني بعد طلوع الشمس وهو الصحيح. (شامى حام صام). وفي المبسوط يستحب أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى (شامى جام صام).

# دس اور گیارہ ذوالحجہ کی درمیانی رات منی کے باہر گزار نا خلاف سنت ہے

سوال:...ایک شخص نے منی میں قربانی کرنے اور احرام کھونے کے بعد •اراور اارذ والحجہ کی درمیانی شب کمل اور اارذ والحجہ کا آ دھادن مکہ مکر مدمیں گزار اور ہاتی دن منی میں ،اوروہاں ۱۴ رذ والحجہ کی رمی تک رہا،اس شخص کا کیا تھم ہے؟ چواہے:. منی میں رات گزار ناسنت ہے ،اس لئے اس نے خل ف سنت کیا ،گراس کے ذمہ ذم وغیرہ واجب نہیں۔ ( )

# منیٰ کی حدود ہے باہر قیام کیا تو جج ہوایانہیں؟

سوالی: جدہ سے بہت سے افراد گروپ جج کا انظام کرتے ہیں جومقررہ معاوضے کے عوض لوگوں کے خیمے (ربائش)، خوراک اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں اور جج کراتے ہیں۔ اس بار میں نے اپی فیمل کے ہمراہ ایسے ہی ایک ادارے ہے ہم زہ رقم دے کر بگنگ کرائی منی پہنچنے پرمعلوم ہوا کہ ان کے خیمے حکومت کی بتائی ہوئی منی کی حدود کے ہیں باہر ہیں، اب ایسے وقت آپ بہتے ہیں بحث کریں ندر قم واپس لاسکتی ہے، اور نہ ہو جود کوشش کرنے کے کسی اور جگہ متباول انتظام ہوسکتا ہے، لہذا ہم سب نے تمام من سک جج بحث کریں ندر قم واپس لاسکتی ہے، اور نہ ہو جود کوشش کرنے کے کسی اور جگہ متباول انتظام ہوسکتا ہے، لہذا ہم سب نے تمام من سک جج بورے کئے اور منی میں وہیں قیام کیا جو کہ منی سے چند قدم باہر تھی، بہت سے سعودی اور ڈوسری قو میتوں کے لوگ بھی وہاں قیام پذیر سے خیم اور حکومت کی دُوسری ہوتئیں وہ ہی بھی ای طرح مہیا کی گئی ہیں جس طرح کہ منی کے اندر دیگر چگہوں پر ہیں، بلکہ پیچھ متوں جیسے عراق وغیرہ کے با قاعدہ حکومت سے منظور شدہ معلموں کے خیم بھی وہاں تھے۔ اب آپ اپنی رائے سے مطلع فر ما کیں کہ ان حالات میں کہ نہ کہ جند قدم باہر قیام کرنے پر نہ رہ جے میں کیا کوئی قص رہایا نہیں؟

جواب:..منی کی حدود ہے باہرر ہے کی صورت میں منی میں رات گزار نے کی سنت ادانہیں ہوگی ، حج ادا ہو گیا۔ <sup>(۱)</sup>

# پاکستانی حجاج منی اور عرفات میں پوری نماز پڑھیں گے یا قصر؟

سوال: پاکستانیوں کے سے دوران جی منی میں اور میدانِ عرفات میں پوری نمازا داکر ناہوگی یا قصر نماز؟
جواب: اگر مکہ میں منی سے پہلے پندرہ روز کا قیام ہو چکا ہوتو مقیم ہوگئے ، پوری نماز پڑھنی ہوگ ۔ اور اگر مکہ شراف میں پندرہ دون تفہر نانہیں ہوا تھا کہ نی کوروا نگی ہوئی ، تو بیمس فر ہیں ، منی ، عرفات ، مزدلفہ میں قصر پڑھیں گے ، اور مکہ کر مہوا پس آئے ہو بعد اگر دوال پندرہ دن کا قیام نہیں تو وہال بھی مسافر رہیں گے ، اور اگر منی سے داپس کے بعد مکہ کر مہیں پندرہ دن یا اس سے زیادہ تھم ہرنا

<sup>(</sup>۱) كذلك في حديث جابر الطويل وابن عمر مع إنفاق الرواية أنه صلّى الظهر بمني فالبيتوتة بها سُنة والإقامة بها مندوبة كذا في الميط، ولو لم ينحرح من مكة إلا يوم عرفة أحزاه أيضًا ولكن أساء لنزك السُنّة. (بحر الرائق ح٢٠ ص ٣٣٥). وينكره أن يبيت في غير مني في أيام مني كذا في شرح الطحاوي. (عالمگيري ج ١ ص ٢٣١ و ٢٣٢، فتح القدير ح٢٠ ص ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) أيطًا.

ہے تو آب مکہ میں مقیم ہوں گے۔ (۱)

## حاجی منی اور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

سوال: اس سال میں نے حج کیا ، چونکہ پہلے ہم مدین شریف کی زیارت کر کے آگئے ، بعد میں حج کا ٹائم ہوا ،اور پھر ہم مکہ ہے منل کے لئے روانہ ہوئے منل میں قیام کے دوران ہم نے تمام نمازیں قصرادا کیں ، کیا ہماری تمام نمی زیں قبول ہوگئیں ؟

جواب: ...اگرآپ منی جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ کرنمہ آگئے تھے تو آپ مکہ کرنمہ میں مقیم ہو گئے اور منیٰ ،عرفات اور مزدلفہ میں مقیم ہی رہے ،آپ کو پوری نماز پڑھنی لازم تھی ،اس لئے آپ کی بینی زین نہیں ہو کیں ،ان کودوبارہ پڑھیں ۔اوراگرمنی جانے سے پندرہ دن پہلے آپ نہیں آئے تھے ، بلکمنی جانے میں اس سے کم مذت کا د آفتہ تھا تو آپ مکہ مَرَمہ میں بھی مسافر تھے اور منیٰ ،عرفات میں بھی مسافر رہے ،اس لئے آپ کا قعر پڑھنا سے تھا۔ (۲)

#### حج اورعمره میں قصرنماز

سوال:...کوئی مسلمان جب عمرہ اور حج مبارک کی نیت ہے سعودی عرب کا سفر کرتا ہے تو کیا اس سفر کے دوران اس کو (الف) فرائض کی رکھتیں پوری پڑھنی ہوں گی؟ (ب) قصر کرنا ضرور ہوگا؟ یا در کھنے کی بات سے ہے کہ اس سفر کا مقصد صرف عمرہ کرنا، حج کرنا ہے، (و) کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں بھی قصر نمی زیڑھنی ضروری ہوگی؟

جواب:...کراچی سے مکہ مکرتمہ تک تو سفر ہے، اس لئے قصر کرے گا ،اگر مکہ مکرتمہ میں پندرہ ون یواس سے زیادہ تھہرنے کا موقع ہوتو مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا ، اور اگر مکہ مکرتمہ میں پندرہ ون تظہر نے کا موقع نہیں ،مثلاً چودھوی ون اس کومنی جاتا ہے (یا اس سے پہلے مدینہ منوّرہ جانا ہے ) تو مکہ کرتمہ میں بھی مسافر ہی رہے گا اور قصر کرے گا۔

# عرفات بمني، مكه مكرّمه ميں نماز قصر پراهنا

سوال:...آپ کی خدمت میں ایک مئد تحریر کررہا ہوں ، پیمئد صرف میرا بی نہیں ہے ، بلکہ لاکھوں انسانوں کا ہے ، براہ مہرہانی تفصیل سے جواب دیجئے تا کہ لاکھوں انسانوں کا مئد حل ہوجائے۔ ہوائی جہاز سے جانے والے عاز مین جج کواس سال

 <sup>(</sup>١) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر، وإن نوى أقل من ذلك قصر لا يدمن إعتبار مدة ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ٣٦ ١ ؛ باب صلاة المسافئ.

<sup>(</sup>٣) قوله أيام العشر أى عشر ذى الحجة وهو تفريعٌ على عدم صحة الإقامة بمكة ومنى وأما إدا دخلها قبل العشر بحيث يتم لم خمسة عشر يومًا قبل الخروح صحت نيّة الإقامة . إلخ (حاشية طحطاوى على الدر المختار ج: ١ ص:٣٣٣، باب صلاة المسافر). انه إذا نوى الإقامة بمكة شهرًا ومن بيته أن يخرح إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يومًا لا يصير مقيمًا. (صحة الخالق على البحر الرائق ح ٢٠ ص. ١٣٣١، أيضًا بدائع ح ١ ص. ٩٨، شامى ح ١ ص. ١٨٥).

گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہوہ دوروز کی واچی کی تاریخ ملی تھی ، تقریباً نصف حاجیوں کوروانہ ہوئے سے پہلے اطلاع ملی کے مدیدشریف کی جانے کی اجازے ہے، جج سے پہلے اطلاع ملی کے مدیدشریف بہنچا تو اس جہاز کے تمام حاجیوں کو تی جانے ہیں صرف دس روز ہاتی ہے، اوران تمام حاجیوں کو تی مراجہاز اس روز مکہ شریف بہنچا تو اس جہاز کے تمام حاجیوں کو تی مدیدشریف میں صرف دس روز ہاتی ہے، اوران تمام حاجیوں کو ۲۲ روز مکہ شریف اور جی کے سفر میں گزار نے ہیں ، اور آخر کے دس دن مدیدشریف اور جو جے سے پہلے جانے کی اجازت نہیں تھی اوراس کی اطلاع جانے سے پہلے ہی اور جدو میں گزار نے ہیں ، کیونکہ ہم لوگوں کو مدید شریف جے سفر ہیں گزار سے جو مکہ شریف سے تقریباً چار چیومیل کے فاصلے پر ہے، تو کی میں لی بی تقریباً چار چیومیل کے فاصلے پر ہے، تو جے کے سفر ہیں گزار سے جو مکہ شریف سے کو کی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے باجماعت سے رہ جائو وہ نماز میتی ہے وہ نماز میتی ہے۔ اور عدہ میں تو بہر حال قصر ہی پڑھنی ہیں کوئی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے باجماعت سے رہ جائو وہ نماز میتی ہے یا تھر؟ مدید شریف اور جدہ ہیں کوئی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے باجماعت سے رہ جائوں وہ نماز میتی ہیں کوئی نماز میاں پندرہ روز سے کم کا قیام ہے۔

جواب: مقیم ہونے کے سئے بیشرط ہے کدایک ہی جگدگم از آم پندرہ دن تظہرنے کی نیت ہو۔اور مکہ محر تمدہ منی ہم فی ت بہ ایک جگہ نہیں ہیں بندرہ دن تظہر نے کا وقفہ ل ایک جگہ نہیں ہیں بندرہ دن تظہر نے کا وقفہ ل جائے وہ تھیم ہوں گے ،اور منی ،عرفات میں بھی پوری ہی نماز پڑھیں گے ،ای طرح منی کے اندال سے فارغ ہوکر بندرہ دن مکہ محر معہ علی ہوں گے ،اور منی ہول گے ،اور منی ہول کے اندال موقع نہیں ماتا وہ میں غربر نا ہوت بھی مقیم ہول گے ،الکین جن و وال کو منی سے آئے کے بعد بھی مکہ شریف میں بندرہ دن تھہرنے کا موقع نہیں ملتا وہ مسافر ہوں گے ، چنا ٹیجا ہے مسافر ہوں گ

## وتوف عرفه کی نیت کب کرنی حیاہے؟

سوال:... يوم عرفه كووتون كي نيت كس ونت كر في حيايه: ؟

جواب: وتونب عرفه کاونت زوال ہے شروع ہوتا ہے، یوم عرفہ کوزوال کے بعد جس وفت بھی میدانِ عرفات میں داخل ہوجائے وتونب عرفہ کی نیت کرنی چاہئے ،ا گرنیت نہ جی کرےاور وتوف ہوجائے تو فرض اوا ہوجائے گا۔

<sup>(</sup> ا ) صفحه: اتا كاحواله تمير من سويجهيل\_

 <sup>(</sup>۲) انه إذا نوى الإقامة بمكة شهرًا ومن نبته أن يحرح إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة حمسة عشر يومًا لا يصير
 مقيمًا. (حاشية منحة الحالق على البحر الرائق ح ۲ ص ۱۳۳ ، كتاب الحح، شامى ج ۱ ص ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) ثالثًا. زمان الوقوف (أى العرفة) يقند الحاج بالإتفاق من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفحر الثالى من يوم المنحر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال وقال: خذوا عنى مناسككم . الخد ( لفقه الإسلامي وأدلّته المطلب الوابع الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع المطلب الوابع الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع المفجر من يوم المنحر فقد أدرك الحج فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا. (الهداية مع البناية ح. ٥ ص ١٠٠ ، باب الإحرام، طبع حقانيه).

<sup>(</sup>٣) ومن وقف بعرفات ولو مرورًا أو نائمًا أو مغمى عليه، أو لم يعلم أنها عرفة في هذا الوقت، أجزأه ذلك عبد الحقية عن الوقوف. والفقه الإسلامي وأدلّته حـ٣ ص ١٤١، طبع دار الفكر، أيضًا فتح القدير، كتاب الحج ج ٢ ص.١٩٢).

#### ميدان عرفات اورنماز قصر

سوال: ... بچ میں عرفات کے میدان میں جو پیش امام صاحب می بنیمرہ میں نماز پڑھاتے ہیں تو سنا ہے کہ چونکہ وہ بظاہر مقیم ہوتے ہیں اس لئے ان کا نماز کو قصر کر کے پڑھنا سے البغدا حاجی حضرات الگ سے اپنی جماعت کرلیا کریں۔ اور اَب بیھی سنا ہے کہ سعودی حکومت نے بیر ان کا نماز کو قصر کر کے پڑھنا اِمام صاحب مسافر کی حیثیت رکھتے ہوں۔ برائے مہر پانی اس سلسلے میں تفصیل سے اِرشاد فرما تیں۔

جواب:...حنفیہ کے نزویک اگر اوم مقیم ہوتو اس کی اقتدامیں پوری نماز پڑھی جائے گی ،اورسعودی حضرات کے نزدیک میجدِنمرہ میں قصر کرنا مناسک جے میں سے ہے ،اس لئے امام مسافر ہو یا مقیم ، ہر حال میں قصر کرے گا۔ سنا ہے کہ امام ریاض سے لایا جا تا ہے ،اس لئے حنفیہ کواس کی اقتدامیں قصر کرنا صحیح ہے ،لیکن اس کی تحقیق نہیں ،اور جب تک بقینی بات نہ ہواس پر فتوی نہیں ویا جا تا ،
اس لئے احناف کوچاہے کہ یا تو امام کے بارے میں تحقیق کرلیں کہ وہ مسافر ہے یا نہیں؟ یاا پی نماز الگ پڑھیں ،مسجدِنمرہ کے امام کی اقتدانہ کریں۔ ( )

# عرفات کے میدان میں ظہر وعصر کی نماز قصر کیوں کی جاتی ہے؟

سوال:.. یوم انج بینی ۹ رز والحجه کومقام عرفات میں مسجد نمر ه میں جوظهرا ورعصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکم معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تین چارمیل ہے، اور قصر کے لئے مقام قیام ہے ۸ ہم میل یا ایسے ہی مجھ فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔

جواب:...ہمارے نز دیک عرفات میں قصرصرف مسافر کے لئے ہے ہقیم پوری نماز پڑھے گا۔سعودی حضرات کے نز دیک قصرمنا سک کی وجہ ہے ہاں لئے إمام خواہ مقیم ہو،قصر ہی کرے گا۔ (۲)

#### عرفات میں نماز ظہر وعصر جمع کرنے کی شرط

سوال: برقات کے میدان میں ظہراورعصر کی نمازیں قصر طاکر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں الیکن اگر کوئی شخص اِمام کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہو سرکا اور اب اسلیے نماز پڑھتا ہے تواسے دونوں نمازیں اپنے اپنے وفت پر پڑھنی ہوں گی یا دونوں نمازیں اسپنے ہونے کی صورت میں بھی اکٹھی پڑھے گا؟ نیز اگر اپنے خیے میں دُوسری جماعت کے ساتھ شریک ہوتو اِمام کو صرف ظہر پڑھانی جائے ہوئے کی صورت میں بھی اکٹھی پڑھے گا؟ نیز اگر اپنے خیے میں دُوسری جماعت کے ساتھ شریک ہوتو اِمام کو صرف ظہر پڑھانی جائے ہوئے کی صورت میں بھی اُمام کو صرف تا ہوئے ہوئے کی میں اُمام کو سرف کا بھی بھی ہوتو اِمام کو صرف کا بھی بڑھانی جائے ہوئے کی صورت میں بھی اُمام کو سرف کی بھی دُوسری جماعت کے ساتھ سے ساتھ ہوئے کی میں دُوسری بھی اُمام کو سرف کی بھی ہوئے کے ساتھ ہوئے کی میں دُوسری بھی ہوئے کی میں دونوں کی بھی ہوئے کی میں دونوں کی بھی دونوں کی بھی ہوئے کی میں دونوں کی بھی دیں کی دونوں کی بھی دونوں کی دونوں کی بھی دونوں کی دونوں کی بھی دونوں کی بھی دونوں کی دونوں کی بھی دونوں کی دونوں کی بھی دونوں کی دونوں ک

<sup>(</sup>١) وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة سواء أدرك أوّلها أو آحرها لأنه التزم متابعة الإمام بالإقتداء\_(الجوهرة النيرة ص:٨٠، كتاب الصلاة، باب صلاة المقيم).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينحوز للمقيم أن يقصر الصلاة، ولا للمسافر أن يقتدى به إن قصر، وقال مالك رحمه الله تعالى يقصر المقيم يقتدى به المسافر فهو قصر نسك. (عنية الناسك، باب مناسك عرفات ص٠٠٥١، طبع إدارة القرآن).

جواب: ...عرف ت میں ظہراورعصر جمع کرنے کے لئے امامِ اکبر کے ساتھ جومسجد نمرہ میں ظہروعصر پڑھا تا ہے، اس ہی عت میں شرکت شرط ہے، پس جولوگ مسجد نمرہ کی دوٹول نمازوں (ظہروعصر) پاکسی ایک کی جماعت میں شریک نہ ہوں ان کے سئے ظہروعصر کواپنے اپنے وقت پر پڑھنال زم ہے، خواہ وہ جماعت کرائیں یاا کیلے اسمیے نماز پڑھیں ، ان کے لئے ظہروعصر کو جمع کرنا جائز نہیں۔ ()

كياعرفات مين نما زِظهر، نما زِعصرا كيلے پڙھنے والا دونوں كوالگ الگ پڑھے؟

جواب: ..اگرکوئی حاجی عرفات میں'' امام الحج'' کے ساتھ مسجد نمرہ میں نماز پڑھے، وہ تو اِمام کے ساتھ ظہر اور عصر کو جمع کرےگا،اور جولوگ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ ظہر کی ظہر کے وقت،اور عصر کی عصر کے دفت پڑھیں گے۔ ('')

#### عرفات سے عصر کے بعد ہی نکانا کیسا ہے؟

سوال: ،رش کی وجہ سے عصر بعد ہی لوگ عرف ت نے نکل کر باہر مڑک پر آکر ہی بیٹے کے لئے انظار کرتے ہیں جبکہ وقت مغرب کے بعد نکلتے ہیں تو معلم کی بسیں ان لوگوں کو لے کر جا چکی ہوتی ہیں جو پہنے باہر سڑک پر آ چکے ہوتے ہیں، مغرب بعد نکلنے سے پھر پڑائیویٹ یا کرایوں کی گاڑیوں میں جانا پڑتا ہے، لہذا مز دلفہ میں اپنے ساتھیوں سے میں عدہ ہوجاتے ہیں، پھروہاں سے منی بھی جانا پڑتا ہے۔ لہذا مزدلفہ میں اپنے ساتھیوں سے میں ہوجاتے ہیں، پھروہاں سے منی بھی جانا پڑتا ہے۔

(۱) قصل في شرائط جواز الجمع . . . الثاني الحماعة فيهما فلو صلاهما ، أو إحداهما منعرة الم يجز عند أبي حنيمة ، والحماعة شرط لازم في حق غير الإمام ، فلا تسقط بحال . . . . . . الثالث: الإمام الأعظم أو نائبه فيهما . . . . . . والحاصل أن مكان الجمع هو المسجد وما في معناه إتفاقًا . . . . . . . . . . ولو فقد شرط منهما يصلى كل صلاة في الخيمة عليحده في وقتها بجماعة أو غيرها (غنية الناسك ص: ١٥١ ، ١٥٣ ، فصل في شرائط جواز الجمع ، طبع إدارة القرآن) . أيضًا: وشرط لمسجد هذا الجمع الإمام الأعظم أو نائبه والاصنوا وحدانًا . . . . . . فلا تجوز العصر للمنفرد في إحداهما فنو صلى وحده لم يصل العصر مع الإمام وفي الشامية أي بل يصليها في وقتها ومثله ما لو صلى الظهر فقط مع الإمام لا يصلى العصر الآ في وقتها . (د الحتار مع الدر المختار ، مطلب في شروط الجمع بين الصلاتين بعرفة ج: ٢ ص ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، طبع سعيد) . وقتها . . إلخ واحدة منهما في وقتها . . إلخ والجوهرة النيرة ص ن ٢٠١ ، كتاب الحج ، طبع دهلي) والحاصل أن مكان الجمع هو المسجد . . . . . ولو فقد شرط منها (أي الستة) يصلّى كل صلاة في الخيمة عليحدة في وقتها بجماعة أو غيرها وغنية الماسك، فصل في شرائط جواز الجمع ص ت ١٥ ا ، طبع إدارة القرآن).

جواب:...مغرب سے پہلے عرفات کا چھوڑ ناجا ئزنہیں،اگرغروب سے پہلے عرفات سے نکل گیااور دوہارہ واپس نہیں آیا تو قرم لازم آئے گا۔

## عرفات مين ظهر وعصرا ورمز دلفه مين مغرب وعشاء يجاير ٌ هنا

سوال:...ج کے موقع پر حج ہے کرام کوا بک مقام پر دونماز وں کو بکجا پڑھنے کا تھم ہے،لہذامطلع کریں وہ دووفت کی نمازیں کون تی جیں؟ اورا گر کو کی شخص ان دونماز وں کو بکجانہ پڑھے (جان بو جھ کر) بلکہ اپنے اوقات میں پڑھے تو کیا اس شخص کی نمازیں قبول ہوں گی؟

جواب: ...عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز ، ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے بشر طیکہ مبجد نمرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اگر اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو إمام ابوصنیفہ کے نز دیک دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں اداکی جا کیں ، اور ہر نماز کی جماعت اس کے وقت میں کرالی جائے۔ اور یوم عرفہ کی شام کوغروب آفتاب کے بعد عرف ت سے مزولفہ جاتے ہیں ، اور نم زمغرب اور عشاء دونوں مزولفہ بھنے کراواکر تے ہیں۔ اگر کسی نے مغرب کی نمی زعرفات میں یاراستے میں پڑھ کی توج تر نہیں ، مزولفہ بھنے کردوبارہ مغرب کی نماز پڑھے ، اس کے بعد عشء کی نماز پڑھے۔ (")

سوال:...کیامز دیفه میں نمازیں جماعت ہے نہیں پڑھتے ہیں،فرداً فرداً پڑھتے ہیں؟ جواب :..نہیں! بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔

(۱) قوله: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه . . . ولا يدفع أحد قبل الغروب فإن دفع أحد قبل الغروب إن جاوز حد عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه وإن جاوزها قبله فعليه دم . الخ. (الحوهرة النيرة، كتاب الحج ص ١٣١، طبع حسان العام عليه وإن جاوز دهلي) . فإذا وقف نهارًا ودفع قبل الغروب، فإن جاوز حدود عرفة بعد العروب مع الإمام، أو قبله فلا شيء عليه، وإن جاوز قسل المغروب فعليه دم إمامًا كان أو غيره، ولو كان يحاف الزحام لنحو عجز، أو مرض، أو كانت امرأة تخاف الزحام، فإن لم يعد أو عاد بعد الغروب لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية، وعليه الجمهور . (غية الناسك في بغية المناسك، فصل في ركن الوقوف وقدر الواجب ص: ١٥٩ ، ١٢٠).

(۴) الصّاحوار تمبراً ـ

(٣) إذا صلى المغرب في يوم عرفة في وقتها في المطريق أو بعرفات يجب عليه الإعادة عندهما. (إرشاد الساري ص:٣٠١)
 (٣٥) طبع دار الفكر، وأيضًا في الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ٢٣٠، الباب الحامس في كيفية أداء الحج).

(٣) وإذا أتوا المزدلفة ... فإذا دخل وقت العشاء يؤذن المؤذن ويقيم فيصلى الإمام بهم صلاة المغرب في وقت صلاة العشاء شم يصلّى بهم صلاة العشاء بأذان وإقامة واحدة في قول أصحابنا الثلاثة كذا في البدائع. (فتاوى عالمگيرى، الباب النخامس في كيفية أداء الحج ج: اص: ٣٣٠). أيضًا: (فإذا دخل وقت العشاء) أي تحقق دخوله (أذّن المؤذّن ويقيم) المخامس في كيفية أداء الحج بالعشاء المغرب (العشاء) أي أولًا (ثم يتبعها) أي تعقب صلاة المغرب (العشاء) بجماعة أي ثانيًا حمع تأخير. (مناسك مُلا على القارئ ص: ٣٣١ طبع دار الفكر، أيضًا شرح الوقاية ج: اص ٢١٥٠).

#### مز دلفها ورعرفات میں نمازیں جمع کرنااورا داکرنے کا طریقتہ

سوال: ... عرفات میں ظہر وعصر کو جواکشے یعنی جمع کر کے ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں ،اس کے لئے کیا کیا شرا کا ہیں؟
کیونکہ میں نے اس مرتبہ عرفہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ہماری مسجد کے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہماری شرائط کے مطابق نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے کہا گرکوئی شخص ان شرائط کا لحاظ ندر کھتے ہوئے نماز پڑھ لے تو اس کے لئے کیا تاوان ہے اور کیا تھم ہے؟

جواب: ... محدِنمرہ کے امام کے ساتھ ظہر وعصر کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے ،گراس کے لئے چندشرا لط ہیں۔ان میں سے
ایک ہے کہ قصر صرف امام مسافر کرسکتا ہے ،اگر امام تقیم ہوتو اس کو پوری نمہ زیزھنی ہوگ ۔ سنامیتھ کے محبِرنمرہ کا امام تقیم ہونے کے
باوجود قصر کرتا ہے ،اس لئے حنی ان کے ساتھ جمع نہیں کرتے تھے ،لیکن اگر پیٹھیت ہوجائے کہ امام مسافر ہوتا ہے تو حنفیہ کے امام
کی ان نماز دل ہیں شریک ہونا سے جمع ، ورند دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پراپنے تیمول میں ادا کریں۔(۱)

سوال:...ای طرح مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا تھم ہے، اس صورتِ حال میں کوئی خاص اَ حکام ہیں؟ دونوں نماز دں کوجمع کرناضر دری ہے؟ کیا مغرب کی نماز کواس کے وقت میں ادانہیں کر سکتے ؟ دُوسری بات بید کہ کیا خواتین کے لئے بھی بہی تھم ہے؟

جواب:...مز دلفہ میں مغرب وعشاء کا جمع کرنا جا جیوں کے لئے ضروری ہے،مغرب کومغرب کے وقت ہیں پڑھنا ن کے لئے جائز نہیں ،اس میں مرداورعورت دوٹو ن کا ایک ہی تھم ہے۔

سوال:...ای طرح مزدلفد میں جومغرب وعشاء کی نمازیں جمع کی جاتی ہیں، ان کی جماعت شرط ہے یا انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر جماعت کروا کمیں تو دونوں کے لئے الگ الگ اُڈان واِ قامت ضروری ہے؟ کیامغرب کی سنتیں عشاء کے فرائف کے بعداداکریں؟

جواب:.. مغرب وعشاء جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں،اگر جماعت نہ طے تو اکیلا پڑھ لے۔ووتوں ٹمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں، دونوں ٹمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں،اوراگر مغرب پڑھ کراس کی سنتیں پڑھیں تو عشاء کے لئے دوہارہ اقامت کی جائے۔

(۱) والحاصل آن الإمام إن كان مقيمًا فلا يحوز القصر للمسافرين والمقيمين وإن كان مسافرًا فلا يجوز القصر للمقيمين.
 (ارشاد الساري ص:۱۲۹ و ۱۳۱، شامي ج:۲ ص:۱۸۹،۱۸۹).

(٢) فيصلى الإمام المغرب أي صلوته بنجماعة في وقت العشاء أولًا .... .. ثم يتبعها العشاء بجماعة. (المسلك المتقسط ص:٣٣).

(٣) فإذا دخل وقت العشاء أذّن المؤذّن ويقيم فيصلّى الإمام المغرب بجماعة في وقت العشاء. ثم يتبعها العشاء بحماعة، ولا يعيد الأذان ولا الإقامة للعشاء بل يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة ولا يتطوع بينهما، أي بل يصلى سُنّة المغرب والعشاء والوتر بعدهما كما صرح به مولانا عبدالرحم الجامي قدس الله سبحانه وتعالى سره السامي في منسكه، ( إلّ الله الله عليه عليه المنامي في منسكه،

#### مز دلفه میں نماز مغرب وعشاء کوجمع کرنا

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ مغرب اورعشاء کی نماز میں جوجمع کر کے ایک وقت میں پڑھتے ہیں ،اس کے لئے بھی کیا شرائط ہیں؟ اوران دونوں کوجمع کرنے کے لئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ اور کیا مرداور عورتوں تمام پرضروری ہے؟ کوئی مشتنی بھی ہیں؟ اور جواس کوقصداً ترک کرے یاسہوا تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...مز دلفہ میں مغرب وعشاء کا جمع کرناسب حاجیوں کے لئے ضروری ہے،مغرب کے وقت میں پڑھناان کے لئے جائز نہیں۔اس میں مرداور عورت دوٹوں کا ایک ہی تکم ہے۔

# کیا مز دلفہ میں نمازِ مغرب وعشاء ایک ساتھ پڑھنے کے لئے جماعت ضروری ہے؟

سوال:...مزدلفہ میں جومغرب وعشاء کو جمع کریں گے آیااس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی پڑھ کئے جیں؟ آیاان دونوں نمازوں کو دواؤان واقامت کے ساتھ پڑھیں گے جا یک اُؤان واِقامت کے ساتھ پڑھیں گے؟ ساتھ یہ بھی بتلا کیں کہ مغرب وعشاء کے درمیان مغرب کی سنتیں یا نوافل بھی پڑھیں گے یا فقط فرض نماز پڑھ کرفوراَعشاء کی نماز پڑھیں گے؟ واضح رہے کہ ہماراتعلق فقدِ شفی ہے۔

جواب:... مزدلفہ میں مغرب وعشء دونوں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، اگر چند زفقاء ہول تو دونوں نمازوں کی جماعت کرالیں، اور اگر کسی کو جماعت ندل سکے تو خیراً کیلا پڑھ لے۔فقہ خفی کے مطابق دونوں نمازیں ایک اُؤان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں، دونوں نمازوں کے درمیان شنیں نہ پڑھی جائیں، بلکہ شنیں بعد میں پڑھیں، اور اگر مغرب پڑھ کراس کی سنیں پڑھیں تو عشاء کے لئے دوبارہ اِقامت کبی جائے۔ (۱)

رش کی وجہ سے مزدلفہ میں • ارذی الحجہ کی فجر کے دفت پہنچنے سے مغرب وعشاء قضا ہوگئی تو کیا کر ہے؟

#### سوال:...رش کی وجہ ہے اکثر لوگ مز دلفہ • ارذی الحبہ کی فجر کی اذان پریا فجر بعد پینچتے ہیں ،الیک صورت میں ۹ رذی الحبہ کی

(بِتِرِهِ ثِيرِ ثِيرِ ثِيرِ ثِنَ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل اللهُ ال

(١) فيصلَى الإمام المغرب أي صلاته بحماعة في وقت العشاء أولًا ثم يتبعها . العشاء بحماعة . إلخ. (المسلك
 المتقسط ص:١٣٣).

(٢) فيصلى الإمام بالناس المعرب ثم يتبعها العشاء بذلك الأذان والإقامة ولا يتطوع بينهما، فإن تطوع بينهما أو تشاعل بشيء أعاد الإقامة الغرب كين.

مغرب اورعشاء کی نماز قضا ہوجاتی ہے،مغرب وعشا ، کی نماز مز دلفہ میں بغیر قضا ادا کرنی ہوتی ہے۔ جواب:...نمازیں قضانہ کی جا کیں بلکہالی صورت میں راستے میں پڑھ لی جا کیں۔<sup>(۱)</sup>

# مز دلفه میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم

سوال: . مزدلفہ پہنچ کرعشاءاورمغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنت اور وتر واجب پڑھنے ضروری ہیں یا کہ بیں؟ **جواب:...وترکی نمازتو واجب ہے،اوراس کاادا کرنامقیم اورمسافر ہرایک کے ذمہ لازم ہے۔ باتی رہیں سنتیں اتو سنن** ... مؤ كده كااداكرنامقيم كے لئے تو ضروري ب، مسافركو اختيار ہے كہ پڑھے يانہ پڑھے۔ (<sup>--)</sup>

## مز دلفه کا وقوف کب ہوتا ہے؟ اور وادی محسّر میں وقوف کرنا اور نماز ادا کرنا

سوال:..مئلدبیے کے مزدلفہ میں تو رات کوعرفہ ہے پنجیس کے ،اس کے بعداس کا وقوف کب سے شروع ہوتا ہے جو کہ واجب ہےاور کب تک ہوتا ہے؟ اور اس میں (مزولفہ میں) فجر کی نماز کس وقت پڑھیں گے، آیا اوّل وفت میں یا آخر وقت میں؟ ساتھ میہ بتلا نمیں کہ اگر کوئی شخص اس وادی میں جو کہ مز دلفہ کے ساتھ ہےجس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا،نماز ادا کر لے، مچھر معلوم ہوکدیہوہ وجگہ ہے جس میں جلدی ہے گزر نے کا حکم ہے تو کیا نماز کولوٹائے گایا دا ہو جائے گی؟

جواب: ...وتوف مز دلفه كاوفت ١٠زوالحجه كوميح صاوق سے لے كرسورج نكلنے سے پہلے تک ہے۔ سنت بدے كہ منت صاوق ہوتے ہی اوّل وقت نمازِ فجر ادا کی جائے ،نماز سے فارغ ہوکر وقوف کیا جائے اور سورج نگلنے سے پہلے تک دُعا و استغفارا ورتضرّع

 <sup>(</sup>١) ولو حشى أن يطلع الفجر قبل أن يصل إلى مزدلفة صلّى المغرب الأنه إذا طلع الفجر فات وقت الحمع. (الجوهرة البيرة ص: ١٢ ا ، كتاب الحح).

<sup>(</sup>٢) عن أبي حنيفة رضي الله عنه في الوتر ثلاث روايات . . . . وفي رواية واجب وهي آحر أقواله وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي . . . . ويجب القضاء بتركه باسيًا أو عامدًا وإن طالت المدة . الح. (فتاوي عالمكيري، كتاب الصلاة، الباب الثامن في الوتر ح: ١ ص: ١ ١ ١ ١ ١ ). أيضًا: ولا يتطوع بينهما أي بل يصلّي سُنَّة المغرب والعشاء والوتر بعدهما كما صرح به مولًانا عبدالرحمن الجامي قدس الله سبحانه وتعالى سره السامي في مسكه. (المسلك المتقسط ص:٣٣١ طبع دار الفكر).

٣) وقد ذكرنا مرارًا أنها بممزلة الواحب ولهذا كان الأصح أنه يأثم بترك السُّنَّة المؤكدة كالواجب. (رد اعدار ح٣٠ ص: ٢ ٢ آء باب العيدين، مطلب في الفال و الطيرة).

 <sup>(</sup>٣) ولا قبصر في الشنن . و يعصهم حوزوا للمسافر ترك الشنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الحوف ويأتي بها في حال القرار والأمن. (فتاوي عالمگيري، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر ج ١ ص: ١٣٩). (۵) وأوّل وقته طلوع الفجر الثاني من يوم المحر وآخره طلوع الشمس منه. (شامي ج: ۲ ص: ١١٥، وقوف المردلفة).

وا بتبال میں مشغول ہوں۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتو منی کی طرف چل پڑیں اور وادی محسّر میں وقوف جا ئز نہیں۔

#### دورانِ مج مزدلفہ میں قیام ضروری ہے

سوال:...عرفات ہے تئی آتے ہوئے بسوں کا قافلہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رش کی وجہ ہے رُک جا تا ہے، اور صبح رش کم ہونے پرروانہ ہوتا ہے، بس مز دلفہ میں نہیں رُکتی ، کیا اس صورت میں ؤم دینا ہوگا؟

جواب:...اگرطلوع فجرسے پہلے آپ مزدلفہ پہنچ گئے اور وہال مغرب اور عشاء کی نمی زیڑھ لی تو آپ کے ذہے پچھ نہیں، ورندآپ پرؤم لازم ہے۔

#### مز دلفہ کے وقوف کا ترک ہوجانا

سوال: ... گزشته سال ج کے موقع پر میں اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ وہاں پرروڈ بند ہونے کی وجہ سے بروفت نہیں پہنچ سکا،
یعنی مزدلفہ میں قیام کا موقع (رات) نیل سکا، برائے مہریانی بیہ بتا کیں کہ ان مزدلفہ میں قیام کئے بغیر حج ہوگیا یانہیں؟ ۲: ... اگرنہیں تو
اس صورت میں قرم وینا واجب ہے؟ ۳: ... قرم کس مقام پر دینا چاہئے؟ ۳: کی مرد اورخوا تین سب کی طرف سے وینا ہوگا؟ یا صرف قرم مرد پرواجب ہوگا؟ ۵: ... کیا إمسال کسی کی معرفت قرم دلا سکتے ہیں؟

جواب:...اگرایسے(غیر اِختیاری)عذر کی وجہ ہے مزولفہ کا وتوف رہ جائے تو دَم واجب نہیں ،گزشتہ سال بے شارلوگوں کو یہ جاد شہیش آیا۔ یہ جاد شہیش آیا۔

# یوم النحر کے کن افعال میں ترتیب واجب ہے؟

سوال:... نضائل ج "صفی: ۲۱۵،۲۱۳ پر دسوی تاریخ کا ذکر ہے، اور حضرت شیخ رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں: "اس دن ہیں چارکام کرنے ہیں: ترمی، ذرئے ،سرمنڈ انااور طواف زیارت کرنا" یہی ترتیب ان کی ہے۔اس میں بہت سے حضرات سے بھول وغیرہ کی وجہ سے ترتیب ہیں تقدّم و تا خرہوا، ہر محض آ کرع ض کرتا کہ مجھ سے بجائے اس کے ایسا ہوگیا، حضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے: "اس میں وجہ سے ترتیب میں تقدّم و تا خرہوا، ہر محض آ کرع ض کرتا کہ مجھ سے بجائے اس کے ایسا ہوگیا، حضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے: "اس میں

(۱) فإذا طلع الفجر صلّى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف الناس معه كذا في القدوري ....... ويحمد الله تعالى ويثنني علينه ويهلّل وينكبّر ويلبّي ويصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا الله بحاجته رافعًا يديه إلى السماء. (فتاوى هندية ج١٠ ص. ٢٣٠، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، شرح وقاية ح: ١ ص. ٢٦١، كتاب الحج).

(۲) والسردلفة كلها موقف إلا بطن محسر كذا في فتاوى قاصى خان، وإذ بلغ بطن محسر أسرع إن كان ماشيًا وحرك دابته إن كان راكبًا . . . . . فإذا أسفر جدًا دفع منها قبل طلوع الشمس والناس معه حتَّى يأتوا منى كذا في الزاد. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الحح، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ج١٠ ص: ٢٣١، ٢٣١، طبع رشيديه، وهكذا في اللباب في شرح الكتاب ح: ١ ص: ١٤٢، ١ من ١٤٢، ١ من ١٤٢، ١ من ١٤٢٠ من عليه كتب خانه).

(٣) ومن ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دم لأنه من الواحبات ..إلخ. (الحوهرة النيرة ص ١٧٧).

(٣) للكن لو تركه بعذر كزحمة لا شيء عليه. وفي رد المحتار. وكذا كل واجب إذا ترك بعذر لا شيء عليه كما في البحر. (فتاوئ شامي ج:٢ ص:١٢).

کوئی گناہ ہیں۔ 'اب اس ترتیب میں تقدیم و تأخیر ہوتو ؤم واجب بتایا جاتا ہے (معلم ابجی ج ص: ۴۵۳)۔ اگر مفردیا قارن نے یا متمتع نے زمی سے پہلے و نے کیا تو ؤم واجب ہوگا، کے زمی سے پہلے و نے کیا تو ؤم واجب ہوگا، کے زمی سے پہلے و نے کیا تو ؤم واجب ہوگا، کیونکہان چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ یہ فرق بجھ میں نہیں آیا، برائے مہریانی اس کی وضاحت فرمادیں۔

چواب:... یوم انخر کے چارافعال ہیں، یعنی رقی ، ذرخ ، صق اور طواف زیارت ۔ اوّل الذکر تین چیزوں میں تر تیب واجب ہے ، تقدیم و تا خیر کی صورت میں ذم واجب ، وگا۔ مگر طواف زیارت اور تین افعال فدکورہ کے درمیان تر تیب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پس اگر طواف زیارت ان تین افعال کے آگے پیچھے کرنے ہے۔ پس اگر طواف زیارت ان تین افعال کے آگے پیچھے کرنے والوں کو جو فرمایا گیا ہے کہ: ''کوئی حرج نہیں!'' حنیہ اس میں بیتا ویل کرتے ہیں کہ اس وقت افعال جج کی تشریع ہوری تھی ، اس لئے فاص اس موقع پر بھول چوک کر تقذیم و تا خیر کرنے والوں کو گناہ سے بری قرار دیا ، مگر چونکہ دُوسرے دلائل سے ان افعال میں تر تیب کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس لئے قرم واجب ہوگا،' واللہ الله ا

#### وَم كَهِال اوا كياجائے؟

#### سوال:...عرض بیہ کے ہم سب سے دوران جے احرام ہاندھنے کے سلسد میں فلطی ہوگئی تھی جس کا ہم کوؤم ادا کرنا ہے، لیکن

(۱) قال في معراح الدراية اعلم ال ما يقعل في أيام البحر أربعة أشياء الرمى والنحر والحلق والطراف، وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم المطواف على الحنق لا اللطواف على الحنق للا المحلق يلزمه دم عدد، وقد بص في المعراج في مسئلة حلق القارن قبل الذبح أنه إذا قدم المطواف على الحنق لا يدرمه شيء فالمحاصل: أنه إن حلق قبل الرمى لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّمي لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا إلخ والبحر الرائق، باب الجنايات ج: ٣ ص ٢٠٠٠ طبع دار المعرفة، بيروت). أيضًا: (قوله وقد نص في المعراج إلخ) قد ذكر المولف عده قول المتن ثم إلى مكة ان أوّل وقت صحة الطواف إذا طلع العجر يوم البحر ولو قبل الرمى واللحلق وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله، وظاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمى والذبح والحلق، وفي المدر المعتدار عسد عند الواجبات، والترتيب بين الرمى والحلق والمابن ما النحر، وأما الترتيب بين المطواف وبين الرمى والحلق والمحلق فالمحدة الخالق على هامش البحر الرائق ح: ٣ المحلق فسنة غلوطاف قبل الرّمي والحلق لا شيء عليه ويكره. لباب، اهد (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ح: ٣ ص ٢٠٠١) باب الحنايات، طبع دار المعرفة بيروت).

(۲) وله (أى لأبى حنيفة) ان التأخير عن المكان يوجب الدم ... والمراد بالحرج المفى الإلم بدليل أنه قال لم أشعر فعذُرهم لعدم العلم بالمناسك قبل دلك. (البحر الرائق، باب الحنايات ج: ۳ ص ۲۲ طبع دار المعرفة). أيضًا وأجاب أبوحنيفة عما استدل به الشافعي وهو ما روى البخارى ومسلم، والنفظ للبخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رجل للبي صلى الله عليه وسلم. زرت قبل أن أرمى، قال. لا حرج اقال. حنقت قبل أن أذبح، قال. لا حرج إقال ذبحت قبل أن أرمى، قال لا حرج المنفى هو أثم ولا يستلزم من ذلك بفي الفدية . إلخ و (الفقه الحملي وأدلته، كتاب الحج ، حكم التأخير والتقديم في الرمى والذبح والحلق ح الص ٣٥٦ طبع دار الكلم الطيب، بيروت).

ہم بیادانبیں کرسکے۔ اس کے علاوہ مکہ و مدینہ دوبارہ جانے کی سعادت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ، پچھ عرصہ بعد ہم چھٹی پر کراچی جارہے ہیں ، پس عرض بیہ ہے کہ میدڈ مرجوہم کوادا کرتاہے ،کیا کراچی میں کرسکتے ہیں یانہیں ؟

جواب: .. جج وعمرہ کے سلیلے میں جو ذم واجب ہوتا ہے اس کا حدو دِحرم میں ذ<sup>ین</sup> کرنا ضروری ہے ، دُوسری جگہ ذ<sup>ی</sup> کرنا دُرست نہیں۔ آپ کسی حاجی کے ہاتھ اتن رقم بھیج ویں اور اس کوتا کید کردیں کہ وہ وہاں بکر اخرید کر حدو دِحرم میں ذ<sup>ی</sup>ح کرادے ، اس کا گوشت صرف فقراء ومساکین کھا سکتے ہیں ، مال دار لوگ نہیں کھا سکتے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) ولا يجزى دم الفدية إلّا في الحرم كدم الإحصار ودم المتعة والقرال. (بدائع الصنائع، كتاب الحج، واما حكم الإحصار جـ ۲ ص ۱۵۹) ـ أيضًا: ويذبح بقية الهدايا متى شاء، لأنها جنايات وكفارات فلا تتوقت بوقت، ومصوفها الفقراء، فلا يأكل منها ....... وكل اللبائح تذبح في المحرم، قال تعالى في جزاء الصيد هديًا بالغ الكعبة [المائدة ۵۰] وفي دم الإحصار: حتَّى يبلغ الهدى محله [البقرة: ۲۹] ـ (الفقه الحنفي وأدلته ح- ۱ ص ۵۰، الهدى . أيضًا. (ويختص) أي جواز ذبحه (بالمكان وهو الحرم) قلا يحور ذبحه في غيره أصلًا. (المسلك المتقسط ص ۱۵۵).

<sup>(</sup>۲) وأسابيان ما يتحلل به المحصر نوعان، نوع ألا يتحلل إلا بالهدى ونوع يحتلل بغير الهدى، أما الذى ألا يتحلل إلا بالهدى فكل من مبع من مضى في موجب الإحرام حقيقة . . فهذا ألا يتحلل إلا بالهدى وهو أن يبعث بالهدى أو بثمنه يشترى بنه هنديا فيندب عنه وما لم يذبح ألا يحل وهذا قول عامة العلماء . إلح. (البدائع الصنائع، كتاب الحج، وأما حكم الإحصار ح: ٢ ص: ١٤٨١).

## رّ می (شیطان کوکنگریاں مارنا)

### شیطان کوکنگریال مارنے کی کیاعلت ہے؟

سوال:... جج مبارک کے موقع پر شیطان کو جو کنگریاں مارمی جاتی ہیں ، کیااس کی علت وہ ہاتھیوں کا شکر ہے جس پراستہ جل شانہ نے کنگریاں برسوا کر پامال کیا تھا یا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں شیطان نے متعدّد د فعہ بہکا یا تھا؟مکن ہے اس موقع کی عاتمیں بہت ہی ہوں ، اُمید ہے رائج عدت تح بر فر ما کر ہمارے مسئلے کاحل فر مادیں گے۔

جواب:...غالبًا حضرت ابرائیمُ علیه اسلام والا واقعہ بی اس کا سبب ہے، مگریہ عدت نہیں۔ ایسے اُمور کی علت تلاش نہیں ک ج تی ، بس جو تھم ہواس کی تمیل کی جاتی ہے اور جج کے اکثر افعال وار کان عاشقانہ انداز کے بیں ، کہ عقداءان کی عاتبیں تلاش کرنے سے قاصر بیں۔۔

### اگر جمرات کے لئے مز دلفہ سے کنگریاں نہ لے تو کیا کرے؟

سوال:.. اگرکوئی مخص جمرات کے لئے مز دلفہ سے کنگریاں نہ چنے تو پھر کہاں ہے لے؟ جواب:..منیٰ میں کسی جگہ ہے بھی لے لے ، مگر جمرات کے پاس سے نداُ تھائے۔

#### شیطان کوکنگریاں مارنے کا وقت

#### سوال:..شیطان کوئنگریاں ، رنے کا وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب تک کنگریاں مارنا جا کڑے؟ برائے مہر ہانی

(١) وذكر في مبسوط شيخ الإسلام انما سميت حمرة لأن إبراهيم عليه السلام لما أمر بدبح الولد حاء الشيطان يوسوسه فكان إبراهيم عليه السلام يرمي إليه الجمار طودًا له، وكان يحمر بين يديه أي يسرع في المشي والإجمار الإسراع في المشي. (الباية في شرح الهداية، باب الإحرام ج٥٠ ص١٢٨٠ طبع حقانيه ملتان، وكدا في الفقه الإسلامي وأدلته ح٣٠ ص١٩٨٠ المطلب الثاني، ومي الحمار في مني وحكم المبيت فيها، طع دار الفكر).

(٣) يستحب أن ياحد حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق ولا يرمى بحصاة أحدها من عند الحمرة فإن رمى بها جاز وقد أساء (عالمگيرى ح ١ ص ٢٣٣٠، الباب الخامس في كيفية أداء الحج). مأخذها. وتؤخذ حصى الجمار من مردلفة أو من الطريق من مجسر وغيره أو من أى مكان غير نجس، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس رضى الله عنهما أن يأحذ الحصى من مزدلفة، وعليه فعل المسلمين (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج جـ٣ ص ١٩٨ ، طبع دار الفكر).

اس کوبھی تفضیل ہے تحریر فرما کیں۔

جواب: ... پہید دن دسویں ذوالحجہ کو صرف جمرہ عقبہ (براشیط ن) کی زمی کی جاتی ہے، اس کا وقت میج صاوق ہے شروع ہوجاتا ہے مگر طلوع آفاب سے زوال تک ہے، زوال سے غروب تک بلاکراہت جواز کا وقت ہے، اورغر دب ہے اگلہ دن کی مین صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر کوئی مذر ہوتو غروب تک بلاکراہت جواز کا وقت ہے، اورغر دب ہے اگلہ دن کی مین صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر کوئی مذر ہوتو غروب کے بعد بھی بدا کراہت جواز کا وقت ہوتا ہے، غروب آفاب میں اور بار ہویں کی دمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، غروب آفاب سک بلاکراہت ، اورغروب سے پہلے دمی نہ کر سکے تو خروب سے پہلے دمی نہ کر سکے تو خروب کے بعد زوال سے بعد بدا کراہت ہے بعد زوال سے بعد بدا کراہت ہوتا ہے، تیر ہویں تاریخ کی دمی کا مسئون وقت تو زوال کے بعد ہے، لیکن میج صادق کے بعد زوال سے بہلے اس دن کی زمی کر ناامام ابو صنیفہ کے نز دیک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ (\*)

#### رات کے وقت زمی کرنا

سوال:...زیُ بھرات کے وفت کا فی رش ہوتا ہے اور تجاج پاؤں تلے ذب کر مرجاتے ہیں ، تو کیا کمزور مردوعورت ہجائے دن کے رات کے کسی جصے میں زمی کر سکتے ہیں؟ جبکہ وہاں کے معاء کا کہنا ہے کہ چوہیں گھنٹے زمی جمار کر سکتے ہیں۔

جواب:...طافت ورمردوں کورات کے دفت زمی کرنا مکروہ ہے،البنۃ عورتیں ادر کمزورمردا گرعذر کی بناپررات کوزمی کریں توان کے لئے ندصرف جائز بلکہ مستحب ہے۔

(۱) (الثاني عشير) أنه في اليوم الأوّل يرمي جمرة العقبة لا غير وفي نقية الأيام يرميها، يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة إلى المعارض الم

(٢) أوقات الرمني وله أوقات ثلاثة يوم المحر، وثلاثة من أيام التشريق، أوّلها. يوم المحر، ووقت الرمني ثلاثة أنواع: مكروه ومسنون ومباخ، فمما بعد طلوع الفجر إلى وقت الطلوع مكروه، وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون، وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح، والليل وقت مكروه، كذا في الحيط السرخسي. (عالمگيري، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ح: ١ ص:٢٣٣، طبع رشيديه كوئله).

(٣) وأما وقت الرمى في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمى فيهما قبل الروال إلا ان ما بعد الزوال إلى علووب الشمس وقت مسون وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه هنكذا روى في طاهر الرواية. رفتاوي عالم كيري، كتاب الحج، الباب الخامس ج: الصنائع م: ٢٣٣، وبكذا البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣٣، وبكذا البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٣٧).

(٣) وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلّا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما يعده مسئون. كذا في محيط السرحسي. (عالمگيري، كتاب الحج، الباب الخامس ج: ١ ص.٢٣٣، طبع رشيديه كوئته). (٥) والليل وقت مكروه (عالمگيري ح: ١ ص:٢٣٣، الباب الخامس) والرحل والمرأة في الرمي سواءً إلّا ان رميها في الليل أفصل. (ارشاد الساري، فصل في أحكام الرمي وشرائطه ص:١٢٤، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلّته ج٣٠ ص ١٩٥).

#### زی جمار میں ترتیب بدل دینے سے دّم واجب نہیں ہوتا

سوال:. ایک صاحب نے اس سال جج بیت القدادان مایا ،اور شیطانوں پر کنگریاں مارنے کے سلسلے میں تاریخ دیں ، گیارہ ، بارہ لیعنی تین بوم میں بھول یا غلطی ہے جمر وُ حقیہ ہے شروع ہوکر جمر وُ اوّل پر شم کیس ،تو اس غلطی و بھول کی کیاسز او جرّ ا ہے؟ اس ہے جج میں فرق آیا یا نہیں؟

جواب: ... چونکہ جمرات میں ترتیب سنت ہے، واجب نہیں ،اور ترک سنت پر ڈمنہیں آتا،اس لئے نہ جج میں کوئی خرابی آئے گی اور نہ ذم واجب ہوگا۔ابت ترک سنت سے پچھاساء ت آتی ہے، لیعنی خلاف سنت کام کیا۔صورت مسئولہ میں اگریشخص جمر وَ اُوٰی کی رَمی ہوجا تا اور اساء ت جمر وَ اُوٰی کی رَمی ہوجا تا اور اساء ت ختم ہوجا تی ۔ ()

## ا گرکسی نے تینوں دِن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے وَم واجب ہول گے؟

سوال: . اگر کسی نے دسویں ، گیار ہویں اور ہار ہویں کی زمی نہیں کی ، یعنی کسی دن کی بھی نہیں کی ، یا کسی ایک دن کی نہیں کی ، یا کسی ایک دن میں تینوں رمیوں میں ہے ایک فوت کر دی ، تو کیاان تم م صورتوں میں ایک ہی دم ہوگا یا لگ ذم آئیس گے؟ جواب: .. بتمام صورتوں میں ایک ہی ؤم ہوگا ، اور گناہ بقد رجرم ہوگا۔

## اگرمز دلفہ کا قیام نہ ہو سکے اور قربانی ، رَمی جلق کی تر تیب تبدیل ہوگئی ہوتو دو دَم آئیں گے

سوال:... ٩ رؤی الجبر کو عرف ہے عدم کی ہیں پر رات وی بجے مزولف کے لئے روائی ہوئی، راہ میں ہیں خراب ہوئی، و تمین فراس میں سوار ہوئے ، اس ہیں میں ایک شخص عربی زبان سے واقف تھا، اس نے بتایا کد ڈرائیور کا مطالبہ ہے کہ ہر سوار کی و تمین ریال دے، میں نے انکار کرویا۔ ڈرائیور نے بس روک دی ، بول : خراب ہوگئی ہے۔ تیسری ہیں میں سب سوار ہوئے۔ راستہ بارک ریال دے، میں نے انکار کرویا۔ ڈرائیور نے درائیور کے جاری گئے ، و ہیں لوگوں نے نماز پڑھی (عشاء تھنا ہوئی)، کنگریاں چنیں ، پھر اجام) ہونے کے سب بس رینگی تھی ، ای اثنامیں میں کے چاری گئے ، و ہیں لوگوں نے نماز پڑھی (عشاء تھنا ہوئی)، کنگریاں چنیں ، پھر بس چلی ، آٹھ ہے مزولف کی حدود میں واضل ہوئے ، وہاں وتوف نہ ہوا، بس چلتی رہی ، گیارہ ہے دن ایک بل کے نیچ بس والے نے سب کو اُتار دیا ، تلاش بسیار کے بعد ایک ہے خیمے میں مئی پہنچ ، قربانی بینک کے ذریعے سے ہوگئ ( بہی وقت بینک نے ویا تھ ) ، رات بھر کے جاگے ہوگئی ( بہی وقت بینک نے ویا تھ ) ،

 <sup>(</sup>۱) فلتركه الترتيب فإنه مسول لأن السي صلى الله عليه وسلم رتب فإدا ترك المسون تستحب الإعادة ولا يعيد الأولى لأسه إدا أعاد الوسطى والعقبة صارت هي الأولى. (بدائع ح ۱-۲ ص ۱۳۹، كتباب النحج). فحس مراعاة للترتيب وإن رمي الأولى وحدها أجزأه عندنا، هكذا في التاتار حانية. (عالمگيري ج ۱ ص ۲۳۳).

 <sup>(</sup>۲) ومن ترك رمى الحمار في الأيام كلها فعليه دم ويكفيه دم واحد وإن ترك رمى يوم فعليه دم. رهداية ح ا ص ٢٥٥، كتاب الحج). أيضًا ولو ترك رمى الكل وهو الجمار الثلاث لرمه دم عبد أبي حنيفة، لأن جنس الجناية واحد. حظرها إحرام واحد، فيكفيها دم واحد إلح. رالفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج، سادسًا كيفية الرمى ج٣٠ ص ٢٠٢).

وقوف نه بوسكا ، اورزمي ، قرباني ، حلق كي ترتيب بهي نه بهوئي ، آپ قرمايئ كداس فعطي كا از الديسي بهو؟

جواب:...اس میں دودّ م لازم ہوئے ، ایک تو وقو ف مز دلفہ کے ترک کی دجہ سے جو کہ واجب ہے۔ ' دُومرا زمی اور حلق ہے پہلے قربانی کرنے کی وجہ ہے کہ قارن اور مشتع کے لئے ان تین افعال ( رمی ، پھر قربانی ، پھر حلق ) کے درمیان ترتیب

#### وسویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا

سوال:..اوگوں کے کہنے کے مطابق کہ دسویں ذی الحجہ کورٹی کرنے میں کافی ذشواری ہوتی ہے ،خواتین ہمارے ساتھ تھیں ، ہم نے منے کے بجائے مغرب کے وقت رقمی کی ، کیا یمل سیح ہوا؟

جواب:..مغرب تک رقی کی تأخیر میں کوئی حرج نہیں ، لیکن شرط بیہ ہے کہ جب تک زمی نہ کرلیں تب تک تمتع اور قران کی قربانی نہیں کر سکتے ،اور جب تک قربانی نہ کرلیں ، بال نہیں کٹا سکتے ،اگرآپ نے اس شرط کو طور کھا تو ٹھیک کیا۔ ا

#### کسی ہے کنگریاں مروانا

سوال:...میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جج کیا ہے، چونکہ میرے شوہر بہت بیار ہو گئے تھے اور میرے ساتھ اپنا کو ک خاص نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں کنگریاں خودتہیں ماریکی، نہ میرے شوہر۔ ہمارے ساتھ جو اورلوگ تھے ان کی بھی کوئی عورت نہیں گئ ستنگریاں مار نے ،ان کی طرف ہے اور میری اور میرے شوہر کی طرف ہے ہمارے ساتھ والے مردوں نے ہی کنگریاں ماردیں۔ میں

ص:۱۹۸ م طبع دهلی)۔

 (٣) وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح. (عالمگيري ح ١ ص ٢٣٣، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، أيضًا الفقه الإصلامي وأدلُّته ج ٣٠ ص:٩٥١، رمي الحمرات الثلاث ايام التشريق).

(٣) قال: أي القدوري رحمه الله (ثم يذيح) بعد رمي حمرة العقبة (إن أحب) أي الذبح يعني إن شاء، وأما على اغبة بإعتبار الدم على المفرد مستحب لا واجب، والكلام في المفرد لا في القارِن والمتمتع، فإن الدم واجب عبيهما (ثم يحلق أو يقصر) انما يبردد بيبن البحلق والتقصير لأن أحدهما واجب، سواء كان مفردًا أو قاربًا أو متمتعًا . . . (لما روى ان السي صلى الله عمليمه ومسلم أنه قال: إن أوّل نسكنا في يومنا هذا أن ترمي ثم بذبح ثم بحلق) . . . . . (و لأن الحلق من أسياب التحلل، وكدا اللبح حتى يتحلل به اعصر) أي اللبح أيضًا من أسباب التحلل كالحلق ﴿ وَيَقَدُمُ الرَّمِي عَلَيْهَا) أي على الدبح (ثم الحلق من محظورات الإحرام) أي من ممنوعاته بلغ (فيقدم عليه الذبح) أي على الحلق فأحر لذلك \_ إلح. (البناية في شرح الهدية ج٥٠ ص ١٣٥، بنات الإحترام). أيضنا. قبال في معراج الدراية: إعليه أن ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء الرمي والتبحر والبحلق والطواف، وهذا الترتيب واحب عبد أبي حنيفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم بسكًا على نسك لرمه دم . . . . . وقد بص في المعراح في مسئلة حلق القارن قبل الدبح إنه إذا قده الطواف على الحنق لا يلرمه شيء. إلخ. (البحر الرائق، كتاب الحح، باب الجنايات ح ٣ ص:٣٦ طبع دار المعرفة، وهكذا في مبحة الخالق حاشية البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٦ ، كتاب الحح، باب الجنايات).

<sup>(</sup>١) ومن ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دم لأنه من الواجنات. (الجوهرة البيرة ص ١٤٤، كتاب الحج، باب الجنايات). . . الأن عليه أن يلبح ثم يحلق. والحوهرة النيرة، باب القران (٢) قلو أن القارن حلق أولًا ثم ذبح قعليه دم

نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جوآ دمی نماز کھڑ ہے ہوکر پڑھ سکتا ہے وہ کنگریاں خود مارے ،اورا گراییا نہ کرے تواس کا فدید دے۔ اب جمجھے بہت فکر ہوگئی ہے ،آپ جمھے بتا کمیں کہ جمھے کیا کرنا چاہئے؟ ہم نے اپنی قربانی بھی انہیں لوگوں کی معرفت کرائی تھی۔ چواب :...آپ کے ذمہ قربانی لازم ہوگئی ، مکہ چانے والے کس آ دمی کے ہاتھ رقم بھیج دہجئے اوراس کوتا کید کردیجئے کہ وہ بکری فرج کرادے۔ (۱)

## کیا بچوم کے وفت خواتین کی کنگریاں وُ وسرا مارسکتا ہے؟

سوال:...خواتین کوکنگر یال خود مارنی جاہئیں، دن کورش ہوتو رات کو مارنی جاہئیں، کیا خواتین خوو مارنے کے بجائے دُومروں سے کنگر مال مرواسکتی ہیں؟

جواب: ..رات کے وقت رش نہیں ہوتا ،عورتوں کواس وقت رمی کرنی چاہے۔خواتین کی جگہ سی وُ وسرے کا رمی َ مرنا سیح نہیں ،البتۃ اگر کوئی ابیامریض ہو کہ زمی کرنے پر قادر نہ ہوتواس کی جگہ زمی کرنا جائز ہے۔

#### وزارت مذهبي أموركا كتابجيه

سوال:...گزارش ہے کہ آئ آپ کی توجہ ایک اہم مسئے کی طرف میڈول کرانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اس سال' وزارتِ

ہوہی اُمورواقلیتی اُموراسلام آباو' ہے ایک کہ بچہ بچاہی کرام کے نام بھبج گیا ہے جس کا نام ہے' آپ جج کیسے کریں؟' یہ ذی الحجہ

ہ ۱۹۵۰ء کا شائع شدہ ہے، اس کے صفحہ: ۹۸ پرزمی کے سلسلے میں تحریب کہ:' بھیٹر زیادہ ہوتی ہے اس لئے عورتیں،

پوڑھے اور کمزور مردوہ ہاں نہ جا کیں، وہ اپنی منکریاں وُ وسروں کووے دیں۔' اور صفحہ: ۹۳ پربھی عورتوں کو کنگریاں مارنے کے سئے منع کیا

ہے۔ چنا نچہ اس سال بہت کی عورتوں نے اس مسئلے پرآ کھ بند کر کے عمل کیا اور تین دن میں ایک دن بھی کنگریاں مارنے، نہ دن میں اور شدات میں گئی تھیں، ای صفحہ: ۹۸ پر کام ہے کہ:' عورتی اگر جانا چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد جا کیں۔' چنا نچہ میں نے بھی ای پر عمل کیا اور میر کی خوش دامن نے بھی جو میہ ہے ہمراہ تھیں، اور بھی بہت می عورتوں نے کہا کہ جب نہ بی اُمور کی وزارت نے اور اپنے اسلامی جمہوریہ یا کہ تان کی حکومت نے مکھا ہے، تب تو ہالکل صبح جی بہوگا۔

یہ آئے پرعہ ء ہے معلوم ہوا کہ عور تول کا کنگریاں مارنا واجب ہے، اگر دن میں بھیزتھی تو رات کو در کر کے جب بھیز کم ہوجاتی تب جانا چ ہے تھا، اور اس طرح ہے ترک واجب پر ہرعورت پرایک ایک ذم واجب ہوتا ہے جو کہ حدودِ حرم ہی میں ویا جائے گا۔لہذا ہم اب کیسے وہاں ذم دینے کا بند و بست کریں؟ اور ذم نہ دینے کی وجہ ہے جن جن عورتوں کومعلوم بھی نہیں ہے اور وز ارت نذہی أموریا کتان کے کتا ہے کے مطابق عمل کرے مطابق میں کہ ہمارا جے عکمل ہوگیا ہے، ان ہزاروں عورتوں کوکس طرح بتلا دیا جائے

<sup>(1)</sup> ص: ٣١١ كاهاشية بمرع الماحظة سيجيزية ..

 <sup>(</sup>۴) (والرجل والمرأة في الرمي سواءً) إلا ان رميها في الليل أفضل وفيه ايماء إلى انه لا تجور النيابة عن المرأة بغير عذر.
 (ارشاد الساري ص: ۲۷ ا، فصل في الرمي، طبع دار الفكر، بيروت).

کہ ایک ایک دم حدودِحرم میں مزید دینے کا ہندوبست کرو؟ اوراس کا گناہ کس پرآئے گا؟ اوراس طرح ہزاروںعورتوں کا حج ناقص کرانے کا گناہ کس پر ہوگا؟ جو تھم شرعی ہومطنع فر مائیس۔(نوٹ) فوٹو اسٹیٹ کتا بیچے کا منسلک ہے۔

جواب:...مسکدوی ہے جوعلائے کرام نے بتایا،خودرمی نہ کرنا بلکہ کسی ڈوسرے سے زمی کرالیتا، اس کی اجازت صرف ایسے کمزورمریض کے لئے ہے جوخودوہاں تک جانے اورزمی کرنے پرقا درنہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

عورتوں کے لئے یہ بہولت دی گئی ہے کہ وہ رات کے وقت رمی کرسکتی ہیں ،اس لئے جن عورتوں نے بغیر مغر رصحے کے خودر می شہیل کی ، وہ واجب جج کی تارک ہیں ،اوران کے ذمہ ذم لازم ہے، وہ کی ذریعہ ہے اتنی رقم مکرتمہ بھیجیں جس کا جانورخرید کران کی طرف سے صدود حرم ہیں ڈیج کیا جائے ، ورندان کا جج ، ترک واجب کی وجہ ہے ہمیث نقص رہے گا ،اوروہ گن ہگارر ہیں گی۔

ر ہا یہ کہ ہزاروں عورتوں نے اس غلط مشور ہے پڑل کر کے جواپنے جج خراب کئے اس کا گناہ کس کے ذرمہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں گنا ہگار ہیں ،الیس غلط کتا ہیں مکھنے والے بھی ،اورا ہے کیچے کئے بچوں پڑمل کرنے والے بھی۔

جولوگ جج کا طویل سفر کرتے ہیں، ہزاروں روپے کے مصارف اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، وہ تھوڑی می بیہ زحمت بعد زحمت بھی برداشت کرلیا کریں کہ حج پر جانے ہے پہلے تحقق اور معتبر عمائے وین سے حج کے مسائل معلوم کرلیا کریں ،محض ناط سلط کتا بچوں پراعتا دکر کے اپناسفر کھوٹانہ کیا کریں۔

ہم وزارت مذہبی اُمور سے اور اسل می نظر یا تی کونسل کے چیئر مین سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلطتم کے کتا بچے شائع کرکے ہزار دل لوگول کا حج بر بادنہ کریں۔

#### جمرات کی زمی کرنا

سوال:...وُوسرے کی طرف ہے منی میں شیطان کوئنگریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:...حالت عذر میں وُ دسرے کی طرف ہے ترقی کرنے کا طریقہ فقہ ،نے یوں لکھا ہے کہ پہلے اپنی طرف ہے سات کنگر بیاں مارے اور پھروُ وسرے کی طرف ہے نیابت کے طور پر سات کنگر بیاں مارے۔ ایک کنگری اپنی طرف ہے مارنا اور وُ وسری وُ وسرے شخص کی طرف ہے مارنے کو کمروہ لکھا ہے۔

<sup>(</sup>١) ومن كان مريضًا لا يستطيع الرمي يوضع في يده ويرمي بها أو يرمي عنه غيره. (النحر الرائق ح.٣ ص:٣٤٥) كتاب الحج، طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>۲) ولو ترك الجمار كلها أو رمي واحدة أو جمرة العقبة يوم المحر فعليه شاة. (عالمگيري ج ا ص٢٣٤).

 <sup>(</sup>٣) ويتعين الحرم لا منى للكل ... الخ. الدر المختار. وفي الشوح: قوله للكل بيان لكون الهدى مؤقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية. (الدر المختار مع رد انحتار ج: ٢ ص: ١ ١ ٢ ، باب الهدى).

 <sup>(</sup>٣) (ولو رمى بـحصالين إحداهما عن نفسه والآحر عن عيره حاز ويكره) أى لترك السنة فإنه يبغى أن يرمى السبعة عن نفسه أولًا ثم يرميها عن غيره نيابة. (ارشاد الساري ص: ٣١ ١ ، طبع دار الفكر).

#### بیار یا کمزورآ دمی کا دُوسرے سے زمی کروا نا

سوال: ..ایک شخص یوری یو کمزوری کی حالت میں حج کرتا ہے، اب وہ جمرات کی زمی کس طرح کرے؟ کیا وہ کسی ڈوسرے سے زمی کرواسکتا ہے؟

جواب: .. جو تحضی بیاری یا متر وری کی وجہ سے کھڑے بوکر نماز ند پڑھ سکتا ہو، اور جمرات تک پیدل یا سوار ہوکر آنے جس سخت تکلیف ہونے کا اندیشنیس ہے، تو آب اس کوخو ورٹی کرنا ضروری ہے، اور آگر اس کو آنے جس مرض بڑھنے یا تکلیف ہونے کا اندیشنیس ہے، تو آب اس کوخو ورٹی کرنا ضروری ہے، اور دُوسر ہے ہے رئی کرانا جا نزشیس ہاں! اگر سواری یا اُٹھانے والا ند ہوتو وہ معذور ہے اور معذور دُوسر ہے درئی کر، سکتا ہے، جس کومعذوری ند ہواس کا دُوسر ہے کے ذریعے زمی کرانا جا نزشیس ہیں ہوتے ہیں، گورہ چوم کی وجہ سے دُوسر ہے کو تکریاں و سے دیا تو اس کو گئریاں کے دیسے میں ، ن کی زمی نہیں ہوتی۔ بہت ہوم بیں ضعیف ونا تو اس لوگ پس جاتے ہیں، گورہ چلنے ہے معذور نہیں ، ہذا، ان کے دات کورٹی کرنا افضل ہے۔ (۱)

#### • ارذی الحجه کورَ می رَش کی وجہ ہے نہ کر سکے تو کیا کرے؟

سوال: ۱۰ د کی الحجہ کوز واں ہے پہلے جمرہ اُولی کی رمی کرنی ہوتی ہے، کیکن بہت بھیز ہوتی ہے، کیا کریں؟ جواب: ۱۱۰ د کی الحجہ کوز واں ہے پہلے جمرہ اُولی کی رمی کرنی ہوتی ہے، کیل کریں جائے۔ (۴) جواب: ۱۱۰ د کی الحجہ کو ترقیق کے کہ کرنی جائے کہ کا میاں گو وہ مرے کود ہے کر جلے آٹا جا تر نہیں دس ڈ والحجہ کور تھے آٹا جا تر نہیں

سوال: .. میرے ایک دوست جن کا تعلق انڈی ہے ہے، اس مرتبدان کا ارادہ جج کرنے کا بھی ہے اور اپنے وطن جا کر گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کا بھی ۔ جبد عربی کیلنڈر کے مطابق عربی کی دس پروز جعرات ہے اور اس طرح ہے جج جمعرات کو ہوج تا ہے، کیکن شیطان کو کنگریاں مار نے کے ہے تین دن تک منی میں رُکن پڑتا ہے، میرے دوست چاہتے ہیں کہ جمعہ کی صبح والی فلا تن ہے انڈیاروانہ ہوج کیں اور اپنی کنگریاں مار نے کے سے کسی وُ وسرے شخص کو وے دیں ، تو کیا اس صورت میں اس کے جج کے تم م فرائفل ادا ہوج تے ہیں اور جج کھمل ہوجا تا ہے یا کہ ہیں؟

<sup>(</sup>۱) ثم المريص ليس على إطلاقه ففي الحاوى عن المنتقى عن محمد إذا كان المريض بحيث يصلّى جالسًا رمى عنه، ولا شيء عليه، ولعل وحهه أنه إذا كان يصلّى قائمًا فله القدرة على حضور المرمى راكبًا أو محمولًا فلا يجور البيانة عنه إلخ رالمسلك المتوسط، فصل في أحكام الرمى وشرائطه وواجباته ص: ١٢١). فصل في شرائط الرمى وهي عشرة بالسادس أن يرمى بنفسه فلا تحوز البيابة فيه عند القدرة، وتحوز عند العذر، فلو رمى عن مريض بأمره، أو معنون جاز، والأفضل أن توضع الحصاة في أكفهم فيرمونها، أو يرمونه بأكمهم، ولو رمى عبي بحزلهم دلك إلخ رغنية الناسك في بغية المناسك ص: ١٨٤ طبع إدارة القرآن كا احدى.

 <sup>(</sup>٢) إبتداءه من طلوع الفحر يوم البحر وإنتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني. (البحر الرائق ح ٢ ص. ٣٤١).

جواب: ... جمرات کی زمی واجب ہاوراس کے ترک پردَم لازم آتا ہے۔ آپ کے دوست بارہویں تاریخ کوزوال کے بعد زمی کر کے جو ناچا ہیں تو جاسکتے ہیں۔ اپنی کنگریاں کی دُوسرے کے حوالے کر کے خود چلے آنا جا نزئیس، ان کا جی ناقص رہے گا، ان کا دَم لازم آئے گا، اور وہ قصداً جی کا واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ تنجب ہے! کہ ایک شخص اتنا خرچ کر کے آئے اور پھر جی کو اُدھورااور ناقص چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اگر ایک سال عید گھر والوں کے ساتھ نہ کی جائے ہوئے رہ کہ واضح رہ کہ جی خود زمی کرنالازم جی خود زمی کرنالازم جی خود زمی کرنالازم ہوئے کہ ایک خود جمرات تک آئے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی طرف سے نیابت جائز ہے کہ اس کے تھم ہوئوں سے کہ اس کے تو مرافخص اس کی طرف سے نیابت جائز ہے کہ اس کے تھم ہوئوں سے کہ اس کے تھم ہوئوں سے کہ اس کے تھم ہوئوں سے کہ کہ اس کے تاب کے کہ اس کے دوسر افخص اس کی طرف سے تربی کردے۔ (۳)

#### بارامليه كاطرف سے رمى كرنا

سوال :... گزشتہ سال جج مبارک کی سعادت نصیب ہوئی ، میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی ،عرفات جتے ہوئے ہیں ہیں جگہ ہونے کی وجہ نے بلڈ پریشر کی مریفہ ہے ،جس کی دورانِ سفر طبیعت خزاب ہوئی ، بیشکل عرفات پہنچ یا۔ واپسی کے لئے بھی بس بیس جگہ نہ ل کی ، پرائیویٹ گاڑی پر مزدلفدا نے ،جس کی دورانِ سفر طبیعت خزاب ہوئی ، بیشکل عرفات پہنچ یا۔ واپسی کے لئے بھی بس بیس جگہ نہ ل کی ، پرائیویٹ گاڑی پر مزدلفدا نے ،جس بھی بیدل منی آ نا پڑا ، اہلیہ کی طبیعت بدستور خراب تھی ، پہلے ون کی ترمی میں نے اہیہ کی طرف ہے کرتے ہوئے گئریاں ماریس۔ وورانِ زمی ویکھا کہ چند عورتیں جو رقوں کو کری تھیں ، بھیٹر میں ایس بھیٹر میں ایس کی ال سے بھر میں ایس کی ال کے محرّم حضرات ونوں کی ترمی بھی اہلیہ کی طرف سے بھی ان کے محرّم حضرات ونوں کی ترمی بھیل ہیں ہوئی نہیں ہے ،اہذا بیہ معذور ہیں ،اس حوالے ہے آپ سے نے کئریاں ماریس ،ان کا کہنا تھ کہ عورتوں کا ایسے حالات میں کئریاں ، رناممکن نہیں ہے ،اہذا بیہ معذور ہیں ،اس حوالے ہے آپ سے چند سوالات ورکار ہیں:

ان...اہلیدی طرف سے تینوں دن جومیں نے رقی کی ہے، کیاا داہوگئ؟ ۲ن...اس پردَم وغیر وتو داجب نہیں ہوا؟

 <sup>(</sup>١) ولو تبرك الكل وهو الجمار الثلاث فيه للزمه عنده دم فيجب في أقلها الصدقة بخلاف اليوم الأوّل وهو يوم النحر إذا تبرك الجمرة وهو سبع حصيات انه يلزمه دم عنده ...إلخ. (بدائع ج: ١٣٠ ص: ١٣٩ ء كتاب الحج، وشرح الوقاية ج: ١ ص: ٢٧٦ ء والفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٣٠ م. ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) وأما في اليوم الثاني والثالث وقت الرمى ما بعد الزوال ولو رمى قبل الزوال لا يجزيه هنكذا ذكر في الأصل وفي التجويد عن أبيي حنيفة ولو أواد أن ينفر في اليوم الثالث فله أن يرمى قبل الزوال. (التاتار خانية ج٠٢ ص: ١٣٨١) إرشاد السارى ص ١٥٨٠). أيضًا وأما وقت الرمى في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمى فيهما قبل الزوال. (عالمگيري، كتاب الحج ح٠١ ص ٢٣٣٠)، بدائع، كتاب الحج ح: ١ ص ١٣٢٤).

الخامس: ان يرمى بنفسه فلا تجوز النيابة عن القدرة، وتحوز عند القدرة فلو رمى عن مريض بأمره ...... جازـ
 رلباب المناسك مع إرشاد السارى، فصل في أحكام الرمى وشرائطه وواجباته ص: ٢١١ طبع دار الفكر بيروت).

سا:...جن عورتوں کے إحرام بھیڑ میں کھل گئے اور کنگر ہاں بھی نہ مار سکیں ،ان کے لئے کیا اُ دکام ہیں؟ ۳:...جن عورتوں کی طرف ہے ان کے محرَم حضرات نے یہ کہتے ہوئے زمی کی کہ عورتوں کا اس حال میں رَمی کر ناممکن نہیں ہے، کیا ان عورتوں کی رَمی ہوگئی؟

جواب: ...زمی کا وقت پہلے دن طلوع آفآب سے لے کرا گلے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے، اور اس طویل عرصے میں رات کو ہارہ ایک ہبج کے قریب رش بالکل نہیں ہوتا ، اور آ دمی آسانی کے ساتھ رزمی کرسکتا ہے۔ اس لئے آپ کی بیوی نے جوری نہیں کی ، بیاس کی کوتا بی تھی ، اور آپ کی مسئے سے ناوا قفیت۔ ای طرح جن مردول نے بغیر عذر کے عور توں کی طرف سے رَمی کی ، ان عور توں کی رقبیں ہوئی ، ان سب پردَم لازم ہے۔ (۱)

## ۱۲ روی الحجہ کوز وال سے پہلے رَمی کرنا وُ رست نہیں

سوال:... ۱۲ را را والحجه کواکٹر ویکھا گیا کہ لوگ زوال ہے پہلے رمی کرنے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں رَش ہوجائے گا،اس لئے قبل اُز وفت مارکرنکل جاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہی کا درست ہے؟ اور اگر دُرست نہیں توجس نے کرلیااس پر کیا تاوان آئے گا؟اس کا جج دُرست ہوایا فاسد؟

جواب:.. صرف دس ذوالحجہ کی زمی زوال سے پہلے ہے۔ 'اار، ۱۲ ارکی زمی زوال کے بعد ہی ہوسکتی ہے، اگر زواں سے پہلے کر کی تو وہ زمی اوانہیں ہو گئی '' پہلے کرلی تو وہ زمی اوانہیں ہو گئی'' اس صورت میں قرم واجب ہوگا۔' البتہ تیر ہویں تاریخ کی زمی زوال سے پہلے کر کے جانا جائز ہے۔

(١) أما الرمى في اليوم الأوّل فالأدائه وقت الجواز من الفجر إلى الفحر، ووقت مسون من طلوع الشمس إلى الروال،
 ووقت مباح من الزوال إلى الغروب، ووقت مكروه قبل طلوع الشمس وبعد الغروب، وإن كان بعذر لا كراهة فيهما إلح
 (غية الناسك ص: ١٨١، طبع إدارة القرآن).

(٣) المخامس. أن يرمى بنفسه فلا تجور البيابة عند القدرة. زارشاد السارى ص: ١٦١). أيضًا: لو ترك رمى الكل وهو الحمار الثالث لزمه دم عند أبي حنيفة إلى در الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٣٠٢ طبع دار الفكر).

(٣) اما الرمى في اليوم الأول فلأداءه وقب الجواز من الفجر إلى الفجر، ووقت مستول من طلوع الشمس إلى الزوال ... إلخ رغنية الناسك ص: ١٨١).

(٣) وأمّا وقت الجواز في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر، فمن الزوال إلى طلوع الفجر من الغد، فلا يجور قبل الروال في ظاهر الرواية، وعليه الحمهور من أصحاب المتون والشروح والفتاوئ ... .. وقال الشارح: والصحيح أنه لا يصح في اليومين إلّا بعد الزوال مطلقًا اهـ (غية الناسك ص: ١٨١ أيضًا إرشاد الساري ص: ١٨٨).

(۵) رمى الجمار واجب كما عرفنا، فإن تأحر عن وقته أو فات، وجب دم على المحو المقرر فقهًا فقال الحنفية .... ولو ترك رمى الكل وهو الجمار الثلاث لزمه دم عند أبى حنيفة لأن جنس الجماية واحد، حظرها إحرام واحد، فيكفيها دم واحد. (الفقه الإسلامي و أدلته، كتاب الحج، حكم تأخير الرمى عن وقته ح: ٣ ص: ١ ٠٢٠٢).

(۲) وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسئون. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣ الباب الخامس في كيفية أداء الحج).

## عورتوں اورضعفاء کا بارہویں اور تیرہویں کی درمیانی شب میں رمی کرنا

سوال: ...عورتوں اورضعفاء کے لئے تو رات کو کنگریاں مارنا جا کڑ ہے، کیکن بار ہویں ذوالحجہ کواگر وہ غروب آفتاب کے بعد تھہریں اور رات کورَی کریں تو کیاان پرتیر ہویں کی ترمی بھی ما زم ہوتی ہے؟ صبحے مسئلہ کیا ہے؟

جواب: بارہویں تاریخ کو بھی عورتیں ودیگرضعفاء و کمزور حضرات رات کوری کر سکتے ہیں۔ بارہویں تاریخ کومنی سے غروب آفناب کے بعد بھی تیرہویں کی فجر سے پہلے آنا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس لئے اگر تیرہویں تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے منی سے نکل جائیں تو تیرہویں تاریخ کی رمی لازم نہیں ہوگی، اور اس کے چھوڑنے پر ذم لازم نہیں آئے گا۔ ہاں! اگر تیرہویں کی رمی دارم بھی واجب ہوجاتی ہے، اس کے چھوڑنے سے ذم لازم آئے گا۔ ہاں! اگر تیرہویں کی رمی کی رمی واجب ہوجاتی ہے، اس کے چھوڑنے سے ذم لازم آئے گا۔ اس

## تیرہویں کو سے پہلے منی سے نکل جائے تو رقمی لازم نہیں

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ ہارہویں تاریخ کوہم لیعنی عورتوں نے رات کوزمی کا نعل اوا کیا اور پھرغروب کے بعد وہاں سے
نکلے۔ پوچھنا میں یہ جاہتی ہوں کہ غروب کے بعد نکلنے ہے تیرہ کا تفہر نا ضروری تونہیں ہو گیا؟ کیونکہ بعض لوگوں نے وہاں بتلایا کہ ہارہ
کومنی سے دیر سے نکلنے پر تیرہ کی رَمی کرنا واجب ہوجاتی ہے۔ اور یہ بھی بتلا کیں کہ ہمارے ان عملوں سے کوئی جے میں نقص وفساوتو نہیں
آیا؟ اگرآیا تواس کا تا وان کیا ہے؟

جواب:... بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد منیٰ سے نکلنا کروہ ہے، گراس صورت میں تیرہویں تاریخ کی رقی لازم نہیں ہوتی، براس صورت میں تیرہویں تاریخ کی رقی لازم نہیں ہوتی، برطیکہ میچ صادق ہوگئ تو اَب تیرہویں تاریخ کی میچ صادق ہوگئ تو اَب تیرہویں تاریخ کی دی میچ صادق ہوگئ تو اَب تیرہویں تاریخ کی زمی بھی واجب ہوگئی، اب اگرزمی کے بغیرمنی سے جائے گا تو وَم لازم ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ولو لم ينوم ينوم النبخر أي اليوم الأوّل أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة. (ارشاد الساري ص: ١٦١) طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وإن لم يقم أى لم يبود الإقامة (في اليوم الثاني) نفر قبل غروب الشمس أى من يومه فإن لم ينفر حتى غربت الشمس
 يكره له أى الخروج في تلك الليلة عندنا. (إرشاد السارى ص: ٦٣ ١ ، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) ولو نفر من البليل قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع لا شيء عليه ...... ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الومي يلزمه الدم إتفاقًا. (ارشاد الساري ص: ٩٣) اء طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الينأواشينبر٢\_

<sup>(</sup>۵) اليناحاشيةبرس

# جے کے دوران قربانی

## کیا حاجی پرعید کی قربانی بھی واجب ہے؟

سوال:...جوحضرات پاکستان ہے جج کے لئے جاتے ہیں،ان کے لئے وہاں جج کے دوران ایک قربانی واجب ہے یا دو واجب ہیں؟اوراگرایک قربانی کردی ہوتو آب کیا کیا جائے؟

جواب:...جوحابی صاحبان مسافر ہوں اور انہوں نے جج تمتع یا قران کیا ہوان پرصرف جج کی قربانی واجب ہے،اوراگر انہوں نے جج مفرد کیا ہوتو ان کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں۔ اور جوحاجی مسافر نہ ہوں بلکہ تیم ہوں ان پر بشرطِ اِستطاعت عید کی قربانی بھی واجب ہے۔

## ج کے موقع برکتنا مال ہوتو قربانی کرنا واجب ہے؟

سوال:...ج کے موقع پر جوقر بانی کی جاتی ہے (لیعن عیدالانٹی) اس کے لئے شری طور پر کتنے مال کا ہونا ضروری ہے کہ جس پرقر بانی کا کرنا واجب ہوجا تاہے؟

جواب:...اگر ج تمتع یا قران کیا ہو، تو ج کی قربانی واجب ہے، اگر قربانی نه کرسکتا ہوتو تین روزے جے کے دِنوں میں

(۱) فإذا فرغ من الرمى يوم النحر انصرف إلى رحله، ويشتغل بشيء آخر، فذبح إن شاء، لأنه مفرد والذبح أفضل، وإنما يجب على القارن والمسمتع أما الأضحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه، وإلّا فكالمكى فتجب كما فى البحر. (غنية الناسك، فصل فى الذبح وأحكامه ص ١٤١). أيضًا (فصل فى هدى القارن والمتمتع): (يجب) أى إجماعًا على القارن والمتمتع هدى شكرًا لما وفقه الله تهارك وتعالى للجمع بين النسكين فى أشهر الحج بسفر واحد ... إلخ. (مناسك مُلا على القارئ ص ١٤٠٠). أيضًا: فإذا وصل منزله بمنى ......، وإن كان قارنًا أو متمتعًا يجب عليه ذبح الهدى، وصفاته كصفات الأضحية. (البحر العميق، الباب الثاني عشر ج: ٣ ص: ١٥٠ طبع مؤسسة الريان، مصر).

(٢) وأما شرائط الوجوب. ..... ومنها الإقامة، فلا تجب على المسافر، لأنه لا تتأدى بكل مال، وفي كل زمان ... وقال في "الأصل" لا تحب الأضحية على الحاح، وأراد به المسافر، فأما أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا. (البحر العميق، الباب الثاني عشر في الأعمال المشروعة يوم النحر، مطلب شرائط الوجوب ج ٣ ص.٥٠٤ ا، طبع مصر).

رکھے، لینی 9 رزُ والحجہ تک اور سات روزے حج سے فارغ ہوکرر کھے۔(۱)

## کیادوران جے مسافر کوقربانی معاف ہے؟

سوال:... کیا مسافرت میں قربانی معاف ہے؟ دورانِ حج جبکہ حالت سفر ہوتی ہے اس دنت بھی قربانی معاف ہے؟ جواب: ... دورانِ سفرعام طور پر حاجی سفر میں ہوتا ہے، اس لئے اس پرعیدالاضیٰ کی قربانی واجب نہیں، البتة اگر حاجی نے جَجِ تَمْتَعَ يا حَجِ قران كا إحرام باندها ہے تو اس پر حج كى قربانى واجب ہوگى ،عيدالاضحى كى نبيں \_البته اگرعيدالاضحى كى قربانى بھى كر لے تو

## مج إفراد میں قربانی تہیں، جاہے بہلا ہو یا دُوسرا، تیسرا

سوال:...ہمارا تیسراج ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف پہلے جج پرلازی ہے۔

جواب :... فج إفراد مين قربانى نهين ہوتى ،خواه يہلا ہويا دُوسرا، تيسرا۔اور متع يا قران ہوتو قربانی لازم ہے،خواه پہلا ہويا

## ج میں قربانی کریں یا قرم شکر؟

سوال:...اب تك توميس نے سناتھا كر بانى ايك موتى ہے جو كدعر سے ہم ادھركرتے آئے ہيں ، آج ہمارے ايك مولوی صاحب نے بتایا کے قربانی کے دنوں میں جو قربانی ہوتی ہے وہ ؤم ہے جج کا ،اور قربانی کرنا حاجی پرضروری نہیں کیونکہ حاجی مسافر موتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آیا ہے بات کہاں تک دُرست ہے؟

<sup>(</sup>١) "قَـمَنُ تَـمَتُعُ بِالْعُمُورَةِ إِلَى الْحَحِ فَـمَا اسْتَيْمَرَ مِنَ الْهَدِي، فَمَنْ لُمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثلثَةِ أيّامٍ فِي الْحَجّ وسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ" (البقرة ١٩٦٠). أيضًا: (يجب) أي إجماعًا (على القارن والمتمتع هدى شكرًا لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد وهذا عندنا. (مناسك مُلّا على القاري، فصل في هدى القارن والمتمتع ص:٣٠١). أيضًا. قصل في بدل الهدى إذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدى أي هدى القران أو التمتع، بأن لم يكن في ملكه فضل أي مال زائـدعـن كفاف ...... قدر ما يشتري به الدم أي من اللقود أو العروض ولا هو أي الدم أو الهدي بعينه في ملكه، وجب الصيام عليه عشرة أيام أي كاملة بحملة فيصوم ثلاثة أيام قبل الحج ... وسبعة بعده أي إذا رجع كما في الآية .. إلخ. (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص: ١٤٥١ طبع دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>۲) اینهٔ ایزگزشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۲۰۱ ملاحظهٔ فرما نمین ـ

 <sup>(</sup>٣) ايناً، نيز گزشته منح كا حاشيه نبرا الما حظه تيجة ...

جواب:..جس شخص کا ج تمتع یا قران ہواس پر ج کی وجہ ہے قربانی واجب ہے،اس کودَم شکر کہتے ہیں۔ ای طرح اگر جج و عمرہ میں کوئی مُلطی ہوئی ہوتو اس کی وجہ ہے بھی بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوجاتی ہے،اس کو' دم' کہتے ہیں۔ ('')

بقرعیدی عام قربانی دوشرطوں کے ساتھ واجب ہے، ایک بیرکہ آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ دوم بیرکہ فج کے ضروری اخراج ت اداکر نے کے بعدال کے بال قربانی کی گنجائش ہو۔ اگر مقیم ہیں تو قربانی واجب نہیں اور اگر فج کے ضروری اخراجات کے بعد قربانی کی مخبائش نہیں تب بھی اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں۔ (\*\*)

## رَ می مؤخر ہونے برقر بانی بھی بعد میں ہوگی

سوال:... جوم وغیرہ کی وجہ سے اگر عورت رات تک زمی مؤخر کر ہے تو کیا اس کے جھے کی قربانی پہلے کی جاسمتی ہے؟
جواب:... جس شخص کا تمتع یا قران کا احرام ہواس کے لئے زمی اور قربانی میں ترحیب واجب ہے کہ پہلے رمی کر ہے، پھر
قربانی کر ہے، پھر احرام کھولے۔ پس جس عورت نے تمتع یا قران کیا ہوا گروہ جوم کی وجہ سے رات تک زمی کومؤخر کر ہے تو قربانی کو بھی
زمی سے فارغ ہونے تک مؤخر کرنا لازم ہوگا۔ جب تک وہ زمی نہ کرے اس کے جھے کی قربانی تہیں ہو تکتی اور جب تک قربانی نہیں ہو تکتی اور جب تک قربانی نہیں ہو تک قربانی تہیں کھل سکتا۔ (\*)
ہوجائے ،اس کا إحرام نہیں کھل سکتا۔ (\*)

## سسى إدار بي كورقم دے كرقر بانى كروانا

سوال:...ج کے موقع پر ایک ادارہ رقم لے کررسید جاری کرتا ہے اور وفت دے دیتا ہے کہ فلال وفت تمہاری طرف سے قربانی ،وجائے گی ، چنانچے فلال وفت بال کٹو اَ مر احرام کھول دینا لیکن بغیرتصدیق کئے بال کٹو اکر احرام کھولٹا جا ہے پائیس؟

(۱) فإذا فرغ من الرمى يوم الحر انصرف إلى رحله، ويشتعل بشىء آخر، فذبح إن شاء، لأنه مفرد والذبح أفصل، وإنما يجب على القارن والمتمتع، أوما الأصحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه، والا فكالمكى فتجب كما فى البحر. رعنية الناسك، فصل فى اللبح وأحكامه ص ١٤١). أيضًا (فصل فى هدى القارن والمتمتع): (يجب) أى إجماعًا على القارن والمتمتع هدى شكرًا لما وفقه الله تبارك وتعالى للحمع بين السكين فى أشهر الحج بسفر واحد . إلخ. (مناسك مُلا على القارئ ص٣٥١). أيضًا. فإذا وصل منزله بمنى .. ..... وإن كان قارنًا أو متمتعًا يجب عليه ذبح الهدى، وصفاته كصفات الأصحية. (البحر العميق، الباب النابي عشر ج٣٠ ص ١٤٠٠ طبع مؤسسة الريان، مصر).

(٣) الدم في جناية الحج هو ذبح حيوان من الإبل والبقر والغيم. (قواعد الفقه ص ٣٩٣، طبع صدف يبلشرز كراچي).
(٣) وأما شرائط الوجوب ... وصها الإقامة، فلا تجب على المسافر، لأنه لا تتأدى بكل مال، وفي كل رمان وقال في "الأصل" لا تحب الأضعية وإن حجوا ... ومها الغي لقوله صلى الله عليه وسلم. "من وحد سعه فليصح" شرط السعة، وهي العي . إلخ. (البحر العميق، الباب الثاني عشر ح:٣ ص ٢٠١١ طبع مؤسسة الريان، المكتبة المكية،

(٣) قال ابن عباس: من قدم من حجه شيئا أو أخره فعليه دم وهو قول النخعى والحسن وقتادة وبه قال أبوحنيفة الرمى أوّلًا، ثم الذبح، ثم الحلق، روى أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الحمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى و نحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى حانبه الأيم ثم الأيسر. (الفقه الحفى وأدلته ج: ١ ص. ٣٥٧، ٣٥٧ طبع دار الكلم الطيب، بيروت، أيضًا البحر الرائق، باب الحايات ح ٣ ص ٢٤٠،٢١ طبع دار المعرفة، بيروت).

جواب:..اگرقر یا نی سے میلے بال کنادیئے جائیں تو ذم لازم آتا ہے، چونکداس صورت میں یہ یقین نہیں کہ احرام کھولنے سے پہلے قربانی ہوگئ ،اس لئے ریصورت تیج نہیں۔ سے پہلے قربانی ہوگئ ،اس لئے ریصورت تیج نہیں۔ حج کی قربانی کس جگہ کی جاسکتی ہے؟

سوال:... هج کی قربانی منی کے علاوہ مکہ ، مزدغہ ،عرفات میں بھی ہو سکتی ہے یامنی میں ہی قربانی کرنا شرط ہے؟ اگر کسی حاجی نے هج کی قربانی رَمی کرنے کے فوراً بعد مکه آکر قربانی کرلی ،تواس کی قربانی ہوگئی یا دوبارہ قربانی کرنی ہوگی؟

جواب:...ج ہے متعلقہ قربانیوں کا حدودِ حرم میں ذرج کیا جان شرط ہے، مز دلفہ حدودِ حرم کے اندر ہے ،عرفات نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## حاجی کا قربانی کے لئے کسی جگہ رقم جمع کروانا

سوال: قربانی کے لئے مدرسے صولت میں رقم جمع کروائی ، اپنے ہاتھ سے بیقر بانی نہیں کی ، پیمل سیح جوا؟

جواب: عائی کو مزدلفہ ہے منی آکر جارکام کرنے ہوتے ہیں۔ ا: - رَ می ، ۲: - قربانی ، ۳: - طواف اِف ضہ پہلے تین کا موں میں تر تیب واجب ہے ، بیعی سب سے پہلے تری کرے ، پھر قربانی کر رے (جبکہ جج تمتع یا قران کیا ہو ) ، اس کے بعد بال کشنے ، اگر ان تین کا موں میں تر تیب قائم نہ رکھی ، مثل رَ می سے پہلے قربانی کر دی ، یا حق کرائیا، یا قربانی سے پہلے حق کرائیا تو وَ موادی ہے واجب ہے ۔ اب آپ نے جو صولت میں رقم جمع کروائی تو ضروری تھا کہ وہ قربانی آپ کی رقم کے بعد اور طلق سے پہلے ہوں اگر آپ نے واجب ہے ۔ اب آپ نے جو صولت میں رقم جمع کروائی تو ضروری تھا کہ وہ قربانی آپ کی رقم کے بعد اور طلق سے پہلے ہوں اگر آپ نے رقم کی کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی ؟

میں وَ م لازم آگیا ، اس لئے ان سے تحقیق کر لی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی ؟

میں وَ م لازم آگیا ، اس لئے ان سے تحقیق کر لی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی ؟

میں وَ م لازم آگیا ، اس لئے ان سے تحقیق کر لی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی ؟

<sup>(</sup> أ ) كرشته صفحه كا حاشيه نم الله من عظافر ما تين عن نيز صفحه موجوده كا حاشيه نم الله و يكفيه \_ .

<sup>(</sup>٢) ولَا يجوز ذبح الهدايا إلّا في الحرم. (عالمكيري ج١ ص ٢٦١، الباب السادس عشر في الهدي).

<sup>(</sup>٣) قال في معراج الدراية: اعلم ان ما يفعل في أيام المحر أربعة أشياء: الرمى والمحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك وأحمد الأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم الطواف على المحلق لا المطواف على المحلق لا المطواف على المحلق لا المطواف على المحلق لا يلزمه شيء فالمحاصل. أنه إن حلق قبل الرمى لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّم لرمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا ... الغيلام المبتن أنه إن حلق قبل الرمى لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّم لرمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا ... الغيلام المعراج النج) قد ذكر المحولف عنه قول المتن ثم إلى مكه ان أوّل وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمى والحلق وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله، وطاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمى والمحلق، وفي الدر المختار عند عد الواجبات، والترتيب بين المواف وبين الرّمى والحلق أو المحراء والمالة على هامش المحر الوائق ج:٣ والمحلق في المحراء وأما الخالق على هامش المحر الوائق ج:٣

ذ مدواجب بین تھی ،اورآپ آئی کے بعد حلق کرا کتے تھے۔ (۱)

#### بینک کے ڈریعے قربانی کروانا

سوال:... میں اور میری بیوی کا تج برج تا ہوا، تج ہے پہلے ہم نے قربانی کے بینے وہاں کے بینک میں جمع کراویے تا کہاس اون فرن فرن شرجانے کی بریشانی نہ ہو ہیکن بہاں آ کر میرے بھائی نے بتلایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔اس بنا پر میں آپ ہے بو جھن چاہتا ہوں کہ آیا یہ گار نہیں آپ ہے بالیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔اس بنا پر میں آپ ہے باور اب ہوں کہ آیا یہ گار نہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور پھراس ممل سے جے میں کوئی نقص آیا ہوگا، وہ نقص کیا ہے؟ اور اب اس کا گیا تا وان ہے جس کی وجہ ہے وہ نقطی نور کی ہوجائے؟

چواب: ... جس شخص کا ج تمتع یا قران کا ہوائ کے ذمہ قربانی واجب ہے، اور یکھی واجب ہے کہ پہلے قربانی کی جے اس کے بعد حلق کر ایاجائے ، اگر قربانی ہے پہلے حلق کر الیا تو ذم واجب ہوگا۔ آپ نے بینک میں جور قم جمع کر ائی ، آپ کو پچھ معلوم نہیں کہ آپ کے نام کی قربانی ہوجانے کے بعد آپ نے حلق کر ایا یا پہلے کر الیا؟ اس لئے آپ کے ذمہ احتیاطادَ م لازم ہے۔ (۳)

سوال:...اکثر جج کے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ حاجی حضرات وہاں کے بینک میں قربانی کی رقم جمع کراتے ہیں اور پھر دسویں ذوالحجہ کور می کے بعد فوراً حلق کرے احرام اُتار لیتے ہیں، حالانکہ بینک والے قربانی ہزتہ بیب اور بغیر حساب کے مسلسل تین دن تک کرتے ہیں، جس میں کوئی معلوم نہیں کہ پہلے س کی قربانی ہوگ تا کہ اس اعتبار سے حلال ہو۔ پوچھنا یہ ہے کہ حاجیوں کا پیل کیسا ہے؟ کیا یہ لوگ بغیر قربانی کے اِحرام اُتار سکتے ہیں یانہیں؟ اور مسئون اور واجب طریقتہ کیا ہے؟

جواب:..بس صحف کا ج تمتع یا قران ہواس پر قربانی واجب ہے،اوراس قربانی کاطلق ہے پہلے کرناواجب ہے،اگر طلق کر الیا کرالیااور قربانی نہیں کی تونم لازم آئے گا۔ جولوگ بینک میں قربانی کی رقم جمع کراتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ بینک والول

(١) ألا إن كان مفردًا لأن أفعاله ثلاثة الرمى والحلق والطواف، وأما ذبحه فليس بواجب فلا يضره تقديمه وتأخيره . إلخ.
 (البحر الرائق، باب الجنايات ج:٣ ص: ٢١، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) فإذا فرغ من الرمى يوم الحر الصرف إلى رحله، ويشتغل بشىء آخر، فذبح إن شاء، ألا مفرد والذبح أفصل، والمه يجب على القارن والمسمتع، أما الأضحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه، وإلا فكالمكى فتجب كما في البحر. (عنية الناسك، فصل في اللبح وأحكامه ص ١٤١). أيضًا: (فصل في هدى القارن والمتمتع): (يجب) أى إجماعًا على القارن والمسمتع هدى شكرًا لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكين في أشهر الحج يسفر واحد إلخ. (مناسك مُلا على القارئ ص ١٤١٤). أيضًا والما منزله بعني .... وإن كان قارنًا أو متمتعًا يحب عليه ذبح الهدى، وصفاته كصفات الأضحية. (البحر العميق، الباب الثاني عشر ج: ٢ ص ٢٠٠١ طبع مؤسسة الريان، مصر).

(٣) قال في البحر وأفاد بالفاء التي للتعقيب في قوله فيتحلل إلى أنه لا يتحلل إلا بالذبح ولهذا قالوا انه يواعد من يبعثه بأن يذبحها في يبوم معين فبلو ظن أنه ذبح هديه ففعل ما يفعله الحلال ثم ظهر أنه لم يذبح كان عليه ما على الدى ارتكب محظورات إحرامه لبقاء إحرامه كذا في النهاية. (بحر الرائق ج: ٣ ص: ٥٣) كتاب الحج، طبع دار المعرفة، بيروت). ويدل على أن الذبح مقدم على الحلق في القران والتمتع لأنه عموم في كل من عليه حلق وهدى في وقت واحد فيحتح فيمن حلق قبل أن يذبح ان عليه دما لمواقعته المحظور في تقديم الحلق على الهدى. وأحكام القرآن للجصاص ج. ١ ص ٢٤٥٠ باب وقت ذبح هدى الإحصار، طبع سهيل اكيدمى لاهور).

ے وقت کا تغیین کرالیں اور پھر قربانی کے ون قربان گاہ پر اپنا آ دمی بھیج کر اپنے نام کی قربانی کو ڈنے کراویں، اس کے بعد حلق کرائیں۔ جب تک کسی حاجی کو بیمعلوم نہ ہو کہ اس کی قربانی ہو چک ہے یانہیں؟ اس وقت تک اس کا حلق کرانا جائز نہیں، ورنہ ؤم لازم آئے گا۔اس لئے یا تو اس طریقے پڑمل کیا جائے جو میں نے لکھا ہے، یا پھر بینک میں رقم جمع ہی نہ زرائی جائے بلکہ اپنے طور پر قربانی کا انتظام کیا جائے۔ (۱)

## ایک قربانی پر دو دعویٰ کریں تو پہلے خریدنے والے کی شارہوگی

سوال: بیچھے سال جے کے دوران میرے دوست نے قربانی کے لئے وہ سموجود قصائی کورقم اداکی ، جب جانور ذرخ ہوگیا اور میرے دوست نے اس میں سے بچھ گوشت نکالنا چاہا تو وہاں بچھ لوگ آئے اورانہوں نے کہا کہ یہ جانور تو ہمارا ہے اورہم نے قصائی کواس کی رقم اداکی ہے پیچھیں کرنے پرمعلوم ہوا کہ قصائی نے دونوں پارٹیوں سے الگ الگ چیے لئے اور ایک ہی جانور ذرخ کردیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا میرے دوست کی قربانی کا فرض ادا ہوگیا یا اسے دوبارہ کرنی پڑے گی؟

جواب: ... چونکداس قصائی نے وُ وسری پارٹی سے پہلے سوداکیا تھاس کئے وہ جانوران کا تھ، پند چلئے پرآپ کے دوست کو اپنی رقم واپس کے کروُ وسرا جانور رقل کر ڈوسرا جانور رقل کر ڈوسرا جانور کر کا جائے تھے۔ بہر حال قربانی ان کے ذمہ باتی ہے، اور چونکہ انہوں نے قربانی سے پہلے احرام اُ تارہ یااس کئے ایک ذمراس کا بھی ان کے ذمہ لازم آیا۔ اب دوقر بانیال کریں۔ بیمسئلہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ ان کا احرام تعتاقی اُن کے ذمہ کوئی چیز بھی واجب نیس ۔ اُن کی مفر دکا احرام تعالقوان کے ذمہ کوئی چیز بھی واجب نیس۔ (۱)

## حاجی کس قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے؟

سوال: "گزارش بیہ کے جولوگ نج وعمرہ کرتے ہیں،ان کوایک قربانی کرنی ہوتی ہے جو کہ دَم کہلاتا ہے،اور \*ارذ والحجہ کو جوعام لوگ قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہی (علیہ السلام) کہلاتا ہے،اب دریافت کرنا ہے کہ ذم کا گوشت سوائے مساکیین کے االی ثروت کو کھانامنع ہے،لیکن مکہ مرمہ میں قریب قریب سب حاجی صاحبان یہی گوشت کھاتے ہیں، مجھے اس میں کافی تر قردہے،اس کاحل کہا ہوگا؟

جواب: ... جِيتَت ياجِ قران كرنے والا ايك بى سفر ميں جج وعمر داواكرنے كى بنا پر جوقر بانى كرتا ہے اسے ' وَم شكر' كہا جاتا

<sup>(</sup>۱) كزشته صفح كاحاشي نمبر ۳ ملاحظه فرما كين ـ

<sup>(</sup>٢) وأما القارن إذا جنى يجب عليه دمان الأجل الحناية إلّا أنه لو حلق المفرد قبل الذبح لَا يلزمه دم عند أبى حيهة الأنه الا ذبح على المهرد. (البناية في شرح الهداية ج ٥ ص ١٩٣٠، كتناب الحج، باب القران). أيضًا فإن حلق قبل الذبح فعليه دمان، دم للحلق قبل ودم القران عند أبى حيفة كذا في التبييل. (فتاوى عالمگيرى ح ١ ص ٢٣٣٠).

() ہے۔ اس کا تھم بھی عام قربانی جیسا ہے، اس سے خود قربانی کرنے والا، امیر وغریب سب کھا سکتے ہیں۔البتہ جن لوگوں پر جج وعمرہ میں کوئی جنایت (نلطی) کرنے کی وجہ سے قرم واجب ہوتا ہے وہ'' قرم جبر'' کہلاتا ہے، اس کا فقراء ومساکین میں صدقہ کرنا ضروری ہے، مال دارلوگ اور قرم دینے والاخوداس کونبیں کھا سکتے۔ (۲)

<sup>(1)</sup> قال في معراج الدراية اعلم ان ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء الرمي والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واجب عسد أبي حنيفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم، وظاهره أنه إدا قدم الطواف على الحلق لا الطواف على الحلق لا الطواف على الحلق لا الطواف على الحلق لا يلزمه شيء فالحاصل. أنه إن حلق قبل الرمي لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّمي لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا إلح يلزمه شيء فالحاصل. أنه إن حلق قبل الرمي لزمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّمي لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا إلح والبحر الرائق، كتاب الحج، باب الجايات ح.٣ ص ٢١٠ طبع دار المعرفة، بيروت). أيضًا: (قوله وقد بص في المعراج إلخ) قد ذكر المؤلف عنه قول المتن ثم إلى مكة ان أوّل وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي والحلق والذبح وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه ائة، وظاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمي والذبح والمحلق، وفي المدر المحتار عند عد الواحبات، والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر، وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق في المحرد المات قبل الرّمي والحلق لا شيء عليه ويكره. لبات، اهد (منحة الخالق على هامش البحر الرائق حـ٣ صـ ٢٠ عـ ٢٠ صـ ٢٠ كتاب الحج، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٢) رقوله ويأكل من هدى التطوع والمتعة والقران فقط) أى يحور له الأكل .... والمستحب أن يفعل كما في الأصحية وهو أن يتصدق بالثلث ويطعم الأعنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث . وأفاد بقوله فقط أنه لا يجوز الأكل من سقية الهدايا كدماء الكفارات كلها والسدور وهدى الإحصار . إلخ. والسحر الرائق، كتاب الحج، باب الهدى ح ٣ ص ٢١، طبع دار المعرفة، أيضًا فتاوى عالمگيرى، كتاب الحح، الباب السادس عشر في الهدى ج١٠ ص ٢٦٢).

# حلق (بال منڈوانا)

#### رّی جمار کے بعد سرمنڈ انا

سوال: بعض حاجی صاحبان ۱۰ ار فروالجیکوئنگریاں مارے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے ہی بال کو الیتے یا سرمنڈ والیتے بی مال کو الیتے یا سرمنڈ والیتے بیں ، حالانکہ قربانی کے بعد ہی احرام سے فارغ ہوا جاسکتا ہے ، اس صورت میں کیا کوئی جزاوا جب ہوتی ہے یا نہیں؟
جواب: ...اگر جج مفرد کا احرام ہوتو قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں ، اس لئے رمی کے بعد سرمنڈ اسکتا ہے۔ اور اگر تہتے یا قران کا احرام تھاتو رمی کے بعد پہلے قربانی کرے پھر احرام کھولے ، اگر قربانی سے پہلے احرام کھول دیا تو اس پر ذم لا زم ہوگا۔ (۱)
احرام کھولئے کا طریقہ

سوال:...ج یا عمرے کا جب احرام باندھتے ہیں، جس طرح احرام باندھنے کی شرائط ہیں، ای طرح احرام کھولنے کی بھی شرائط ہیں، بال کثوانا ہے تو بال کثوانے کا طریقتہ اوراصل مسئد وضاحت فرما کیں۔

جواب:...احرام کھولنے کے لئے طلق (یعنی اُسترے سے سرکے بال صاف کر دینا) افضل ہے، اور قصر جائز ہے۔ اِمام ابو صنیفہ ؓ کے نز دیک احرام کھولنے کے لئے یہ شرط ہے کہ کم ہے کم چوتھائی سرکے ہاں ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جو کیں ، اگر سر کے ہال چھوٹے ہوں اور ایک پورے سے کم ہوں ، تو اُسترے سے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلتا۔ (")

 <sup>(</sup>١) فإذا قرغ من الرمى يوم البحر انصرف إلى رحله، ويتنفل بشىء آحر، فذبح إن شاء، لأنه منفرد والذبح له أفضل، وانما يجب عبلى القارن والمسمتع، وأما الأضحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه وإلّا فكالمكى فتجب كما فى البحر. (غية الناسك ص: ١٤١).
 الناسك ص: ١٤٢، أيضًا: البناية في شوح الهداية، باب التمتع، ج:٥ ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) مُرْشة صَفِح كاحاشيهٔ نبرا ملاحظهٔ فرهائيں۔

 <sup>(</sup>٣) أن النحلق والتقصير واجب لكن الحلق أفضل . . . . من جاءه ينوم الننجر ولم يكن على رأسه شعر أجرى الموسى على رأسه.
 على رأسه (بدائع ج: ٣ ص: ١٣٠)، كتناب النجح، فصل وأما النحلق أو التقصر، أيضًا فتاوى عالمگيرى ج. ١ ص ٢٣٠).
 يكتفى في النجلق بوبع الرأس وحلق الكل أولى. (هداية، كتاب النجح، باب الإحرام ح: ١ ص ٢٥٠).

#### باربارعمره كرنے والے كے لئے حلق لازم ہے

سوال: ... ج وعمرہ کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ تج یا عمرہ کے بعد اگر سر کے بال اُنگل کے پورے سے چھوٹے ہیں تو قصر نہیں ہوئتی جلت بی کرنا پڑے گا ، اگر بال اُنگل کے پورے سے بڑے ہیں پھر قصر ہوئتی ہے۔ عرض ہے کہ جولوگ طا نف ، جدہ یہ مکر مدے قریب رہتے ہیں اور القد تع کی انہیں تو فیق دیتا ہے تو وہ ہر مہینے ۲ ، ۳ عمر سے اوا کرنا چا ہیں اور ان کے بال چھوٹے ہوں تو کیا وہ ہمیشہ صنتی بی کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ایک مرتبہ طلق کروائے ہے کم از کم دو ماہ تو بال استے نہیں بڑھتے کہ قصر کرائی جاسکے ، اگر کوئی خوش نصیب ہر جھہ کوعمرہ اوا کرنا چا ہے اور طلق نہیں کروانا چا ہتا تو کیا قصر کر اسکتا ہے؟

جواب: قصراس وقت ہوسکتا ہے جب سرکے بال اُنگل کے پورے کے برابر ہوں الیکن اگر بال اس سے چھوٹے ہوں تو حلق متعین ہے، قصریح نہیں۔ اس لئے جو حضرات بار بار عمرے کرنے کا شوق رکھتے ہیں ، ان کولازم ہے کہ ہر عمرہ کے بعد حتق کرایا کریں ،قصرے ان کا إحرام نہیں کھلے گا۔

#### جج وعمره میں کتنے بال کٹوائیں؟

سوال: ... جَ ياعمره مسلمان كے لئے ايك بہت بؤى فضيلت ہے، ان كوا داكر نے كے لئے اللہ تعالى نے پجھ ركن مقرر كئے بي، اگر ان بيں ہے كوئى ايك بھى رہ جائے تو جج يا عمرہ نہيں ہوتا۔ ان دونوں فريضوں بيں ايك آخرى ركن ہے، سركے بال كٹانا، أستر ہے ہے يامشين ہے، يعنی سركے ہرايك بال كا چوتھا حصہ كُن نا چاہئے۔ آج كل جولوگ جج يا عمرہ كے لئے آتے ہيں تو وہ تمام كے أستر ہے ہيں تو وہ تمام كے تمام بال يا بالوں كا چوتھا حصہ كٹانے كے بجائے تينجى ہے ايك دوجگہ ہے تھوڑ ہے تھوڑ ہے بال بالكل كاث ديتے ہيں، اور بياركن اس طرح پوراكرتے ہيں۔ كيا اس طرح بال كٹانے ہے ركن پورا ہوج تا ہے؟ جبكہ حضور پاك صلى القد عليه وسلم كا ارشادِ مب رك ہے كہ بال أستر ہے ہے دبال التحد عليه وسلم كا ارشادِ مب رك ہے كہ بال استر ہے ہے دبال کا معالى ہے تہيں تو چوتھا حصہ بالوں كا۔

جواب:...احرام کھولنے کے لئے سرکے بال اُ تار نا ضروری ہے اور اس کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ حق کران ہے، یعنی اُسترے سے سرکے بال صاف کروینا، بیسب سے افضل ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے تین بار رحمت ک

<sup>(</sup>۱) وأمّا التقصير فالتقدير فيه بالأنملة. (البدائع الصنائع ج. ۲ ص. ۱ ۱ ۱). أيضًا: وإذا جاء وقت الحلق ولم يكن على رأسه شعر بأن حلق قبل ذلك سبب آحر ذكر في الأصل أنه يجرى الموسى على رأسه لأنه لو كان على رأسه شعر كان الماحوذ عليه اجراء الموسى وإزالة لنشعر فأعجز عنه سقط وما لم يعجز عنه يلزمه. (فتاوي عالمكيري، كتاب الحج، الىب الحامس في كيفية أداء الحج ج: ١ ص: ٢٣١).

 <sup>(</sup>۲) فدل أن الحلق والتقصير وأجب. ... هذا إذا كان على رأسه شعر فأمّا إذا لم يكن أحرى الموسني على رأسه. رالبدائع
 الصالع ج: ۲ ص: ۳۰ أ، كتاب الحح، فصل وأما الحلق أو التقصير).

دُ عَافِرِ مَا نَی ۔ جُولُوگ وُ وردُ ورسے سفر کر کے جج وعمرہ کے لئے جاتے ہیں اس کے باوجود آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کی تین بار کی وُ عائے رہمت سے محروم رہتے ہیں ، ان کی حالت بہت ہی افسوس کے لائق ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بانوں کے شق میں وُ عائے فیر سے محروم ہوجانے کو گوارا کرلیا، گو باان کی حالت اس شعر کے مصداق ہے:

کھیے بھی گئے، ہر نہ چھٹا عشق بتوں کا اور زمزم بھی بیا، ہر نہ بچھی آگ جگر کی

وُ وسرا ورجہ بیہ ہے کہ پورے سرکے بال مشین یا تینچی ہے اُ تاریئے جا کیں ،اس کی فضیلت حلق (سرمنڈ انے ) کے برابرنہیں ، لیکن تین مرتبہ حلق کرانے والوں کے لئے وُعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ وُ عامیں ان لوگوں کوبھی شامل فر ، یا ہے۔ (۲)

تیسرا درجہ رہے کہ کم سے کم چوتھائی سرکے بال ایک پورے کے برابر کاٹ ویئے جو سی (\*) جوشخص چوتھ ٹی سرکے بال نہ سی اس کا احرام بی نہیں کھاتا (\*) اوراس کے لئے سلے ہوئے کپڑے بہننااور بیوی کے پاس جانا بدستنور حرام رہتا ہے، جولوگ اُوپر اُوپر سے دوج ربال کن کر کپڑے بہن لیتے ہیں وہ گو یا احرام کی حالت میں کپڑے بہن جس کی وجہ سے ان کے ذمہ جنایت کا دَم لازم آتا رہتا ہے۔

سوال:...ہم لوگ یہاں سعودی عرب میں بغرض ملازمت مقیم ہیں اورامقد تھی کی مہریانی ہے ہمیں تج اور عمرہ اوا کرنے کی سعاوت اکثر نصیب ہوتی رہتی ہے۔ گرعمرہ اوا کرنے کے بعد ہم لوگ اکثر یفلطی کرتے رہے ہیں کہ مقامی لوگوں ،مھری ، یمنی اور سوڈ انی لوگوں کی ویکھا دیکھی سرکے بال صرف دو تین جگہ ہے معمولی کاٹ کر احرام کھوں دیتے ہیں ۔ جبکہ پچھلوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا جا نرانہیں ، بلکہ کم از کم سرکے چوتھائی بال کا شنے جا ہمیں ۔ کرنے سے احرام سے خارج نہیں ہوتے ، کیونکہ فقیہ حنفیہ ہیں اس طرح کرنا جا نرانہیں ، بلکہ کم از کم سرکے چوتھائی بال کا شنے جا ہمیں ۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمریال کا چوتھائی حصہ کا ٹنا ضروری ہے ، جو کہ بہت مشکل ہے ۔ عمرہ کی کتابوں سے بھی ہیہ بات واضح طور سے نہیں ملتی ہے۔ آپ سے مؤدّ بائہ عرض ہے کہ ہرائے مہریانی بال کٹوانے کا مسئلہ اور اُب تک جوعمرے غلطی کے ساتھ کتے ہیں ان کا

<sup>(</sup>۱) فالحلق أو التقصير واجب عندنا إدا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه .... قدل أن الحلق أو التقصير واحب للسكن المحلق أفضل لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دَعا للمحلّقين ثلاثًا وللمقصّرين مرة واحدة فقال اللهم اغفر للدحلّقين، فقيل له والمقصرين، فقال اللهم للمحلّقين والمقصرين لله والمقصرين، فقال اللهم للمحلّقين والمقصرين . إلخ والمدانع الصنائع ج٢٠ ص: ١٣٠، كتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصير).

<sup>(</sup>٢) الينأحواله بالا-

 <sup>(</sup>٣) وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث عمر رضى الله عنه لكن أصحابنا قالوا. يحب أن يزيد في
التقصير على قدر الأنملة، لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر، وأطراف جميع الشعر لا يساوى طولها عادة بل
تتفاوت . إلخ. (البدائع الصنائع ج:٢ ص: ١٣١، كتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصير).

 <sup>(</sup>٣) ولو حلق بعض الوأس فون حلق أقبل من الربع لم يحزه وإن حلق ربع الرأس أجزأه ويكوه. (بدائع الصائع ح ٢ ص: ١٣١). أيضًا لأن الحلق أو التقصير واجب لما ذكرنا فلا يقع التحدل إلا بأحدهما ولم يوجد فكان إحرامه باقبًا فإذا غسل رأسه بالخمطى فقد أزال التفث في حال قيام الإحرام فيلزمه الدم والله أعلم. (بدائع الصنائع ج ٢٠ ص: ١٣٠).

کفارہ کس طرح اوا کیا جائے؟ تفصیل اورواضح طور ہے روز نامہ'' جنگ'' جمعدایڈ پیٹن کے اسلامی صفحہ میں چھاپ کران لا کھوں مسمانوں کی اصلاح فر مائیں جو پیشطی کررہے ہیں۔ مشاہدے میں بیہ بات سامنے آئی ہے کہ عمرہ اوا کرنے آئے والے پاکستانی اور انڈین حضرات میں ہے نوے فیصد مقامی لوگوں کی تقدید کرتے ہوئے ای غلطی کا اعادہ کرتے رہتے ہیں۔

جواب:.. إحرام خواہ حج كا ہو يا عمرہ كا ، امام ابوصنيقہ كے نزديك كم ہے كم چوتھ ئى سركے بال كا ثنا احرام كھولنے كے لئے شرط ہے۔اگر چوتھ ئى سركے بال نبيس كائے تو احرام نبيس كھلا ، اس صورت ميں احرام كے منافی عمل كرنے ہے ؤم لازم آئے گا۔ (۱) سمع سب سال سم ملی میں میں ایک سس ایس کا کے سم

سعی کے بعد بال نہ کٹوانے والی عورت کے لئے کیا حکم ہے؟

سوال: رمضان سے پچھ عرصة بل میں اور میر سے شوہر عمر سے پر گئے تھے، اس کے بعد میر سے شوہر نے کہا کہ تم جلی جانا میں بال کو اکر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے بالکل خیال ندر ہا کہ مجھے بھی بال کا شنے ہیں، وہاں سے مدینہ شریف چلے گئے، اور ایک ہفتہ وہ ب رہے، واپس آکر دو بارہ عمرہ ادا کیا، پھر کر اچی آ گئے، ایک ماہ بعدیہ احساس ہوا کہ عمرے کا ایک زُکن تو چھوٹ گیا، کسی مولوی صد حب سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ قدم وینا ہوگا۔ اس سلط میں، میں نے آپ سے رُجوع کیا ہے کہ آیا بجر ابی وینا ضروری ہوگا یا بحرے کی قرص ضرورت مندکود سے میں جیں؟

جواب:... جب تک ہال نہ کائے جائیں ، آ دی احرام میں رہتا ہے، اس کے لئے وہ تمام چیزیں ممنوع رہتی ہیں جو احرام میں ممنوع ہیں ، اور میاں بیوی کا آپس میں من بھی جائز نہیں۔اگر اس دوران آپ لوگوں نے دظیفیۂ زوجیت ادا کیا ، یا ؤ دسری چیزی کیں جو إحرام میں ممنوع ہیں ، تو آپ کے ذھے ذم الازم آیا۔

<sup>(1)</sup> كُرْشته صفح كا حاشية مبر ١٠ ملاحظة فرما كين -

 <sup>(</sup>٣) (والحلق) أى نفسه (أو التقصير) أى بدله مقدار الربع من الرأس عبد الإحلال فإن قلت الحلق عد من الواجبات وهو شرط للخروج من الإحرام. (ارشاد السارى ص ٣٨، مطلب في تحقيق قول الشارح الحلق عد . إلخ).

<sup>(</sup>٣) ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة. (الهداية مع الدراية ح١٠ ص. ١٩٦، كتاب الحج، باب اضافة الإحرام).

<sup>(</sup>٣) وإن دبح في غير الحرم لا يحوز عن الدبح. (عالمگيري ح: ١ ص ٣٣٣، كتاب الحج، الباب الثامن في الحايات).

## إحرام كى حالت ميں كسى دُوسرے كے بال كا ثنا

سوال:...گزشته سال میں نے اپ دوست کے ساتھ جج کیا، ۱۰ ارذ والمجہ کو قربانی سے فارغ ہوکر بال کوانے کے لئے ہم نے جام کو خاص تلاش کیالیکن اتفاق سے کوئی نیل سکا۔اس پر میرے دوست نے خود ہی میرے بال کا نے داختے رہے کہ وہ اس وقت احرام ہی میں تھے۔اتنے میں ایک بال کا نے والہ بھی تل گیا ادر میرے دوست نے اپنے بال اس سے کوائے اب بعد میں پکھ لوگ بتارے میں میں متے۔اب براومہر بانی لوگ بتارے میں کہ میرے دوست کومیرے بال نہیں کا نے چا ہے تھے کیونکہ وہ اس وقت احرام کی حالت میں تھے۔اب براومہر بانی آپ اس صورت حال میں بیبتا کیں کہ کیا میرے دوست پر ذم واجب ہوگیا؟ یااصل مسئلے سے ناوا قفیت کی بنا پر بیکوئی خطی نہیں تھی۔ آپ اس صورت حال میں بیبتا کیں کہ کیا میرے دوست پر ذم واجب ہوگیا؟ یااصل مسئلے سے ناوا قفیت کی بنا پر بیکوئی خطی نہیں تھی۔ جواب:... باحرام کھولنے کی نیبت سے محرم خود بھی اپنیا اُنار دیئے تو ٹھیک کیا ،اس کے ذمہ ذم واجب نہیں ہوا۔ ( )

## شوہریاباپ کااپنی ہیوی یا بیٹی کے بال کا ٹنا

سوال: .. کیاشو ہر ماباب این بیوی مابٹی کے بال کاٹ سکتاہے؟

جواب:...اِحرام کھو گنے کے لئے شوہرا پی بیوی کے اور باپ اپنی بٹی کے بال کاٹ سکتا ہے،عورتیں یہ کام خودبھی کرلیا کرتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وإذا حلق أى اغرِم رأسه أو رأس غيره أى ولو كان مُحرِمًا عند جواز التحلل . ... لم يلزمه شيء. (ارشاد السارى ص: ۵۳ ا، مبحث في تحقيق حلق الرأس لابن الهمام).

<sup>(</sup>٢) ايضًا حوالدورا-

## طواف زيارت وطواف وداع

#### طواف زیارت، رمی، ذیج وغیرہ سے پہلے کرنا مکروہ ہے

سوال: .. ج تمتع اور ج قران کرنے والوں کے لئے زمی ، قربانی اور بال کوانا ای ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے باس کی امپرزت ہے کہ زمی کے بعد احرام کی حالت میں سجد حرام جا کر طواف زیارت کرلیا جائے اور پھر منی آ کر قربانی اور بال کوائے جائیں ؟ جواب: .. جس شخص نے تمتع یا قران کیا ہواس کے لئے تین چیزوں میں تو ترتیب واجب ہے ، پہلے جمرہ عقید کی رمی کر ۔. ، پھر قربانی کر ۔. ، پھر بال کٹائے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو ذم لہ زم ہوگا۔ لیکن ان تین چیزوں کے درمیان اور طواف زیارت کے درمیان اور طواف زیارت کے درمیان ترتیب واجب بیس ، بلکہ سنت ہے ۔ پس ان تین چیزوں سے طی الترتیب فارغ ہوکر طواف زیارت کے لئے جانا سنت ہے ، لیکن اگر کسی نے ان تین چیزوں سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو خل ف سنت ہونے کی وجہ ہے کر وہ ہے ، مگر اس پر ذم لا زم بیس ہوگا۔

#### كياضعيف مردياعورت ٢٧ يا ٨ رذ والحجه كوطواف زيارت كرسكتے ہيں؟

سوال: کوئی مرد یاعورت جونهایت کمزوری کی حالت میں ہو،اور • ارذ والحجہ یا ۱۱ رذ والحجہ کوحرم شریف میں بہت رش ہوتا ہے،تو کیا ایسافخص سات یا آٹھ ذوالحجہ کوطواف زیارت کرسکتا ہے یانہیں؟ تا کہ آئے جانے کے سفر سے نیچ جائے۔ نیز اگر کوئی تیرہ یا چووہ تاریخ کوطواف زیارت کرلے تو کیا فرض اوا ہوجائے گا؟

جواب: بطواف زیارت کا وقت ذوا محبی دسوی تاریخ (یوم النحر) کی صبح صادق ہے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے طواف زیارت کا مورج کی دسویں تاریخ (یوم النحر) کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے طواف زیارت جا مُزنہیں۔ اور اس کو بار ہویں تاریخ کا سورج کی ارد کی کا سورج کی اور کی سورج کی اور اس نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کے ذمہ دّم لازم آئے گا۔

<sup>(</sup>۱) قبال في معراج الدراية اعلم ان ما يفعل في أيام البحر أربعة أشياء الرمى والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واحب عند أسى حنيفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم البطواف على المحلق يلزمه دم عده، وقد نص في المعراج في مسئلة حلق القارِن قبل الذبح أنه إذا قدم الطواف على الحلق لا يلرمه شيء فالحاصل أنه إن حلق قبل الرمى لرمه دم مطلقًا، وإن ذبح قبل الرّمى لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا إلح. والبحر الوائق ج: ٣ ص: ٢١، كتاب الحج، باب الجنايات، فصل ولا شيء إن نظر ، ، إلخ).

<sup>(</sup>٢) ولو طاف قبل الرمي الحلق لا شيء عليه ويكره. (غنية الناسك ص: ٣٨٠).

 <sup>(</sup>٣) فصل أول وقت طواف الزيارة طنوع الفحر الثاني من يوم النحر فلا يصبح قبله . . . لكن يجب فعليه في أيام النحر فلو أحره عنها . . . لزمه دم. زارشاد النساري ص:١٥٥ ، باب طواف الريارة، فصل أول وقت الخ).

#### كياطواف زيارت مين رَمل، إضطباع كياجائے گا؟

سوال:...كياطواف زيارت بين رّمل، إضطباع اورسعي بهوگى؟

جواب:..اگر پہلے می نہ کی ہو، بلکہ طواف زیارت کے بعد کرنی ہوتو اس میں زمل ہوگا۔ تکر طواف زیارت عمو ما سادہ کپڑے پہن کر ہوتا ہے،اس لئے اس میں اِضطہاع نہیں ہوگا۔البنۃ اگر اِحرام کی جا دریں نہ اُتاری ہوں تو اِضطباع بھی کرنیں۔(۱)

## طواف زیارت سے بل میاں بیوی کاتعلق قائم کرنا

سوال: ... کیاطواف زیارت سے پہلے میاں بیوی کاتعلق جائز ہے؟

جواب:...ج میں حلق کرانے کے بعداور طواف زیارت سے پہلے تمام ممنوعات احرام جائز ہوجاتے ہیں،کین میں بیوی کاتعلق جائز نہیں جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے۔

#### طواف زیارت سے پہلے جماع کرنے سے اُونٹ یا گائے کا وَم دے

سوال :... میراتعلق مسلک حنفیہ ہے، گزشتہ سال ج کے آیا میں ایک غلطی سرز دہوگئ تھی، وہ یہ کہ ۱۲ رہ والحجہ کو کیا۔
مار نے کے بعد رات کوہم میاں بیوی نے صحبت کرلی، جبکہ بیوی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ ہے، ہم نے طواف زیارت ۱۲ رہ والحجہ کو کیا۔
جوں بی غلطی کا احساس ہوا، ہم نے کتاب معین الحجاج'' پڑھی جس میں الی غلطی پردَ متح رہتھا۔ کیونکہ میں یہاں پر سروس میں ہوں اور
ہم دونوں نے آیا م الح میں عمر و بھی نہیں کیا تھا، اور ہم صدو وجرم میں رہتے ہیں۔ ہم نے جن صحب کو قربانی کے جیسے جے کے ایک ہفتے
بعد و یہ سے انہوں نے قربانی ماہ محرم کے پہلے ہفتے میں کروائی تھی۔ براہ کرم جھے حنفی مسلک کے اعتبار سے بتا ہے کہ میرج ہمارا ٹھیک
ہوگیا کہ کی باتی ہے؟ اس بیان سے دُوسر ہوگول کو بھی فائدہ پنچے گا، کیونکہ ایسا بی مسئلہ ایک اور صاحب کے ساتھ در پیش تھا اور وہ
امریکہ سے آئے ہے؟ اس بیان سے دُوسر ہوگول کو بھی فائدہ پنچے گا، کیونکہ ایسا بی مسئلہ ایک اور صاحب کے ساتھ در پیش تھا اور وہ
امریکہ سے آئے تھے اور غالبًا بغیر کسی ذمو دیئے جلے گئے، واللہ اعلم۔

جواب: آپ دونوں کا جج نو بہر حال ہو گیا، لیکن دونوں نے دوجرم کئے، ایک طواف زیارت کو ہارہویں تاریخ ہے مؤخر کرٹا، اور دُوسراطواف زیارے سے پہلے حجت کرلینا۔ پہلے جرم پر دونوں کے ذمہ دَم لازم آیا، لیعنی حدودِحرم میں دونوں کی طرف سے

 <sup>(</sup>۱) فإن كان سعلى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولم يسع والا رمل وسعلى كذا في
 الكافي. (عالمگيري ح: ۱ ص. ۲۳۲، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج).

 <sup>(</sup>۲) ثم إذا حلق أو قصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الساء كذا في فتاوى قاصى خان. (عالمگيرى ح: ١ ص. ٢٣٢). ثم يذبح ان أحب ثم يحلق أو يقصر ... وقد حل له كل شيء إلا الساء . إلخ. (هداية ح: ١ ص: ٢٥٠). ولو لم يطف أصلًا لم تحل له النساء وإن طال ومضت سنون وهذا بإجماع كذا في غاية السروجي شرح الهداية. (عالمگيرى ح: ١ ص: ٢٣٢، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج).

ایک ایک بکری ڈنځ کی جائے۔ اور دُوسرے جرم پر دوتول کے ذمہ'' بڑا دَم''لازمی آیا، لیعنی دونوں کی جانب ہے ایک ایک اُونٹ یا گائے حدودِحرم میں ذریح کی جائے ،اس کے علہ وہ دونوں کو اِستغفار بھی کرنا چاہئے۔

## خواتنین کوطواف زیارت ترک نہیں کرنا جائے

سوال:...بعض خواتین طواف زیارت خصوص اُیام کے باعث وقت ِمقرّرہ پرنیس کرسکتیں اوران کی فلائٹ بھی پہلے ہوتی ہے۔کیاا یک خواتین کوفلائٹ جھوڑ دین جا ہے یا طواف زیارت جھوڑ دینا جا ہے؟

جواب:...طواف زیارت جج کا رُکن عظیم ہے، جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے میال بیوی ایک وُ وسرے کے لئے حال نہیں ہوتے، بلکہ حال نہیں ہوتے، بلکہ اس معالمے میں اِحرام بدستور ہاتی رہتا ہے۔اس لئے خواتین کو ہرگر طواف زیارت ترک نہیں کرنا جائے، بلکہ پرواز چھوڑ ویٹی جائے۔
پرواز چھوڑ ویٹی جائے۔

#### عورت کا اُیام خاص کی وجہ ہے بغیر طواف زیارت کے آنا

سوال: اگرکسی عورت کی ۱۲ رز والحجہ کی فلائٹ ہے اوروہ اپنے خاص اَیام میں ہے تو کیا وہ طواف زیارت ترک کر کے وطن آ جائے اور دَم دیدے یا کوئی مانع چیز ( دوائی وغیرہ ) استعمال کرکے طواف ادا کرے؟ براہِ مہر بانی واضح فرما نمیں کہ ایسی صورت میں کیا کرے؟

جواب: ... براطواف جح کافرض ہے، وہ جب تک ادانہ کیا جائے میاں ہوی ایک دُوسرے کے لئے طال نہیں ہوتے اور احرام ختم نہیں ہوتا۔ اگر کو کی شخص اس طواف کے بغیر آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ تیا احرام با تدھے بغیر واپس جائے اور جا کرطواف کر ہے، جب تک نہیں ہوتا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ وَ م دینے کرے، جب تک نہیں کرے گا، میں بیوی کے تعلق میں احرام رہے گا، اور اس کا حج بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ وَ م دینے کا منہیں سے گا بلکہ واپس جا کرطواف کرنا ضروری ہوگا۔ (۱)

جوخوا تمین ان دنوں میں نا پاک ہوں ان کو جا ہے کہ اپناسفر ملتوی کردیں اور جب تک پاک ہوکر طواف نبیں کرلیتیں مکہ مکر مہ

 <sup>(</sup>١) (فصل أوّل وقت طواف الزيارة طلوع الفحر من يوم البحر ... . . فلو أخره عنها) أي بغير عذر (ولو إلى آحر أيام
 التشريق لزمه دم). زارشاد السارى ص ١٥٥، باب طواف الزيارة، فصل أول وقت طواف الزيارة).

<sup>(</sup>٣) قال في البحر قوله (أو جامع بعد الحس) أي يجب شاة إن جامع بعد الحلق قبل الطواف ثم اعلم أن أصحاب المتون على ما ذكره المصنف من التفصيل فيما إذا جامع بعد الوقوف فإن كان قبل الحلق فالواجب بدنة وإن كان بعد الحق فالواجب شاة ومشى حماعة من المشايخ كصاحب المسوط وغيره والبدائع والسبيجابي على وجوب البدنة مطلقًا . . . . . . وقال في فتح القدير انه الأوجه لأن إيجابها ليس إلا يقول ابن عباس والمروى عنه ظاهره فيما بعد الحلق. (بحر الرائق ج. ٣ ص: ١١).

(٣) كرش صفح كا عاش في مرا الماحظ قرما كس.

<sup>(</sup>٣) وهذا الطواف أي الريارة هو المفروص في الحج. زارشاد الساري ص.٥٥ ١).

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشیهٔ مبر۲ ملاحظهٔ فرما تین-

<sup>(</sup>٢) ولو لم يطف أصلًا لم تحل له الساء وإن طال ومضت سنون ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٣٢، كتاب المناسك).

ے واپس نہ جائیں۔ اگر کوئی مذہبراً یام کے روکنے کی ہو علی ہے تو پہلے ہے اس کا اختیار کر لیٹا جائز ہے۔

## عورت نایا کی بااورکسی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکے توج نہ ہوگا

سوال:...ناپاکی (حیض) کے باعث عورت طواف زیارت نہ کرسکی کہ واپسی کا سرکاری تھم ہوگیا ،اب اس کے بئے کیا

جوا ب: بطواف زیارت حج کا ہم ترین رُکن ہے، جب تک پیطواف نہ کر میاجائے، نہ تو حج مکمل ہوتا ہے، نہ میاں بیوی ایک وُ دسرے کے لئے حلال ہوتے میں۔ 'جن خواتین کوطواف زیارت کے دنوں میں'' خاص اَیام'' کا عارضہ پیش آ جائے ، انہیں جائے کہ پاک ہونے تک مکم ترمہ سے واپس شہوں، بلکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت سے فارغ ہوکر واپس ہول (") اگران کی واپسی کی تاریخ مقرّر ہوتو اس کو تبدیل کرا رہا جائے۔اگر طواف زیارت کے بغیر واپس آگئی تو اس کا مجے نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے شو ہر کے لئے حلال ہوگی، جب تک کہ واپس جا کرطواف زیارت نہ کرلے، اور جب تک طواف زیادت نہ کرلے، احرام کی حالت میں رہے گی۔ جو شخص طواف زیارت کے بغیر واپس آگیا ہو، اے جاہئے کہ بغیر نیا احرام باندھنے کے مکہ مکر مہ جائے اور طواف زیارت كرے، تأخيركي وجہے اس يرة م بھي لا زم ہوگا۔

## طواف زیارت اگر ۱۲ رؤ والحجہ سے پہلے نہ کر سکے تو کیا کرے؟

سوال:... ۱۲ رذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر طواف زیارت کرنے کی ہمت نہ ہوتو کیا کرے؟ اور ۱۲ رزی الحجہ بھیڑ (رش) کی وجہ سے طواف زیارت کومغرب تک نہ پنج سکے تو کیا کرے؟

جواب:..طواف زیارت ۱۲ رے غروب ہے پہلے کرلینا واجب ہے، ورندۃ م لازم آئے گا۔ <sup>(۱)</sup>

طواف زيارت مين تأخير كادَم

سوال:...ایک خاتون ناپاک ہونے کی وجہ ہے ۱۲ رتاریخ تک طواف زیارت نہ کرسکی، ۱۲ رتاریخ کو پاک ہوگئی تو بارہ

<sup>(</sup>١) وإن حاضت المرأة يوم الحرقل أن تطوف بالبيت ليس لها أن تنفر حتّى تطهر وتطوف بالبيت إلخ. (التاترخانية ج: ٢ ص: ا ٢١/١ كتاب الحج).

<sup>(</sup>٢) وهذا الطواف هو المفروض في الحج ولًا يتم الحج إلّا به أي لكونه ركّا بالإجماع. (إرشاد الساري ص٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) - گزشتهٔ صفحه کا حاشیهٔ نبر۲ ملاحظه فرما تین ـ

<sup>(</sup>٣) الضأحاشية فبراء ٢ ملاحظة يجيح بـ

۵) گزشته صفح کا حاشیه تمبرا الما حظه قرماتیں۔

<sup>(</sup>٢) وأما زمان هذ الطواف ..... مؤقت بأيام المحر وجوبًا في قول أبي حنيفة حتّى لو أخرّه عنها فعليه دم عنده. (بدائع ج: ٢ ص: ١٣٢ ، كتاب الحج، فصل: وأما زمان هذا الطواف.

بجے شیطان کوئنگریاں مارنے چلے گئے ، کوئی چارگھنٹوں کے بعد فارغ ہوئے تو مکہ شریف روانہ ہو گئے ، مکہ پاک میں مغرب کے وقت پہنچ گئے ، مگر نیکسی والے نے اتنا گھمایا کہ رات کے ہارہ نج گئے ، کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ مغرب سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے ، اس لئے وہ خاتون اس دن طواف نہ کر کئی ، بلکہ ؤوسرے دن کیا۔اب معموم بیکرنا ہے کہ آیااس پر قرم ہے یانہیں ؟

جواب:..بوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرخاتون ۱۲ ارتاریخ کو دو پہر ہے پہلے پاک ہو چکی تھی ،جس وقت بیہ پاک ہوئی اگر ای وقت طواف کے لئے چلی جاتی تو ہڑی آسانی کے ساتھ غروب ہے پہلے طواف کرسکتی تھی لیکن بیر بجائے طواف کو جانے کے ، رَمی کے لئے چلی گئی ، اس لئے اس کا غروب ہے پہلے طواف نہ کرسکنا ، اس کی لاعمی اور کوتا ہی کی وجہ ہے ہوا ،لہٰ ذااس کے ذمے دَم لا زم (۱) ہے ، حدودِ حرم میں ایک بکراڈن کے کرادیں۔ (۲)

#### طواف وداع كب كياجائے؟

سوال:...زیادہ تر لوگوں سے بیہ بات سننے میں آئی ہے کہ طواف دداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا جاہئے ، لیمنی اگر مغرب کے بعد طواف وداع کیا اور عشاء کے بعد مکہ کر تمہ سے روائل ہے تو عشاء کی نمی زے لئے حرم شریف میں نہ جائے۔کیا یہ خیال ڈرست ہے؟ نیز اگر گیا تو کیا طواف وداع کا اعادہ ضروری ہے؟

جواب: ...اگرکسی نے طواف وداع کرلیا اور اس کے بعد مکہ معظمہ میں رہاتو وہ مجدِحرام میں جاسکتا ہے اور اس پر طواف وداع کا اعادہ واجب نہیں۔ البتہ بہتر بیہ کہ جب مکہ سے چلنے گئے تو طواف وداع کرے تا کہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ شریف وداع کا اعادہ واجب نہیں۔ البتہ بہتر بیہ کہ جب مکہ سے چلنے گئے تو طواف وداع کرے عشاء تک مکہ میں تھہر گیاتو میرے نزدیک کے ساتھ ہو، چنانچہ ایام ابوحنیف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی دن کوطواف وداع کرے عشاء تک مکہ میں تھہر گیاتو میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے کہ وہ وداع کی نبیت سے دُوسرا طواف کرے تا کہ نگلنے کے ساتھ اس کا طواف متصل ہو۔ الغرض بیر خیال کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا جا ہے ، ہالکل غلط ہے۔

#### طواف وداع كامسكله

سوال:..اس سال فانه كعبه كے حاوث كى وجه سے بہت سے حاجى صاحبان كو بيصورت فيش آئى كه اس حادث سے

<sup>(</sup>۱) ولو طاف طواف الزيارة بإلح وإن أعاده بعد أيام النحر يجب الدم عند أبي حنيفة بالتأخير. (عالمگيري ح٠١ ص٠٥٠). كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات).

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم. (عالمكيري ج١٠ ص: ٢٢١، الباب السادس عشر في الهدي).

 <sup>(</sup>٣) وهذا عند الحنفية بيان الوقت المستحب أو الأفضل، فلو أطال الإقامة بمكة ولم يستوطنها صح طوافه وإن أقام سنة بعد
البطواف وينجوز طواف الوداع عنبد البحنيفية في أيام النحر وبعدها ويكون أداء لا قضاء. (الفقه الإسلامي وأدلته ج.٣)
 ص: ٣٩ ا ، شروط طواف الوداع، قدره، وكيفيته وسننه، طبع دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>٣) والشاني أن يوقعه عند إرادة السفر حتى روى عن أبي حنيقة رحمه الله تعالى أنه لو طاف ثم أقام إلى العشاء فأحب إلى أن يطوف طواف أخو ليكن توديع البيت آخر عهده عن مورده، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج. اص:٣٣٣، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية أداء الحج).

پہلے وہ جب تک مکہ شریف میں رہے نفلی طواف تو کرتے رہے گرآتے وقت طواف وداع کی نیت سے طواف تہیں کر سکے۔ میں نے ایک مسجد کے خطیب صاحب سے یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ: '' طواف نیارت کے بعدا گرنفلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہوجائے گا۔' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ال حالی صاحبان کا طواف وداع ادا ہو گیا اور ان کو قرم جھینے کی ضرورت نہیں ۔ خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ: ''معلم الحجاج'' کا بیمسئلہ غلط ہے ، ان لوگوں کا طواف وداع ادا ہو گیا اور ان کو قرم جھینا چاہے۔ چونکہ یہ صورت بہت سے ماجی صاحبان کو چیش آئی ہے، اس لئے بان لوگوں کا طواف وداع ادا نہیں ہوا ، اس لئے ان کو قرم جھینا چاہے۔ چونکہ یہ صورت بہت سے ماجی صاحبان کو چیش آئی ہے، اس لئے برائے مہر پانی آپ بتا کیس کہ ان کو قرم بھینا ہوگا یا یہ مسئلہ تھے ہے کہ اگر طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کا قائم مقام ہوگا۔ جواب ا خبار جنگ کے ذریعہ ویں تا کہ تمام حاجی صاحبان پڑھ لیں۔

جواب: "فقالقدر" مي ب:

"والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند ارادة السفر أما وقته على التعين فأوله بعد طواف الزيارة اذا كان على عزم السفر." (ج:٢ ص:٨٨)

ترجمہ:...'' حاصل ہی کہ مستحب تو ہیہ ہے کہ ارادہ سفر کے وقت طواف وداع کرے، لیکن اس کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجا تاہے، جبکہ سفر کاعزم ہو ( کلہ کمر مدمیں رہنے کا ارادہ ندہو)۔''
اور دُیر مختار میں ہے:

"فلو طاف بعد ارادة السفر ونوى النطوع اجزاه عن الصدر" (ردَ اعنار ت: ۲ ص:۵۲۳) ترجمه:..." پس اگرسفر كااراده موئے كے بعد فل كى نيت سے طواف كرليا تو طواف وواع كے قائم

مقام بوجائے گا۔

اس عبارت سے دویا تیں معلوم ہو کیں:

ایک یہ کہ طواف وواع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجاتا ہے، بشرطیکہ جاجی مکہ کرتمہ میں رہائش پذیر ہونے کی شہت شہر کھتا ہو۔ دُوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ طواف وداع کے وقت میں اگرنفل کی نیت سے طواف کرلیا جائے تب بھی طواف وداع ادا ہوجاتا ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ واپسی کے ارادے کے وقت طواف وداع کرے۔اس سے معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ مستحبح ہے، جن حضرات نے طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کئے ہیں ان کا طواف وداع اوا ہوگیا، ان کے دُمدة م واجب نہیں۔

# طواف وداع میں زمل ، إضطباع اور سعی ہوگی یانہیں؟

سوال: ... كياطواف وداع مِن رَمْل الضطباع اورسعي بهوگي؟

جواب: " طواف وداع 'اس طواف کو کہتے ہیں جوابی وطن کووا پسی کے دفت بیت اللہ شریف سے رُخصت ہونے کے

کے کیا جاتا ہے۔ پیسادہ طواف ہوتا ہے، اس میں زمل اور اضطباع نہیں کیا جاتا، نداس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ زمل اور اضطباع ایسے طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہو۔ (۳)

توث:... اِنسطهاع کے معنی یہ ہیں کہ احرام کی اُوپر والی جا در کو دائیں بغل ہے نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں کند ہے پر ڈال لئے جائیں ۔ کید اضطباع اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ احرام کی جاور پہنی ہوئی ہو۔ اضطباع طواف کے صرف تین چکروں میں مسنون ہے، باتی چار چکروں میں بھی ای طرح رہنے دیا جائے۔طواف کے بعد نماز کے لئے دونوں کندھوں کوڈ ھانپ لین ع ہے ۔ای طرح صفاومروہ کی سعی کے دوران بھی اضطباع مسنون نہیں ۔اورزمل کے معنی یہ ہیں کہ ایساطواف جس کے بعد سعی کرنا ہو اس کے پہلے تمین شوطوں میں چھوٹے تچھوٹے قدم اُنھاتے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے ذراسا تیز چلا جائے 🖺

سعی ۱۲رذی الحجہ کے بعد کرنے والے بردَم یا کفارہ تو تہیں؟

سوال: میں نے ۱۹۸۷ء میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جج کیا، طواف زیارت تو میں نے (میال بیوی دونوں نے ) جج کے ایم میں ہی کرلیا ہیکن سعی ۱۲ رؤ والحجہ کے بعد مکہ واپس آنے کے بعدی معلوم بیکرنا ہے کہ جج مکمل ہوگیا ،کوئی نقص تونہیں رہا؟اگر کوئی منطی ہوئی لینی ؤم واجب ہوگیا ہوتواس کی اب کیا صورت ہے؟

جواب: سعی کا وقت مستحب یہ ہے کہ ۱۲ رڈ والحجہ کی مغرب سے پہلے کر لی جائے ، تا ہم اگر تأخیر ہوجائے تو کوئی کفار دیا ذم لازم تبيس آتا ، والله اعلم! (١)

<sup>(</sup>١) وهندا طواف النصندر، ويستمني طواف الوداع وطواف آخر عهد بالبيت لأنه يودع البيت. (الهذاية مع البناية ح ٥ ص: ۵۵ ا ، كتاب الحح، باب الإحرام).

<sup>..</sup> بلا رمل ولا إضطباع ولا سعى بعده. زارشاد السارى (٣) فصل في صفة طواف الوداع ثم يطوف سبعًا ص: • ٢ ، باب طواف الصدر، فصل في صفة طواف الوداع).

٣) . . . الأن السعى لم يشرع إلّا مرّة، والرمل ما شرع إلّا مرّة في طواف بعده سعى. (هداية ص ٢٧٣، كتاب الحج). (٣) والإضطباع أن يجعل رداءه تمحت اسطه الأيمن ويلقيه على كنفه الأيسر. (هداية، كتاب الحج ج. ١ ص: ١٣١ طع

ر٥) ويرمل في الشلاث الأوّل من الأشواط، والرمل أن يهز في مشيته الكنفين كالمبارز يتنختر بين الصّفين وذلك مع الإضطباع. (هداية ص: ٢٢١، كتاب الحج، باب التمتع).

<sup>.</sup> ولا شيء عليه لأنه أتى بما وجب عليه ولا يلزمه (٢) أما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته الأصلى وهي أيام النحر . بالتأخير شيء. (بدائع ح: ٢ ص: ١٣٥، كتاب الحج، فصل: وأما بيان حكمه).

# مدیبندمنوّره کی حاضری

#### زيارت ِروضهُ اطهراور حج

سوال: اگر کوئی شخص جج کے لئے جائے اور زیارت روضہ کئے بغیر آجائے تو اس کا جج مکمل ہوجائے گا یا نہیں؟ اگر ہوجائے گا تو صدیث کے ساتھ اس کا مکر اوَ آتا ہے، للنداضروری تا کید کی جاتی ہے کداحقر کی ان مشکلات کاحل تحریفر ماکر ہمیشہ کے لئے مشکور فر ماکمیں۔

جواب:... آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے روضۂ اطہر کی زیارت کے بغیر جو شخص واپس آجائے، جج تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن اس نے بے مرق تی سے کام لیا اور زیارت شریفہ کی برکت سے محروم رہا۔ یوں کہہ لیجئے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے روضۂ اطہر کی زیارت کے لئے جانا ایک مستقل عملِ مندوب ہے، جو جج کے اعمال میں تو داخل نہیں گر جو شخص جج پر جائے اس کے لئے یہ معادت حاصل کرنا آسان ہے، اس لئے حدیث میں فروایا:

#### "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني."

(دواہ ابن عدی بسند حسن، "شرح میامیک" لمُمالا علی قادی ص:۳۳۳) ترجمہ:...' جس شخص نے بیت اللّٰدشریف کا جج کیااورمیری زیارت کوندآیا،اس نے جھے ہے ہے مروّتی کی۔' سے شردگی کی نہ المدمد کی نہ معرب سے سوڑ کہ خالوں شناعہ مدم کی مدر شروی است کے خا

## مسجد نبوی کی زیارت کی نبیت سے سفر کرناا ور شفاعت کی درخواست کرنا

سوال: ... میں نے ایک کتاب میں بڑھا ہے کہ مجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفرنہیں کرسکتا، اور سنا ہے کہ حضور صلی الله سیدوسلم کے روضۂ مبارک پر شفاعت کی درخواست ممنوع ہے۔ بتنائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور روضۂ مبارک پر ذعا ما نگن کیسا ہے؟ اور اللہ کیا ہے؟ اور یوضۂ مبارک کی جانب؟ اور مجد نبوی بیس کثرت سے ڈروو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرف مندکر کے مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یا روضۂ مبارک کی جانب؟ اور مجد نبوی بیس کثرت سے ڈروو افضل ہے یا تلاوت قرآن؟

جواب:...یتو آپ نے غلط سنا ہے یا غلط سمجھا ہے کہ سجد نبوی (علنی صاحبھا المصلوات والنسلیمات) کی نبیت ہے سفرنہیں کر سکتے ،اس میں تؤکسی کا ختلاف نہیں کہ مجد شریف کی نبیت سے سفر کرنا تیج ہے۔ البعۃ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضۂ

<sup>(</sup>١) كما في الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلّا لثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسحد من المساجد إلّا لهذه الثلاثة لما فيها من المصاعفة. (ود اغتار ح ٢ ص ٢٠٤٠، مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، طبع سعيد كراچي).

اقدى كى زيارت كى نيت سے سفر جا ئزنميں ،ليكن جمہورا كا برأ مت كے نزد يك روضة شريف كى زيارت كى بھى ضرور نيت كرنى چاہئے۔
اور روضة اطہر برحاضر بوكر شفاعت ممنوع نہيں ، فقہائے أمت نے زيارت نبوى كے آ داب ميں تحريفر مايا ہے كہ بارگاہ عالى ميں سلام بيش كرنے كے بعد شفاعت كى درخواست كرے۔ إمام جزري "دخصن حمين" ميں تحريفر ماتے ہيں كه اگر آنخضرت صلى الله عديه وسلم بيش كرنے كے بعد شبه وئے بعد قبد رُخ فر مبارك ) كے پاس دُعا قبول ند ہوگى تو اور كہاں ہوگى ...؟ ( كو قبر مبارك ) كے پاس دُعا قبول ند ہوگى تو اور كہاں ہوگى ...؟ ( كو قبر مبارك ) كے باس دُعا قبول ند ہوگى تو اور كہاں ہوگى ...؟ ( كو قبر مبارك ) كے باس دُعا قبول ند ہوگى تو اور كہاں ہوگى ...؟ ( كو تا اور تفاعت كى درخواست بيش كرنے كے بعد قبد رُخ مورد كا ماتے ہيں كہ مقدار بھى برحاد بن جا ہے ۔۔۔

مسجد نبوى (على صاحبها الصلوة والسلام) ميس حيا ليس تمازي

سوال:... بین یہاں عمرہ پر گیا،عمرہ ادا کر کے مسجد نبوی کی حاضری دی ادرا پنی نیت کے مطابق دونوں جگہ ایک ایک جمعہ پڑھ کروا پس آگیا، یعنی مدینہ شریف میں جالیس نمازیں پوری نہیں کیس۔کیااس کا کوئی گناہ ہے؟

جواب: "گناہ تو کوئی نہیں ،گرمسجد نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں اس طرح چالیس نمازیں پڑھنے کی ایک خاص نضیت ہے کہ تمبیرتجریمہ فوت ندہو، کیفنسیات حاصل نہیں ہوئی۔

سوال: ... میں نے اپ ام سے سا ہے کہ سجد نبوی میں چالیس ٹمازوں کا اداکر نا ضروری ہے، پوچھنا ہیہ کہ آیا بیضروری ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے جس میں ضروری یا فضیلت کا ہونا بتلایا گیا ہو؟ براہ مہریاتی تفصیل سے جواب دیں۔
جواب: ... ایک حدیث میں سجد نبوی شریف میں چالیس ٹمازیں تکبیر تحرید کے ساتھ اداکرنے کی خاص فضیلت آتی ہے،
اس کے انفاظ کا ترجمہ بیہ ہے: '' حضرت انس رضی القد عشہ قطرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری مسجد میں چالیس ٹمرزی اس طرح اداکیس کہ اس کی کوئی بھی ٹماز (با جماعت) فوت نہ ہو، اس کے لئے فرمایا: جس شخص نے میری مسجد میں چالیس ٹمرزی اس طرح اداکیس کہ اس کی کوئی بھی ٹماز (با جماعت) فوت نہ ہو، اس کے لئے دوز نے سے اورعذاب سے براءت کا میں جائے گی، اور وہ نفاق سے کری ہوگا'' (منداحہ ج: ۳ ص: ۱۵۵)۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) واللم يحب الدعاء عبد البي صلى الله عليه وسلم ففي أيّ موضع يُستحاب؟ (حصن حصين، أماكن الإجابة ص ١٧، طبع دار الإشاعت).

 <sup>(</sup>۲) تقمیل کے لئے دیکھئے: عالمگیری ج ۱ ص:۲۷۵، کتاب الحح، خاتمة فی زیارة قبر النبی صلی الله علیه وسلم۔
 (۳و ۳) عن أنس رصی الله عنه قال. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صلّی فی مسجدی اُربعین صلوة لا تفوته صلوة،
 کتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من المفاق. رواه أحمد وغیره. (مسند أحمد ج:۳ ص.۵۵۱).

# مجے کے متفریق مسائل

## حقانی صاحب کی حج تجاویز

سوال:... بتاریخ ۱۷ رجون ۱۹۹۳ء کالم نویس جناب ارشاد احمد حقانی صاحب نے حالیہ گران حکومت کے زیر انظام حج بیت اللہ ہے والیت کرا جی بین کیا ہے،
بیت اللہ ہے والیس پر'' حج کے انتظامات، بعض تو جد طلب پہلو' کے عنوان سے جن خیالات کا ظہارا خبارا اجبارا بنگ' کرا چی بین کیا ہے،
اس کو پڑھ کر بخت تکلیف ہوئی اور طرح طرح کے خیالات کا ظہار سے ایسا محسوس ہوا کہ وہ منی کی ساری غلاظت کو اپنے ساتھ کرا چی کے آئے ہیں۔ جس شہر میں ہرراہت پر، ہرزمانے میں اورخصوصا بخت گرمی کے ذبانے میں جو گئر بہدر ہا ہے اور حتی کہ ہمارے مکان کے درواز سے پر پڑوں کے گئر کا سیاہ سیال ہمارے رائے پر پچھیلا ہوا ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں، جہال مشقل لوگ رہائش پذیر بیل اور سارے شہر میں گئر کے نا پاک پائی نے طہارت اور صفائی کو مشتقل عذاب اور خطرہ میں ڈال دیا ہے، اس کی اصلاح کے لئے زور بیل اور سارے شہر میں گئر کے نا پاک پائی نے طہارت اور صفائی کا حق اس ذہنیت سے اداکر رہے ہیں جو پاکستان کی بدنا می کا باعث ہور ہ ہے۔ اس کے علاوہ فقع ہی مسائل میں بھی اپنی قابلیت کا جس طرح اظہار کیا ہاس سے بینظام ہوتا ہے کہ حضرت کی معلومات کی داد وسئے والا سارے عالم اسلام میں کوئی ٹیس۔

میں، آپ جیسے مُسلَّم بزرگ اور مفتی وقت ہے اس سلسلے میں رُجوع کرنا ایک اسلامی فریضہ بجھ کریہ خط لکھ رہا ہوں کہ برائے کرم جناب ارشا داحمہ حقانی صاحب کے اظہارِ خیال کی روشنی میں جوانہوں نے'' طواف زیارت'' کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے، اس کی اسلامی اور فقہی حیثیت کیا ہے؟ جیسا کہ ارشا داحمہ حق نی نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ:

" بعض فقہاء کے نزدیک اس بات کی اجازت موجود ہے کہ" طواف زیارت 'عرفات جانے سے پہلے بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ میرے بہت سے قارئین کے لئے یہ بات باعث جیرت ہوگی ،کین یہ اجازت موجود ہے۔ گراس کاعلم بہت کم لوگوں کو ہے اور اس پڑ کمل بھی شاذی کیا جاتا ہے۔' (کیا یہی صحیح ہے؟)

" اگر کمزور اور ضعیف جہاج اور خواتین کو اس کی اطلاع دی جائے اور انہیں طواف زیارت عرفات جانے سے پہلے ادا کرنے کی ترغیب دی جائے تو دوچار لا کھ حاجی تو ایسا کر سکتے ہیں ،جس سے بعد ازعرفات کے دنوں ہیں رش کم کیا جاسکتا ہے۔'

" ویسے میں اس بات کا بھی حامی اور قائل ہوں کہ عرفات سے واپسی پر کئے جانے والے طواف

زیارت کے دفت میں بھی توسیع کا جائزہ لیا جانا جا ہے اور جیدعها ءاس مسئلے پرغور کریں۔'' '' حرم شریف کی غیر معمولی توسیع کے باوجود ہیں پچتیں لا کھافراد کا نئین روز میں طواف زیارت کمل کرنا شدیدا ژد ہام پیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتا، جس سے ضعیف مردوں اور عور توں کا تو کیا مضبوط اور جوان حاجیوں کاعہدہ برآ ہونا آسان نہیں۔''

'' طواف زیارت کوآسان کرناوفت کی اہم ضرورت ہے۔''

اس کے بعد حقانی صاحب نے منی اور عرفات کے سلسلے میں عام تجاج کی سہولت کے حوالے ہے جس طرح جو پچھ لکھا ہے اس سے ہم جیسے مسلمان دین دار حاجیوں کو قطعی اتفاق تنہیں ہے۔

اللہ تعالی نے علم وقعم مسممان کواس لئے عطانہیں کیا کہ وہ اپنے کوساری مخلوق سے بالاتر اور اپنی محدود عقل کوسب سے افضل و برتہ سمجھے اور ان خیالات کا ہرموقع پر اظہ رِ خیال کر ہے۔ سعودی حکومت تو ٹھنڈ ہے پانی کا تھیلا مفت میں حجایج کرام کے لئے منی اور عرف ت میں مسلسل تقتیم کیا کرتی ہے ، اور روز ہر طرح کی سہوت فراہم کر رہی ہے ، اس کا کہیں و کرنہیں ہے۔

منیٰ میں میرا بھی قیام تھا، گر میں نے ووقعفن اور گندگی نہیں دیکھی جو تھانی صاحب کونظر آئی، اگر کسی کا قیام بدشتی سے
کوڑا کرکٹ اور گٹر کے پاس ہوتو بھر بھی اس کا، ظہار عوامی انداز سے ہونا چاہئے، بیاخبار والوں کو بھی لازم ہے کہ ایسے جذباتی براہمنتی
کے مضامین کو اخبار میں جگہ نہ دیں، جواخبار کے رویہ کو متنازع بنادے اور نفرت وفساد کو جنم دے۔ بہر کیف! اس مسئلے پر عماء اور جی بے
کرام کوایے مُسلِّمہ واضح خیالات کا اظہار کرنالاڑم ہے۔

جواب:... جناب حقانی صاحب کا کالم میں نے آپ کا خطاموصول ہونے کے بعدا خبار منگوا کر پڑھا، موصوف نے اپنے مضمون (۱۲ رجون ۱۹۹۳ء) کی قسط میں چند مسائلِ شرعیہ پر اظہارِ خیال فرماتے ہوئے ان میں اِجتہاد کی ضرورت پر زور دیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### بهلامسئله

جناب حقانی صاحب رقم طراز ہیں:

'' سعودی وزارت اطلاعات کے حکام نے تقلندی کی بہمیں مزدلفہ سے رات کے گیارہ بیج ہی بسول پر سوار کرادیا اور سید ھے جمرة العقبی پر لے گئے، اس وقت وہال کوئی ججوم نہیں تھا اور ہم سب نے سات سات سات کنگریاں ماریں۔''

موصوف کی اس تحریر سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ رات ڈھنے سے پہلے ہی گیارہ بجے مزدلفہ سے چل کھڑے ہوئے اور آدھی رات سے پہلے ہی گیارہ بجے مزدلفہ سے چل کھڑے ہوئے اور آدھی رات سے پہلے پہلے وہ جمرۃ ابعقبہ کی رقی ہے بھی فارغ ہو چکے ہے۔ اگر میں نے ان کی اس عبارت کا مفہوم سے سمجھا ہے تو سعود کی دکام کی ''عقلمند کی'' نے ان سے مناسک جج کی ادائیگی میں دو تقلین غلطیاں کرادیں۔ ایک سے کہ مزدلفہ پر وقوف کرنا جج کے واجبات میں سے ہے، اس کے فوت ہوجائے پر ڈم لازم آتا ہے اوراسے قصداً چھوڑ دینا حرام ہے۔

وقوف مزدلفہ کا وقت حنفیہ کے نزدیک یوم النحر ( ذوالحجہ کی دسویں تاریخ ) کی ضبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ شافعیہ وحنابلہ کے نزدیک نصف شب کے بعد ہے، البتہ مالکیہ کے نزدیک رات کے کسی جھے پر وہال تھم رنا واجب ہے۔ چونکہ حقائی صاحب اور ان کے رفقاء رات کے گیارہ بجے بی مزد فلہ سے چل پڑے، اس سے حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے قوں کے مطابق ان کا وقوف مزدلفہ فوت ہوگیا، جس کی وجہ سے ان پر ذم بھی واجب ہوا اور گہناہ بھی لازم آیا۔

دُوسری غلطی میرکہ بیم النحر کو جمرۃ العقبہ کی رقی کا وقت شافعیہ وحنا بد کے نزدیک آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک مینج صادق کے بعد ہے۔اب اگر حقائی صاحب مینج صادق سے پہلے جمرۃ لعقبہ کی رمی سے فارغ ہو چکے تھے تب تو حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک ترک واجب کی وجہ ہے ان پر دَم لازم آیا اور اگر نصف شب سے پہلے ہی رمی کر کی تھی تو تمام ائمہ کے نزدیک ان پردُم لاژم ہوا۔

#### ۇ دسرامسئلە

حقاتی صاحب سفارش کرتے ہیں:

" اس من میں کمزور حجاج ہالخصوص خواتین کی حوصلدافزائی کی جانی چاہئے کہ وہ اپناوکیل مقرر کر کے رقی میں کمزور حجا رَمی جمرات کا فرض ادا کریں ۔''

ال سلمان بین بیدون حت کافی ہے کہ شریعت نے زمی بھرات کا وقت بہت وسیج رکھاہے، مثلاً: بہلے دن یوم انخر کوصرف جمرة العقبہ کی زمی کرنی ہے، مگراس کا وقت پورے آٹھ پہر (چوہیں گھنٹے) تک بھیلا ہوا ہے، کیونکہ یہ وقت یوم النخر کی مبجے صا وق ہے شروع ہوکر گیا رہویں تاریخ کی مبجے صا وق ہے کہ ور سے کہ کور گیا رہویں تاریخ کی مبجے صا وق تک ہے۔ اور رات کے وقت خصوصاً بارہ ہیجے کے جعد جمرات پرکوئی بچوم ہیں ہوتا، اس لئے کمزور مرواورخوا تین رات کوا طمینان سے زمی کر سکتے ہیں۔ اور زمی جمرات کے لئے کسی کو وکیل بنانا صرف، س صورت میں مبجے ہے کہ کوئی دن

(١) وإذا طلع القبحر يصلى الإمام بالناس الفجر بغلس . . . ثم وقف ووقف معه الناس فدعا، لأن النبي عليه السلام وقف في هذا المعرصع يدعو . . . ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن حتى لو تركه بعير عدر يلرمه الدم. (هذاية ج؛ ا ص:٢٣٨، كتاب الحج، باب الإحرام).

(٢) زمان الوقوف بالمزدلفة: للفقهاء رأيان. رأى الحمية: أن رمان الوقوف هو ما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وابن عمر دفع قبل طلوع الشمس فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به ... الخد ٢ - ورأى الجمهور أن زمان الوقوف هو الليل، وتفصيل ذالك ما يأتي قال المالكية ومان الوقوف في أي جزء من أجزاء الليل بقدر حط الرحال ... . . . . وقال الشافعية: وقت الوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل فمن لم يكن فيها في النصف الثاني أراق دمًا. وقال الحنابلة: المبيت بالمزدلفة حتَّى يطلع الفجر واجب، من تركه فعليه دم. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص ١٨٨٤، و ١٥ المؤوف بالمزدلفة).

(٣) وقت الرمى. رمى جمرة العقبة أو الكبرئ: يدخل وقته عند الشافعية والحنابلة من نصف ليلة النحر ..... ووقته
 عند المالكية والحنفية. بعد طلوع الشمس يوم العيد. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص.٩٣).

(٣) وقال الحنفية: إن أخر الرمي إلى الليل، ورمي قبل طنوع الفجر جاز ولا شيء عليه، لأن الليل وقت الرمي في أيام الرمي.
 (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص: ١٩٥٠ ، كتاب الحج، رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق).

میں یا رات میں خود چل کر جمرات تک پینچنے اور زمی کرنے کی طافت ندر کھتا ہو۔اس لئے حقانی صاحب کی بیہ سفارش کہ معذور اور غیر معذور مرداورخوا تین کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے کہ بغیرعذ رشرعی کے وہ کسی کواپناوکیل مقرّر کر دیں ، قطعاً لائقِ النفات نہیں۔

#### حقانی صاحب کااپنے اِجتہاد پڑمل

حقانی صاحب خودمعذور نہیں تھے، کیکن انہوں نے پہلے دن کی رمی تو وقت سے پہلے کر لی اور باقی ونوں کی رمی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

''بقیددودنول کے لئے میں نے تواپ نوجوان ساتھیوں کودکیل مقرر کیااورانہی کے ذریعہ اپنے جھے کے پتحرمروائے۔''

حالا نکیمنی کے دنوں میں جاجی کور می جمرات کے سواکوئی کا منہیں ہوتا۔

اب ال کوت، بل پیندی کے سواکیا کہا ج ئے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے موصوف نے زمی کے لئے نوجوان ساتھیوں کووکیل مقرر کردیا اور انہی کے ذریعہ زمی کروالی۔ ظاہر ہے کہ شرعاً ان کا وکیل مقرر کرنا دُرست نہ تھا، اور وہ تزک واجب کے مرتکب ہوئے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہیں اس تزک واجب پر افسوس بھی نہیں بلکہ وہ اس ضمن میں فقہائے اُمت کی'' اصلاح'' کے در ہے ہیں، چنا نچہ تحریر فرمائے ہیں:

" فقہاء نے زمی جمرات کے حوالے ہے بعض ایسے اُحکام اور شرا لطمقرر کررکھی ہیں غالبًا جن میں قدرے اِجتہاد کی گنجائش ہے۔''

#### تبسرامتله

تیسرامسکہ جس میں موصوف نے'' اجتہا دُ' کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ ہے وقوف عرفات سے پہلے طواف زیارت سے فارغ ہوجانا،موصوف لکھتے ہیں کہ:

'' بعض فقنہاء کے نزدیک اس بات کی اجازت موجود ہے کہ طواف زیارت ،عرفات جانے سے پہلے بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ میرے بہت سے قار کین کے لئے بیہ بات باعث جیرت ہوگی ،کیکن بیاجازت موجود ہے ،مگراس کاعلم بہت کم لوگوں کو ہے اوراس پرعمل بھی شاذ ہی کیاجا تا ہے۔اگر کمزوراورضعیف حجاج اورخوا تین کو

وتحوز الإماية في الرمي لمن عجز عن الرمي ينفسه لمرض أو حيس أو كبر سن أو حمل المرأة، فيصح للمريض بعلة لا
 يرجى زوالها قبل إنتهاء وقت الرمي. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:٩٣ )، وجوب الرمي والإنابة فيه).

ال کی اطلاع دی جائے اور انہیں طواف زیارت ،عرفات جانے سے پہلے اوا کرنے کی ترغیب دی جائے تو دو چارلا کھ حاجی تو ایسا کرسکتے ہیں ،جس سے بعد ازعرفات کے دنوں میں رش کم کیا جاسکتا ہے۔'

جناب تقانی صاحب نے جوتر مرفر مایا ہے کہ بعض فقہاء کے زدیک وقوف عرفات سے پہلے طواف زیارت کرنے کا جازت موجود ہے۔ بیاس ناکارہ کے لئے بالکل جدید اِنکشاف ہے، قریباً نصف صدی تک فقہی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے بال سفید ہوگئے، لیکن افسوس ہے کہ مجھے ایسے کسی فقید کا سمراغ نہیں مل سکا جووقو ف عرفات سے پہلے طواف زیارت سے فارغ ہوجائے کا فتوی کا دیتا ہو۔ اگر موصوف ان ' بعض فقہاء'' دیتا ہو۔ اگر موصوف ان' بعض فقہاء'' کا نام نشان بتادیں تو اہل بھم ان کے منون ہوں گے اور اس پرغور کر سکیس سے کہ ان' بعض فقہاء'' کے فتو رک کی قدرو قیمت کیا ہے ۔۔۔؟

جہاں تک اس ناکارہ کے ناتھ مطالعے کا تعلق ہے، ندا ہب اربعداس پر شنق ہیں کہ وقو ف عرفات ہے ہل طواف زیارت فہیں ہوسکتا، کیونکہ امام ابوصنیفہ (۱) اور امام مالک (۲) کے نزدیک طواف زیارت کا دقت بیم النح کی صبح صادق ہے شروع ہوتا ہے، اور امام شافع اور احمد (۳) کے نزدیک بیم النح کی نصف شب سے بعد ہے اس کا دقت شروع ہوجا تا ہے، گویا بیم النح کی نصف شب سے بہلے طواف زیارت کی کے نزدیک بھی جا تر نہیں ۔ اور جس مسئلے میں ندا ہب اربح شغق ہوں ان کے خلاف فتوی ویا '' اجتہا و' نہیں بہلے طواف زیارت کی کے نزدیک بھی جا تر نہیں ۔ اور جس مسئلے میں ندا ہب اربح شغق ہوں ان کے خلاف فتوی ویا '' اجتہا و' نہیں بہلے طواف زیاد ہے۔

# جج وعمرہ کے بعد بھی گنا ہوں ہے نہ بچے تو گویا اس کا جج مقبول نہیں ہوا

سوال:...میرے جاریا کتنانی دوست میں جو کہ تبوک میں مقیم میں ، حج اور عمرہ کرکے واپس آکر انہوں نے وی سی آر پر عربال فلمیں دیکھی میں ،اب ان کے لئے کیا تھم لا گو ہے؟ اب وہ پچھتارہے میں ،ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:...معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سیح معنوں میں جج وعمرہ نہیں کیا، بس گھوم پھر کر واپس آ گئے ہیں۔ جج کے مقبوں ہونے کی علامت ہے کہ جج کے مقبوں ہونے کی علامت ہے کہ جج کے بیار جائے، ان ہونے کی علامت ہے کہ جج کے بعد آ وی کی زندگی میں دینی انقلاب آ جائے ، اور اس کا رُخ خیراور نیکی کی طرف بدل جائے ، ان صاحبوں کواپے نعل ہے تو بہ کرنی چاہئے ، فرائض کی پابندی اور محر مات سے پر بیز کرنا چاہئے۔ اگر کچی تو بہ کرلیس گے تو القد تعالی ان

 <sup>(</sup>۱) والحاصل أن وقت الطواف أوله طلوع الفجر من يوم النحر لا من ليلة كما يقوله الشافعي لأن ذالك وقت الوقوف.
 (فتح القدير ج:۲ ص:۱۸۰). أيضًا: (أوّل وقت طواف الزيارة طلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا يصح قبله) خلافًا للشافعي حيث يجوزه بعد نصف الليل منه. (مناسك لمُلا على القارئ ص.۵۵)، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وطواف الإفاضة بعد رمى جمرة العقبة يوم المحر . . . . وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة بعد رمى جمرة العقبة يوم المحر . (بداية انجتهد ج: اص ٢٥١، القول في الطواف إلح) . طواف الإفاضة إذا نسى طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر (بداية انجتهد ج: اص ٢٥١، القول في الطواف إلح، الحر والحلق (٣) (قبصل) ولهذا المطواف وقتان، وقت فضيلة، ووقت اجزاء، فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمى والمحر والمحلق . . . . . . . . . . . . وأما وقت الحواز فأوّله من نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة أوّله طلوع الفحر من يوم النحر. (المغنى ج: ٣ ص ٢٥٠) .

کے قصور معاف قر مادیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کومعاف فر مائے۔

#### جے کے بعداعمال میں ستی آئے تو کیا کریں؟

سوال: ... ج کرنے کے بعد زیادہ میں دات میں سستی، کا بلی یعنی ذکر، اذکار، مسج کے وقت نماز دریے سے پڑھٹا، اور دل میں وساوس یعنی ج سے پہلے دینی کا مول تبلیغ اور نیک کا مول میں ولچیسی لیتا تھا کیکن اب اس کے برنکس ہے۔ آپ سے معموم کرنا ہے کہ ج کرنے میں کوئی فرق تونہیں ہے؟ کیا دوبارہ جج کے لئے جانا ضروری ہوگا؟

جواب :...اگر پہلا مج صحیح ہو ً میا تو دو ہارہ کرنا ضروری نہیں ، حج کے بعدا ممال میں سستی نہیں بلکہ چستی ہوتی جائے۔ (\*)

#### جمعہ کے دن جج اور عید کا ہونا سعادت ہے

سوال:...اکثر ہمارے مسلمان بھائی پڑھے لکھے اور آن پڑھ پورے دائو تی ہے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا جج'' تج آ ہر''ہوتا ہے، اور اس کا تو اب سمات جو ل کے برابر ماتا ہے اور حکومتیں جمعہ کے دن کو ج نہیں ہونے ویتیں کیونکہ وو خطبے اسمٹھے کرنے ہے حکومت پرزوال آ جاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ ویقین و وعیدین کے بارے میں رکھتے ہیں، اس کی شرعی تشریح فر مادیں۔

۔ جواب: بہ جمعہ کے جج کو' جج اکبر' کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے، البتہ' معلّم الحجاج' شی ہرانی کی روایت نقل کی ہے کہ جعد کے دن جج باعیز ہیں ہونے جعد کے دن جج یاعیز ہیں ہونے جعد کے دن جج یاعیز ہیں ہونے دی کا جج ستر جو ل کی فضیلت رکھتا ہے۔ جھے اس کی سند کی تحقیق نہیں۔ اور یہ نعط ہے کہ حکومتیں جمعہ کے دن جج یاعیز نہیں ہونے دیتیں ، متعدّد بار جمعہ کا حج ہواہے جس کی سعادت ہے شار لوگوں کو حاصل ہوئی ہے ، اور جمعہ کوعیدیں بھی ہوئی ہیں۔ (")

#### '' جِ اکبر'' کی فضیلت

سوال: ...جیس که شهور ہے کہ جمد کے دن کا حج پر جائے تو وہ ' حج اکبر' بوتا ہے، جس کا اجرستر حسجوں کے اجر ہے بر ص بوا ہے ۔ آیا پیا حدیث ہے؟ اور کیا بیصدیث سے ہا کہ عوام الناس کی زبانوں پرویسے بی مشہور ہے ۔ جبکہ بعض حوالہ جات سے بیات معوم ہوتی ہے کہ'' حج اکبر'' کی اصطلاح نہ کورہ حج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر جج'' حج اکبر'' کہلاتا ہے عمرہ کے مقابعے میں ، یاعرف ک ون کو'' حج اکبر'' کہتے ایں ، یا جس وان حی بی قربانی کرتے ہیں وہ'' حج اکبر' ہے ، وغیرہ وغیرہ ، ان تمام ہاتوں کی موجودگ میں ذبان شد میر اُنجھن کا شکار ہوجاتا ہے کہ'' حج اکبر'' کا سے پراطلاق کیا جاسکتا ہے؟

جواب :...جمعہ کے دن کے جج کو'' حج اکبر' کہنا توعوام کی اصطلاح ہے،قر آن مجید میں'' حج اکبر' کالفظ عمرہ کے مقابلے

<sup>(</sup>١) "يَانَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نُصُوْحًا" الآية (التحريم: ٨).

<sup>(</sup>٢) فرض مرّة لأن سببه البيت وهو واحد (الدر المختار ج ٢ ص:٥٥٥ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الحعمة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة. رواه رزين بن معاوية في تحريد الصحاح لكن نقل المناوى عن بعض الحفاظ أن هذا حديث باطل لا أصل له. (رد المتار ج: ٢ ص: ١٢١، مطلب في فصل وتفة الجمعة، ضع ايج ايم سعيد).

میں استعمال ہوا ہے۔ باقی رہا یہ کہ جمعہ کے دن جو جج ہوا اس کی فضیلت ستر گنا ہے، اس مضمون کی ایک حدیث بعض کتابوں میں طبر انی کی روایت سے نقل کی ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں۔

#### مج كيثواب كاايصال ثواب

سوال:...اگرایک مخف اپنامج کر چکاہے اور وہ کس کے لئے بغیر نیت کئے جج کر کے اس کو بخش ویتا ہے مرحوم کو ، تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہوسکتا توضیح طریقہ اور نیت بتا دیں۔

#### کیا جمرِاً سود جنت ہے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا؟

سوال: ... بجرِ اَسود جو کہ کا لے رنگ کا ایک پھر ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ بجرِ اُسود لوگوں کے کٹرت گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ جب بیہ جنت ہے آیا تھا تو اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس وقت اے'' جبرِ اُسود'' نہ کہتے تھے، کیونکہ'' اسود'' کے تو معنی میں کالا ، کیا حدیث ہے اس پھر کا اصلی رنگ کا پیتہ چاتا ہے؟

جواب:...جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ ترفدی، نسائی وغیرہ میں ہے، اور اِمام ترفدیؒ نے اس کو'' حسن سیح'' کہاہے، اس حدیث میں فدکور ہے کہ بیاس وقت سفیدرنگ کا تھا، ظاہر ہے کہ جب بینازل ہوا ہوگا اس وقت اس کو'' حجرِاَ سود''نہ کہتے ہول گے۔

#### حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے

سوال: بیں چند دوستوں کے ساتھ مکہ کرتہ میں کام کرتا ہوں ، ابھی کچھ دنوں کے بئے پاکستان آیا ہوں ، جب ہم مکہ کرتہ میں ہوتے بتھے تو میرے دوستوں میں سے کوئی بھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے بیکنی مرتبہ ان کو سمجھ یا ، وہ کہتے تھے کہ بیلوگ وہا بی جیس فاموش ہوجا تا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کے مل میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ ادھر تو کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ چند خاص مسجدیں جیں ان کے سواسب کوغیر مسلم قرار دیتے ہیں ، ظاہر کی حالت ان کی یہ ہے کہ

<sup>(</sup>١) "وَأَذَنَّ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يؤمَّ الْحَجِّ الْآكَتَرِ انَّ اللَّهَ بَرِئَءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ " (المتوبة ٣).

 <sup>(</sup>٢) تقبل النيابة عند العجز فقط وعن نية الحج عنه إلن الحج الفل يقبل اليابة من غير إشتراط عجز. (رد انحتار ح:٢)
 ص. ٩٩٥، مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) نزل الحجر الأسود من الجنّة وهو أشدّ بياصًا من اللبن فسوّدته خطايا بني أدم. (ترمدي، باب ما جاء في فضل الحجر والركن والمقام ج: } ص: ١٠٤ طبع مكتبه رشيديه ساهيوال).

گیزیاں پہنتے ہیں اور کندھوں پر دونوں جانب لمب سا کیڑا بھی لٹکاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہا بیےلوگوں کی ہات کہاں تک دُرست ہے؟ اوران کی بیر دی اوران کے پیچھے نماز پڑھنا کہاں تک ٹھیک ہے؟ اب تو ہمارے محلّہ کی متجد کے اِمام کوبھی نہیں مانتے ، براہ مہر ہانی تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: برمین شریفین پینج کروہاں کی نماز باجماعت ہے محروم رہنا بڑی محروم ہے ، ترمین شریفین کے ائمہ، امام احمد بن حنبلؒ کے مقلد ہیں ، اہلِ سنت ہیں ، اگر چہ ہماراان کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف ہے ، لیکن میں بیس کے ان کے پیچھے نمرز ہی نہ پڑھی جائے۔

#### ج صرف مکه مکرمه میں ہوتا ہے

سوال:...میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ اگر پیچیس اولیا ء سندھ میں اور پیدا ہوجائے توجج یہاں ہوتا۔ وضاحت سے میہ بات بتا کیں۔

جواب: ..اولیا وتو خدا جائے سندھ میں لاکھوں ہوئے ہوں گے ،گر حج تو ساری دُنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے ، یعنی مکہ کرتہ میں۔ایسی نضول باتیں کرنے ہے ایمان جاتار ہتا ہے۔

#### کیالڑ کی کا رُخصتی ہے پہلے جج ہوجائے گا؟

سوال: ایک لڑکی کا نکاح ایک ٹرے کے ساتھ ہوگیا ہے لیکن ڈھٹی نہیں ہوئی، اور نہ ہی وونوں فریقوں کا دوسال تک مزید ڈھٹی نہیں ہوئی، اور نہ ہی وونوں فریقوں کا دوسال تک مزید ڈھٹی کرنے کا ارادہ ہے۔ لڑکا طازمت کے سلسلے میں سعود کی عرب میں مقیم ہے، لڑکا چاہتا ہے کہ وہ اپنے سعود کی عرب کے تیام کے دوران اور ڈھٹی سے پہلے لڑکی کواپنے ساتھ حج کروائے ۔ تو کی بغیر ڈھٹی کے لڑکی کولائے کے ساتھ حج پر بھیجنا جائز ہے؟
جواب: . . جج کرائے ، دونوں کا م ہوج کیں گے، ڈھٹی بھی اور جج بھی۔ جب نکاح ہوگیا تو دونوں میاں بیوی ہیں، ڈھٹی ہوئی ہو یا نہوئی ہو۔

#### حاجی کو دریاؤں کے کن جانوروں کا شکار جائز ہے؟

سوال:..قرآن مجید کی آیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے، گرہم صرف مجھلی حلال مبجھتے ہیں ، جبکہ سمندروں میں ادر بھی جاندار ہوتے ہیں۔

جواب:..قراً نِ کریم نے احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کوحلال فرمایا ہے، خودان جانوروں کوحلال نہیں فرمایا۔ کسی جانور کا شکار جائز ہونے سے خوواس جانور کا حلال ہونالا زم نہیں آتا، مثلاً: جنگلی جانوروں میں شیراور چیتے کا شکار جائز ہے،

<sup>(</sup>١) هو زيارة مكان محصوص أي الكعبة وعرفة. (تنوير الأبصار ج:٢ ص:٣٥٣ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) "أحلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنتُ تُكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّم عَلَيْكُمْ صِيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُّمًا" (المائدة: ٩٠).

تحربه جانور حلال نہیں۔ای طرح تمام دریائی جانوروں کا شکارتو جائز ہے، تمروریائی جانوروں میں سے صرف مجھلی کوحلال فرمایا گیا ہے (نصب الرابيج: ٣ ص ٢٠٢٠) اس لئے بم صرف مجھلی کوحلال سمجھتے ہیں۔

#### حدودِ حرم میں جانور ذبح کرنا

سوال:..جبیہا کہ تھم ہے کہ حدودِ حرم کے اندر ماسوائے ان کیڑے مکوڑ وں کے جو کہ انسانی جان کے ڈیٹمن ہیں،کسی جاندار چیز کاحتیٰ کہ درخت کی ٹبنی تو ڑنا بھی منع ہے۔لیکن میہ جورواز نہیئنگڑ وں کے حساب سے مرغیاں اور دُوسرے جانور حدودِ حرم میں ؤ ک ہوتے ہیں ہفصیل ہے واضح کریں کہان جانوروں کا حدودِحرم میں ذبح کرنا کیا ہو تزہے؟ جواب:...حدودِحرم میں شکار جائز نہیں، پالتو جانوروں کو ذبح کرنا جائز ہے۔

#### سانب بچھووغیرہ کوحرم میں ،اورحالت إحرام میں مارنا

سوال:...أيام حج ميں بحالت إحرام اگر کسی موذی جانورمثلاً: سانپ، پچھو وغيره کو مارا جائے تو جائز ہے يانہيں؟ ياان جيسي چیزوں کے مارنے سے بھی '' ذم' ویٹالا زم ہوجا تاہے؟

جواب:..ا لیے موڈی چانوروں کوحرم میں اور حالت اِحرام میں مار ناچائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### مج کے دوران تصویر بنوانا

سوال:...ایک مخص حج پر جاتا ہے،مناسک حج اداکرتے وقت وہ اُجرت دے کرایک فوٹو گرافر ہے تصویریں اُتر وا تاہے، مثلاً: إحرام باندھے ہوئے ، قربانی کرتے وقت وغیرہ \_تصویراً تروانا تو دیسے ہی ناجائزے ،لیکن حج کے دوران تصویراً تروانے سے حج ك تواب ميس كوئى كى واقع موتى ب يانيس؟

جواب:...ج کے دوران گناہ کا کام کرنے ہے جج کے ثواب میں ضرور ضل آئے گا، کیونکہ حدیث میں'' حج ِ مبرور'' کی فضیلت آئی ہے،اور'' حجِ مبرور'' وہ کہلاتا ہے جس میں گناہوں ہے اجتناب کیا جائے ،اگر حج میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا جائے تو حج

<sup>(</sup>١) يبحل لنا من الميتة اثنتان ومن الدم اثنان، فأما الميتة فالسمك والحراد وأما الدم فالكبد والطحال. (نصب الراية ج:٣ ص: ٢٠٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... .. ان هذا البلد حرّمه الله .. يعضد شوكه ولا ينفو صيده ولا يلتقط القطته إلا من عرفها. (مشكُّوة ص٢٣٠، ٢٣٨، باب حرم مكة).

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس للمُحرِم أن يذبح الشاة والبقرة والعير ... . لأن هذه الأشياء ليست بصيود. (الهداية مع البناية ح ٥) ص: ٢ ١ ٣، كتاب الحج، باب الجنايات).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما من الدواب ليس على الحرم في قلتهن جُماح العقرب والقارة والغراب والحدأة. (البناية في شرح الهداية ج: ٥ ص: ٢٥٨، كتاب الحج، باب الجنايات).

'' حج مبرور''نہیں رہتا۔' علاوہ ازیں اس طرح تصویریں کھنچوا نا اس کا منشا تفاخراور ریا کاری ہے کہ اپنے دوستوں کو دِکھاتے پھریں گے،اور ریا کاری سے اعمال کا ثواب صالع ہوجا تاہے۔

# ہیجرہ کی زندگی گزارنے سے توبداور حرام رقم ہے جج

سوال: ... میں پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا، جھے ایک بردہ فروش نے بنوں سے اغواکر کے بیجووں کے پاس فروخت کردیا، جنھوں نے جھے رضا کا رانہ طور پر نہ ج گان سیکھنے اور زنانہ لباس پہننے کو کہا، لیکن میر سے اٹکار پر کھانے میں ہے ہوتی کی دوا مذاکر جھے ہوتی کیا گیا، اس طرح میں دوبارہ گھر جانے یا کسی اور جگہ پناہ لینے جھے ہوتی کیا گیا، اس طرح میں دوبارہ گھر جانے یا کسی اور جگہ پناہ لینے کے تابل نہ رہا۔ جھے ناچ گانا سکھایا گیا، میر سے بال پڑھوا دیئے گئے، میر سے کان چھدواکر بالیاں پہنائی گئیں اور ناک چھدواکر کیل ڈالی گئے۔ ظاہر ہے جھے کوئی اٹکارنبیں ہوسکتا تھا، اور میں بیس س ل تک بیجود وں میں رہا ہوں۔ اب سب مرکھپ گئے ہیں اور میں ڈیر سے کا ایک ہوں۔ میرے پاس کا فی رقم ہے، چاہتا ہوں کہ ج کر آئوں، لوگ کہتے ہیں پیسے حرام کا ہاور تم بھی مجرم ہو، آپ مہر بانی کر کے بنا کیس کے میرانج ہوسکتا ہے؟

جواب:...آپ ان تمام غیرشری افعال سے توبہ کریں ، جوروپیہ آپ کے پاس ہے ،اس سے جی نہ کریں بلکہ کسی غیر مسلم سے جی کے قرض لے کر جی کریں اور جورقم آپ کے پاس جنع ہے اس سے قرض اوا کر دیں۔ آئندہ کے لئے زنانہ وضع ترک کرویں ،مروانہ لباس پہنیں اور اپناڈی میں مجموعی ختم کرویں۔

# حرم میں چھوڑ ہے ہوئے جوتوں اور چیلوں کا شرعی حکم

سوال:...جرم میں چپلوں اور جوتوں کے بارے میں کیا تھم ہے جو عام طور پر تبدیل ہوجاتے ہیں؟ کیا ایک بارا پی ذاتی چپل پہن کرجانا اور تبدیل ہونے پر ہر بارا یک نئی چپل پہن کرآنا جانا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جائز ہے؟

جواب:...جن چپلوں کے ہارے میں خیال ہو کہ مالک ان کو تلاش کرے گا،ان کا بمبننا سیحے نہیں،اور جن کواس خیال سے چپوڑ دیا گیا کہ خواہ کوئی پہن لے،ان کا پہننا سیح ہے۔ یول بھی ان کواُٹھا کرضائع کر دیا جا تاہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صدى الله عليه وسلم: من حجّ الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه. (مشكوة ص ٢٢١، كتاب المناسك). والفسوق أى الخروج عن طاعة الله. (الدر المختار ج ٢٠ ص ٢٨٠ طبع ايج ايم سعيد). (١) ويبجتهد في تبحصيل نفقة حلال فبالله لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنّه يسقط الفرض عنه معها. (دا اعتار ج ٢٠ ص ٢٥٠)، مطلب فيمن حج بمال حرام، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>m) ولو من الحرم . . . فينتفع الرافع بها. وفي ردالمتار أي إلى أن غلب على ظنّه أنّ صاحبها لا يطلبها. (رد المحتارج. ٣) ص: ٢٤٩، كتاب اللقطة، طبع ايچ ايم سعيد).

#### جے کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی کرایہ پر چلانا

سوال: ... یہال سعود سے بیں کام کرنے والے دین دار حضرات کو تج اور عمر ہ کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی کے اس آخری رکن اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ اوائیگی کی فرضیت ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل فریب دہی اور حیلہ سازی وجھوٹ سے کام لے کران مقدس فریضوں کو اواکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان اور جج کے زیانے میں لوگ گاڑیاں اس میت سے خرید لیتے ہیں کہ دُوسروں کو عمرہ اور جج پر کرائے پر لے جائیں گے، اس طرح گاڑی کی اچھی خاصی رقم کرائے سے قلیل مدت میں وصول ہوجائے گی، اور عمرہ ورج بھی ہوجائے گا۔

یادرہے کہ یہال غیرسعودی کوکرایہ پرگاڑی چلانے کی اجازت نہیں ،اور بیشتر رائے کی چوکیوں پرمعلوم کیاجا تا ہے تو حالت احرام میں بھی برملا کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں ،کرائے پر نہ لے جارہے ہیں اور نہ کرائے پر جارہے ہیں ، (لے جانے والا اور جانے والے جھوٹ بولتے ہیں )۔

جواب: ... ج کے لئے گاڑی لینے اور اس کو کرائے پر جلانے میں تو کو کی حرج نہیں ،گر چونکہ قانو نامنع ہے اور اس کی خاطر حجوث بولنا پڑتا ہے ، اس لئے جے گناوے یاک نہ ہوا۔ (۱)

#### بغیرا جازت کے کمپنی کی گاڑی وغیرہ حج کے لئے استعمال کرنا

سوال: ... ملاز مین ، عمرہ اور جے کے لئے کمپنی کی گاڑیاں جوان کے شہر میں استعال کے لئے ہوتی ہیں ، ان کو لے کرخاموثی سے سفر پر چلے جاتے ہیں یا جن کے تعلقات ان کے افسرول سے ایچھے ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کراس مقدس قریضے کے سفر پر جاتے ہیں ۔ اس طرح ملاز مین ، حج اور عمرے پر جاتے وقت کمپنی کا سامان مثلاً : تیکیے ، کمل ، واثر کولر ، چا در یں ، برتن وغیرہ بھی خاموثی سے یا تعلقات کی بنا پر اجازت لے کرلے جاتے ہیں ۔ واضح رہے کہ عام ملاز مین ایسی مراعت کمپنیول سے نہیں حاصل کر پاتے اور ان کو کمپنی اجازت نہیں وہی ۔

جواب:...اگر کمپنی کی اجازت نہیں تو نمپنی کی گاڑیوں اور ؤوسرے سامان کا استعمال جائز نہیں ، بیرخیانت اور چوری ہے۔

#### حاجيوں كا تخفے تحا كف دينا

سوال:...اکثر لوگ جب عمرہ یا ج کے لئے جاتے ہیں تو ان کے عزیز انہیں تخفے میں مٹھائی ،،نقذرو پے وغیرہ دیتے ہیں ، اور جب بیلوگ ج کرکے آتے ہیں تو تیمرک کے نام سے ایک رسم ادا کرتے ہیں جس میں وہ تھجوریں ، زمزم اوران کے ساتھ وُ وسری

<sup>(</sup>١) وبعده أي الإحرام يتقى الرفث . . . . والفسوق أي الخروج عن طاعة الله (درمختار ج ٢٠ ص ٣٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

چیزیں رساً پانٹے ہیں، کیا بیرواج وُرست ہے؟

() جواب: ... عزیز وا قارب اور دوست احباب کو تخفے تخا نف دینے کا تو شریعت میں تھم ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ گر دِل رغبت ومحبت کے بغیر تھن نام کے لئے یارسم کی لکیر پیٹنے کے لئے کوئی کام کرنا پُری بات ہے۔ حاجیوں کو تخفے دینا اوران سے تخفے وصول کرنا آج کل ایسارواج ہوگیا ہے کہ تھن نام اور شرم کی وجہ سے بیکام خوا ہی نخوا ہی کیا جاتا ہے، بیرشرعاً لائق ترک ہے۔

#### حج کے ولیمے کی شرعی حیثیت

سوال:...لوگ جج و لیمے پر بڑا زور دیتے ہیں ، کہتے ہیں کہا گر جج ولیمہ نہ کیا جائے تو وہال آتا ہے ، آپ سے دریا فٹ کرنا ہے کہ جج و لیمے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا بیسنت ہے یہ صحابہ کرامؓ نے کیا ہے؟ جواب:...جج کا ولیم سنت ہے ، صحابہ کرامؓ کے کمل سے ثابت نہیں۔

#### ادا ئيگر حج ڪاعقيقه

سوال:...میری نانی گزشتہ سال مج کر کے آئی ہیں، ان سے کس نے یہ کہ دیا ہے کہ مج کے بعد مج کا عقیقہ کرنا ضروری ہے۔اب نانی اس بات پر اصرار کررہی ہیں کہ میرے مج کاعقیقہ کیا جائے۔کیا مید رست ہے؟

جواب: ... یکسی نے غلط کہا ہے کہ جج کا عقیقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نانی کے جج کوقبول فر مائمیں ، جج کا عقیقہ نہیں ہوتا۔

# ج كرنے كے بعد " حاجى" كہلا نااور نام كے ساتھ لكھنا

سوال:...ج کی معادت حاصل کرنے کے بعد اپنے نام میں لفظ'' حاجی'' لگانا کیا جائز ہے؟ قرآن وسنت کی روش میں بتا کیں تا کہ میں بھی اپنے نام میں'' حاجی''لگالوں یانہ لگاؤں ، بہتر کیا ہے؟

جواب:...ا ہے نام کے ساتھ'' حاجی'' کالقب لگانا بھی ریا کاری کے سوا پھے نہیں۔ جج تو رضائے الہی کے لئے کیا جاتا ہے، لوگوں ہے'' حاجی'' کہلانے کے لئے نہیں۔ ؤوسر بے لوگ اگر'' حاجی صاحب'' کہیں تو مضا نقہ نہیں لیکن خودا ہے نام کے ساتھ '' حاجی'' کالفظ لکھٹا بالکل قلط ہے۔

#### حاجیوں کااستقبال کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...اكثريد ديكها كياب كرج كى معادت حاصل كرك آن والے حضرات كولواحقين ايئر پورث يا بندرگاه پربزى

 <sup>(</sup>١) حلال من الحانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم. (رداعتار ح-٥ ص ٣٦٢، مطلب في
 الكلام على الرشوة والهدية، طبع ايج ايم سعيد).

تعداد میں لینے جاتے ہیں، حاجی کے باہر آتے ہی اسے پھولوں سے لا دویتے ہیں، پھر ہرشخص حاجی سے گلے ملتا ہے، حاجی صحبان ہار پہنے ہوئے ہی ایک بچی سجائی گاڑی ہیں دُولہا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، گلی اور گھر کو بھی خوب حاجی صاحب کی آمد پر سجایا جاتا ہے، جگہ جگہ '' جج مبارک'' کی عبارت کے کتبے لگے نظر آتے ہیں، بعض لوگ تو مختلف نعر ہے بھی لگاتے ہیں۔ معلوم یہ کرتا ہے کہ ہار، پھول، کتبے، نعرے اور گلے ملئے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے کیا اس طرح اِ خلاص برقر ارد ہتا ہے؟

جواب:...حاجیوں کا استقبال تو ان ہے، ان ہے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ بھی جائز ہے، اور ان ہے وُ عاکرانے کا بھی تھم ہے۔ لیکن میہ پھول اور نعرے وغیرہ حدود ہے تجاوز ہے، اگر حاجی صاحب کے دِل میں نُجب پیدا ہوجائے تو جج ضالکع ہوجائے گا۔ اس لئے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہئے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وقد كان من سُنَّة الخلف أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاح إذا قدموا ويقبلوا بين أعينهم . إلخ. واتحاف بحواله عمدة الفقه ج٣٠ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) العُجب عبارة عن تصور استحقاق الشحص رتبة لا يكون مستحقًا لها. (قواعد الفقه ص ٣٥٣).

# عیدالانجیٰ کے موقع برقر بانی کے مسائل کی تفصیل

(بيحضرت مصنف مدخلا كاايك مفيد مضمون ب،اس كي شامل كياجار باب)

# فضائل قربانى

حضرت ابن عباس رضی التدعنه فرماتے ہیں:'' قربانی ہے زیادہ کوئی وُ وسراعمل نہیں ہے، اِلَّا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے''(طبرانی)۔

قربانی کے دنوں میں قربانی کر ، بہت براعمل ہے، حدیث میں ہے کہ: '' قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیاوہ کوئی چیز

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحى. رواه الترمذي. (مشكوة ص ١٢٩).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة الأن يصحى فلم يضح فلا يحصر مُصلَانا.
 (الترغيب ج: ٢ ص: ٥٥ ا ، الترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها).

 <sup>(</sup>٣) عن ريد بن أرقم رصى الله عه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأصاحى" قال.
 سُنّة أبيكم إسراهيم عليه السلام! قالوا فما لما فيها يا رسول الله" قال. بكل شعرة حسنة! قالوا فالصوف يا رسول الله" قال بكل شعرة من الصوف حسنة. (مشكوة، ناب في الأضحية ص ١٢٩ ا ، الترغيب ح:٢ ص ١٥٣).

رس) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى: ما عمل آدم في هذا اليوم أفصل من دم يهراق إلّا أن يكون رحمًا مقطوعة توصل. رواه الطبراني في الكبير. (مجمع الزوائد، باب فصل الأضحية وشهود ذبحها ج: ٣ ص: ۵ طبغ دار الكتب العلمية، بيروت).

القد تعالیٰ کومجوب نہیں ، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین برگر تا ہے وہ گرنے سے پہلے القد تعالی کے ہاں مقبول ہوجا تا ہے''(مفکوۃ شریف مں:۱۲۸)۔

#### قربانی کس پرواجب ہے؟

چندصورتول میں قربانی کرتا واجب ہے:

انسكی شخص نے قربانی کی منت مانی ہوتواس پر قربانی کرناواجب ہے۔(۱)

۳:...کی شخص نے سرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہواورا تنامال جھوڑ ابوکہاس کے تہائی ِمال سے قربانی کی جاسکے تواس کی طرف سے قربانی کرناواجب ہے۔

سونہ جس شخص پر صدقہ مفطر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھاتے چینے کا سامان، استعمال کے کیٹر وں اور روز مرزہ استعمال کی دُوسری چیز وں کے ملاوہ سماڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کا نقدرو پیے، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ (۵)

ﷺ: ..مثلاً: ایک شخص کے پاس دومکان میں ،ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور وُ دِسرا خان ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خانی مکان کی قیمت ساڑھے ہون تولہ جا ندی کی مالیت کے برابر ہو۔ (۱)

ا الله الله الله مكان مين وه خودر بهما بمواور وُ وسرامكان كرايه بِراُ نُف يا بِيتُواس بِريمي قرباني واجب ب، البيتة الراس كا

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم المحر أحب إلى الله من إهراق الدم . . . . وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا ـ رواه الترمدي وابن ماجة ـ (مشكوة ص: ١٢٨ ، كتاب الأضحية، الفصل الثاني).

(٢) أما الذي يجب عبلى الغبى والفقير فالمندور به . أو قال جعلت هذه الشاة ضحية أو أصحية وهو غنى أو فقير
 لأن هذه قربة لله تعالى عز شأنه. (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢١، كتاب التضحية).

(٣) ولو أوصى بأن يشترى بقرة بجميع ماله ويضحى بها عه فمات ولم تحر الورثة فالوصية حائزة بالثلث بلا خلاف ويشترى بالثلث بالته ويشترى بالثلث بالتهدق ويشترى بالثلث شاة ويضحى بها عه (عالمگيرى ح ٥ ص ٣٠١). ولو مات بعد مصى أيام البحر لم يسقط التصدق بقيمة الشاة حتى يلزمه الإيصاء به هكذا في الظهيرية. (عالمگيرى ح.٥ ص ٢٩٧، كتاب الأضحية، الباب الرابع).

(٣) (وأما شرائط الوجوب) منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة القطر دون ما يتعلق به وحوب الزكوة. (عالمگيرى ج:٥ ص:٢٩٢) كتاب الأضحية، الباب الأوّل).

۵) واليسار بأن ملك مانتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثيات اللبس. (الدر المختار ج٠٢ ص:٣١٣). أو متاع
 يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته بصائا. (رد انحتار ح٠٢ ص٣١٣).

(۲) ولو كان له دار فيها بيتان شتوى وصيفى وفرش شتوى وصيفى لم يكن بها غيًّا فإن كان له فيها ثلاثة بيوت وقيمة الثالث مائتا درهم فعليه الأضحية وكذا الفرش الثالث. (عالمگيرى ج۵۰ ص۲۹۳۰). ولو كان فى دار بأجرة فاشترى أرضًا بنصاب وبنى فيها مبرلًا يسكنه لزمت. (فتاوئ بزازية على هامش الهندية ج: ۲ ص:۲۸۷).

ذ ربعه معاش بهی مکان کا کرایه ہے تو یہ بھی ضرور یات زندگی میں شار ہوگااوراس پرقر بانی کرناواجب نہیں ہوگی۔ <sup>( )</sup> ﷺ:... یا مثلاً :کسی کے پاس دوگاڑیوں ہیں ،ایک عام استعمال کی ہےاور دُوسری زائدتواس پرجھی قربانی واجب ہے۔ ا 🛠 :... یا مثلاً: کسی کے پاس دو پلاٹ میں ، ایک اس کے سکونتی مکان کے لئے ہے اور وُ وسرا زائد ، تو اگر اس کے وُ وسر ہے پلے ٹ کی قیمت ساڑھے باون تولہ جا ندی کی الیت کے برابر ہوتواس پرقر بانی واجب ہے۔ <sup>(</sup>

عبرہ: ...عورت کا مبرم عمل اگر اتن مالیت کا ہوتو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا صرف والدین کی طرف ہے دیا گیا زیوراور استعال ہےزائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہوں تواس پر بھی قربانی کرناواجب ہے۔ (''

الله المستخص ملازم ہے، اس کی ، ہانہ بخواہ ہے اس کے اہل وعیال کی گز رسر ہوسکتی ہے، پس انداز نہیں ہوسکتی ،اس پر قربانی واجب نہیں جبکہ اس کے یاس کوئی اور مالیت نہ ہو۔

ا 🔆 :... ایک شخص کے پاس زرگی ،راضی ہے ،جس کی پیداوار سے اس کی گزراوقات ہوتی ہے ، وہ زمین اس کی ضرور پات میں ہے جی جائے گی۔

ا ایک شخص کے پاس بل جوتے کے لئے بیل اور دود صیاری گائے بھینس کے علاوہ اور مولیثی اتنے ہیں کہ ان کی مالیت نصاب کو بینی ہے تواس برقر بانی کرنا داجب ہے۔ (۱)

الله:...ا يك هخص صاحب نصاب نبيل، نه قرباني اس پرواجب ب، ليكن اس نے شوق سے قربانی كا جانورخريد مير تو قرباني

۵:...مسافر پرقر بانی دا جب نہیں۔ (۸)

 (١) لها دار تسليغ سصابًا تسكنها مع الروح إدا قدر زوجها على الإسكان تلرمها وإلّا لا. (فتاوي بزارية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٢٨٤ ، طبع رشيديه كوئته).

٣) فإن كان له فرسان أو حماران أحدهما يساوي مأتين فهو نصاب. (عالمگيري ح ٥ ص ٣٩٣، كتاب الأضحية، الباب الأوّل). (٣) حواله مما يقسه

 (٣) والمرأة موسوة بالمعجل لو الروح مليًا وبالمؤجل لا. (حاشية رد اعتار ح ١ ص ١ ٣ ١٦، كتاب الأصحية). وصاحب الثيباب الأربعية لو سياوي البرابيع مصابًا غبي وثلاثة فلا، لأن أحدها للبدلة والآحر للمهمة والثالث للجمع والوقد والأعياد. (رداعتار ج: ٢ ص: ٢ ١٦، كتاب الأضعية).

(۵) واليسار بأن ملك مأتي درهم أو عرضًا يساويها غير مسكنة وثياب اللبس. (الدر المختار ح ۲ ص ۳۱۲).

 (١) والدهقان بفرس واحد وبحمار واحد لا يكون عيّ وبالرائد عليه لو بلغ نصابًا عنى. (فتاوى بزارية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٢٨٤، كتاب الأضحية).

(۵) وأما يجب على العقير دون الغي فالمشترى للأصحية إدا كان المشترى فقيرًا. إلح. (عالمگيرى ح۵۰ ص ۴۹۱).

(٨) وأما شرائط الوجوب .. ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر. (فتاوى عالمگيرى ح ٥ ص.٢٩٢).

٢:... يح قول كے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہيں ،خواہ وہ مال دارہوں۔

#### قرباني كاوقت

ا:...بقرعید کی دسویں تاریخ سے لے کر ہارہویں تاریخ تک کی شام (آفتاب غروب ہونے سے پہلے) تک قربانی کا وفت ہے،ان ونوں میں جب جاہے قربانی کرسکتا ہے،لیکن پہلا دن افضل ہے، پھر گیار ہویں تاریخ، پھر ہار ہویں تاریخ۔ <sup>(\*)</sup> ٢:..شهر مين نمازعيد سے پہلے قرباني كرنا دُرست نبيس، أكر كسى نے عيد ہے پہلے جا نور ذبح كرايا توبية كوشت كا جانور موا، قرباني نہیں ہوگی۔البتہ دیہات میں جہال عید کی تمازنہیں ہوتی ،عید کے دن سبح صادق طلوع ہوجانے کے بعد قربانی کرناؤرست ہے۔<sup>[</sup> ۳:...اگرشهری آ دمی خود تو شهر میں موجود ہے، مگر قربانی کا جانور دیہات میں جھیج دے اور وہاں مسیحِ صادق کے بعد قربانی ہوجائے تو دُرست ہے۔

۳:.. ان تین دنوں کے دوران رات کے دفت قربانی کرنامجی جائز ہے، لیکن بہترنہیں۔ (۵) ۵:...اگران تین دنوں کے اٹدرکوئی مسافراپنے وطن پہنچ گیا یااس نے کہیں اقامت کی نیت کر لی اور وہ صاحب ِ نصاب ہے تو اس کے ڈیمر قربائی واجب ہوگی۔(۱)

؟:...جس شخص كے ذمة تربانى واجب ، اس كے لئے ان ونوں ميں قربانى كاجانور ذرج كرنا بى لازم ب، اگراتنى رقم صدقه خیرات کردے تو قربانی ادائیں ہوگی اور میخص گناہ گارہوگا۔ <sup>(2)</sup>

2:...جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اوران تین دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تواس کے بعد قربانی کرنا وُرست نہیں، ال شخص کونتو بہواِستغفار کرنی جا ہے اور قربانی کے جانور کی مالیت صدقہ خیرات کردے۔ 🗥

<sup>(</sup>١) إنفق الفقهاء على أن المطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل. إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج ٣ ص:٣٠٣). إن الأضحية تستحب ولا تجب عن الولد الصغير. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) وقت الأضحية ثلاثة أيام: العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أوَّلها أفضلها وآحرها أدونها ...إلخ. (عالمگيري ج:٥ ص: ٢٩٥، كتاب الأضحية، الباب الثالث في وقت الأضحية).

 <sup>(</sup>٣) لا يجوز لأهل الأمصار الذبح ..... إلا بعد صلاة العيد ... وأما أهل القرى ... فيذبحون بعد الفجر اليوم الأوَّل. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج٣٠ ص٣٠٠) الأضحية، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) ولو أن رجلًا من أهل السواد دخل المصر لصلاة الأضخي وأمر أهله أن يضحوا عنه جاز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر قال محمد رحمه الله تعالى. أنظر في هذا إلى موضع الذبح دون المذبوح عه كذا في الظهيرية. (عالمكيري ج. ٥ ص: ٢٩٦ء كتاب الأضحية، الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان).

 <sup>(</sup>۵) ويجور في نهارها وليلها .. . إلا أنه يكره الذبح في الليل. (عالمگيري، كتاب الأضحية ج:۵ ص:٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) حتى أو كان مسافرًا في أوّل الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه. (عالمگيري، كتاب الأصحية ج.٥ ص:٢٩٢).

<sup>(4)</sup> ومنها أن لا يقوم غيرها مقامها في الوقت حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزئه عن الأضحية. (عالمگیری ج:۵ ص:۲۹۳،۲۹۳ کتاب الأضحیة)۔

<sup>(</sup>٨) ايضاً والدبالا

۸:...ایک شخص نے قربانی کا جانور با ندھ رکھا تھا، مگر کسی عذر کی بنا پر قربانی کے دنوں میں ذرج نہیں کر سکا تو اس کا اب صدقہ کروینا واجب ہے، ڈرمج کوشت کھانا وُرست نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

9:..قربانی کا جانورخوداینے ہاتھ ہے ذیح کرنامتحب ہے،لیکن جو خص ڈیح کرنانہ جا متا ہو یا کسی وجہ ہے ذیح نہ کرنا جا ہتا ہو اسے ذیح کرنے والے کے پاس موجودر ہنا بہتر ہے۔

۱۰:..قربانی کا جانور ذرج کرتے وقت زبان ہے نبیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں ، بلکہ دِل میں نبیت کر لیٹا کافی ہے، اور بعض وُ عاسمیں جوحدیث پاک میں منقول ہیں اگر کسی کو یا دہوں توان کا پڑھنامتخب ہے۔

#### مسی دُ وسرے کی طرف سے نبیت کر نا

ان. قربانی میں نیابت جائزے، بینی جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اگراس کی اجازت سے یا تھم سے دُوسر ہے شخص نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو جہ کز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے بغیراس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگ۔ اس طرح اگر کسی شخص کواس کے تھم کے بغیر شریک کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگ۔ (۵)

۲:...آ دمی کے ذمہ اپنی اولا دکی طرف ہے قربانی کرنا ضروری نہیں ،اگراولا دیالغ اور مال دار ہوتو خودکرے۔ (1) ۳:...ای طرح مرد کے ذمہ بیوی کی جانب ہے قربانی کرنالازم نہیں ،اگر بیوی صاحب نصاب ہوتواس کے لئے انگ قربانی تظام کیا جائے۔ (۵)

سم: بہس شخص کوانڈ تعالی نے تو فیق دی ہووہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے مجمی قربانی کرے، اس کا بڑا اَ جروثواب ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہیں،

<sup>(</sup>۱) ولو لم ينضح حتى منطت أيام النحر لقد فاته الذبح ... تصدق بقيمة شاة ـ (عالمگيري ج-۵ ص-۲۹۲ كتاب الأصحية ، الباب الرابع) ـ أيضًا وإن كان أو حب شاة بعينها أو اشترى شاة يضحى بها فلم يفعل حتى مضت أيام النحر تصدق به حية ولا يحوز الأكل منها ـ (عالمگيري ح-۵ ص-۲۹۲ كتاب الأضحية ، الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والرمان).

 <sup>(</sup>٢) فالأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر عليه هذا إذا كان الرجل يحسن الذبح فأمّا إذا لم يحسم فتوليته عيره فيه أولى. (مدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٤٩) كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٣) ويكفيه أن ينوى بقلبه و ألا يشترط أن يقول بلسانه. (بدائع الصائع ح٥٠ ص١٤٠ كتاب التضحية، فصل شرائط الجوار).
 (٣) ولو صحى عن أو ألاده الكبار وزوجته الا يحوز إلا بإذبهم. (رد اعتار ح ١ ص: ١٥١٥، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>۵) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن فعل بغير أمرهم أو بعير أمر يعضهم لا تجوز عه ولا عهم في قولهم جميعًا لأن نصيب عن لم يأمر صار لحما قصار الكل لحما. (عالمگيرى حـ۵ صـ۳۰، الباب السابع في التضحية عن العير). (۲ و ع) وليس على الرجل أن يضحى عن أو لاده الكبار وإمرأته إلا ياذنه. (عالمگيرى حـ۵ صـ۲۹۳، كتاب الأضحية). (۸) منطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير (قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حدّا أو عمرة أو غير ذلك . . الأفضل لمن يتصدق نقلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا يقص من أجره شيء. (ود المحتار حـ٣ صـ۵۹۵) باب الحج عن الغير).

الله تعالی نے گنجائش دی ہوتو آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے بھی قربانی کی جائے ،گر اپنی واجب قربانی لازم ہے، اس کوچھوڑ نا جائز نہیں۔

## قربانی کن جانوروں کی جائزہے؟

ا!... بکری، بکرا، مینڈ ها، بھیٹر، وُ نبہ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اُونٹ، اُونٹی کی قربانی وُ رست ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی وُ رست نہیں۔ (۱)

انسگائے، بھینس، اُونٹ میں اگر سات آ دمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی دُرست ہے، گر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں جھے ہے کہ مندہ وروں ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں جھے ہے کم نہ ہو۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نبیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، 'صرف گوشت کھائے کے لئے حصہ رکھنامقصود نہ ہو، اگرایک آ دمی کی نبیت بھی مجھے نہ ہوتو کسی کی بھی قربانی مسیح نہ ہوگی۔ (")

سا:...کسی نے قربانی کے لئے گائے خربدی اور خربدتے وقت بیزیت تھی کہ ؤوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کرلیں گے، اور بعد میں ڈوسرول کا حصہ رکھالیا توبیدڈرست ہے۔

کنیت تھی، گراب و دروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو یددیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے پانہیں؟ اگر واجب ہے تو بال کرنا چاہتا ہے، تو یددیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے پانہیں؟ اگر واجب ہے تو و دروں کو بھی شریک کرنا و رست نہیں، اورا گراس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دُ وسروں کو شریک کرنا دُ رست نہیں۔ (۱۷) ہے تو دُ وسروں کو بھی شریک کرنا دُ رست نہیں۔ (۱۷) ہے تو دُ وسروں کو بھی شریک کرنا دُ رست نہیں۔ (۱۷) ہے تو دو او سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے دُ مه قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جا نور کی قربانی اس کے دُ مہ ہے، اورا گروا جب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگئی۔ (۱۵)

(١) أما جمسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة الغم أو الإبل أو البقر ويدخل في كل جنس نوعه الذكر و الأبثى ممه
 والمعز نوعان من الغنم و الجاموس نوع من البقر. (فتاوى عالمگيرى ج٠٥ ص٢٩٤٠) الباب الخامس).

(۲) والبقر والبعير بجزى عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى والتقدير بالسبع يمنع الزيادة وألا يمع النقصان.
 (عالمگيرى ج: ۵ ص ۳۰۳، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

(٣) ولو أرادوا القرية الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم . . . . وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له . . . إلخ رفتاوي عالكميري ج: ۵ ص:٣٠٣، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

(٣) لا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسًا فإن شارك لم يجز عن الأضحية. (عالمكيري ح: ٥ ص: ٣٠٣، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

۵) ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها ثم أشرك فيها سنة يكره .... إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلا
 يكره (فتاوى عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۰۳، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الصحايا).

(۲) وإن قعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن وهذا إذا كان موسرًا وإن كان معسرًا فقد أوجب بالشراء فلا يحوز أن يشرك فيها وكذلك لو أشرك فيها سنة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه .. إلخ. (عالمگيري ح:۵ ص:٣٠٣).

(2) ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وحدها فالأفضل ذبحهما وإن دبح الأولى جاز . . . قال بعضهم إن وجبت عن يسار فكذا الجواب وإن عن إعسار ذبحهما .. إلخ. (الدر المحتار ج: ٢ ص ٣٢٣، كتاب الأضحية).

۵:... بكرى اگرايك سال ہے مم ممرك ہوخواہ ايك بى دن كى مى ہوتو اس كى قربانى كرنا ؤرست نہيں، پورے سال كى ہوتو فرست ہے۔اورگائے یا بھینس پورے دوس ل کی ہوتو قربانی ؤرست ہوگی ،اس سے کم عمر کی ہوتو ڈرست نہیں۔اوراَ ونٹ پورے یا نج مرب سے تب بند سے اس (۱) سال کا ہوتو قرباتی وُ رست ہوگی۔(۱)

١١ .. بھيز، يا دُنبه اگر چھ مبينے سے زائد كا ہواور اتنا فربه يعني موثا تازه ہوكه اگر پورے سال والے بھيز دُنبول كه درميان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہوتو اس کی قربانی کرنا دُرست ہے،اورا گر پچھفرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی دُرست نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

2: ..جوجانوراندهایا کانامویااس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یااس سے زائد جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیاوہ کٹ گیا ہو،تواس کی قربانی کرنا ؤرست نہیں ۔ (۳)

 ٨: . جوجانورا تناسَلُرْ اہوكہ صرف تين پاؤں ہے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمين پرركھتا ہی نہيں يار كھتا ہے گراس ہے چل نہيں سكتا تواس کی قربانی ذرست نبیں۔اوراگر چلنے میں چوتھے یا وُں کا سہارا تولیتا ہے گرننگز اکر چلنا ہے تواس کی قربانی وُرست ہے۔ ' 9: . اگر جانوراتنا ؤبلا ہو کہ اس کی بٹریوں میں گودا تک ندر ہا ہوتو اس کی قربانی ؤرست نہیں۔ اگر ایسا ؤبلہ نہ ہوتو قربانی دُر مت ہے۔ جانور جتنا موٹا ،قربہ ہوائی قند رقر بانی انچھی ہے۔

• ا:...جس جانور کے دانت بالکل ند ہوں یازیادہ دانت حجمر سے ہوں اس کی قریانی وُرست نہیں۔ <sup>(ے)</sup> اا:...جس چانور کے پیدائش کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا دُرست نہیں ،اگر کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں اس کی قربانی (۱) ۇرس**ت** ہے۔

ر ١) وحياز الثني من الكل والحدع من الضأن ... والثني من الضأن والمعر ابن سنة ومن البقر ابن سنتيل ومل الإبل ابل حمس سنين الح. (البحر ح٠٨ ص: ٢٠٢،٢٠١) كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

٢١) ويحوز الحذع من الضّان أصحبة ﴿ هذا إذا كان الجذع عظيمًا بحيث لو خلط بالثيات يشتبه على الناطرين إلخ. (البحر الرائق ح: ٨ ص ٢٠٢، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

٣ , لا بالعمياء والعوراء والعحماء ومقطوع أكثر الأذن أو الذب أو العين إلخ. (وفي الشامية) روى محمد عنه في الأصل والحامع الصغير أن المابع دهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث | إلح. (القتاوي الشامية ح: ٢ ص.٣٢٣).

, ٣) العرحاء التي تمشي بثلاثة قوانم ولحافي الرابع عن الأرض لا تجوز الأضحية بها وإن كانت تضع الرابع على الأرض وتستعبر به إلَّا انها تتمايل مع ذالك وتصعه وصعًا حفيفًا يجوز . إلح. (البحر الرائق ح٠٨ ص. ٢٠١، كتاب الأصحية).

د، لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والمهزولة التي لا مح في عظامها الح. (درمحتار ح ٢ ص:٣٢٣).

٣ . - فالمستحب أن يكون أسمتها وأحسبها وأعظمها لأنها مطية الأحرة فقال عليه الصلاة والسلام. عظموا صحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ومهما كانت المطية أعظم وأسمن كانت على الجواز عني الصراط أقدر. (بدائع الصانع ح ۵ ص ١٩٠ كتاب التضحية. فصل: وأما بيان ما يستحب قبل التضحية، طبع معيد كراچي).

... ولا بالهشماء لتي لا أسال لها وبكفي بقاء الأكثر .. إلح. (درمحتار ج: ٢ ص.٣٢٣، كتاب الأصحية، أيضًا البحر الراس ح ٨ ص: ١ ٠ ٢ ، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

. ١ - والسكاء التي لا أذن لها حلقة فلو لها أدن صغيرة خلقة أجزأت. (درمحتار ج ٣ ص ٣٢٣، كتاب الأضحية).

١٢:..جس جانور کے پیدائش طور پرسینگ ندہوں اس کی قربانی ڈرست ہے، اور اگر سینگ نے مگرنوٹ گئے ، تو صرف اُوپر ے خول اُٹر اے اندر کا گود اباتی ہے تو قربانی دُرست ہے، اگر جڑ ہی نے نکل گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا دُرست نہیں۔ (`` ۱۳ :...حصی جانور کی قربانی جائز ، بلکه افضل ہے۔ (۲)

۱۱٪..جس جانور کے خارش ہوتو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا ؤرست ہے ، اورا کر خارش کا اثر سموشت تک پینچ گیا ہوا ور جانو راس کی وجہ ہے لاغرا ور دُ بلا ہو گیا ہوتو اس کی قربانی دُ رست نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

10:...اگر جا تورخریدنے کے بعداس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ ہے اس کی قربانی ورست نہیں ، تو اگر پیخض صاحب نصاب ہے اور اس برقر بانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانورخر پدکر قربانی کرے، اور اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تفی تو وہ اس جا ٹور کی قربانی کردے۔ <sup>(س)</sup>

١٧:...جانور پہلے تو سیجے سالم تھا مگر ذرج کرتے وفت جواس کولٹایا تو اس کی وجہ ہے اس میں پچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا پیچھ حرج نہیں ،اس کی قربانی وُرست ہے۔ (۵)

#### قربانی کا گوشت

ا: قربانی کا گوشت اگر کئی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہوتو اس کوا ٹکل ہے تقسیم کرنا جا ئزنبیں ، مکہ خوب احتیاط ہے تول کر برابر حصہ کرنا وُ رست ہے۔ ہاں!اگر کسی کے جھے میں سراور یا وَں لگادیئے جا نمیں تواس کے وزن کے جھے میں کمی جائز ہے۔ <sup>ا</sup> ٢: .. قرباني كا گوشت خود كھائے ، ووست احباب ميں تقسيم كرے ،غريب مسكينوں كود، اور بہتريہ ہے كہ اس كے نين جصے کرے،ایک اپنے لئے ،ایک دوست احباب،عزیز وا قارب کو ہدیددیئے کے لئے اور ایک ضرورت مند نا داروں میں تقسیم کرنے کے ہے۔انغرض کم از کم تبائی حصہ خیرات کردے،لیکن اگر کسی نے تبائی ہے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھالیویا عزیز وا قارب کودے وے تب بھی گناہ ہیں۔

 <sup>(</sup>١) وينضحي بالجماء هي التي لا قرن لها وكذا الغطاء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المح لم يجز ... إلخ. (فتاوي شامي ج: ٢ ص:٣٢٣، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) والخصى أفضل من الفحل الأنه أطيب لحمة. (عالمگيري ج: ٥ ص. ٢٩٩) كتاب الأصحية، الباب الخامس).

 <sup>(</sup>٣) وينضحني ..... والنجرباء السمينة فلو مهزولة لم يجز إلخ. (وفي الشامية) قال في الخانية وتحوز بالثولاء والحرباء السمينتين فلو مهزولتين لا تمقي لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها إلح. (فتاوي شامي ح ٢ ص٣٢٣، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٣) ولو اشتراها سليمة ثم تصيبت بعيب مانع فعليه اقامة غيرها إن كان غيًّا وإن كان فقيرًا أجزأه ذلك. (حاشية رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٢٥، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٥) ولا يضرُّ تعيبها من اضطرابها عبد الذبح. (حاشية رد المتارج: ٦ ص.٣٢٣، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٢) يقسم اللحم وزنًا لَا جزافا إلَّا إذا ضمَّ معه من الأكارع أو الجلد. (حاشية رد انحتار ج ٦ ص ١٦٠، ١٦٠).

 <sup>(2)</sup> والأفضل أن يتصدق بالشلث ويتخذ الثلث زيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث ويستحب أن يأكل منها ولو حبس الكل لنفسه جاز ـ رحاشية رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٢٨، كتاب الأضحية) ـ

m:...قربانی کی کھال اینے استعال کے لئے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کوفر وخت کر دیا توس کے پیے نہ خوداستعال کرسکتا ہے ، نہ کسی غنی کودینا جائز ہے ، بلکہ کسی غریب پرصدقہ کردیتا واجب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

س: قربانی کی کھال کے بیسے مسجد کی مرمت میں پاکسی اور نیک کام میں لگا نا جائز نہیں ، بلکہ کسی غریب کوان کا ما لک بن وینا

۵:..قربانی کی کھال بااس کی رقم کسی ایسی جماعت یا المجمن کو دینا وُ رست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کونبیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگراموں مثلاً کتابوں اور رسالوں کی طباعت واشاعت، شفا خانوں کی تغییر، کا رکنوں کی تنخواہ وغیرہ میں خرج کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو ما نک بنا نا ضروری ہے، البتہ ایسے ادارے کو وینا وُرست ہے جو واقعی مستحقین میں

۲:.. قربانی کے جانور کا وُ ووھ نکال کر استعمال کرنا، یا اس کی پٹم اُ تارنا وُ رست نہیں ، اگر اس کی ضرورت ہوتو وہ رقم صدقہ کردین جاہئے۔

2:.. قربانی کے جانور کی جھول اور رسی بھی صدقہ کردین جاہئے۔

٨:..قرباني كي كھال يا كوشت قصاب كوأ جرت ميں وينا جائز نہيں۔ (٢)

9 :...ای طرح! مام یاموّ دِّن کوبطوراً جرت دینامجمی وُرست نبیس \_ (<sup>۷)</sup>

#### چندغلطیوں کی اصلاح

#### ا:..بعض لوگ بیکوتای کرتے ہیں کہ طافت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہلوگ بیکہیں گے کہ

 (١) ويتصدق بحلدها أو يعمل منه غربال وجراب أو يبدله بما ينتفع به باقيا ... إلخ. فإن بيع اللحم أو الحلد به أى بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه. (حاشية رداغتار ج: ٢ ص:٣٢٨، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

- ٣) ولا ينجور أن يبني بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل ما لَا تمليك فيه. (عالمگيري ج١٠ ص. ١٨٨) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).
- . ويكره الإنتفاع بلبنها قبله كما في الصوف. (الدر (٣) وكره جـز صوفها قبل الذبح ليتمع به فإن جزه تصدق به ...... المختار مع الرد الحتارج: ٢ ص: ٣٢٩، كتاب الأضحية).
- (٥) قوله ويتصدق بحلدها وكدا بحلالها وقلاندها فإنه يستحب إدا أوجب بقرة أن يجللها ويقلدها وإدا ذبحها تصدق بذلك كما في التاتر خالية. (ود اغتار ج: ٢ ص: ٣٢٨، كتاب الأضحية).
  - (٢) ولا يعطى أجرة بجزار منها. (حاشية رد المتارج: ٣ ص: ٣٢٨، كتاب الأضحية).
    - (٤) الصَّاحات بمبر ١٩ اور ٦ ملاحظة قرما ليل.

انہوں نے قربانی نہیں کی مجھن دیکھاوے کے لئے قربانی کرنا ڈرسٹ نہیں ،جس سے واجب حقوق فوت ہوجا کمیں۔ ('' ۲:... بہت سے لوگ محفل گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں ، اگرعبادت کی نیت نہ ہوتو ان کوثو اب نہیں ملے گا ،اوراگرا یسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصد رکھا ہوتو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ('')

سند بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ گھر ہیں ایک قربانی ہوجانا کائی ہے، اس لئے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپی طرف سے قربانی کرلی ایک سال ہوی کی طرف سے آروی ایک سال الرکے کی طرف سے ایک سال مرحوم والدہ کی طرف سے ایک سال الرکے کی طرف سے ایک سال مرحومہ والدہ کی طرف سے ۔ خوب یا در کھنا جا ہے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہوان میں سے مرایک کی طرف سے دوقر ہیں اللہ قربانی کی طرف سے دوقر ہیں اللہ قربانی کی طرف سے دالگ الگ قربانی الازم ہیں ، ای طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہوں تو خواہ اکٹھے رہتے ہوں مگر ہرا یک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔

بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں ایک و فعہ کر لینا کا فی ہے، یہ خیال یا لکل غلط ہے، بلکہ جس طرح زکو ۃ اور صدقہ بوفطر ہرسال واجب ہوتا ہے، ای طرح ہرصا حب نصاب پر بھی قربانی ہرسال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور پہنیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے جصے دکھے ہیں وہ کیے لوگ ہیں؟ یہ برس کا نطعی ہے، اگر سات حصہ داروں میں سے ایک بھی ہے دین ہو یااس نے قربانی کی نبیت نہیں کی بلکہ محض گوشت کھائے کی نبیت کی توسب کی قربانی ہر باوہ وگئی، اس سے حصہ ڈالتے وقت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط ہے کرنا جا ہے۔ (")

قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے

سوال: قربانی کے بارے میں علماء سے تقریروں میں سنا ہے کہ سنت ابراہیں ہے، ایک مولوی صاحب نے دورانِ تقریر فرما یا کہ سنت نبوی ہے، اہذا اس سنت پرحتی الوسع عمل کی کوشش کرنی جائے نہ کہ گوشت کھائے کا ارادہ، ایک آ دی مجمع ہے اُٹھا اور اس نے کہا: مولوی صاحب! سنت ابراہیں ہے، ہمارے نبی کی سنت نبیں ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا: واقعی سنت ابراہیں ہے، ہمارے نبی کی سنت نبیں ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا: واقعی سنت ابراہیں ہے، ہمارے نبیل ہوا۔ سنت نبوی سجھ کر قربانی کرنی جا وجود وہ محص قائل نبیس ہوا۔

 <sup>(</sup>١) قيد .... وباليسار لأنها لا تجب إلا على القادر وهو الغنى دون الفقير ومقداره مقدار ما تجب فيه صدقة الفطر. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٩٤ ا، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) وشرعًا ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص. (وفي الشامية) قال في البدائع فلا تحزى التصحية بدونها
لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربة بدون النية وللقربة جهات من المتعة والقران والإحصار وغيره
فلا تتعين الأضحية إلّا بنيتها. (فتاوى شامي ج: ١ ص: ٢ ا ٣، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٣) تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه ... إلخ. (البحر الرائق ج ٨ ص. ١٩٤١ كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٣) لا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسًا فإن شارك لم يجز عن الأضحية . إلخ. (عالمگيرى ج:٥ ص:٣٠٣، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة).

براوكرم ال مسئلے برروشنی ڈال کرجمیں اندھیرے سے نکالیں۔

جواب:..لغو بحث بھی ،قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے ہی ، جب ہمارے نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے اس پڑمل فرہ یا ،اوراس کا تھم دیا تو آنخضرت صلی ابتدعدیہ وسلم کی سنت بھی ہوئی ، دونوں میں کوئی تعارض یا تضا دتو ہے نہیں۔

#### قربانی کی شرعی حیثیت

سوال:..قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب :...ایک اہم عبادت اور شعہ ٹر اسلام میں ہے ہے، زمانۂ جابلیت میں بھی اس کوعبادت سمجھا جاتا تھا، گربتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے،ای طرح آج تک بھی ذوسرے فداہب میں ' قربانی'' ندہبی رسم کےطور پرادا کی جاتی ہے،مشرکین اور میسائی بنوں کے نام پر یاسینے کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سور اُ کوڑ میں اللہ تع لی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا ہے کہ جس طرح تماز التد کے سواکسی کی نہیں ہوسکتی ، قربانی بھی اس کے نام پر ہونی جا ہے۔ اُروسری ایک آیت میں اس مفہوم کو اُروسرے عنوان سے بیان فرمایا ہے:'' بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہیں، جونتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔''<sup>(۳)</sup> رسول امتد سلی الله علیه وسلم نے بعد جھرت دس سال مدینه طبیبہ میں قیام فرمایاء ہرسال برابر قربانی کرتے ہے۔ (ترندی)جس ہے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ میں ج کے موقع پر واجب تہیں بلکہ برخض پر ، ہرشہر میں واجب ہوگی ، بشرطیکہ شریعت نے قربانی کے واجب ہوئے کے لئے جوشرا نظاور قیود بیان کی جیں وہ یائی جائیں۔ تبی اکرم صلی امتدعلیہ وسلم مسلمانوں کواس کی تا کیدفر ماتے ہتھے، اک لئے جمہورعلائے اسلام کےزو کی قربانی واجب ہے(شامی)۔(۵)

#### قربانی واجب ہے، سنت ہیں

سوال:... ہمارے ایک رشتہ دار جو کافی صاحب حیثیت میں ان کا کہنا ہے کہ قربانی فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ جواب: قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے،آپ کے عزیز کاسنت کہن لاعلمی پر منی ہے،اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

<sup>(</sup>١) قوله عليه السلام: ضحوا فإنَّها سُنَّة أبيكم إبراهيم. (فتح القدير ج٠٨ ص ١٩، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٢) "فَصْلُ لِرَبِّكُ وَالْحَرِّ" (الكوثر: ٢).

<sup>(</sup>٣) "قَلْ إِنَّ صَلَاتِنَى وتَسُكِنَى ومَحْيَاي ومماتي اللهِ ربِّ الْعَلْمِيْنِ" (الأمعام. ١٦٢ ١).

<sup>(</sup>٣) عن ابس عمر رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. (ترمدي، ج ص: ١٨٢ء أبواب الأضاحي).

<sup>(</sup>٥) وسحن نقول بأنها عير فرص وإنَّما هي واجبة. (فتح القدير ج: ٨ ص: ٧٠). والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأصحية، وحكمه اللزوم عملًا كالفرض لا علمًا على اليقين لنشبهة حتّى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول. زرد اعتار ج ٢ ص ٣١٣). والوجوب هو قول أبي حنيقة ومحمد ورُفر والحس وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. (رد المحتارج: ٢ ص:٣٤٣، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٢) رُويْ عن السبي صلى الله عليه وسلم صحوا فإنَّها سُنَّة أبيكم إبراهيم، أمر عليه الصلاة والسلام بالتضحية والأمر المطلق عن القريبة يقتضي الوجوب في حق العمل. (بدائع ح: ٥ ص: ٢٢ كتاب التضحية).

#### قربانی کیا صرف حاجی برے؟

سوال: قربانی کے متعلق ایک مضمون مؤرجہ ۱۰ مر ۱۹۹۵ء کے '' جنگ' میں چھپ ہے، جس میں مضمون نگار نے قر آئی آیات اورا کہ دیث کی روشنی میں ہے بات ثابت کی ہے کہ قربانی ہرصا حب حیثیت مسمان پر واجب نہیں ہے ، سوائے ان مسلمانوں کے جوفر یضر برجی ادا کر دہے ہوں ، اوران جانوروں کی قربانی کی جگہ مقرر ہے جو کہ '' بیت عتیق'' ہے ، اس کے علاوہ کہیں اور قربانی ہمی جائز شہیں ۔ اس کے علاوہ جانور بھی آپ قربان کر سکتے ہیں جن شہیں ۔ اس کے علاوہ جانوروں کے لئے بھی لکھا ہے کہ ان کے لئے بھی کوئی خاصیت نہیں بلکہ وہ جانور بھی آپ قربان کر سکتے ہیں جن سے آپ جج کے دوران فاکدہ سواری یا بار برواری کا کام لے چکے ہوں ، گر ہوں حلال جانور ۔ باقی مضمون آپ خود پڑھ سکتے ہیں ۔ اس مضمون سے یہ بھی خاہر ہے کہ حضرت اِساعیل کی جگہ کوئی وُ نہ دغیرہ نہیں آیا تھا ، یسب غلط یا تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید کے خیرہ نہیں آیا تھا ، یسب غلط یا تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید کے خیرہ نہیں آیا تھا ، یسب غلط یا تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید کے خیرہ نہیں آیا تھا ، یسب غلط یا تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید کے خیرہ نہیں آیا تھا ، یسب غلط یا تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید کے خیرہ نہیں آیا تھا ، یسب غلط یا تیں ہیں ۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید کے خیرہ نہیں آیا تھا ، یسب غلط یا تیں ہیں ۔

آپ سے معدوم بیکرنا ہے کہ واقعی مندرجہ بالامضمون ؤرست ہے؟ ہم تمام لوگ خواہ کو کھوں جانوروں کا ہرسال زیاں کرتے ہیں اور گن ہ کم نے اور رقم ضائع کرتے ہیں؟ اورا گرمضمون غلط ہے تو مہر بانی کرکے اس خط کا جواب ایسا مدلل دیں کہ اس مضمون کے پڑھنے کے بعد جولوگوں کے ذہنوں ہیں سوال اُنہے ہیں ان سب کا تدارک ہوجائے۔

جواب:...جو ہاتیں آپ نے نقل کی ہیں، نیمضمون نگار کی خود ذاتی ہے۔ شاید وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قر آنِ کریم کو آنخضرت صلی اللّدعلیہ وسلم ہے،اورصحابہ کرامؓ ہے بہتر سجھتے ہیں..نعوذ ہاللّہ...کیونکہ:

ا:...آ تخضرت صلی المتدعلیه وسم مدینه طیب میں رہتے ہوئے برسال قربانی کرتے تھے۔ (۱)

۲:..فرماتے منے کر قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نز دیکے قربانی کرنا ہے۔ (۲)

سن جعنرت علی رضی اللہ عند ہرس ل دو بکروں کی قربانی کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی ، لہٰذا میں ایک قربانی آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی طرف ہے کرتا ہوں۔ (۳)

":.. جی بٹنے پوچھا کہ یارسول اللہ! بیقر بانی کیا چیز ہے؟ فرمایا: بیتمہارے جدا مجد حضرت إبراہیم علیہ السلام کا جاری کروہ طریقہ ہے! عرض کیا گیا گیا۔ جمیں قربانی کرنے سے کیا ماتا ہے؟ فرمایا: ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ "

بيتمام احاديث مفتكوة شريف ص:۲۹،۱۲۸،۱۲۷ بين مذكور بين ـ

 <sup>(</sup>١) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحى (مشكوة، باب في
الأضحية ص: ٢٩! ١ الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) وعن عائشة .... ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من اهراق الدم. (مشكوة ص: ٢٨ ا، باب في الأضحية).
(٣) عن حنش قبال. رأيت عليًا ينضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحى عنه، فأما أضحى عنه. رواه أبو داود وروى الترمذي نحوه. (مشكوة ص: ١٢٨ ا، باب في الأضحية، الفصل الثاني).
(٣) وعن زيد بس أرقم رضى الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: شنّة أبيكم إبراهيم عنيه السلام! قالوا. فما لما فيها يا رسول الله؟ قال. بكل شعرة حسنة .. إلخ. (مشكوة، أصحية ص. ١٢٩).

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے بابر کت زمانے سے لے کرآئ تک مشرق ومغرب کے مسلمان آئ تک قربانی کرتے آرہے ہیں، مضمون نگارنے آرہے ہیں، مظمون نگارنے وروں سے ہے۔ مضمون نگارنے الرہے ہیں، مظمون نگار نے المحید''اور' ہری'' کے فرق کوئیں سمجھا۔

اسی مضمون نگارکا بید دعویٰ که حضرت اساعیل علیه السلام کی جگه کوئی وُ نیه نبیس آیا تھا، بیا بھی صریحاً غلط ہے۔ سورہُ صافات کی آیت: ۷۰ ایس القد تعالیٰ کا اِرشاد ہے: '' اور ہم نے اس کے فعہ بے میں دے دیا ایک بڑا ذیجے'' '' حضرت علی ، حضرت اساعیل کا اِرشاد ہے ۔ '' اور ہم نے اس کے فعہ بے میں ادوہ وُ نبہ ہے جو حضرت اساعیل علیه السلام کے بدلے میں حضرت حسن بھری اورو گیرا کا بڑے منقول ہے کہ اس بڑے ذیجے ہے مرادوہ وُ نبہ ہے جو حضرت اساعیل علیه السلام کے بدلے میں نازل کیا گیا۔ '' اور ہم نے اسے (حضرت اساعیل کو) ایک عظیم ذیجے کے نازل کیا گیا۔ '' کین فاصل مضمون نگاراس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں: '' اور ہم نے اسے (حضرت اساعیل کو) ایک عظیم ذیجے کے لئے بچالیا۔ ''

مضمون نگارکا بیز جمد ندکورہ بالا آیت کی تغییر کے بھی خلاف ہے، اُردو، فارس کے تمام تراجم کے بھی خلاف ہے، اورخود عمر بی مضمون نگار کی اختراع نے بیالیا آیت کے سی لفظ کا ترجمہ نہیں بحض فاضل مضمون نگار کی اختراع ہے۔ علاوہ ازیں اس ترجے کا مغہوم بی لکتا ہے کہ اس موقع پر جوالقد تعالیٰ نے حضرت اِساعیل علیہ السلام کی جان بچائی، وہ ایک عظیم فرجی کے لئے تھی سوال بیے کہ وہ عظیم ذبحہ کیا تھاجس کے لئے حضرت اِساعیل علیہ السلام کوالقد تعالیٰ نے بچالیا...؟

اور'' ذبیح''عربی زبان میں اس جانورکوکہا جاتا ہے جو ذبح کیا جائے ،مضمون نگارغور فرما کیں کہ ان کے ترجے ہے آیت کا مفہوم کیا بن جاتا ہے؟ لیتن حضرت اِساعیل علیہ السلام کو ذبح کئے جانے والے ایک بڑے جانور کے لئے بچایا گیا۔

الغرض! مضمون نگارئے قرآن کریم کی آیت کامفہوم اپنی غرض کے مطابق ڈھالنے کے لئے جوز جمد کیا ہے، بیقر آن کریم کے مطاب کو بگاڑ ناہے، جس کو'' تحریف'' کہا جاتا ہے۔ آیت کا سیدھا سادا مطلب... جس کوتمام مفسرین نے اختیار کیا ہے. بیہ کہ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ بدلے میں دے کر حضرت اِساعیل کو بچالیا۔

میں فاضل مضمون نگار کوخیرخوا ہانہ مشورہ دُوں گا کہ وہ اپنی اس تحریر سے تو بہ کریں ، کیونکہ حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنی رائے سے قر آن کریم میں کوئی ہات کہی ، وہ اپناٹھ کا ٹاووز خ میں بنائے (مفکوٰۃ ص:۳۵)۔

(١) "رِّفْدَيْنَاهُ بِذِبُحِ عَظِيمٍ" (الصافات ٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) و قوله تعالى: وقديناه بذبح عظيم، قال سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن أبى الطفيل عن على رضى الله عه وقدياه ب لبح عظيم، قال بيض أعين أقرن قد ربط بسمرة. قال ابو الطفيل وحدوه مربوطا بسمرة في ثبير، وقال الثورى أبطًا عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الحة أربعين خريمًا وعن الحسن البصرى أنه قال: كان إسم كبش إبراهيم جرير. (تفسير ابن كثير ج:۵ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. (مشكّرة، كتاب العلم، ص:٣٥).

# قربانی کس برواجب ہے؟

# جا ندی کے نصاب بھر مالک ہوجانے پر قربانی واجب ہے

سوال:..قربانی کس پرواجب ہوتی ہے؟مطلع فرما کیں۔

جواب:..قربانی ہراس مسلمان عاقل، بالغ ،قیم پر واجب ہوتی ہے، جس کی ملک میں ساڑھے باون تولہ جا ندی یااس کی قیمت کا وال اس کی حاجاتِ اَصلیہ سے زائد موجود ہو، یہ مال خواہ سونا جا ندی یااس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت یا ضرورت سے زائدگھر بلوسامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان ، بلاث وغیرہ۔ (۱)

قربانی کے معاملے میں اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں'' بچہاور مجنون کی ملک میں اگرا تنامال ہو بھی تو اس پریااس کی طرف ہے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ اس طرح جو مخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہواس پر بھی قربانی لازم نہیں۔ جس شخص پر قربانی لازم نہتھی اگر اس نے قربانی کی نہیت ہے کوئی جانورخر پدلیا تو اس پر قربانی واجب ہوگئی۔ (۵)

#### قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے

سوال: ...قربانی جو کہ سب سے پہلے اپنے اُوپر واجب ہے اور پھر ؤوسروں پر اکیا ایک دفعہ کرنے سے واجب پورا ہوجا تا ہے یا ہرسال اپنے اُوپر کرنی واجب ہوتی ہے؟

جواب: ... قربانی صاحب نصاب پرز کو ق کی طرح ہرسال واجب ہوتی ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لئے نصاب پر

 <sup>(</sup>١) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار إلخ. وفي الشامية: قوله واليسار بأن ملك ماثتي درهم أو عرضا يساويها غير
 مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه . إلخ. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٢ ١٣، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) وأما وقبت الوجوب فحايام النمحر، فلا تجب قبل دخول الوقت . ...... وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضخى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة والحادى عشر والثاني عشر، وذالك بعد طلوع الفجر من اليوم الأوّل إلى غروب الشمس من الثاني عشر . (بدائع الصنائع ح.٥ ص ٢٥٠) كتاب التضحية، فصل: وأما وقت الوجوب).

 <sup>(</sup>٣) ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية انها لا تجب في مالهما (أي الصبي والمحون) إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ١٣) كتاب التضحية، فصل: وأما شرائط الوجوب).

<sup>(</sup>٣) وشرائطها . . . . الإقامة إلخ (قوله الإقامة) فالمسافر لا تجب عليه . إلخ. (فتاوي شامي ج: ٣ ص ٣١٠).

<sup>(</sup>۵) ص: ۱۲۵ كا حوالةُ بر ٣ ويكسيل. وأما اللذي ينجب على الفقير دون الغنى فالمشترى للأضحية إذا كان المشترى فقيرًا بأن اشترى فقير شاة ينوى أن يضحى بها. (عالمگيرى ح ۵۰ ص ۱۳۹۱ كتاب الأضحية، الباب الأوّل في تفسيرها).

سال گزرنانجهی ضروری شبیس \_ (۱)

#### وجوبيقرباني كانصاب

سوال:..قربانی کے لئے کم از کم کتنانصاب ضروری ہے،سونے کی شکل میں؟ نیزیہسونے کا نصاب استعمال ہونے والے سونے کےعلاوہ ہوگایااس کوملا کر؟

جواب:...سونا، چاندی اور دیگر گھر بیو سامان خواہ اِستعال ہونے والا ہو یا نہ ہو، ان سب کی ہالیت ساڑھے باون تو یہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تواس پرقر بانی واجب ہے۔

# كيا گنجائش نه ہونے والے گزشته سالوں كى قربانى گنجائش بركرنى ہوگى؟

سوال:...اگرکس غانونِ خانہ نے آمدنی میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ہیں تمیں سالوں سے قربانی نہ کی ہو، تگراب گنجائش (پلاٹ نچ کر) نکل آئی ہو، تو کیا گزشتہ سالوں کی قربانی بکروں کی صورت میں ہی کرنا ہوگی یارقم کا انداز ہ لگا کرکسی نیک کام میں روپیے لگا یا جاسکتا ہے؟

بواب: ... گزشته سالول کی قربانی ... جبکه گنجائش نبین تقی ... واجب نبین ، جب سے گنجائش ہوئی تب سے واجب ہے۔

# قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صورتیں

سوال:...میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے،اگر بقرعید کے تین دنوں میں کسی دن بھی میرے پاس ۲۹۲۵ (دو ہزار چیسو پچتیں) روپ آجا کمیں تو کیا مجھ پر قربانی کرنہ واجب ہوگی؟ (آج کل ساڑھے ۵۲ تو لے جا ندی کے دام بحس ب بچپاس روپ فی تولہ ۲۹۲۵ روپے بنتے ہیں)۔

جواب: ... جی ہاں! اس صورت میں قربانی واجب ہے۔ اس مسکے کو بچھنے کے سئے یہ بچھنا ضروری ہے کہ زکو قاور قربانی کے درمیان کیا فرق ہے؟ سوواضح رہے کہ زکو قامجی صاحب نصاب ہی واجب ہوتی ہے، اور قربانی بھی صاحب نصاب ہی پر واجب

(۱) وسببها الوقت وهو أيام النحر إلخ. (وفي الشامية) وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت. (فتاوى شامى ج: ٢ ص ٢٠١٠، كتاب الأضحية). وفي الفقه الإسلامي وأدلته (ج: ٣ ص ٥٩٥، الأضحية، طبع دار الفكر) فقال أبو حيفة وأصحابه: انها واجبة مرة في كل عام على المقيمين من أهل الأمصار.

(٢) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر إلخ. بأن ملك ماثني درهم أو عرضًا يساويها عير مكنة وثياب اللبس. (حاشية رد انحتار ع٢ ٢ ص : ٢ ١٣، كتاب الأضحية).

(٣) ومن شرائطها الإسلام والإقامة واليسار إلخ. بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير سكنة وثياب اللبس. (حاشية ردانجتار ج: ٢ ص: ٢ ٣ كتاب الأضحية).

(٣) رقوله واليسار ... ..) بأن ملك مأتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يلبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابًا. (رد اعتار ج: ٢ ص ٢ ١٣، كتاب الأضحية).

ہے، گردونوں کے درمیان دووجہ سے فرق ہے۔ ایک بیر کر کو ق کے واجب ہونے کے لئے شرط ہے کہ نصاب پرسال گزر گیا ہو، جب تک سال پورانہیں ہوگا زکو ق واجب نہیں ہوگی۔ لیکن قرب نی کے واجب ہونے کے لئے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن صاحب نصاب ہوگیا تو اس برقر بانی واجب ہے، جبکہ زکو ق سال کے بعد واجب ہوگی۔

و وسرافر آیہ ہے کہ زکو ق کے واجب ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ نصاب '' نامی' '(بڑھے والا) ہو،شریعت کی اِصطلاح میں سونا، چاند کی، نفقد رو پیرے، مال تجارت اور چرنے والے جانور '' مال نامی'' کہلاتے ہیں۔ ''اگر کسی کے پاس ان چیز وں میں ہے کوئی چیز نصاب کے برابر ہواور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پرز کو قواجب ہوگی، مگر قربانی کے لئے مال کا'' نامی'' ہوتا بھی شرط نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اپنی زمین کا غلداس کی ضروریات سے زائد ہے اور زائد ضرورت کی قیمت ۲۹۲۵ روپے کے برابر ہے، چونکہ بیغلہ مال نامی نہیں اس لئے اس پرز کو قواجب نہیں، چاہے سال بھر پڑار ہے، لیکن اس پر قربانی واجب ہے۔ (\*)

سوال:... میری دو بیٹیوں کے پاس پندرہ سولہ سال کی عمر سے دوئو لے سونے کے زیور ہیں ، وہ اس کی ، لک ہیں ، وہ ہاری زیر کفالت ہیں ، ہمارے پاس استے چیے ہیں ہیں کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کرسکیں ، کیا ان بیٹیوں پر قربانی واجب ہے؟ اگر فرض ہے تو وہ قربانی کس طرح کریں جبکہ ان کے پاس نفلہ پھیے ہیں؟ واضح رہے کہ دوئو لے زیور کے دام تفریباً سات ہزاررو بے بنتے ہیں۔ چواب: . . اگر ان کے پاس پھی دونول واجب ہیں ، اور ان پر زکو قاور قربانی دونول واجب ہیں ، اور اگر دو پید پیدیسی اور ان پر زکو قاور قربانی دونول واجب ہیں ، اور اگر دو پید پیدئیں رہتا تو وہ صاحب نصاب ہیں ، اور ان پر نکو قاور قربانی دونول واجب ہیں ، اور اگر دو پید پیدئیں رہتا تو وہ صاحب نصاب ہیں ، اور ان پر نکو قاور قربانی دونول واجب ہیں ، اور اگر دو پید پیدئیں ۔ (۵)

سوال: ... ہماری شادی کو اس سال ہو گئے ،لیکن میری بیوی نے صرف دو بار قربانی کی ، کیونکہ میرے پاس اس کی طرف سے قربانی کرنے کے بیٹے بیس سنے ۔لیکن اس کے پاس اس تمام مدت میں کم دہیش تین چارتو لے سونے کے زیور ہے ہیں ۔ کیا میری بیوی پراس تمام مدت میں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت بہر حال تین چارتو لے سونے سے کم رہی ۔اگر فرض تھی تو کیا ۹ ساسال کی قربانی اس کے ذمے واجب الا داہے؟ اگر ایسا ہے تو دو اس سے کیے عہدہ برآ ہو؟ واضح رہے کہ ہم لوگ بمیشہ اس خیال میں رہے کہ قربانی اس پر داجب ہے جس کے پاس کم از م ساڑھے سات تو لے سونا ہو۔ ( نوٹ ایسی کہ جو نامنہ بہتے تک خالص چاندی کا رو بیہ ہوتا تھا جس کا دزن ٹھیک ایک تولہ ہوتا تھا ، جس کے پاس ۵ رو پے اورا یک اٹھنی ہوتی وہ ا

<sup>(</sup>۱) وسببه أي سبب إفتراصها ملك نصاب حولي . إلح. (درمختار ج ۲ ص ۲۵۹، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>۲) وأما شرائط الوجوب منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وحوب الزكوة ...... والا يشترط أن يكون عنيًا في حميع الوقت حتى لو كان فقيرًا في أوّل الوقت ثم أيسر في آحره تجب عليه. (فتاوى عالمگيرى ح.۵ ص:۲۹۲) كتاب الأضحية، الباب الأوّل).

٣٠) وسببه ملك نصاب حولي . . نام ولو تقديرًا ، (تنوير الأبصار ح ٢ ص ٢٥٩ تا ٢٦٣، كتاب الزكاة) .

<sup>(</sup>٣) ايسناحاشية نبرع الاحظة فرماني -

 <sup>(</sup>۵) نصاب الدهب عشرون مثقالًا إلح رقوله عشرون مثقالًا) فما دون ذلك لا زكوة فيه. (فتاوى شامى ح. ۲ ص. ۲۹۵).

بتو نیقِ البی تنمن چارروپے کی بھیڑ بھری لا کر قربانی کردیتا تھا، آج کل کے گرام اور ہوشر یا نرخوں نے بید مسائل عوام کے بئے مشکل بناویئے ہیں )۔

جواب:... بہاں بھی وہی اُوپر والامسئدہے،اگرآپ کی اہلیہ کے پاس زیور کےعلاوہ پچھروپیہ بیسہ بھی بطور ملک رہتا تھ تو قربانی واجب بھی اورز کو قابھی، جس کے ذمہ قربانی واجب ہواوروہ نہ کرے تو اتنی رقم صدقہ کرنے کا تھم ہے۔

سوال:...میری ایک شادی شده بنی جس کے پاس پندرہ سال کی عمرے دو تین تولے سونے کا زیورر ہاہے اور شادی کے بعد اور تر یا دورتہ ہوئے کا زیور ہاہے اور شادی کے بعد اور تر یا وہ ہی ہے۔ اس کی طرف ہے کرتا ہے، ایسے میں کیا میری اس بیٹی پر پندرہ سال کی عمرے قربانی فرض ہے اور وہ بھی تمام سالوں کی قربانیاں اداکرے؟

جواب :...او پر کامسئلمن وعن بہال بھی جاری ہے۔

سوال:... چندا سے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ۲۶۲۵رو ہے ہیں، نہسونا ہے، نہ چاندی ہے،کیکن ان کے پاس ٹی وی ہے، جس کے دام تقریباً دس ہزاررو ہے ہیں،ایسے لوگوں پر قربانی فرض ہے کنہیں؟

جواب:...ٹی وی ضرور بات میں داخل نہیں ، بلکہ لغویات میں شامل ہے۔جس کے پاس ٹی وی ہواس پر صدق یفطراور قربانی واجب ہے،اوراس کوڑ کو قالیٹا جا تزنہیں۔

سوال:... بیں زیادہ ترمقروض رہا،اس لئے میں نے بہت کم قربانی ک ہے، جبکہ میرے ادراخراجات ایسے ہیں کے میں ان میں تھوڑا بہت رَدّ و بدل کرکے قربانی کرسکتا ہوں۔قرض اپنی جگہ پر ہے جس کورفتہ رفتہ ادا کرتا رہتا ہوں،تو کیا میراالی حالت مین قربانی کرنا صحیح ہوگا؟

چواب:..ان حالات میں بیتو ظاہر ہے کہ قربانی آپ پرواجب نہیں، رہا یہ کہ قربانی کرنا میں بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے حالات ایسے بیں کہ آپ اس قرضہ کو بہ بہولت ادا کر سکتے بیں تو قرض لے کر قربانی کرنا جائز بلکہ بہتر ہے، در نہیں کرنی چاہئے۔

سوال:...سناہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی فرض نہیں میراایک نابالغ نواسہ میرے ساتھ رہتاہے، کیا ہیں اس کی طرف ہے

<sup>(</sup>۱) محرُشته صلح کا حاشیه نمبر ۲ اور ۵ ملاحظه فرمانسی

 <sup>(</sup>۲) ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر فقد فاته الذبح. .... تصدق بقيمة شاة. (عالمگيرى ج.۵ ص ۲۹۱، كتاب الأضحية، الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) وسببه أي سبب إقتراضها ملك نصاب حولي تام قارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية . إلخ.
 (تنوير الأبصار ج: ٢ ص: ٢٦٢، كتاب الزكاة).

 <sup>(</sup>٥) (وأما) التطوع فأضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه البذر بالتضحية ولا الشراء للأضحية لإنعدام سبب الوجوب
وشرطه. (بدائع الصنائع ج٥٠ ص٠٣٠، كتاب التضحية، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

قربانی کرسکتا ہوں؟ قربانی سیح ہوگی؟

جواب :...اگرآپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی طرف سے سیجتے ،اس کے بعد اگر گئجائش ہوتو نابالغ نواسے کی طرف ہے بھی کر سکتے ہیں ،گر نا بالغ کے بجائے اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف ہے کرنا بہتر ہوگا۔ (۱)

سوال: بمیراایک شادی شده بیناعرب میں رہتا ہے،اس نے نہم کو قربانی کرنے کے لئے لکھااور نہ قربانی کے لئے پیے بھیجے الیکن ہم والدین نے اس کی محبت میں اس کی طرف ہے بکر اقربان کر دیا، یقربانی سیجے ہوئی یا غلط؟ جواب: ..نفلی قربانی ہوگئی ہلیکن واجب قربانی اس کے ذمہ رہے گی۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:... یا بجائے بمرے کے اس بیٹے کی طرف سے اس کی بے خبری میں گائے میں ایک حصہ لے لیا، کیا اس کی طرف ے اس طرح حصد لینا میچے ہوا؟ اگر خلط ہوا تو گائے کے باقی حصد دار دن کی قربانی میچے ہوئی یا غلط؟ جواب:... چونکنفلی قربانی ہوجائے گی ،اس لئے گائے میں حصہ لینانسیج ہے۔ <sup>(۳)</sup>

عورت اگرصاحب نصاب ہوتواس برقر بانی واجب ہے

سوال:...کیاعورت کواپی قربانی خود کرنی جاہئے یاشو ہر کرے؟ اکثر شوہر حضرات بہت بخت ہوتے ہیں ،اپنی ہیو یوں پرظلم

کرتے ہیں اور انہیں تنگ دست رکھتے ہیں ،الیم صورت ہیں شرقی مسئد بتائے۔ چواب :...عورت اگر خود صاحب نصاب ہوتو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ مرد کے ذمہ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں جمنجائش ہوتو کروے۔

میاں کے پاس ایک لاکھرویے ہوں اور بیوی کے پاس دس تولےسونا تو دونوں برقر بانی واجب ہے

سوال:...میال ہوگ این بچول کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ،مرد کے پاس تقریباً ایک لا کھرو ہیہ ہے، اوراس کی بیوی کے پاس دس تو لےسونا معلوم بیکرنا ہے کہ قربانی میاں بیوی پرالگ انگ واجب ہوگی یا دونوں کے لئے ایک واجب ے؟ واضح رہے کہ کم تاصرف مرد ہاورعورت صرف گھر بلوکام کاج کرتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) ولو ضحى ببدية عن نفسه وعرسه وأولاد . . إن كان أولاده صغارًا جاز عنه وعنهم جميعًا ...إلخ. (فتاوئ عالمكيري ح ۵ ص. ۲ • ۳، كتاب الأضحية، الباب السابع في التضحية عن العير).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

رس أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وشيرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وحوب صدقة الفطر كما مر لا الذكورة فتحب على الأشي. والدر المختار مع ردالحتار ج: ٢ ص: ٢ ١٣، كتاب الأضعية).

چواب: ... جوحالات آب نے کیھے ہیں ،اس کے مطابق میاں بیوی دونوں پرا لگ الگ قربانی واجب ہے، والقداملم! ('' میاں بیوی میں ہے کس پر قربانی واجب ہے؟

سوال :...اگرعورت صاحب استطاعت تو ہو،مگر اتن گنجائش نه ہو که قربانی علیحدہ دے سکے، تو <sup>کی</sup> اس صورت میں دوا پنے شوہر کے ساتھ ایک ہی بکرے کی قربانی دے عتی ہے؟

جواب:...اگرمیاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں پرالگ الگ قربانی داجب ہے۔ برسرِروزگارصاحبِنصاباڑے،لڑکی سب برقر بانی واجب ہے جاہمی ان کی شادی نہ ہوئی ہو

سوال :... دالدمحرّ م التحصی مبدے پر ف مَز میں ، کہلی بیوی سے ماشاء اللہ سے یا نچ بہن بھائی میں ، جس میں تین لڑ کیا ں بھی ہیں ، جبکہ دونوں جوان بھائی اور ایک بہن برسر ملازمت ہیں۔سوتیلی مال کی دوجھوٹی بچیال ہیں جواسی گھر میں الگ الگ کمرے میں رہتی ہیں۔والدمحترم نے دو مجروں کی قربانی کی اور دونوں جٹے ،ایک بٹی نے گائے میں حصہ لیا جو کہ متینوں غیرشا دی شدہ ہیں ،اپنی کما کی ے انہوں نے گائے میں حصہ لیا تھا جبکہ دونوں نو جوان بھ کی کمار ہے ہیں اور والدبھی اچھی خاصی انکم لا رہے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود غیرشادی شدہ لڑکی کا قربانی کرناج تزہے؟ باپ بینے اور بیٹی سب نے ل کریائج قربانیاں کی ہیں، کیاایک محمر میں یانج قربانی کرناجائز ہے؟

جواب:...اگر ہا ہے، بیٹے اور بیٹیاں سب برسرِ روزگار اور صاحب ِصاب ہیں تو ہرا یک کے ذیدالگ الگ قربانی واجب ہے،اس کے گھر میں اگر پانچ قربانیاں ہوئیں تو ٹھیک ہوا۔ کیونکہ ہرعاقل بالغ مردعورت پر مالک نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے، جاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیرشادی شدہ۔

#### خانہ داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولا دی طرف ہے قربانی

سوال: بہم یا نج بھائی ہیں، تمام شادی شدو ہیں اور والدین کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں۔تمام برادران جو کمارے ہیں، والدصاحب کو دیتے ہیں،صرف جیب خرچہ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس صورت میں ہم پرقر ہانی واجب ہوتی ہے یانہیں؟ اب تک والدین اپنی قربانی کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ،لیکن اس دفعہ ہم شش و پنج میں پڑ گئے ، کیونکہ والدصاحب کے پاس تقریباً تنہیں ہزار روپے سرمایہ ہے ، برائے کرم اُز رُوئے شرع ہی رے لئے کیا تھم ہے ، والدین کا قربانی کرنا کافی ہے یا ہم بھی کریں گے؟

<sup>(</sup>١) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار إلخ. بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها. (حاشية رد اغتار ح ٢ ص ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) الضأحواله بالاب

<sup>(</sup>٣) الصاّر

جواب: آپ کے والدصاحب کو جائے کہ آپ پانچوں کھائیوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں، بلکہ پانچوں کی جو بول کے بیس بھی فربانی کیا کریں، بلکہ پانچوں کی بیو بول کے بیس بھی زیورات اور نفذی وغیرہ اگر اتنی ہو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو ان کی طرف ہے بھی قربانیاں ہوئی چاہئیں۔ بہرحال گھر میں جتنے افرادصاحب نصاب ہوں گے ان پر قربانی واجب ہوگی، دوراگر کمانے کے باوجود ما مک نصاب نہیں تو قربائی واجب نہیں ہوگی۔ (۱)

#### کیامقروض برقربانی واجب ہے؟

سوال:...کیامقروض پرقربانی دا جب ہے؟ جبکہ مقروض خودکو پا بند شریعت بھی کہتا ہوا در قرض کی رقم قربانی کے لئے خریدے جانے دالے جانور سے بھی کم ہو؟

جواب :...اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کی ملکیت میں ساڑھے ہاون تو لے جاندی کی مالیت حاجاتِ اُصعبہ سے زائد موجود ہوتو قربونی واجب ہے، ورثہ بیں۔

#### قربانی کے بدلے میں صدقہ وخیرات کرنا

سوال:...اگر با دجود اِستطاعت کے قربانی نہ کی تو کیا کفارہ دے؟

جواب:...اگرقر ہانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی ندکر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکیین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیوا نہ ہوگا، ہمیشہ گناہ گار ہے گا، صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیوا جہ سنتقل عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنے سے روزہ، اور روزہ رکھنے سے نماز اوانہیں ہوتی، زکو قاوا کرنے سے حج اوا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی اور نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی القدعدیہ وسلم کے ارش وات اور تعامل اور پھرا جماع صحابہؓ اس پرشامہ ہیں۔ (م)

# صاحب نصاب برگزشته سال کی قربانی ضروری ہے

سوال:...کیا صاحبِ نصاب عورت پر پیچلے سالوں کی بقرعید کی قربانی دینی ضروری ہے جبکہ وہ ان سالوں میں صاحبِ نصاب تھی؟ اگر ضروری ہے جبکہ وہ ان سالوں میں صاحبِ نصاب تھی؟ اگر ضروری ہے تو ایک بحرے کی قیمت و ۵۰ اگر اوسط قیمت طے کرلیں تو ہرسال کی آئی ہی رقم کسی غریب کو یا کسی مدرسے یا مسجد کس کو دیں؟ بقرعید کی قربانی واجب ہے یا سنت موکدہ؟

<sup>(</sup>١، ٢) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر لا الذكور فتجب على الأنثى. (شامي ج: ١ ص:٢ ١ ٣، كتاب الأضحية، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان لم يوحب على نفسه ولا اشترى وهو موسر حتى مضت أيام النحر تصدق بقيمة شاة تحوز في الأضحية
 . إلخ (بدائع الصنائع ح ٥ ص: ٢٨، كتاب التضحية، فصل: وأما كيفية الوجوب).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أن لا يقوم غيرها مقامها .... ... والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه كما في الصلاة والصوم وعيرهما ... إلخ (بداتع الصنائع ج: ٥ ص: ٢١، كتاب التضحية، فصل: وأما كيفية الوجوب).

جواب:.. اس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اس کی رقم وینا جائز نہیں ،کیکن اگر قربانی نہ کی ہوتو جتنے سالول سے قربانی واجب تھی اور ادانہیں کی تھی ، ان سالول کا حساب کر کے (ایک جھے کی قیمت جتنی بنتی ہے ) وہ رقم ادا کر ہے، اور سیرقم کسی نقیر پرصدقہ کرنا واجب ہے۔

# نابالغ بیچ کی قربانی اس کے مال سے جائز جہیں

سوال:...زید کا انتقال ہوا، اس کے تین بچے میں ،عمر ، بکر ، ف طمہ اور وہ تینوں بالغ نہیں ہیں ، اور ان کارشتہ دار بیعنی ان کے اُو پرخر چہ کرنے والا ان کا چھاشعیب ہے ، اب ان کا وارث تو وہی ہوا ، اب شعیب کوشریعت بیا جازت ویتی ہے کہ ان کے ، ل سے زکو قایا قربانی وغیرہ دیے؟

جواب: ..ناباغ ہے کے کے مال پر ندز کو ۃ فرض ہے، ' ند قربانی واجب ہے،اس لئے ولی کوان کے مال ہے ز کو ۃ اور قربانی کی اجازت نہیں۔ البیتدان کے مال ہےان کی طرف ہے صد قدیفطراد اکرے،اوران کی ویکرضروریات پرخرج کرے۔ ''')

#### گھر کا سربراہ جس کی طرف سے قربانی کرے گا تواب اس کو ملے گا

سوال:...گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے ، کیا جولوگ گھر میں اس کی کفالت میں ہیں ان کوکوئی ثواب ملے گا؟ ایک سرل گھر کے سربراہ نے اپنے نام سے قربانی کی تو دُوسر ہے سال وہ اپنے لڑ کے ،لڑکی یا بیوی کے نام سے قربانی کرے تو ثواب ملے گا؟ اور سیح ہے یا نہیں؟

جواب:...گھر کا سریراہ اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی کا ٹواب صرف ای کو ملے گا، دُوسرے لوگوں کونبیں ، اگر چہوہ اس کی گفالت میں بی کیوں نہ ہوں۔

گھر کا سربراہ اگرا پی طرف ہے تربانی کرنے کے بجائے اپنے گھروالوں میں سے کسی کی طرف سے قربانی کرتا ہے قربس کی طرف سے قربانی کررہا ہے اس کی طرف ہے تو قربانی سیح ہوجائے گی اور تواب بھی اس کو ملے گا، جاہے جس کی طرف سے قربانی کی

 <sup>(</sup>۱) وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر وقد مضت أيامها تصدق بقيمة شاة تجزى للأضحية. (حاشية رد العتار ح. ٢ ص: ٣٢١، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>۲) وليس عملي النصبي والمحتون ركاة حلافًا للشافعي ...... ولنا انها عبادة قلا تتأدي إلّا بالإختيار تحقيقُ لمعنى
 الإبتلاء ولا إحتيار لهما لعدم العقل (هداية ح١١ ص:١٨١ كتاب الزكاة).

<sup>(</sup>٣) ومن المتأخرين من قال لا حلاف بيهم في الأضحية انها لا تجب في مالهما ... .. إلّا ان صدقة الفطر خصت عن الصوص فبقيت الأضحية على عمومها و لأن سبب الوحوب هناك رأس يمونه ويلى عليه وقد وجد في الولد الصغير إلخ. (بدائع الصنائع ح: ۵ ص: ٢٣)، ٢٥، كتاب التضحية، وأما شرائط الوجوب).

<sup>(</sup>٣) تبجب على كل حر مسلم ولو صغيرًا مجودًا. وفي الشرح قوله: ولو صغيرًا مجنونًا ... وهذا لو كان لهما مال قال في البندائع: وأما المعقبل والبلوع فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حتيفة وأبي يوسف، حتَّى تجب على الصبي وابحنون إذا كان لهما مال ويخرجها الولى من مالهما. (المدر المختار مع الرد انحتار ج: ٢ ص: ٢٥٨ – ٢٠١٠).

جار ہی ہےاس پرقربانی واجب ہو یانبیں ۔لیکن گسرے سربراہ کے سلسلے میں دوصور تیں ہیں ، پہلی صورت بیہ ہے کہ اگر سربراہ پر بھی قربانی واجب ہے تو اب سربراہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف ہے مستقل قربانی کرے، اور نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا ،کسی رُ وسرے کی طرف سے قربانی کرنے سے اپناؤ مہ ساقط نہیں ہوتا۔ <sup>(1)</sup>

ؤ دمری صورت بیہ ہے کہ سربراہ پرشری طور پر قربانی واجب تونہیں ہے لیکن وہ سی وُ وسرے کی طرف ہے قربانی کرتا ہے تو اس صورت میں جس کی طرف ہے قربانی کی ہے اس کی طرف ہے قربانی سیحے ہوگی ،اور گھرئے سربراہ پر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی ،اس ك ال ومستقل قرباني كي ضرورت بيس، والله اعلم بالصواب!

#### بیوہ عورت قربانی اپنی طرف ہے کرے یا شوہر کی طرف ہے؟

سوال:...وه عورت جس کا شو ہر فوت ہوجائے وہ شوہر کی جائیداد کی دارث ہو، وہ بقرعید پر قربانی اپنے نام ہے کرے یا شوہر کے نام ہے؟

جواب:...اگروہ نصاب کے بقدر مالیت کی مالک ہے تواس کے ذیح قربانی واجب ہے، اپی طرف ہے تو ضرور کرے۔ پھر گنجائش ہوتو شوہر کی طرف ہے بھی کرے۔

نوٹ:...شوہرکے انتقال کے بعداس کی جائیداد کا شرقی وارثوں پڑتقیم کرنا ضروری ہے،صرف عورت کا پوری جائیداد پر قابض ہوج ناجا ئرنبیں۔اسی طرح اگر کسی اور شخص کے قبضے میں مرحوم کی جائنداد ہو،تواس پرفرض ہے کہ مرحوم کےشرعی وارثوں تک ال کے حصے پہنچائے ، ورنہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔

# كيامرحوم كى قربائى كے لئے اپنى قربائى ضرورى ہے؟

سوال:...میں نے ساہے کداگراہے کسی مرحوم عزیز کے نام ہے قربانی کرنا جا ہیں تو پہلے اپنے نام سے قربانی کریں ، کیاایسا ہوسکتا ہے کدایک سال تو میں نے اپنے نام ہے قربانی کردی ، دُوسرے سال کسی عزیز کے نام ہے قربانی کرسکتا ہوں؟ یا جب بھی اپنے مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا جا ہوں تو ساتھ جھے اپنے نام سے بھی قربانی کرنی پڑے گی؟ اگر اتن گنجائش نہ ہوتو؟

جواب:...اگرآپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو اپن طرف ہے کرنا تو ضروری ہے' کہ بعد میں گنجائش ہوتو مرحوم کی طرف ے بھی کردیں۔اورا گرآپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں تو مرحوم کی طرف سے کریکتے ہیں ،اپنی طرف سے خواہ نہ کریں۔ '

<sup>(</sup>١) ومسها أنه تنجزي فيها النيابة فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره وبإذنه لأنها قربة تتعلق بالعال فتجزي فيها النيابة كأداء الزكوة وصدقة الفطر. (بدائع الصنائع ج: ٥ ص: ٢٤، كتاب التضحية، فصل وأما كيفية الوحوب).

 <sup>(</sup>٢) قال الحقية والحنابلة. تذبح الأصحية عن ميت ويفعل بها لكن حي من التصدق والأكل. (الفقه الإسلامي ج ٣ ص ٢٣٥).

<sup>.</sup> اليممار اللذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر الخ. بأن ملك مائتي درهم أو عرض يساويها. (۳) ومن شرائطها ص: ٢ إ ٣، كتاب الأضحية، طبع معيد). **رحاشية رد المحتار ج: 1** 

<sup>(</sup>۴) الينبأ حواله بالا -(۵) الينبأ حاشيه نبرع ديميس -

# صاحب ِنصاب نے اگر مرحوم والد کی طرف سے قربانی کردی اور اپنی نہ کی تو اس کے ذیبے

سوال:... میں صاحب نصاب ہوں ،اس سال عید قرباں کے موقع پر میں نے اپنے نام کے بجائے اپنے والد کے نام پر کردی ہے، جن کے انتقال کوزمانہ گزر چکا ہے۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے، اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری تھا۔ میری رہنمائی فرما کمیں کے مرحوم والد کے نام کی قربانی ہوئی یانہیں؟ اور میرے نام کی قربانی روگئی؟ میری نیت قربانی کی تھی اس لئے

جواب: ،صاحب نصاب کواپی طرف ہے قربانی کرنی جاہئے ، والدم حوم کی طرف ہے تو قربانی ہوگئی ،گرآپ کے ذہبے ره گئی اب اتن رقم صدقه کرد پیچئے .. (۱)

# مرحوم والدين اورنبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي طرف \_ ينا

سوال:...جس صاحب حیثیت هخص پر قربانی فرض ہے، وہ اپنی طرف ہے قربانی کے ساتھ اپنی بیوی ،مرحوم وا مدین ، نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم ، أمّ المؤمنین ً، اپنے مرحوم دادا، دادی کی طرف ہے بھی قربانی کرے تو کیا جائز ہے؟ اور کیا تواب ان کو پہنچ

جواب: ... مخبائش ہوتوا ہے مرحوم بزرگوں کی طرف ہے اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی طرف ہےضرور قربانی کی جائے ، بہت ہی مبارک عمل ہے ،ان سب کواس کا تواب اِن شاءاملد بہنچے گا۔

#### مہنگائی کی وجہ ہے قربائی نہ کرنے والا کیا کرے؟

سوال:...اس سال کیونکہ جانور بہت مہنگا تھا، جس کی وجہ ہے کافی لوگوں نے قربانی نہیں گی ، اس سے آپ ہے بید سئے معلوم کرنا تھا کہ وہ رقم جولوگوں نے قربانی کے لئے تحق کی ہوئی تھی ،اس کامصرف کیا ہوگا؟ آیاوہ اس کوصد قد کریں یا آئندہ سال قرباتی

جواب :...جس محض برقربانی داجب ہو،اوروہ قربانی نہ کرسکے، یااس نے قصداً ندکی ہوتو ترک داجب کی وجہ ہے گنا ہگار

ولو ترك التضحية ومضت أيامها تصدق مها. (حاشية (١) فنحب التصحية على حرّ مسلم مقيم موسوعن نفسه رد اعتار ح: ١ ص: ٣١٥- ٣١٠، كتاب الأضحية، طبع ايج أيم سعيد كراجي).

<sup>(</sup>٢) قال في البدائع: لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميّت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن رسول الله صدي الله عديمه ومسلم صحلي بكبشيل أحدهما عن نفسه والآحر عن من لم يدبح من أمَّته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح. (فتاوى شامي ج: ٢ ص: ٢ ٣٢) كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ہوا، اللہ تعالٰی سے معافی مائلے ، اور قرب نی کی رقم کا صدقہ کروینا اس کے ذہبے واجب ہے، آئندہ سال اس کے بدلے قربانی کرنے سے واجب ادائبیں ہوگا۔

#### اگر کفایت کر کے جانورخرید سکتے ہیں تو قربانی ضرور کریں

سوال:...ہ،رےوالدصاحب مل زم ہیں اور تنخواہ کمتی ہے، وہ مہینے کے مہینے کھا لی لیتے ہیں،کیکن تخواہ اتن ہے کہ اگر کفایت سے خرج کی جائے تو قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، بتاہے والدصاحب پر قربانی واجب ہے یانہیں؟

جواب:...اس صورت میں قربانی واجب نہیں، البتہ اگر کھر میں آئی نقدی ہو جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، یا کفایت شعاری کرکے آئی رقم جمع کرلیں جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے، اورا گر کفایت شعاری کر کے قربانی کی رقم بچائی جاسکتی ہے تو قربانی کرنا بہتر ہے، واجب نہیں۔

#### فوت شده آ دی کی طرف ہے کس طرح قربانی دیں؟

سوال:...کوئی آ دمی فوت ہوجا تا ہے، فوتکی کے بعداس کے درثاءاس کے لئے قربانی دینا جا ہتے ہیں، قربانی دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ گوشت کی تقسیم کا طریقة اور قربانی کی صدکیا ہے؟

جواب:...وفات ما فتة حضرات كی طرف ہے جتنی قربانیاں جی جا ہے كر سکتے ہیں، گوشت کی تقسیم کا کوئی الگ طریقہ نہیں ، بس فوت شدہ آ دمی کی طرف ہے قربانی کی نیت کرلینا کا فی ہے۔

# اپنی قربانی کرنے کے بجائے اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا

سوال:...رواج بیہ کرزیدایک سال اپنام پرقربانی کرتا ہے، اگلے سال والد کے نام پر، اٹھے سال والدہ کے نام پر، پھر پیرومرشدوغیرہ کے نام پر۔کیا بیطریقہ سی ہے؟ یا کہ زیدکو صرف اپنانام پرقربانی کرنا جائے جبکہ صاحب نصاب صرف زید ہی ہے؟

 <sup>(</sup>۱) فإن كان قد أوجب التضحية على نفسه بشاة بعينها فلم يضحها حتى مضت أيام النحر فيتصدق بعينها سواء كان موسرًا أو معسرًا. (عالمگيري ح٠٥ ص:٩٣، كتاب الأضحية، الباب الأوّل في تفسيرها).

 <sup>(</sup>٣) والموسر في ظاهر الرواية من له ماثتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء يبلغ ذاك سوى مسكمه ومتاع مسكنه ومركوبه
 وحادمه في حاجته التي لا يستغني عنها. (عالمگيري ج: ٥ ص.٢٩٢، كتاب الأضحية، الباب الأوّل في تفسيرها).

<sup>(</sup>m) محرّ شنه صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه فرماتی -

 <sup>(</sup>٣) من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت ... إلخ. (فتاوي شامي ح: ١)
 ص: ١ ٣٢ ١، كتاب الأضحية).

جواب:...زیدصاحب نصاب ہے تواس کی قربانی اس پر بہر حال واجب ہوگی، اس کے علاوہ وہ ان بزرگوں کی طرف ہے ۔ نظی قربانی کرسکتا ہے۔ (۲)

# مرحوم والدين کي طرف ہے قربانی دينا

سوال: ... كي قرباني فوت شده والدين كي طرف يدى جاسكتى بجبكه خودا بني ذاتى نه و يسك

جواب: ..جس خض پر قربانی واجب ہو، اس کا پی طرف سے قربانی کرنالازم ہے۔ اگر گئجائش ہوتو مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے الگ قربانی و ہے، اوراگرخو وصاحب نصاب نہیں اور قربانی اس پرواجب نہیں تو اختیار ہے کہ خواہ اپنی طرف ہے کرے یا والدین کی طرف سے۔ اگر میاں ہوئی دونوں صاحب حیثیت ہوں تو دونوں کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اسی حرح اگرباپ مجمی صاحب نصاب ہواور اس کے بیٹے بھی ہر مرروزگا راور صاحب نصاب ہیں تو ہرایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ہمت سے گھروں میں بیروستور ہے کہ قربانی واجب ہے۔ ہمت سے افراد کے صاحب نصاب ہونے کے باوجود ایک قربانی کر لیتے ہیں ہیں ہم ہوئی وہرکی نیت سے ہمی بیوی کی طرف سے اور بھی مرحوثین کی طرف سے ، بیدستور غلط ہے، بلکہ جتنے افراد مالک نصاب ہوں ان سب برقربائی واجب ہوگی۔

#### ز کو ہ نہ دینے والے کا قربانی کرنا

سوال: اگرکونی شخص زیوة وادانهیں کرتا الیکن قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی یانہیں؟

جواب: ..اگرخلوس سے قربانی کرے تو قربانی کا نواب ملے گا،اورز کو قاندد سے کا وہال ایک ہوگا،اورا گرمخض گوشت کسانے یالوگوں کے طعنے سے بچنے کے لئے قربانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ نواب بھی نہیں ہوگا، بلکہ مخلوق یادکھلاوے کے لئے تمل کرنے کی وجہ سے مزیدعذاب ہوگا۔

#### جس پرقربانی واجب نه ہو، وہ کرے تواہے بھی تواب ہوگا

سوال:...جاراخاندان پانچ افراد پرشتمل ہے،محدود آمدنی ہے، بڑے بھائی کا اپنا جھوٹا موٹا کاروبارہے،اورمیری • • • ا

 <sup>(</sup>۱) ومن شرائطها الإسلام والإقامة واليسار إلخ بأن ملك ماتتي درهم أو عرضا يساويها. (حاشية رد اعتار ح: ١
 ص: ٣١٢) كتاب الأضحية، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) وإن كان أحد الشركاء ممن يصحى عن ميّت حاز. (بدالع ج ٥ ص: ٢٤، كتاب التضحية).

<sup>(</sup>٣) وروى عه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يضح فلا يقربن مصلانا، وهذا خرج مخرح الوعيد على ترك الأضحية ولا وعيد إلا بترك الدوعيد إلا بترك الوعيد السلام: من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته . . . . . . . . وكل ذالك دليل الوجوب ولأن اراقة الدم قربة والوجوب هو القربة في القربات. (بدائع الصنائع حـ ٥ ص ٢١، كتاب التصحية).

<sup>(</sup>٣) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وحوب صدقة الفطر. (رد اعتار ج ٢ ص ٢٠١٣).

 <sup>(</sup>۵) هي ذبيح حيوان مخصوص بنية القربة ...... قال في البدائع؛ فلا تجزى التصحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم
 ...إلخد (القاوى الشامية ج: ٣ ص ١٠ ا ١٠ كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

تنخواہ ہے، جس میں • • ۸ متی ہے۔ ۱۹۷۴ء میں تباہ حال ہوکر مشرقی پاکستان ہے آئے ہیں ، کرائے کے ایک چھوٹے ہے مکان میں رہتے ہیں، صرف ضرورت کی اشیاء موجود ہیں، جو پچھ کماتے ہیں وہ تمام خرج ہوجا تا ہے، اس سے بچت مشکل ہے، نہ ہی سونا جاندی ہے۔ کیا میر ہے تمام حالات کے تحت مجھ پر قربانی فرض ہے؟ اور کیا اس طرح • ارو پے روزانہ جمع کر کے اس سے جانو رلا نا اور اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی کن حالات ہیں جائز ہے؟

جواب: قربانی اس محف کے ذمہ واجب ہے جس کے پاس ضروری استعال کی اشیاء اور ضروری اخراجات سے زائد نصاب کی مالیت ہو، یعنی ساڑھے باون تولے جا ندی کی مالیت کے برابر۔ آپ نے جو حالات تحریر فرمائے ہیں ان کے مطابق آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں (۱) کیکن اگر آپ کھور قم پس انداز کر کے قربانی کرویا کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ راقم الحروف کورقم پس انداز کرنے کی واجب نہیں اللہ تاس خیال سے قربانی ہمیشہ کی کہ جب ہم اپنا اخراجات ہیں کی نہیں کرتے تو القدت الی کی ایک عبادت کے معاطع میں نا داری کا بہانہ کیوں کیا جائے ؟ الغرض اگر آپ قربانی کریں گئو آپ کو پورا تو اب ملے گا۔

#### قربانی کے بجائے پیسے خیرات کرنا

سوال:...اگر کوئی شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہوا وروہ قربانی کے پیپوں سے قربانی دیئے کے بجائے کسی مستحق شخص کی خدمت کرے، جس کو واقعتا ضرورت ہوتو کیا قربانی کا ثواب ال جائے گایا قربانی کا ثواب صرف قربانی ہی سے ملتا ہے؟ یا در ہے کہ قربانی دینے والا ویسے اس غریب شخص کی خدمت نہیں کرسکتا۔

چواب:...جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہو،اس کے ذمہ قربانی کرنا بی ضروری ہے۔غربیوں کو پیسے دینے ہے قربانی کا تواب نہیں ہوگا، بلکہ میشخص گناہ گار ہوگا۔ اور جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں اس کواختیار ہے،خواہ قربانی کرے یاغربیوں کو پیسے دیدے،لیکن دُوسری صورت میں قربانی کا تواب نہیں ہوگا،صدقے کا تواب ہوگا۔

## كيا قرباني كا گوشت خراب كرنے كے بجائے اتنى رقم صدقه كردي؟

سوال:...ا کثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عید قربان کے موقع پر مسلمان قربانی کے جانور ذیح کرتے ہیں اور یوں اکثر لوگ گوشت زیادہ یا خراب ہونے کی وجہ سے نالیوں میں ضائع کر دیتے ہیں مختصر ہیکہ یوں پھینک دیتے ہیں ، کیا اگر کوئی انسان چا ہے تو قربانی کے جانور جتنی رقم کمی مخص کوبطور امداد دے سکتا ہے؟ کیا ہیا سلامی نقطۂ نظر سے دُرست ہے؟

جواب :..قربانی اہل إستطاعت پرواجب ہے،قربانی کے بجائے اتن رقم صدقہ کردینے سے بیواجب ادائبیں ہوتا، بلکہ

 <sup>(</sup>۱) فلابد من اعتبار الغنى وهو أن يكون ملكه مائتا درهم أو عشرون ديبارًا أو شيء تبلغ قيمته ذاك سوى كه وما يتأثث به وكسوته وخادمه و فرسه وسلاحه وما لا يستغنى عه. (بدائع الصنائع ح.۵ ص. ۲۳، كتاب التضحية).

<sup>(</sup>١٠) محرُشته صنّع كاحاشينبر٥ ملاحظة قرما تمين-

قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ گوشت کوضائع کرے کی ضرورت نہیں ،اللد تعالیٰ کی ہے شار مخلوق ہے ،خود نہ کھا سے ہو وُ ومروں کودیدے۔ قربانی کا جانورا گرفروخت کردیا تورقم کوکیا کرے؟

سوال: ..اگرکسی آ دمی نے قریانی کا بمرالیہ ہواوراس کوقر ہانی ہے پہلے کسی وجہ ہے فروخت سکر دے،اب وہ رقم کسی اورجگہ

جواب:...وه رقم صدقه کردے اور استغفار کرے ، اوراگراس پر قربانی واجب تھی تو پھر دُوسرا جانورخرید کر قربانی کے دنول

سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے

سوال: ..قربانی کے مسائل کے بارے میں تفصیل ہے آگاہ کریں کدانسان پر کنٹی قربانیاں واجب ہیں؟ کیونکہ میں نے بیا سناہے بلکٹمل کرتے ویکھا ہے کہ جب کوئی آ ومی قربانی ویتا ہے تو پھراس پرلگا تارسات سال تک قربانیاں واجب ہوجاتی ہیں اور وہ سات قربانیوں کے بعد فری الذمہ ہے، کیا یہ وُ رست ہے؟

چواب:...:وخص صاحب نصاب بواس پرقربانی واجب ہے،اور جوصاحب نصاب نه،واس پرواجب نبیں۔ سات ساں تك قرباني واجب ہونے كى بات بالكل غلط ب، اگراس سال صاحب نصاب ہوتو قرباني واجب ، اورا گلے سال صاحب نصاب ند رہے تو قربانی بھی واجب نہ ہوگی۔

### بقرعید پرجانورمہنگے ہونے کی وجہ سے قربانی کیسے کریں؟

سوال:...دعویٰ کیاجاتا ہے کہ اسلام ہرمسکے کاحل تلاش کرسکتا ہے، اور اسلام میں ہرمسکنے کاحل موجود ہے۔ جن ب عالی! اب کچھ دنوں کی ہات ہے، بقرعید ہونے و ، لی ہے ، اور اس موقع پر قربانی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے ، اور اس کام کے لئے تم م ذرائع ابلاغ استعمال ہوتے ہیں اور پھرلوگ قربانی بھی کرتے ہیں ، اپنی ، اپنے والدین کے نام ہے ، رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کے ، م پر اور اہتے ہیرے نام پر دغیرہ وغیرہ۔

رمضان میں ایک عزیز کے بچے کا عقیقہ تھا، ان کے ساتھ بکرے خرید نے گیا تو ایک ایک بکرا ۰ ۰ ۱۲ روپے کا مل ، پھر ابھی

<sup>(</sup>١) أيضًا. (قوله أي إراقة الدم) قال في الجوهرة والدليل على أنها الإراقة لو تصدق بين الحيوان لم يجز والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب. (رد اغتار ج: ٢ ص: ١٦ ا ٢، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>١) قال في العاية وهي واجبة بالقدرة الممكنة، بدليل أن الموسر إدا اشترى شاة الأصحية في أوّل يوه النحر ولم يصح حتى مضت أيام التحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها ولا تسقط عنه الأضحية. (رد انحتار ح ٢ ص ٣٠١٣).

٣) قبوله واليسار بأن ملك ماثتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكه وثياب اللبس أو متاع يحتاحه . إلح. (شامي ح ٢ ص: ٣ ا ٣٠ كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٣) أيضاء وشوائطها الإسلام و لإقامه واليسار . إلخ. (شامي ح٠٢ ص٠٢ ا ٣٠ كتاب الأضحية). تيز تو...ياريكسي

پچھلے ہفتے تقریباً بمرے • • ۱۵ اور • • ۱۲ روپ کے خرید کئے گئے ، وجہ گرانی قیمت بقرعید کی آمد ، بقول فروخت کرنے والے کے بقرعیدآ رہی ہے ، دام بڑھ گئے۔

کہاجا تا ہے کہ موقع سے فائدہ اُٹھ نا، دام بڑھادینا اوراس خیال سے مال روک لینا کہ کل قیمت بڑھ جائے گی، ان سب کو اِسلام جائز قرار نہیں دیتا، اورالیسے تا جروں پرالقد کی لعنت، اور پھریہ کہ ظالم سے جنگ کرویہاں تک کہ وہ ظلم سے ہاتھ روک لے، وغیرہ وغیرہ۔

اب سوال یہ ہے کہ ظلم ہے کیونکر بچاجائے؟ ہم میں ہے کون کس کے خلاف جنگ کرے اور کیونکر؟ کیا ہم جانور کی قربانی نہ کریں اور اگر نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ میں ذاتی طور پر گمان کرتا ہوں کہ اگر تمام علاء ل کریہ اعلان کریں کہ چونکہ بقرعید پرتا جردام بڑھا دیتا ہے اس لئے اب اس سال جانور کی قربانی نہ ہو، بلکہ پھھا ور۔ اگر ایسا ہوگیا تو آج اگر نہیں تو کل قیمت کم ضرور ہوگی، ورنہ ہم اور آ ہے سب قربانی کی فرضیت کے نام پر ظالم کو اور طاقت ورکریں گے، یہ مسئلہ متوسط شہری آبادی کے لاکھوں افراد کا ہے۔

مولانا صاحب!اس کا جواب مکمل بذر بعدا خبار بہتر ہوگا، کیونکدا گرفرض، کرا ہیت سے ادا ہوتو پھر ہات بنتی نہیں، بلکہ گڑتی ہے۔

جواب:..قربانی صاحب إستطاعت نوگوں پر واجب ہے۔ اور واجبات شرعیہ کو اُٹھادینے یا موقوف ومنسوخ کر دینے کا اِفتیار اللہ تعی کی کو ہے،عمائے کرام کو بیہ اِفتیار حاصل نہیں۔اس لئے آپ علیء سے جو اعلان کر وانا چاہتے ہیں بیر دِین میں ترمیم وتحریف کامشور ہے، دِین میں ترمیم وتحریف حرام اور گن وظیم ہے اور اس کامشورہ دینا بھی اتنا ہی بڑا گن ہے۔

جہاں تک قیمتوں کے اعتدال پرر کھنے کا سوال ہے، اس کے لئے دُوسری تدابیر اِختیار کی جاسکتی ہیں اور ضرور کرنی چاہئیں۔ اور جن لوگول کے پاس مہنگے جانور خریدنے کی گنجائش نہیں ان پر قربانی واجب نہیں، وہ نہ کریں، مگراس کا بیعلاج نہیں کہاس سال قربانی ہی کومنسوخ کرنے کا اِعلان کردیا جائے۔

<sup>(</sup>١) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢ ا ٣، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنَهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامِ اللهِ ثُمُّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعُدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " (البقرة، ٤٥) ـ

# أيام قرباني

#### قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟

سوال:..قربانی کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کے قربانی سات ون تک جائز ہے، حالانکہ ہم لوگ صرف تین دن قربانی کرتے ہیں۔وضاحت فرمائیں کہ تین دن کر سکتے ہیں یاسات دن بھی کر سکتے ہیں؟

**جواب:...جمهورائمه کے نز دیک قربانی کے تین دن ہیں ، ا**ہام شافعی چوہتھے دن بھی جائز کہتے ہیں ، حنفیہ کو تین دن ہی قربانی کرنی جاہئے۔

## قربانی دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ کوکرنی جاہے

سوال: يقرباني كس دن كرني حاسيع؟

جواب:..قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے، دُوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں۔قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں تاریخیں ہیں،ان میں جب جاہے قربانی کرسکتا ہے،البتہ پہلے دن کرناافضل ہے۔

## شهرمین نمازِعیدیت قبل قربانی کرنامی خبین

سوال: بہریس زیدنے نمازعیدے پہلے ہی قربانی کی، یقربانی ہوئی یانہیں؟

(۱) وأيام النحر ثلاثة يوم الأصحى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة، والحادى عشر والثانى عشر وذلك بعد طبوع الفجر من اليوم الأوّل ...... وقال الشافعي رحمه الله تعالى. أيام النحر أربعة أيام، العاشر من ذى الحجة والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، والصحيح قولنا . إلخ (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما وقت الوجوب ح: ٥ ص: ٢٥) . أيضًا: وهي ثلاثة أيام أفضلها أوّلها ..... وآخرة قبيل غروب يوم الثالث وجوزه الشافعي في الرابع . (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢١ المن كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا في البحر ج. ٨ ص ٢٠١ ، كتاب الأضحية) . ووقتها ثلاثة أيام أوّلها أفضلها لأبها تفوت بفوات أيامها . (البحر الرائق ج ٨ ص ٢٠١) . أيضًا: وأيام النحر ثلاثة، يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة، والحادى عشر والثاني عشر، وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأوّل إلى غروب الشمس من الثاني عشو . . إلخ . (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما وقت الوجوب ح: ٥ ص ٢٥، طبع سعيد) .

#### جواب:... بیقربانی نہیں ہوئی ،لہذااگراس پرقربانی واجب تھی تو قربانی کے دنوں میں دُ وسری قربانی کرنااس پر واجب ہوگا۔ قربانی کرنے کا تیجے وقت

سوال: . براوکرم قربانی کرنے کالیجے وقت ہمازے پہلے ہے یابعد میں ہے؟اس پرروشی ڈالئے۔ جواب :...جن بستیوں یا شہروں میں نمازِ جمعہ وعیدین جائزے، وہاں نمازِعید سے پہلے قربانی جائز نہیں ،اگرکسی نے نمازِعید سے پہلے قربانی کردی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔ ابستہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ وعیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں ، پینوگ دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کرسکتے ہیں۔ ایسے بی کسی عذر کی وجہ سے نمازِ عید پہلے دن نہ ہوسکے تو نمازِ عید کا وقت گزرجانے کے بعد قربانی ؤ رست ہے (ورمختار )۔ قربانی رات کوبھی جائز ہے گر بہتر نہیں (شای )۔ <sup>(س)</sup>

 <sup>(</sup>١) وأما الـذي يـرجع إلى وقت التضحية فهو انها لا تجوز قبل دخول الوقت ...... فلا يجوز الأحد أن يضحي قبل طلوع الـفـجـر الثاني من اليوم الأوّل من أيام النحر ويجوز بعد طلوعه سواءً كان من أهل المصر أو من أهل القرئ غير أن للجواز في حق أهـل الـمـصـر شرطًا زائدًا وهو أن يكون بعد صلاة العيد لَا يجوز تقديمها عليه عندنا. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فيصل واما شرائط جواز إقامة الواجب ج: ٥ ص.٣٠، طبيع اينج اينم سنعيد، أيضًا: من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد ذبيحته. (البحر الراتق، كتاب الأضحية ج: ٨ ص: ٤٥ ! ، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) لا ينجوز لأهنل الأمصار المطالبين بصلاة العيد اللبح في اليوم الأوّل إلّا بعد أداء صلاة العيد . . . . . . وأما أهل القرى الذين ليس عليهم صلاة، فيذبحون بعد فجر اليوم الأوّل. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج٣٠ ص٧٠٠). من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد ذبيحته. (البحر الرائق، كتاب التضحية ج ٨٠ ص:١٥٥)، أيضًا ورد اعتار، كتاب الأضحية ج ٢٠ ص:١٨).

 <sup>(</sup>٣) وأوّل وقتها بعد الصلاة إن ذبح في مصر . . . . . و بعد مضى وقتها لو لم يصلوا لعذر، در مختار، وفي الشامية (قوله الدر المختار ج: ٢ ص: ١٨ ٣١، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٣) وكره تنزيهًا الـذبح ليلا لاحتمال الغلط (قوله تنزيهًا) . .... قلت الظاهر ان هذه الكراهة التنزيهية ومرجعها إلى خلاف الأولى، إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلًا على كراهة التحريم. (رد اغتار مع الدر المحتار، كتاب الأضحية ج٠٢ ص: • ٣٢، كتاب الأضحية).

# کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟

## کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟

سوال :...بكرا، بكرى، بهيش، دُنبه، كن كن جانورول كي قرباني كرسكتے ہيں؟

جواب: ... بھیٹر، بکرا، وُنبہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کی جاسکتا ہے۔گائے ، بیل بھینس، اُونٹ سات آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بیل بھینس، اُونٹ ساں کا پورا ہونا طرف سے ایک کافی ہے، بیٹر طیکہ سب کی نیت تو اب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ بکرا، بکر کی ایک ساں کا پورا ہونا ضرور ک ہے۔ بھیٹر اور وُنبہ اگر ا تنا فر ہہ اور تیار ہو کہ د کیھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتو وہ بھی جا بڑنے ۔گائے ، بیل ، بھینس دوسال کی ۔اُونٹ پانج سال کا ہونا ضرور ک ہے۔ ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کانی نہیں ۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پور کی عمر بتا تا ہے اور ظاہر می حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتاد کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ

(۱) وأما قدره: فلا تجوز الشاة والمعر إلا عن واحد وإن كانت عظيمة ...... ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة ويجوز ذلك عن سبعة وأقل من ذلك وهو قول عامة العلماء. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج. ۵ ص: ۲۹ م طبع رشيديه كونشه). أيضًا: يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وإن كانت عظيمة، والبقر والبعير يجزى عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة ولا يمنع النقصان. وفتاوى عالمگيرى، الباب الثامن ج: ۵ ص ۳۰۳). والبجذور والبقر عن سبعة، ولو نوى أحدهم اللحم بطل الكل ...إلخ. (خلاصة الفتاوى، كتاب الأضحية ج: ۳ ص ۳۱۵)

(٢) أسنان الأضاحى: الأضاحى النان. الجذع من الصّان إذا كان ضخمًا عظيمًا وهو الذى أتى الستة أشهر والثنى من المعز والإبل والبقر فالشنى من الإبل الذى طعن فى الثالثة ومن المعز الذى طعن فى الثانية ومن البقر الذى طعن فى الثانية والبختى من الإبل بمنزلة العراب. (خزانة الفقه ص ٢٦٥ طبع المكتبة الغفورية). وأيضًا: (وأما سه) فلا يجوز شىء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلّا الثنى من كل جنس وإلّا الجذع من الضّان خاصة إذا كان عظيمًا، وأما معانى هذه الأسماء فقد ذكر القدورى أن الفقهاء قالوا: الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثنى ابن سنة، والجذع من البقر ابن سنة والشنى منه ابن سنتين، والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثنى ابن خمسة، وتقدير هذه الأسنان بما قلما يمنع المقصان ولّا يمنع الزيادة حتّى لوضخى باقل من ذلك شيئًا يجوز ويكون أفضل. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الأضحية، الباب الخامس فى بيان محل إقامة الواجب ج: ٥ ص: ٢٩٤، طبع رشيديه كوئنه).

#### قربانی کا بکراایک سال کا ہونا ضروری ہے، دودانت ہونا علامت ہے

سوال:...بکرے کے دودانت ہونا ضروری ہے، یا تندرست وتوانا بکرا دودانت ہوئے بغیر بھی ذیج کیا جاسکتا ہے؟ یو پیچم صرف ڈیٹے کے لئے ہے؟

#### جواب:... بمرا پورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی شیس ہوگی۔ دو دانت ہونا اس کی

(۱) وينضحي بالجماء هي اللتي لا قرن لها خلقةً، وكذا العطماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو عيره فإن بلغ الكسر إلى المخ، لم ينجز ـ وفي البدائع: إن بلغ الكسر إلى المشاش لا يحري. (فتاوي شامي، كتاب الأصحية ج. ٢ ص:٣٢٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا فتاوي عالمگيري، كتاب الأضحية، الباب الخامس ح٥٠ ص٢٩٥، طبع رشيديد كولته).

(٣) وينضحى بالجماء والخصى والثولاء (درمحتار، كتاب الأضحية ح: ٢ ص: ٣٢٣). والحصى أفضل من الفحل لأنه
أطيب لحمًا (فتاوى عالمگيرى، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج. ٥ ص ٢٩٩، أيضًا فتاوى بزازية على هامش الهمدية،
 كتاب الأضحية ج: ٢ ص: ٢٨٩، طبع رشيديه كوئنه).

(٣) لا بالعمياء والعوراء والعجفاء المهزولة التي لا مخ في عطامها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك أي المذيح، والسمريصة الين مرضها، ومقطوع أكثر الأذن أو الذب أو العين أي التي ذهب أكثر نورها . والخر (درمختار مع رد المتار، كتاب الأضحية ح.٦ ص.٣٢٣، طبع سعيد كراچي، وأيضًا فتاوئ هندية، كتاب الأضحية ح.٦ ص.٣٩٧).

(٣) (والا بالهيشاء) التي لا أسنان لها ويكفي بقاء الأكثر. (درمختار، كتاب الأضحية ح.١ ص:٣٢٣، طبع ايچ ايم سعيد، أيضًا فتاوئ هندية، كتاب الأضحية، الباب الحامس ح٥٠ ص:٣٩٨، طبع رشيديه كوئله).

(۵) ولا بالهماء ..... (والسكاء) التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزت زيلعي. (درمحتار على هامش الطحطاوي، كتاب الأضحية ج: ٣ ص: ٢٥! ، طبع رشيديه كولئه).

(٢) ولو اشتراها سليمة ثم تعيب بعيب مانع كما مر فعليه إقامة غيرها مقماها إن كان غيًّا وإن كان فقيرًا أحز أه ذلك. (الدر المختار على هامش الطحطاوي، كتاب الأضحية ح ٣ ص:١٦٥ طبع رشيديه كوئثه).

عدامت ہے۔ بھیڑاور ذنبہا گرعمر میں سال ہے کم ہے لیکن اتنامون تازہ ہے کہ سال بھر کامعلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کا حساب کیسے ہوگا؟

سوال:.. فقدِ خفی میں بکرااور دُ نبدایک سال کا قربانی کے لئے شرط ہے ، میں یہ بوچھنا جا ہتا ہوں کہ یہ س وقت تک شار کی جئے گی؟ آیا یہ عمر ۹ رؤوالحجہ کی مغرب تک شمر کی جائے گی؟ یا ۱۰ رؤوالحجہ کے آفتاب سے پہلے تک؟ یا پھر چانور کے قربانی کئے جانے تک؟ مثلًا ایک بکرے کی پیدائش سابقہ ذُوالحجہ کی ۱۰ رتاریخ کی ہے،آیا اے آئندہ ذُوالحجہ کی ۱۰ رتاریخ کو بعدا ز دو پہر قربان کیا

جواب: . جو بكرا گزشته سال پيدا موا، اگروه قرب في كه دن پيدا مواتف تواس كى پيدائش سے ايك سال بعداس كى قرب في صحح ہے،مثلاً گزشتہ ساں دس ذُوالحجہ کود و پہر کے وقت جو بکر اپیدا ہوا ، دو پہر کے بعداس کی قریونی صحیح ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیا پیدائش عیب دارجانورکی قربانی جائز ہے؟

سوال:... چند جانور فروش ہے کہ کر جانور فروخت کرتے ہیں کہ اس کی ٹانگ وغیرہ کا جوعیب ہے، بیاس کا پیدائش ہے، یعنی قدرتی ہے، جبکہ عیب دار جانو رعقیقہ وقر بانی میں شامل کرنے کورو کا جاتا ہے۔

جواب: عیب خواہ بیدائش ہو، اگرایہ عیب ہے جو قربانی سے مانع ہے، اس جانور کی قربانی اور عقیقہ بھے نہیں ہے۔

#### گانجن جانورگی قربانی کرنا

سوال:...اگر گائے کی قرب نی کی اور وہ گائے گا بھن تھی کیکن طا ہز نبیس ہوتی تھی ، یعنی پیمعلوم نہیں ہوتا تھا کہ گا بھن ہے یا نہیں؟ کیکن جب قربانی کی تو پہیٹ ہے بچہ نکار تو بتا ئیں کہوہ قربانی ہوگئ ہے یا دو ہارہ کریں؟

جواب:...گانجھن گائے وغیرہ کی قربانی جائز ہے، دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، بچہاگر زندہ نکلے تو اس کوبھی ذعج

 (١) (وصبح الجذع ذو ستة أشهر من الصأن إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لَا يمكن التميز بعد، وصح الثني فصاعدًا من الثلاثة والثني هو . .... وحول من الشاة والمعز، قوله: دو ستة أشهر وذكر الزعفراني انه ابن سبعة أشهر زيلعي وهذا مذهب الفقهاء أما عبد أهل اللغة الجذع من الضّان ما تمت له سنة نهاية . . . . رقوله والثني هو ابن خمس إلخ تقدير هذه الأسنان بما ذكر يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى لو ضحّى بسنّ أقل من ذلك لا يجوز. (حاشية الطحطاوي على الدرح.٣٠ ص. ١٣٠). وتـقـديـر هـلـه الأســان بما قلنا يمنع النقصان ولًا يمنع الزيادة حتّى لو ضحّى بأقل من ذلك شيئًا لا يجوز، ولو ضحّٰي بأكثر من ذلك شيئًا يجور ويكون أفضل. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص ٢٩٧، كتاب الأضحية، طبع رشيديه كوئنه). (٢) وصح الثني هو ابن خمس من الإبل وحولين من البقر والجاموس وحول من الشاة. (حاشية رد انحتار ج. ٢ ص ٣٢٢). (٣) وأما صفتها فهو أن يكون سليمًا من العيوب الفاحشة. (فتاوي عالمگيري ج ٥ ص:٣٩٧). وفي الشامية. ولا تجوز مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة خلقة. (ح: ٩ ص: ٥٣٤ طبع رشيديه). کرلیا جائے ،اوراگرمردہ نکلے تواس کا کھانا ؤرست نہیں ،اس کو پھینک ویا جائے۔ بہرحال حاملہ جانور کی قربانی میں کوئی کراہت نہیں۔

#### اگرقر ہائی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے؟

سوال: کسی شخص نے قربانی کی بمری خریدی اس میں بیعیب ہے کہ اس کا دایاں سینگ آ دھا ٹوٹا ہوا ہے ، کیا اس کی قربانی

جواب:...سینگ اگر بڑے اُ کھڑ جائے تو قربانی وُرسٹ نہیں، اوراگراُور کا خول اُرّ جائے یا ٹوٹ جائے مگراندر سے گوداسا كم بهوتو قرباني دُرست ب-جانور کوخصی کرنا

سوال:.. قربانی کے سئے جو بکرا پالتے ہیں اس کوخسی کردیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اس کی نشو ونماانچھی ہوا ور گوشت بھی زیادہ لکلے اورخصوصاً فروخت کرنے والے زیادہ ترخصی کردیتے ہیں تا کہ دام الچھے لگیس۔ جب خصی کرتے ہیں تو بکرائری طرح ے چیخ ویکارکرتا ہے،تو کیا جاتور پر بیٹلم ہے یانہیں؟

جواب:... جانور کاخصی کرنا جائز ہے، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جہاں تک ممکن ہوکوشش کی جائے کہ جانور کو تكليف كم سيم منج-

#### کیاحصی جانورعیب دار ہوتا ہے؟

سوال:... چیش اِمام صاحب کا کہنا ہے کہ کسی جانور کوخصی کرنا گناہ ہے، چونکہ بیسل کشی میں شامل ہے، بیرجانورا پنے مقصد حیات میں ناکارہ کرادیا گیا، بیالک طرح کاعیب ہوگیا، انسان نے صرف اپنے مزے کے لئے گوشت بہتر ہونے کا بیطریقداختیار كيا-كيابي عج ٢

جواب:...آپ کے امام صاحب کی بات غلط ہے، خصی جانور کی قربانی آنخضرت صلی القدعليه وسلم نے کی ہے، جس سے

 <sup>(</sup>١) ولدت الأضحية ولدًا قبل الذبح يذبح الولد معها إلخ. (درمختار ج: ٢ ص ٣٢٢، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٢) وإن بلغ الكسر المشاش لا يجزيه، والمشاش رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقتين كذا في البدائع. (فتاوي عالمگيري، كتاب الأضحية، الباب الحامس ج. ٥ ص.٢٩٤). أيضًا. فإن بلغ الكسر المشاش لا تجزيه، والمشاش رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقين. (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، ج: ٥ ص ٢٠).

<sup>(</sup>٣) وينضحي بالجماء هي التي لا قرن لها خلقة، وكذا العظماء التي ذهب بعص قرنها بالكسر أو غيره، فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يحزر (رداغتار: كتاب الأضحية ج: ٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) وحاز خصاء البهائم. (الدر المختار ج: ٢ ص. ٣٨٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٥) ويضحي بالحماء والحصى إلخ (الدر المختارج ٢ ص ٣٢٣، كتاب الأضحية).

جانورخصی کرانے کا جواز اوراس تتم کے جانور کی قربانی کرنے کا جواز دونوں معلوم ہوجاتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

خصی بکرے کی قربانی دیناجائز ہے

سوال:... بیکہاج تا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا جا ہے ،لیکن ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ خصی بمرے کی قربانی دی جاتی ہے، اب کیااس بکرے کاخصی ہوناعیب نہیں؟

جواب:...بکرے کاخصی ہوناعیب نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت وُ وسرے بکرے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے خصی بکرے کی قربانی بلاشبہ جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی کی علمی بحث

سوال:...کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام اس مسئلے میں کہ مندرجہ ذیل عبارت میں صدیث کی دلیل ہے بہائم کوخصی کرنائختی ہے ممنوع قرار دیاہے، جبکہ آپ نے شامی کے حوالے سے قربانی کے لئے قصی جانور نہ صرف جائز بلکہ افضل قرار دیا ہے۔

#### '' جانورکوضی بنانامنع ہے''

"عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر ذي الروح وعن اخصاء البهائم نهيًا شديدًا."

ترجمه:... " حضرت ابن عباس رضى المتدعنه كهتي مبين كه رسول التُدصلي التدعليه وسلم نے كسى ذى رُوح كو بانده کر تیراندازی کرنے ہے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی الله علیه وسلم نے جانوروں کوخصی بنانے سے بڑی بختی ہے منع فر مایا ہے۔''

اس حدیث کو ہزاز نے روایت کیا ہے اوراس کے تمام راوی ''صحیح بخاری''یا''صحیح مسلم'' کے راوی ہیں۔

(مجمع الزوائد جز:۵ ص:۲۶۵،اس حديث كي سندهيج ہے، نيل الاوطار جز:۸ ص: ۷۳)

برائے مہر ہانی مسئولہ صورت حال کی وضاحت سند صحاح سند ہے فر ما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جواب:...متعدّدا حاویث میں آیا ہے کہ آنخضرت صبی اللّه عدیہ وسلم نے قصی مینڈھوں کی قربانی کی ، ان إحادیث کا حوالہ

 (١) ويضحى بالجماء والخصى وعن أبى حنيفة هو أولى، لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام صخى بكبشين أملحين موجوءين. (بحر ج: ٨ ص: ٠ ٠ ٣ كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويصبح بالبجماء والخصى والتولَاء ...إلخ. (قوله والخصى) وعن الإمام أنه أولى لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ضخّي بكبشين أملحين موجوءيـن .... والموجوء المخصى. رحاشية الطحطاوي على الدر المحتار، كتاب الأضحية ح: ٢ ص: ١٩٢١ طبع رشيديه).

مندرجدة مل ب:

انى حديث جا بروشي الله عنه

٣:...حديث عائشه رضي الله عنها \_

٣:...حديث إلى هريره رضى الله عند

٣ : . . . حديث إلى را فع رضى الله عنه \_

۵:...حديث إلى الدرداء رضى الله عنه...

(ابوداؤد ج:۲ ص:۳۰ مجع الزوائد ج:۳ ص:۲۲)

(ابتن اجه ص:۲۵۲)

(ابن اجه ص:۲۵۲)

(ابن اجه)

(ابن اجه)

(منداحم ج:۲ ص:۸، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۲۱)

(منداحم ج:۲ ص:۲۱)

ان احادیث کی بناپرتمام ائمَداس پرشفق بین کهٔ تصی جانو رکی قربانی دُرست ہے، حافظ موفق ایدین ابن قدامہ المقدی المسنسلی (متو فی • ۱۳ هے)'' المغنیٰ' میں لکھتے ہیں :

"ويحزى الخصى الأن البي صلى الله عليه وسلم صحى بكبشين موحونين .... والأن النحصاء فهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن، قال الشعبى: ما زاد فى لحمه وسحمه أكثر مما فهب منه، وبهذا قال الحسن وعطاء والشعبى والنجعى ومالك والمشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى وألا نعلم فيه مخالفًا." (أمنى مع شرياتير ناا ص١٠١) ترجمه:..." اورضى جانوركي قربائي جائز به، كونكه ني كريم صلى القدعيد وسلم فيضى ميندهول كي قربائي كي ميندهول كي قربائي كي ميندهول كي وجهت وشت عمده بوج تاب قربائي كي مينورموثا اورج نوركي قوباتا به اما شعني فرباتي: فصى جانوركا جوعضوجا تارباس سي زياده اس كوشت اورج ني مين اضافه بوگياد إمام حن بهرئ، عطائه شعني ما لك ، شافعي ، ابوثور اوراصحاب الرائي بحى الى كي وادر چربي مين اضافه بوگياد إمام حن بهرئ، عطائه شعني ، ما لك ، شافعي ، ابوثور اوراصحاب الرائي بحى الى كي قائل بين ، اوراس مسئل بهمين كي خالف كاعلم نيس ."

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی ٹابت ہے اور تمام ائمہ یوین اس پر شفق ہیں ،کسی کا اس میں اختلاف نہیں ،تو معلوم ہوا کہ حلال جانور کا خصی کرنا بھی جائز ہے۔سوال میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ ان جانوروں کے بارے میں ہوگ جن کا گوشت نہیں کھا یا جا تا اور جن کی قربانی نہیں کی جاتی ،ان کے خصی کرنے میں کوئی منفعت نہیں۔

(۱) صديث بالركا فاظيرين: عن حابر بن عبدالله رضى الله عنه قال ذبح البي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أصلحين موجوء بن قلما وجهما قال: إلى وتحهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حيفا وما أنا من المسلمين، اللهم المشركين، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرث وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمّته، بسم الله والله أكر، ثم ذبح (ابو داؤد، باب ما يستحب من الصحايا ج: ٢ ص. ٣٠ طبع ايج ايم صعيد. وكذا في محمع الزوائد، باب أصحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ج. ٣ ص: ١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وكذا في ابن ماجة عن أبي هريرة وعن عائشة ص. ٢٢٥ طبع مير محمد كتب حامه، وكذا في مسند أحمد عن أبي وافع ج: ٨ ص: ٢ طبع بيروت).

#### قربانی کے جانور کے بیچے ہونے پرکیا کرے؟

سوال:..قربانی کے جانور کے ذکا کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچی نکل آئے تواس کا کیا کرنا جائے؟ جواب:..قربانی کے جانور کے اً سرزن کرنے سے پہلے بچہ بیدا ہو گیا یا ذرج کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچے نکل آیا تواس کوبھی ذرج کردینا جائے۔(۱)

قربانی کا جانورگم ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال:...ایک شخص نے قربانی کرنے کے لئے بکراخریدا،لیکن وہ کم ہوگیا، بقرعید کے چوتھے یا پانچویں دن وہ ل گیا تو اُب ں کا کہ کرے؟

جواب:..جس شخص پر قربانی واجب شی اگراس نے قربانی کا جانور فریدلیا پھروہ کم ہوگیا یا چوری ہوگیا یا مرگیا تو واجب ہے کہ اس کی جگہ قربانی کر ہے ، کہ اس کی جگہ قربانی کر ہے ، کہ اس کی جگ قربانی کر وے ، کہ اس کی جگ قربانی کر وے ، کہ اس کی جگ قربانی کر وے ، کہ اس کی قربانی کے لئے جانور کیکن اس کی قربانی اس پر واجب نیسی ۔ اگر یہ غرب ہے جس پر پہلے ہے قربانی واجب نیسی ، نظی طور پر اس نے قربانی کے لئے جانور فریدانی ، پھروہ مرگیا یا گم ہوگی تو اس کے ذمہ وُ وسری قربانی واجب نہیں ۔ ہاں! اگر کمشدہ جانور قربانی کے ونوں میں مل جائے واس کی قربانی کرناواجب ہے (بدائع ج: ۵ ص:۲۲) ۔ قربانی کرناواجب ہے (بدائع ج: ۵ ص:۲۲) ۔ قربانی کرناواجب ہے (بدائع ج: ۵ ص:۲۲) ۔ قربانی کرناواجب ہے (بدائع ج: ۵ ص:۲۲) ۔

 <sup>(</sup>١) وإن ولـدت الإضحية ولـبًا ذبـح ولدها مع الأمّ، وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأمّ تعينت للأصحية، فيتبعها الولد. (الفقه الإسلامي وأدلّته، كتاب الأضحية، المبحث الحامس ج٣٠ ص ٣٢٥ طبع دار الفكر). أيضًا: ولدت الاضحية ولدًا قبل الذبح يذبح الولد معها ...إلخ. (درمختار ح: ٣ ص:٣٢٢، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٢) ولو اشترى الموسر شاة للأصحية فصلت فاشترى أخرى ليصحى بها ثم وجد الأولى في الوقت فالأفضل أن يصحى بها فإن ضحى بالأولى أجزأه ولا تدرم التصحية بالأخرى ولا شيء عليه غير ذلك. (بدائع الصنائع، كتاب التضحية ح ٥ ص: ٢١، قصل وأما كيفية الوجوب).

## قربانی کے حصے دار

#### بوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں

سوال: ... گائے ووجھے دار بھی کر سکتے ہیں یاسات جھے دار ہونا ضروری ہے؟

جواب:...جی ہاں! دو تین جھے دار بھی کر سکتے ہیں، کیکن ان میں سے ہرایک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو، یعنی جھے پورے ہونے چاہئیں،مثلاً:ایک کے تین، وُ وسرے کے چار، یاایک کا ایک، وُ دسرے کے چھے۔

#### مشترك خريدا هوا بكرا قرباني كرنا

سوال:... بالفرض چندآ دمیوں مثلاً: ٧- ٨ نے ل کرایک بکراخر بدا، جس میں سب برابر کے شریک ہیں ، اُیام انحر میں سب نے بالا تفاق اس بکرے کومنجا نب حضور صلی القدعلیہ وسلم قربان کیا ، توبیقر بانی سیحے اور وُ رست ہوئی یانہیں ؟

چواب:... بیدُ رست نہیں ہوئی، البت اگر کوئی ایک شخص پورا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے قربانی کرے توضیح ہوگا، کیونکہ بیفلی قربانی برائے ایصالی ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف ہے ہاور ظاہر ہے کہ قربانی کا ایک حصہ ایک ہی آدمی کی جانب ہے ہوسکتا ہے، جبکہ ندکورہ صورت ایک حصہ کئی آدمیوں کی جانب ہے ہے۔

#### جانورذ بح ہوجانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز نہیں

سوال:... پچھلے دنوں عیدالانٹی پر چندافراد نے مل کر لینی حصے رکھ کرایک گائے کی قربانی کرنا جا ہی ،اس طرح حصے رکھ کر

(۱) ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويحور دلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء .... ولا شك في جواز بدنة أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك إثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في بدنة أو بقرة لأنه لما جار السبع فالزيادة أولى، وسواء اتفقت الأنصباء في القدر أو اختلفت بأن يكون لأحدهم النصف وللآخر الشدس بعد ان لا يقص عن السبع. (البدائع الصائع، كتاب التضحية، فصل وأما محل إقامة الواجب ج:۵ ص. ۲۰۰، الم، طبع ايج ايم سعيد، أيضًا فتاوى عالم گيرى ج:۵ ص. ۳۰۳، كتاب الأصحية، الباب الثامن).

(٢) يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وإن كانت عظيمة والبقر والبعير يجرئ عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تبعالى ... النجر (فتاوى عالمكيرى ج٥٠ ص:٣٠٣). وأما قدره فلا يحوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة سمينية تساوى شاتيين مما يجوز أن يضخى بهما . . . . وانه عليه السلام إنما فعل ذلك لأجل الثواب وهو انه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمّته لا للأجزاء وسقط التعبد عمهم. (البدائع الصائع ح٥٠ ص٠٠).

گائے کو ذیح کردیا گیا، گائے کے ذیح کردینے کے بعد فدکورہ افراد میں سے ایک آدمی نے (جس کے اس گائے میں چند جھے تھ)
وُرسرے افراد سے (جنھوں نے پہلے کوئی حصہ نہ رکھا تھا) کہا کہ میں حصہ نہیں رکھنا چاہتا، لہذا میری جگہ آ ب اپنے حصے رکھ لیس۔ کیا
فدکورہ خض جبکہ قربانی کی نمیت کر چکا ہے، اور سب نے مل کرگائے ذیح بھی کردی، بعد میں اپنا حصہ تبدیل کرسکتا ہے؟ اور بعد میں حصہ
رکھنے والوں کی قربانی ہوگئی۔ جبکہ ہورے گاؤں کے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ اس طرح قربانی نہیں ہوتی۔
جواب: ... قربانی نہوجانے کے بعد حصہ تبدیل نہیں ہوسکتا، قربانی ضحیح ہوگئی، جس کے چند جھے تھے اس کی طرف سے
اسٹے حصوں کی قربانی ہوگئے۔ ()

ایک گائے میں چندزندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟
سوال: اگرایک گائے میں چارزندہ اور تین مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتو کیا جائز ہے؟ اور طریقہ کیا ہے؟
جواب: اگرایک گائے میں جارزندہ اور عربات زندہ آ دمیوں کے شریک ہونے کا ہے۔

 <sup>(</sup>١) وحمه الإستحسان أنها تعينت للدبح لتعيمها للأضحية حتى وحب عليه أن يضحّى مها بعيمها في أيام المحر ويكره أن يمدل مها غيرها. (البحر الرائق ح٠٨ ص:٢٠٣، قبل كتاب الكراهية، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٢) يجب أن يعلم ان الشاة لا تحرى إلا عن واحد. ... والبقر والبعير يجزئ عن سبعة إذا كانوا يريدون به وحه الله تعالى وفتاوى عالمگيرى ح: ٥ ص: ٣٠٠).

## قربانی کے لئے دُعا

#### جانورذنج کرتے وفت کی وُعا

"بِسُمِ اللهِ اَللهُ اَكُبَرُ ، إِنِّى وَجُهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَوَ السَّموت وَالْأَرْض حَنِيفًا وَما اَنَا مِنَ الْمُشُوكِيْنَ ، إِنَّ صَلَا تِنَى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. " ' ترجمه:..." مِن فَ مَتُوجِهُ كِيااتٍ مَنْهُ وَاكَ كَاطِرف جَس فَي بن عَ آسان اور زمين سب عي يمو جوكر ، اور مِين بيس بول شرك كرف والول مِن سے ، ب شك ميرى نماز اور ميرى قربانى اور ميراجينا اور مرنا الله بى كے لئے ہے ، جو يالئے والاسادے جہان كا ہے۔ ''

#### جانور ذبح کرنے کے بعد کی دُعا

#### قربانی کے بعد کی دُعا کا ثبوت

سوال: ... جعدی اشاعت میں اقر اُکے صفح پرآپ نے قربانی کرتے وقت کی وُعااور قربانی کے بعد کی وُعاتح برفر ہائی ہے۔
لیکن آپ نے اس پرکسی کا حوالدور جنہیں کیا۔ آیا یہ کس صدیث سے اخذ کی گئے ہے؟ بیاعتراض بجھے اس وقت ہوا جب ہمارے محلے ک
" وِ تی مجد" المعروف بڑی مجدوبلی کالونی کراچی کے خطیب نے بھری مجدمیں بیات کہی کہ بیس نے اب تک بیدو عاکس حدیث میں
نہیں پڑھی۔ اور اس کی تقدیق انہوں نے ایک مولانا صاحب سے کی جو کہ اس وقت وہ ل موجود تھے، اور اس مجدمیں امامت کے
فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور در بی قرآن وحدیث دیتے ہیں۔ بی خطیب صاحب ہر جمعہ آپ کا اقرائص فی پڑھ کر آتے ہیں، اس کا
انداز واس بات سے میں نے لگایا ہے کہ وہ عموا آپ کے صفح کا حوالد دیتے رہتے ہیں کہ:" آج جنگ میں آیا"، انہوں نے اس مسکے

<sup>(</sup>١) مشكوة، باب في الأضحية، الفصل الثاني ص:١٢٨.

<sup>(</sup>٢) مشكَّوة ص:٢٤ ا، طبع قديمي كتب خانه.

پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر حدیث سے بیسند ٹابت کر دیا جائے تو میں زجوع کراوں گا۔اس لئے آپ نے جو بعد از قربانی کی وہ درج کی ہےوہ کس حدیث سے ماخوذ ہے؟ اوراس کا اتباع کس سے کیا؟

جواب:.. مشكوة شريف "باب في الأصحية" مين في ما روايت عدمزت عائشرض المدعنها كي حديث ذكر كي بين في المنظم في

اورا ک کتاب میں ہی بروایت احمد ، ابودا ؤد ، ابن ، جہ ، تر مذی اور دارمی حضرت جابر رضی القدعند کی حدیث نقل کی ہے کہ: آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے قرب نی کرتے ہوئے رپیدوآ بیتیں پڑھیں :

"انَى وجُهُتُ وجُهى للَّذَى فَطَرَ السَّموتِ والْأَرْضَ حَيْفًا وَمَا انا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" اور "قُلُ إِنَّ صَلا تِى وَنُسُكَى ومَحْيَاى ومَمَاتى لله رَبِّ الْعَلَمِيْن لا شرِيْكَ لَهُ وبذلك أَمِرُتُ وَانَا آوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ."

اور پھر بيدُ عا پڙهي:

#### "اللُّهم منك ولك عن محمد وأمَّته."

اور پھر "بسب الله الله اكبو" كهدكرة ن فره يا۔ اور جمع الزوائد (ج: ٣ ص: ٢١) بيس السمضمون كى اور بھى متعددا حاويث ذكر كى بيں۔ اس سے قطع نظر آيت كريمہ: "دئت النقبُلُ مِنَا إِنَّك انْت السَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ" ہے واضح ہوتا ہے كے قبوليت عبادت كى دُى خود بھى مطلوب ہے۔

#### قربانی کے تواب میں وُ وسرے مسلمانوں کی شرکت

سوال:... جنگ مین" قربانی کے بعد کی دُع کا ثبوت 'کے عنوان کے تحت جواب میں آپ نے مشکو ق شریف "باب فی

(۱) مسلم كروايت يه عن عروة س الربر عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرى يطأ فى سواد، ويسرك فى سواد ويسظر فى سواد فأتى به ليصحى به قال لعائشة . . . . وأخذ الكبش فأضجعه ثم دبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد، ثم ضحى يه (مسلم، كتاب الأصاحى ح ٢٠ ص ١٥٠ ، طبع قديمى كتب حانه). وأما قوله فى الحديث الآخر يطأ فى سواد وينظر فى سواد ويبرك فى سواد فمعاه ان قوائمه وبطه وما حول عيمه أسود والله أعلم (شرح نووى على مسلم ج ٢ ص ١٥٤).

(٣) عن جابر رضى الله عنه قال ذبح السي صلى الله عليه وسلم يوم اللامح كبشين أقرنين، ملحين، موحوءين، فلما وتجهما قال: إنني وتجهمت وجهى لللذى فيطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أما من المشركين، إن صلاتي ونسكى ومحيدي ومساتى لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأما من المسلمين، اللهم منك ولك على محمد وأمنه، بسيم الله والله أكبر، اللهم عند والنرمدى ذبح بيده وقال. بسيم الله والله أكبر، اللهم هند، عنى وعمن لم يضح مل أمني. (مشكوة المصابيح، باب في الأضحية، الفصل الثاني ص ١٢٨، طبع قديمي).

الاطه حية" بيل يحيح مسلم كى روايت سے حضرت عائشة رضى الله عنها كى حديث ذكركى بىك: "أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك سياه سينگول والامينڈ صاذ نح فر مايا، پھريدۇ عافر مائى: بهسم الله اللهم تقبل من محمد و ال محمد و من أمّة محمد" (ص:١٢٧)\_

اس حدیث سے ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا مینڈ ھے، بکرے وغیرہ جیے جانور کی قربانی ایک شخص سے زیادہ افراد کی طرف سے دی جاسکتی ہے؟ کیونکہ نمی کریم صلی انتدعلیہ وسلم نے اپنی وُ عالیں اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور پوری اُ مت محد سے کی طرف سے قربانی کی قبولیت جا بی ہے۔ کیا اسی سنت نبوی پر عمل کر کے برمسلمان اپنی قربانی میں نبی کریم صلی امتد عدیہ وسلم کا مبارک نام شامل کرسکتا ہے جبکہ انہوں نے اُمت مسلمہ کو اپنی طرف سے دی ہوئی قربانی میں شامل کیا؟

جواب: ایک بکری یا مینڈھے کی قربانی ایک ہی مخص کی طرف ہے ہوسکتی ہے۔ آنحضرت سلی القدعلیہ وسلم نے جومینڈ ہو وَنَحَ فَر مایا تَقاءاس کے تُواب میں پوری اُمت کوشر یک فرمایا تقا۔ ایک مینڈھے کی قربانی اپنی طرف سے کر کے اس کا تُواب کی آ دمیوں کو پخشا جاسکتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فلا تحوز الشاة والمعز إلا عن واحد. (فتاوى عالمگيرى ح٠٥ ص٢٩٤٠، كتاب الأضحية، طبع رشيديه كوئثه). وأيضًا وأما قدره فلا ينجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة سمينة تساوى شاتين مما يجوز أن يصحى بهما. (بدائع الصنائع، كتاب التصحية، فصل وأما محل إقامة الواجب ح٥ص ٠٤، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) وأما قدره فلا يحوز الشاة والمعز إلا عن واحد وان كانت عظيمة سمية، تساوى شاتين مما يحوز أن يصخى بهما لأن القياس في الإبل والبقر ان لا يجوز فيهما الإشتراك لأن القربة في هذا الباب إراقة الدم وانها لا تحتمل التحزأة لأنها دبح واحد وانسا عرف جوار ذلك بالحبر فبقى الأمر في العنم على أصل القياس، فإن قيل أليس اله روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآحر عمن لا يذبح من أمّته فكيف ضحى بشة واحدة عن أمّته عليه السلام؟ (فبالجواب) أنه عليه الصلاة والسلام الما فعل ذلك لأجل الثواب وهو أنه حعل ثواب تصحيته بشاة واحدة لأمّته لا للأجزاء وسقوط التعبد عبهم. (البدائع الصنائع، كتاب التصحية، فصل وأما محل إقامة الواجب ح ٥ ص٠٥٠).

## ذیح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل

## بسم التدكے بغير ذبح شدہ جانور كاشرعى حكم

سوال:... شهر میں جو جانور ندن گانے سے ذکح ہوکر آتے ہیں ان میں سے شرکی ذکح شاذ ون در ہی کوئی ہوتا ہے، ورندا کشر بغیر کلمہ پڑھے یا تنہیر کہہ کے زمین پرلٹاتے ہی چھری پھیر دی جاتی ہے۔ بیاحقر کا چشم دید مشاہدہ ہے، اور اس بارے میں قصاب حضرات بھی تقریباً معذور ہیں ، اس سے کہ اکثر ان میں سے نماز روزہ سے ناوا قف اوراً حکام شریعت سے غافل ہیں اور شرکی ذہید کی یابندگ کی زحمت بھی گوار انہیں کرتے۔

جواب: اگرکوئی مسلمان ذیخ کرتے وقت بسم اللّہ کہنا بھول جائے ووذ بیجہ تو حلال ہے، اور اگرکوئی جان ہو جھ کر بسم اللّه کہنا بھول جائے وو ذبیجہ تو حلال ہے، اور اگرکوئی جان ہو جھ کر بسم اللّه نہیں پڑھتا اس کا ذبیجہ حلال نہیں ، اور جس فخص کو معلوم ہوا کہ بیذ بیجہ حلال نہیں اس کے لئے اس کا کھا نا اور بینا بھی حلال نہیں ۔ بہر حال متعلقہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ شرقی طریقے پر ذیح کرائے اور اس کی تگر انی بھی کرے کہ شرقی طریقے پر ذیح کیا جاتا ہے یانہیں ؟ (۱۰)

#### مسلمان قصائی ذیج کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوں یانہیں؟ بیشک غلط ہے

سوال: ویکھنے میں آیا ہے کہ قصائی نماز جمعة تک ادانہیں کرتے ادر گوشت میں مصروف نظر آت ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس چیز (جانور) پرالند کا نام ذرج کرتے وقت ندلیا جائے وہ حرام ہے۔ الہٰذاہمیں شک ہے، یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ دہ جانو نور خرک کے جس چیز (جانور) پرالند کا نام ذرج کرتے وقت ندلیا جائے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی بداخلاق ہوتے ہیں، آخر گوشت نے کرتے وقت تکبیر نہیں کہتے ہوں گے۔قصائیوں ہے مند لگتے ہوئے بھی علم نہیں کہ آیا قصائی غیر مسلم ندہ و؟ یا اگر ہم کس پڑوس یا رشتہ دارے ہاں گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں علم کے بیکہاں ہے ذرج شدہ ہے؟ اگر قصائی غیر مسلم ہویا مسلمان بھی ہوتو بھی تکبیر پڑھتا ہے یا شہیں؟ اور رشتہ دارول ہے ایو چھن جھڑے کے سبب بن سکتا ہے، اول انہیں خود بھی علم نہیں ہوگا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...ذنح کرنے والے عمو ہ مسلمان ہونے کی بناپران کے بارے میں یہی گرن رکھنا چاہئے کہ وہ ذنح کے وقت تکبیر پڑھتے ہوں گے۔ایسے اِختمالات جوآپ نے لکھے ہیں قابلِ اعتبار نہیں۔البت اگریقینی طور پرکسی قصائی کا جان ہو جھ کر قصد اُلسم اللہ نہ

 <sup>(</sup>١) ولنا ما روى عن راشد بن سعد عن البي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم
 يتعمد (بدائع الصائع، كتاب الصيد والذبائح حـ٥٠ ص ٣٤٠، قصل وأما بيان شرط حل الأكل إلح).

یا هنامعلوم ہوجائے تو پھراس کا ذبیجہ بیں کھا ٹا جا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### قصاب ہے قربانی کا جانور ذیج کروانا

سوال:... بیشتر لوگ قربانی کے جانور قصاب ہے ذبح کراتے ہیں ،انہیں بہ شکل پوری تکبیر آتی ہوگی ، نہ ہی ان کے کپڑے یاک صاف ہوتے ہیں، وہ قربانی کی وُع مشکل ہی ہے کسی جانور پر پڑھتے ہوں گے،اس صورت میں قربانی اوا ہوجاتی ہے یائیں؟ (r) جواب:...ذرنج کرنے والامسلمان ہو،اور جان ہو جھ کر تکبیر کہنا نہ چھوڑے، تو ذبیحہ حل ہے،اور قربانی بھی وُرست ہے۔

سوال: قربانی کرنے کے کیا آداب ہیں؟

جواب :..قرب نی کے جانور کو چندروز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا دُودھ کالنا یا اس کے ہال کا ثنا جائز نہیں،اگر کسی نے ایب کرایا تو وُ ودھاور بال بیان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ (بدائع) قربانی سے پہنچ چھری کوخوب تیز کرلے ادرایک جانور کو ڈوسرے جانور کے سامنے ذیج نہ کرے اور ذیج کے بعد کھال اُتارینے اور گوشت کے تکڑے کرنے میں جلدی نہ

(١) وحل ذبيحه مسلم وكتابي لقوله تعالى ... .. لا محوسي ووثني ومرتد ومحرم وتارك التسمية عمدًا يعني لا يحل ذبيحة هؤلاء . . . . . وأما تارك التسمية عمدًا فنقوله تعالى. ولا تأكلوا مما لم يدكر اسم الله عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، الحديث . ...... قيدنا بقولنا "عمدًا" لأنه لو ترك التسمية ناسيًا يحل أكلها . إلخ. (البحر الرائق، كتاب الذبائح ج ٨ ص ١٩١ طبع دار المعرفة بيروت). وأيضًا: وفي شرح ابحلة اليقين لا يزول بالشك لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. (شرح ابحلة ص٢٠٠ المادة٣٠، طبع مكتبه حبيبيه كوتثه).

 (٢) عن راشد بن سعد رضى الله عنه عن البي صلى الله عنيه وسلم أنه قال ذبيح المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد. وهذا بص في الباب. (البدائع، كتاب الذبائح والصيود ح ٥ ص ٣٥ طبع ايچ ايم سعيد).

 (٣) فيستحب ان يربط الأصحية قبل أيام النحر بأيام لما فيها من الإستعداد للقربة وإطهارًا لرغبة فيها فيكون فيه أجو وثواب. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما بيان ما يستحب قبل التصحية ح ٥ ص:٥٨).

(٣) ولو اشترى شاة لـاؤضـحيـة فيكـره أن يحلبها أو يجر صوفها فينتفع به لأنه عينها للقربة فلا تحل له الإنتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة فيها . . . . ولأن الحلب والحز يوجب نقصانًا فيها وهو ممنوع عن إدخال النقص في الأضحية

. . . فإن حلب تصدق باللبن لأنه جزء من شاة متعينة للقربة ما أقيمت فيها القربة فكان الواجب هو التصدق به وكذلك البجواب في الصوف والشعر والوبر . إلخ. (البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل وأما بيان ما يستحب وما یکره ح:۵ ص:۵۸).

 (۵) عن شداد بن أوس قبال سيمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي الحاشية: قوله وليحد أحدكم اهـ .. . ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة اللميحة وأن لا يلبح واحد بحضرة أخرى ولا يحرها إلى مذبحها. (سنن أبي داؤد ح: ٣ ص: ٣٣ ياب في الرفق بالذبيحة). کرے جب تک بوری طرح جا نور شندانہ ہوج ئے (بدائع)۔

#### قرباني كامسنون طريقه

سوال: قربانی کرنے کا سیج طریقہ کیا ہے؟

جواب:..اپی قربانی کوخود اپنے ہاتھول سے ذرج کرنا افضل ہے، اگرخود ذرج کرنائبیں جانتا تو دُوسرے ہے بھی ذرج کراسکتا ہے، گرذ کے کے وفت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔ قربانی کی نبیت صرف دِل ہے کرنا کا فی ہے، زبان ہے کہنا ضروری نہیں،البتہ ذیج کرنے کے وقت ''بہم التدامتدا کبر'' کہناضروری ہے۔

## قربانی کاجانور کس طرح لٹانا جاہے؟

سوال:..قربانی کا جانور ذیج کے وقت کس طرح لٹانا چاہے؟ جانور کا سرقطب کی جانب ہواور گا۔ کعبہ کی جانب؟ یا جانور کا سر کعبہ کی جانب ہواور گلا قطب کی جانب؟ یعنی ذیج کرنے والے کا منہ س جانب ہو؟

جواب:...جانور کا قبلہ زُخ ہونامستحب ہے، ویسے جس طرح بھی ذیح کرنے میں سہوں ہو، کوئی حرج نہیں۔ <sup>(\*)</sup>

#### جانورذنج كرتے وقت ' اللہ اكبر' كہنا

سوال:...جانور ذرج كرت وقت تكبيركس طرح كهي جائع ؟ كيابيةكبير مج به: "بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، ياصرف" بسم اللهُ" بي كها جائے؟" بسم اللهُ" أيك دفعه پڑھي جائے يا ہر مرتنبه "الله أكبر "كے ساتھ" بسم الله " پڑھي جائے ؟ كيا جانور كامنه قبله رُخ كرنا

#### جواب: ...صرف ایک مرتبه "بهم الله الله اکبر" کهاج ئے۔ اگر صرف" بهم الله "شریف پرتھ لی تب بھی ذبیحہ حل ال ہے،

فالمستحب أن يتربص بعد (١) وأما الذي يرجع إلى آلة التضحية . وهو أن تكون آلة الذبح حادة من الحديد إلخ. (بدائع الصنائع، كتاب الللبح من جميع أعضاءه وتنزول الحياة عن جسده ويكره أن يسخع ويسلح قبل أن يبرد التصحية، فصل وأما بيان ما يستحب قبل التضحية .... وما يكره ج: ٥ ص: ٩٠٠).

. . . هذا إن كان الرجل يحسن الدبح ويقدر عليه، فأمّا إذا لم يحسن فتوليته (٢) فالأفضل أن يلبح بنفسه إن قدر عليه . غيره فيه أوللي ...... ويستحب أن يحضر. (بدائع، كتاب التضحية ج:٥ ص: 44).

 (٣) ويكفيه أن يسوى بقلبه ولا يشترط أن يعول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة لأن البية عمل القلب والذكر باللسان دليل عليها .. إلخ. (بدائع الصنائع، كتاب الأصحية، فصل وأما شرائط إقامة الواجب ج. ٥ ص: ١٠).

(٣) ومنها أن يكون الذابح مستقبل القبدة والذبيحة موجهة إلى القبلة. (بدائع ج: ۵ ص: ٢٠).

لیکن '' سم اللد، الله اکبر'' کہنامستحب ہے۔ جانور کا منہ قبلے کی طرف کرناسنت مؤکدہ ہے، اور بل عذراس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔

#### بائیں ہاتھ سے جانور ذرج کرنا خلاف سنت ہے

سوال: ... كياباتيس باته سے جانور ذيح كرنا جائز ہے؟

جواب:...جائز ہے، گرخلاف سنت ہے۔البتہ اگر کوئی عذر ہوتو پھرخلاف سنت بھی نہ ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

#### کیا حچری کے ساتھ دستہ اور حچری میں تین سوراخ ہونا ضروری ہے؟

سوال: ... بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذرئے کرتے وقت چھری کے ساتھ لازی لکڑی ہونی چ ہئے، بینی وستہ لکڑی کا ہو، خالص لوہے کی چھری ہے ذرئے حرام ہوگا۔ ایسی چھری کے ساتھ لازمی لکڑی کا تزکا ہونا چاہئے تب ذرئے جائز ہوگا، اور چھری کے ساتھ تین سوراخ بھی لازمی ہے۔

جواب: ... چھری کے ساتھ لکڑی کا دستہ ہونا اور چھری کے دستے میں تین سوراخ ہونا ، کوئی شرط نہیں ، ذبیجہ ان دونوں شرطوں کے بغیر بھی حلال ہے۔

#### بغیروستے کی جھری سے ذریح کرنا

سوال: ... کیا بغیردے کی چھری کا ذبیحہ جائز ہے؟

جواب:...خالص لوہے کی یاکسی بھی دھات کی بنی ہوئی چھری کا ذہبیہ جو ٹزہے،اور بیرخیال بالکل غلط ہے کہ چھری میں اگر ککڑئی نہ گئی ہوتو ذیجے مردار ہوجا تاہے۔

#### مغرب کے بعد جانور ذبح کرنا

سوال:..مغرب کے بعد جانورکوذیج کرنے کے لئے کیا اُحکام ہیں؟

 <sup>(</sup>١) قال البقالي. المستحب أن يقول بسم الله، الله أكبر يعني بدون الواو . إلخ ـ (فتاوى عالمگيرى، كتاب الذبائح ج٥٠ ص: ٢٨٨، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وإذا ذبحها بغير توجه القبلة حلت ولكن يكره. (فتاوي عالمگيري، كتاب الذبائح ح٥٠ ص٢٨٨٠).

الضرورات تبيح المخطورات، أي ان الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الصرورة ... إلخ. (شرح الملة ح. ا ص: ٢٩ المادة. ٢١ طبع مكتبه حبيبيه كوئثه).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أنه يستحب في الدبح حالة الإختيار أن يكون ذلك بآلة حادة من الحديد كالسّكين والسّيف و نحو ذلك
 ... إلخ. (بدائع، كتاب الذبائح والصيود ج:٥ ص:٣٠ طبع ايچ ايم سعيد).

جواب:...اگرمی فرخ ہوسکتا ہے، یعنی روشی آتی ہے کہ جانور کی رکیس نظر آتی ہیں ،تو رَات کو فرخ کرنا میج ہے۔ '' عورت کا ذہبیجہ حلال ہے

سوال:... ہماری امی، نانی اور گھر کی دُوسری خواتین بذات خود مرغی وغیرہ ذرج کرلیا کرتی ہیں، میں نے کاج میں اپنی سہبیوں سے ذکر کیا تو چند نے کہا کہ تورتوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کمروہ ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ جرام ہوتا ہے۔ برائے کرم بڑ کمیں کہورت کا طعام کی نبیت سے جانو راور پر ٹدوں (حلال) کو ذرج کرنا جائز ہے یا نا جائز؟

جواب:...جائز ہے،آپ کی مہیپوں کا مسئلہ غیط ہے۔

مشین کے ذریعہ ذبح کیا ہوا گوشت سے نہیں

سوال: ... كيامشين ك زريعه عد زيح كيابهوا كوشت حلال ٢٠٠٠

جواب: ..مشینی ذبیحہ کواہل علم نے سیح قرار نہیں دیا،اس لئے اس سے احتر از کرنا چاہئے۔ (<sup>(m)</sup>

سر پرچوٹ مارکرمشین سے مرغی ذبح کرنا غلط ہے

سوال:...آج کل ملک میں 'آٹو مینک پلانٹ' پر مرغیوں کو جوذ کے کیاج تا ہے اور پھر ڈیوں میں پیک کر کے سپر ٹی کی جاتا ہے، تو عرض میہ ہے کہ ذرخ کا پیطر یقہ میر ہے خیال میں غیراسلامی ہے، کیونکہ پہیے تو اس کے سر پر چوٹ لگا کر ہے ہوش کیا جاتا ہے، پھر ذرخ کیا جاتا ہے۔ آیا بیطر یقہ صحیح ہے اور یہ گوشت حلال ہوتا ہے یا حرام؟ اس لئے کہ میں نے لندن کی شرئع کردہ ایک کتاب میں اس کے متعمق پڑھا تھا، پہلے لندن میں بھی یہی نظ م رائج تھا لیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے کہنے پر بیافظ م بند کر دیا گیا اور اب مرغیوں کو زندہ ذرخ کیا جاتا ہے۔

(۱) ان المستحب أن يكون الدبح بالنهار ويكره بالليل والأصل فيه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بهى عن الأضحية ليلًا وعن الحصاد ليلًا وهو كراهة تنزيه ومعى الكراهة يحمتل أن يكون لوجوه أحدها ان الليل وقت أمن وسكون وراحة فإيصال الألم في وقت الراحة يكون أشد، والثاني انه لا يأمن من أن يخطىء فيقطع يده ولهذا كره الحصاد بالليل، والثالث ان العروق المشروطة في الذبح لا تتبين في الليل فريما لا يستوفى قطعها. (بدائع الصنائع ح ٥٠ ص ٢٠٠).

(۲) وحل ذبيحة مسلم وكتابي وصبى وإمرأة. (البحر الرائق، كتاب الذبائح ج ۸ ص١٦٨). أيضًا وتحل ذبيحتهما (أى الكتابي والذمي والحربي) ولو الذابح مجونًا أو امرأة أو صبيًا يعقل التسمية والذبح ويقدر. (درمختار، كتاب الدبائح ح ٢٠ ص ٢٩٤). عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل البي صلى الله عليه وسلم عن دلك فأمر بأكلها. (صحيح المخارى، كتاب الذبائح، باب ذبيحة الأمة والمرأة ح ٢٠ ص ٨٢٤).

(m) تنصیل کے لئے مد حظہ ہو: قروی بینات ، کتاب الذہ کے والضحیۃ ج: م ص: ۲۹۱ تا ۵۵۵ طبع مکتبہ بینات ، قروی محمودیہ، باب لذہ کُ ج: ۱۷ ص: ۲۳۲۔

جواب:...ذیکی کابیطریقه نعط ہے، اگر سر پر چوٹ مارکر ذیکی کرنے میں جانورکوراحت ہوتی اور بیطریقه اللہ تعالی کے نزدیک پہندیدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خو تعلیم فر ہاتے۔ جن لوگوں نے بیطریقه ایجاد کیا ہے وہ گویا اپنے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خو تعلیم فر ہاتے۔ جن لوگوں نے بیطریقه ایجاد کیا ہے وہ گویا اپنے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علی اور مسلمان ملک میں بیطریقہ رائج ہے تو فر رأ بند کرنا جا ہے۔

#### قادیا نیول کا ذبیجه اور دُوسری چیزیں کھانا

سوال:...قادیانی لوگ قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی کا گوشت کسی مسلمان کے گھر پر آئے تو لے کر پھینک دیں یا داپس کردیں؟ ایک مسلمان کے گھرکے پڑوی جو کہ قادیانی ہیں ، ان کے گھر ہے بھی بھار پچھ کھانے پینے کی چیز آتی ہے تو ان چیزوں کا کیا کریں؟ واپس کردیں یالے کر پھینک دیں؟

> جواب:...قادیا نیوں ہے کوئی تعلق نہیں ہونا جا ہے ،اور چیزوں کالین دین بھی ایک نوع کا تعلق ہے۔ (۱) قادیا نی کا ذبیحہ مردار ہے ،اس کا کھانا حلال نہیں ،اس لئے کہ بیمر تداور نے ندیق ہیں۔ (۳)

## غيرمسلم مما لك سے درآ مدشدہ گوشت حلال نہيں ہے

سوال:.. یہاں پر گوشت یا مرغی کے گوشت کے پیک ملتے ہیں جو کہ یورپ یا دیگرغیرمما لک(جو کہ سلم مما لک نہیں ہیں) سے آتے ہیں ہمعلوم نہیں انہوں نے کس طرح ذکح کیا ہوگا؟ ذکح پر تکبیر پڑھنا تو در کنا ر، کیاا بیا گوشت وغیرہ ہم مسلمان استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...جس گوشت کے ہارے میں اطمینان نہ ہو کہ وہ حلال طریقے سے ذیج کیا گیا ہوگا اس سے پر ہیز کرنا جاہے، یورپ اور غیرمسلم مما لک سے درآ مدشدہ گوشت حلال نہیں ہے۔

## اگرمسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت مہیا نہ ہوتو کھانا جائز نہیں

سوال: جہاز پر گائے کا گوشت اور بکری کا گوشت غیرمسلموں کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، کیا اس کا کھانا جا تزہے؟

ر ١) قال الله تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ وَالدَّمُ . وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُوْذَةُ وَالْمُتردِيَةُ". الآية (المائدة. ٣).

<sup>(</sup>٢) "يَــاَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُو كُمُ أَوْلِيَآءَ". . الآية (الممتحمة ١) ــ

 <sup>(</sup>٣) فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمحوسي والوانني و ذبيحة المرتد. (بدائع الصنائع ح-۵ ص:٣٥، فصل وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ومن شرائط الذكاة أن يكون الذابح مسدمًا أو كتابيًا فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك و الجوسي و الوثني و ذبيحة المرتد.
 (البدائع الصنائع، كتاب الذبائح ج.٥ ص.٥٥). أيضًا وفي البحر: من اشترى لحمًا، فعلم أنه مجوسي وأراد الرد، فقال: ذبحه مسلم يكره أكله. (رد المحتار، كتاب الحظر و الإياحة ج: ٢ ص:٣٢٣).

مسلمان کےعلاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ کا ذیجہ جا نز ہے؟ اس کی شرا کط کیا ہیں؟

جواب: .. کسی مسلمان یا سیح اور واقعی اہل کتاب کے ہاتھ کا ذیح کیا ہوا گوشت کھا نا جائز ہے، بشرطیکہ وہ سیح طریقے ہے بسم امتد پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو، ویگر غیرمسلموں کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت حلال نہیں۔ غیرمسلم کمپنیوں کے جہاز وں میں اگرمسلمانوں کے عقیدے کےمطابق گوشت فراہم نہیں کیاجا تا تواس کا کھا ناجا مُزنہیں۔

#### سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال

سوال:..سعودي عرب ميں جو گوشت بلتا ہے خاص طور پرايام تج ميں وہ چندفتم كا ہوتا ہے۔ ا: - بيروني مما لك ہے آنے واللا گوشت جو ہوتا ہے اس پرایک توشیب ریکارڈ رکے ڈریعہ ہم اللہ پڑھ کرڈ نج ہوتا ہے۔ ۲: - چھری پر بسم اللہ کھی ہوتی ہے ورڈ نج ہوتا ہے۔ ۳: - وہاں کے اہل کتاب ذیح کرتے ہیں ، اگر جداہل کتاب کا ذیج شدہ جائز ہے لیکن آج کے مسلمان برائے نام کے ہیں ، آیا ماشاء الله لآل كتاب تو بدرجهاً ولى برائے نام ہوں گے۔اب تو سومیں ایک بمشكل ہے گا جوسیح ابل كتاب ہو، بہرحال بینسلمہ بات ہے کہ بیلوگ (اہل کتاب) اینے وین پرنہیں ،تو کیا اس حالت میں بھی ان کا ذیج شدہ اور ان کی عورتوں ہے نکاح مسمان کے لئے جائز ہوگا؟ بدتو باہر سے آنے والے گوشت کی تفصیل ہے۔ معودی عرب کے ملک میں یعنی مکہ تمرّمدو مدینہ منور و میں ایک مرغی کو کاٹ کر بغیر تھنڈا کئے گرم یانی یامشین میں ڈال لیتے ہیں تا کہ اس کے پر وغیرہ اُتر جا تمیں ، کھال وہ لوگ نہیں اُتارتے۔ؤوسری صورت منی میں ندیج خانے میں دیکھی گئی کہ جانور کے ذریح ہوتے ہی ابھی تو تصندا بھی نہیں ہوا، بعض مرتبہ تو رکیس بھی سیحے نہیں کمنیں اور و وسرا جانو راس پر ا گراکر کاٹ لیتے ہیں۔ آیا اس طرح کا کاٹنا کیا ہماری شریعت اجازت دیتے ہے پانہیں؟ تفصیل ہے جواب عزایت قرما کمیں ، ساتھ یہ مجھی بتلادیں کہ آیا بیان کروہ وہ تمام صورت صل عربوں کے ہاں جائز ہے؟

جواب :...اگر گوشت کے بارے میں بورااطمینان نہ ہوکہ بیٹی شری طریقے پر ذرج کیا گیا ہے تو احتیاط اس کا کھا ؟

سوال:...اب س طرح معلوم ہوگا کہ اس ہوٹل میں غیرشری گوشت فروخت ہور ہا ہے؟ آج مجھے سعودی عرب میں

 <sup>(</sup>١) وأما شرائط ركن الذكاة فأمواع ... ومنها أن يكون مسلمًا أو كتابيًا فلا تؤكل ذبيح أهل الشوك وابحوسي والوثني . ... .. وتوكل ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى. "وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم" والمراد مه ذبائحهم .. ومنها التسمية حالة الذكر عندما ...... ولما قوله عزّ وجلّ. "ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق" ... إلخ والبدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود ج ٥ ص ٣٥، ٣١، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتى يعلم أنها مذكاة مسلم، لأنها أصلها حرام. وشككما في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملًا بالغالب المفيد للطهورية. (شرح الحموي على الأشباه والبطائر، القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك ح: ا ص: ١٨٣ طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية).

چالیس سال ہوگئے، مجھے پکاعلم ہے کہ ۹۰ فیصد ہوٹیوں میں یہی گوشت فروخت ہوتا ہے، کیونکہ کٹر تِ ہجوم کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ بحرے وغیرہ فرخ کرلیں، اس بنا پر بیاوگ باہر کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو بتا ویتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس تمام صورت ِ حال کے ہوتے ہوئے بھی کسی مسلمان کی گوائی معتبر ہوگی یانہیں جبکہ حقیقت تجربے کے فر ایجہ معلوم ہو چکی ہے؟

جواب:...اگرکوئی دین دارمسلمان کهددے کہ بیطال گوشت ہے، تواس کا قول معتبر ہوگا۔ (') کیا مسلمان ،غیرمسلم مملکت میں حرام گوشت استعمال کر سکتے ہیں؟

سوال:... میں امریکہ میں زیر تعلیم ہوں ، یہ ں پراکٹر مسلم مما لک کے طلباء ہیں جب انہیں کوشش کے بعد حلال گوشت میسر نہیں ہوتا تو اسٹور سے ایب گوشت خرید تے ہیں جو اسلامی طریقہ پر ذبح شدہ نہیں ہوتا ، بتا ہے ہم کیا کریں ؟

چوا ب:..صورت مسئولہ میں سب سے پہلے چنداُ صول سمجھ لیں ، اس کے بعد اِن شاءاللّٰہ مذکورہ بالامسئلے کو سمجھنے میں کو کی دُشواری نہیں ہوگ ۔

ا:...اکلِ حلال ضروری اورفرض ہے،حلال کوترک کرنا اورحرام کو اختیار کرنا بغیرضرورت بشر کی ناج ئز وحرام ہے۔ ۴:...حلال چیزیں جب تک مل جائیں ،حرام کا استعمال جائز نہیں۔

اند...گوشت پیندیده اور مرغوب چیز ہے، اگر حلال الل جائے تو بہتر ہے، کیکن اگر حلال ندل سکے تو حرام کا استعال دُرست نہیں۔

سم: ...کسی کے نز دیک پیندیدہ ہونے کی وجہ ہے حرام کا استعمال حلال نہیں ہوتا۔ (۳)

3:..جرام اشیاء کا استعمال اس وقت جو تزہے جبکہ حلال بالکل شد ملے ، جان بچانے کے لئے کوئی حلال چیز موجود شہو، ای کو '' اِضطرار شرگ'' کہاج تاہے۔

(۱) ان خبر الواحد يوحب العمل. (البحر الوائق، باب شروط الصلاة ج: اص ٣٠٥). أيضًا: ثم اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب . . . . فالأوّل: مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد . . . . فلو كان الغالب فيها المسلمون حاز الأكل عملًا بالغالب المعيدة للطهورية . (شرح الحموى على الأشباه، القاعدة الثالثة ج. اص ١٨٣٠ طبع إدارة القرآن).

(٢) "يَسَايُهَا الَّـذِيْـنَ امَـُوا كُلُوا مِنُ طَيَبتِ ما رزَقُنكُمْ" الآية. "إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لَغَيْرِ الله " (النقرة: ٤٣٤ ).

(٣) عن سلمان ...... قال عليه السلام. الحلال ما أحل الله في كتامه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عمه فهو عفو عمه. (مشكوة، كتاب الأطعمة، ص:٣٧٤).

(٣) "فَمَنِ اصْطُرُّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اثْمَ عَلِيهِ" (البقرة ١٤٣). النظرورات تبيح المطورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند السخمصة واساعة اللقمة بالخمر .. . . ما أبيح للصرورة يتقدر بقدرها . . . . ومن فروعه المصطر لا يأكل من الميتة إلّا قدر سد الرمق. (الأشباه والنظائر، القاعدة الحامسة ح. ا ص: ١٨ ا ا ، ٤ ا ا ، طبع إدارة القرآن).

۱۱:... اضطرار شرعی کے موقع پرصرف جان بچانے کی حد تک حرام چیز کا استعمال دُرست ہے، مذّت حاصل کرنے کے لئے یا پیٹ بھر کر کھانا دُرست نہیں۔

ے:...غیر مسلم میں سے یہوداور نصاری جواپی اپنی کتاب کو مانے میں اور امتد کے نام سے جانوروں کوؤئے کرتے ہیں ،ان کا

ذرج کیا ہوا مسلم نوں کے لئے حلال اور جو نزہے ،البتہ مجوس اور دہر بیاور جو یہود و نصاری اپنی اپنی کتابوں کونہیں مانے اور امتد کے نام
سے ذرج نیں مرتے ان کا ذرج کی ہوا مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔ فدگورہ بالا تو اعد ہے معلوم ہوگیا کہ جب تک حلال غذامیسر ہو
اس وقت تک حرام غذا کا استعمال جائز نہیں ہے جسرف پیندیدہ اور مقوی ہونے کی وجہ سے حرام گوشت حلال نہیں ہوجا تا۔

حرام ً وشت کے بجائے آپ مجھلی ،انڈ ا،ؤودھ ،وہی کا زیادہ استعمال کریں ، جب کہیں ہے حلال گوشت میسر ہوج ئے اس کو وافر مقدار میں اسٹور کرلیں ، یا چندمسلمان مل کر ئے شہر کے مذبح خانے میں جانور مرغی وغیرہ ذبح کرلیں۔

#### ہوٹلوں میں مرغی کا گوشت

سوال:... عمرہ یا جج کے لئے سعودی عرب جانا ہوتا ہے تو وہاں تیا م کے عرصے میں گوشت خصوصاً مرغی کے گوشت کا استعمال
کیسا ہے؟ وہاں جو مرغی آتی ہے وہ ؤوسرے مما مک ہے آتی ہے، عام پبلک تو خیال نہیں کرتی اور وہ استعمال کرتی ہے، جبد دین د، رطیقہ
خصوصاً تبلیغی حضرات بالکل اس گوشت ہے اجتناب کرتے ہیں۔ ہونلوں میں سالن اور روسٹ مرغی وہ استعمال ہوتی ہے جو باہر ہے
آئی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ستی بھی ہوتی ہے اور بظ ہراچھی بھی۔ اب سوال میہ ہے کہ ہم اس روسٹ مرغی یا سالن والی مرغی کو استعمال
کریں یانہیں؟ سعودی حکومت میہ کہتی ہے یا جو مرغی منگواتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذبح بحطول ہے، ؤوسری طرف وین دار طبقہ خصوصاً
تبلیغی حضرات کو اس پر بالکل اعتبار نہیں ، اب آپ ہے اس بارے ہیں دریا فت کرنا ہے کہ آپ کا کیا فتو کی ہے؟

جواب: ... باہر ملکوں سے جومرغی آئی ہے اوّل تو اس کے بارے میں بیمعوم نبیں کہ وہ صحیح طور پر ڈنے بھی کرتے ہیں یا نبیں؟ اس کے علادہ مرغی کا نے والوں کا اُصول بیہ ہے کہ جونہی مرغی کو ڈن کر تے ہیں وہ اس کو کھو لتے ہوئے پانی میں ڈال ویتے ہیں تاکہ اس کے پر وغیرہ صاف ہو سکیس اور تمام آلنش اس کے اندر ہوتی ہے، اس لئے وہ مرغی ناپاک ہوجاتی ہے اور اس کا کھانا حلال نہیں۔ 'جہاں تک جھے معلوم ہے سعودی عرب میں خصوصان جے وغیرہ کے موقعوں پر ہوٹلوں میں جومرغیاں روسٹ کی جاتی ہیں وہ اس قشم کی ناپاک مرغیاں ہوتی ہیں اس لئے ان کا کھانا حلال نہیں۔

<sup>(</sup>١) "فمن اصطُرَّ في محمصةٍ عير مُتحابف الأثم فانَ الله عَفُورٌ رَّحيْمٌ. (المائدة ٣).

 <sup>(</sup>۲) مسها (أى ومن شرائط الذكاة) أن يكون مسلمًا أو كتابيًا فلا تؤكل ذبيحة مجوسي وأهل الشرك والوثني ودبيحة الممرت.
 الممرت.د وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى "وطعام الذين أو توا الكتب حل لكم" والمراد منه دبائحهم.
 ربدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود ج ۵ ص: ۳۵ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولو القيت دجاجة حالة الغليان في الماء قبل أن يشق بطبها لتنتف أو كوش قبل العسل لا يطهر أبدا . وهو معلل بتشربها النجاسة المتخللة في اللحم بواسطة الغليان. (فتح القدير ج: ١ ص: ٣١ ، باب الأنجاس، طبع دار صادر بيروت).

#### فرانس سے درآ مدشدہ مرغی کا گوشت کھانا

سوال:...ہم لوگ یہاں ابوظمی کی ایئر فورس میں سروس کر رہے ہیں ، ہم رے کھانے کا انتظام ابوظمی نیشنل ہوٹل میں ہے، کھانے میں زیادہ تر مرغی ملتی ہے، ہمیں پتا جلاہے کہ بیمرغی فرانس ہے ذرئح ہوکر آتی ہے۔ یہبیں معلوم کہ مرغی مسلمان کے ہاتھوں ذرئ ہوتی ہے یاغیرمسلم کے۔ آپ سے پوچھتا ہے کیا بیمرغی ہم رے لئے کھا ناصیح ہے کہبیں؟

چواب: فرانس کی مرغی اگروہ شرعی طریقے ہے ذرئے نہیں کی جاتی تو اس کا کھانا حلال نہیں ،اور پکانا بھی حدال نہیں ،اگر ذرئے کرنے والامسلمان ہو یا کتا کی موفو لتے ہوئے پانی خرصہ سے والامسلمان ہو یا کتا کی ہوتو حلال ہے۔ اوراس میں ایک قباحت یہ ہے کہ ذرئے کرنے کے فورا بعداس وکھو لتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں ،جس سے وہ ساری مرغی ناپاک ہوجاتی ہے ،اس لئے ایسے ہوٹل سے کھ نا جا کڑنیں ۔ آپ اپنے محکمے سے مطاب کریں کہ آپ کو حلال کھانا دیا جائے۔

#### آسٹریلیا سے درآ مدہ کردہ بھیٹروں کا گوشت استعمال کرنا

سوال: ...ایک اخباری إطلاع کے مطابق پاکستان میں تبیں جزار بھیزوں کی ایک کھیپ درآ مدکر کے إسلاميان پاکستان کو فرخ کر کے کھلا دی گئی۔ یہ بھیڑیں آسٹریلیا ہے درآ مدکی گئی تھیں۔ جن کی دو مرک کھیپ عنقریب کرا ہی بھیڑوں کا گوشت کہ وا معین والرخرچ آیا۔ چونکہ یہ وہ بھیڑیں جی جو قابل استعال نہیں رہیں، اس لئے جنی ماہرین کے مطابق ایسی بھیڑوں کا گوشت صحت کے لئے معزموں کا استعال بھیڑوں کو ہلاک کردیا جا تا ہے۔ نقصان سے بچنے کے سے ملی بھگٹ کے تحت دونوں میں قانون کے مطابق استعال بھیڑوں کو ہلاک کردیا جا تا ہے۔ نقصان سے بچنے کے سے ملی بھگٹ کے تحت دونوں میں قانون کے مطابق مقررہ ووقت کے بعد ایسی بھیڑوں کو ہلاک کردیا جا تا ہے۔ نقصان سے بچنے کے سے ملی بھگٹ کے تحت دونوں اکو سلاک میں ملک میں بہتجائے کا بندو بست کیا۔ چنا تی برا استعال بھیڑی پیا کستان میں درآ مدی گئیں جو تھٹر وں کا ساراعل محض مسلمانوں کی غفلت، میں درآ مدی گئیں جو تھٹروں کا ساراعل محض مسلمانوں کی غفلت، میں درآ مدی گئیں جو دونوں کو اسلاک میں بھی بہتل ہوج تا ہے۔ درآ مدشدہ بھیڑوں کا ساراعل محض مسلمانوں کی غفلت، کوتاہ نظری اور یہود و فساری اور ان کے آلہ کارول کی وجہ سے ہوا۔ اس تمام تمہید کا خاص قابل تو جہامر میہ ہے کہ متذکرہ درآ مدشدہ بھیڑوں کو سور Pig-Swine کی خور سے کہ متذکرہ درآ مدشدہ بھیڑوں کو سور کا کو میں میں جو اس میں جو اس میں جو اس کو تربی کے تعدور کو سور کو میں اور یہود و فساری کی جائے۔ دبین شین سر بر کیا ہاں مختز کرہ و ان ورول کو میں اور کھی کا تو برائی والی کا میں جو اس کی کھیڑوں کو کو کا اور دیکر متذکرہ ہو انوروں کو مین کیا ہو جو بھیڑوں اور دیکر متذکرہ ہو انوروں کو مسلمان کو ای جو بیا گئی جو بیا گئی بھیڑوں کو کھانا جائز ہو کو واثور سے باگل گائے یا پاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہو تو اوروں کو مسلمان کھا تھیں۔ دبی گئی بھیڑوں کو کھانا جائز ہو تو اوروں کو کھانا جائز ہو کو واثور سے باگل گائے یا پاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہو کو تو معت مندی نظر کھیں۔

<sup>(</sup>١) ومنها أن يكون مسلمًا أو كتابيًا فلا تؤكل دبيحة أهل الشرك والمرتد ...إلخ. (فتاوي عالمكيري ح.٥ ص.٢٨٥).

جواب: ... یہاں دوسئلے ہیں۔ ایک بید کہ اگر حلال جانور بیار ہواور اس کا گوشت معنرصحت ہو، تو اس کا کھانا اگر چہ حلال ہے، مگر طبتی نقطہ نظر سے ممنوع ہے۔ وُوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ جو جانور حلال اور حرام جانور کے ملاپ سے پیدا ہوا، وہ اپنی مال کے تا بع ہے۔ اگر اس کی ماں حلال ہے تو بینھی حلال ہے، اور اگر ماں حرام ہے تو بینھی حرام ہے۔ تا ہم ایسے جانور کا کھانا کراہت ہے خالی نہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ ان مشکوک بھیٹر وں کی درآ مدمنوع ہے، حکومت کافریش ہے کہ ان کی درآ مدیریا بندی ما کہ کرے۔

#### آسٹریلیا ہے درآ مدشدہ گوشت استعال کرنا

سوال:...آپ کی تو جداخبر' جنگ' مؤرخہ سمرجولائی داوم عید: ۱۰ کالم:۱، پرشائع شدہ فجر بعنوان' آسر بلیا ہے درآ مدشدہ گوشت یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔' آسر بلیا ہے درآ مدکئے جانے دالے گوشت کوکولڈ اسٹور جا کہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے عام ہوگول تک پہنچانے میں دُشواری کا سامنا ہے، اس سیسے میں آسر بلیا کے ٹر فیکمشنر نے صورت حال کی دضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں جب اکثر تصاب کے پاس ریفر پجریشن کی سہولت ہوگی تو پھر یہ گوشت عوام تک بھی آسانی ہوگا۔ آسانی ہے میسر ہوگا۔ انہول نے کہا کہ اسٹورول نے بھی سے حاصل کیا جانے والا یہ گوشت انتہائی معیاری اور موزول قیمت پر میس ہوگا۔ اسلام آباد کے عوامی مرکز میں آسٹریلین گوشت کی سہولت حاصل ہوگی، اور جلد ہی ملک میں قائم پیٹیلی اسٹورول ہے بھی ہے گوشت حاصل کیا جائے گا۔

ورج بالاخبر کے حوالے ہے معلوم کرنہ ہے کہ کی مسلمان اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے معیار کے تعین کوکسی غیرمسلم کے حوالے ہے معلوم کرنہ ہے کہ کی مسلمان کو ذبنی طور پراپی طرف آبادہ کرنے پرنا کام ہوجاتی حوالے کرسکت ہے؟ غیرمسلم قادیا فی باخصوص اور دیگر غیرمسلم اقوام بھی جب مسلمان کو ذبنی طور پراپی طرف آبادہ کرنے پرنا کام ہوجاتی ہوگئی ہیں ،اوراس طرح مسلمان کا قلب آبستہ آبستہ سیاہ ہوئے گئی ہے، اوراس کا ول وی ماغ ،حرام وحلال کی تمیز کھو بینوت ہے ،اور پھر کفر کی جانب مائل ہوجاتا ہے۔

جواب: ... خطاتو آپ کاشائع کردیا ، اوراس پرآپ کا بینغ تجرہ بھی۔ ہمارے یہاں کی ندہی تظیموں اور سیاس جماعتوں کو ، حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھر پور احتی ج کرنا چاہئے کہ حکومت غیرمسلم ملک سے سڑا ہوا مردار گوشت مسلمانوں کو کھل نے سے بازر ہے۔ اور میں مسلمانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس سڑے ہوئے گوشت کے استعال سے اجتناب کریں اوراس کا مکمل بائکاٹ کریں۔

## بحری جہاز پرعیسائی کے ہاتھ کا ذیج شدہ جانور کا گوشت کھانا

سوال:...مسئلہ ہیہ ہے کہ میرے خالو ہیرون ملک ایک بحری جہاز میں ملازم ہیں۔ جوا کثر یور پی ممالک میں سفر کرتے ہیں، الحمد للدصوم وصلو قائے پابند ہیں اور دوران سفر بھی پابندی کرتے ہیں۔ البلدا مسئلہ ہیہ ہے کہ اکثر اوقات یورپی ممالک کا سفر کرتے ہیں اور

<sup>(</sup>١) الصرر يدفع بقدر الإمكان. (شرح الملة المادة: ٣١ ص٣٢٠، طبع حبيبيه كولته).

<sup>(</sup>٢) التابع تابع ... . التابع لا يفرد بالحكم. (شوح ابحلة المادة:٣٨/٣٤ ص.٣٩، طبع حبيبيه كوننه).

کبھی دو مہینے بہمی ڈھائی مہینے سفر کرتے ہیں۔ سفر زیادہ ترجوبی امریکا، رُوس، آسٹریلیا، جاپان کا ہوتا ہے۔ خالو کہتے ہیں کہ دورانِ سفر ہمیں جو کھانا ملتا ہے وہ اکثر گوشت ہوتا ہے، جو کھانا پکاتے ہیں وہ باور پی میس کی ہیں، اور جو نور بھی وہی لوگ ذی کرتے ہیں، الہذا ہمیں بھی کھانا پڑتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کھانا نہیں کھاتے ۔ تو وہ کہتے ہیں: نہ کھاؤ۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہزیاں پکاؤ۔ وہ یہ دلیل ویتے ہیں کہ سفر زیادہ عرصہ ہوتا ہے لہذا سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں، جبکہ گوشت کوفر آج میں محفوظ کیا جاسکتا ہے، اہذا ہم یہ کھانا، کھانے پر مجبور ہیں، جبکہ اس کے متباول ہمارے پاس کوئی اور وُوسرا راستہ نہیں ۔ بعض پاکتانی دوست کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑ دو، نوکری چھوڑ کو اور وُوسرا راستہ نہیں ۔ بعض پاکتانی دوست کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑ دو، نوکری بعض کی کھانا کہ دوست کہتے ہیں ہوگوں ہوں ہوں کہ کہ ہور کہ کہ اس کے متباول ہمارے ملک میں نوکر یاں اتنی آسانی ہے نہیں متیں، اور سی انجی نوکری کے لئے ورخواست دیں تو جھوڑ کر میں کیا کروں؟ جبکہ یہ بہراں ہمارے ملک میں نوکر یاں اتنی آسانی ہے نہیں متیں، اور سی انجی نوکری کے لئے ورخواست دیں تو بھیر رشوت نوکری نہیں ملتی البد، ابتدا کہن کہ کہ کر جانور کو ذی کرتے ہیں، تواس جواب ہے مطمئن فرما کمیں۔ (اُن

#### بازار کے گوشت کے کہاب اِستعال کرنا

سوال:... بازار میں پینج کہا ہے جو کہا لی فروخت کرتے ہیں، تو بیلوگ بھی گوشت کونہیں دھوتے ، اور قیمہ باریک ہونے ک وجہ سے دُ ھلنا بھی دُشوار ہوتا ہے ، لیعنی کہا ہے کے ساتھ دہارے پہیٹ میں خون بھی جاتا ہے۔ چوا ہے:... ریجھی حلال ہے۔

<sup>(</sup>۱) ومنها أن يكون مسلمًا أو كتابيًا . . . ثم انما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو شهد وسمع منه شيء أو شهد وسمع منه تلي وحده (فتاوي عالمگيري ح٥٠ ص ٢٨٥، كتاب الدبائح، طبع رشيديه كوئثه). (۲) "قُلُ لَآ اَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحرَّمًا عَلَى طَاعِم يُطُعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا" الآية (الأبعام ١٣٥).

## قربانی کا گوشت

## قربانی کے گوشت کی تقسیم

سوال: تربانی کے گوشت کی تقسیم س طرح کرنی جاہے؟

جواب: جس جانور میں کی حصد دار ہوں و گوشت و ن کر کے تقییم کیا جائے ، اندازے سے تقییم نہ کریں۔ افضال ہے کہ قربانی کا گوشت تین جھے کر کے ایک حصد این اہل وعیال کے لئے رکھا جائے ، ایک حصد احباب واعز ہیں تقییم کرے ، ایک حصہ فقراء وسما کین میں تقییم کرے۔ اور جس شخص کے عیال زیادہ ہول وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام (۳) فائل کی آجرت میں گوشت ہے ۔ فربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے ، فائل کرنے والے کی اُجرت میں گوشت یہ کھال دینا جائز نہیں ، اُجرت علیحدہ سے دینی چاہئے۔ (۳)

#### قربانی کے بکرے کی رانیں گھر میں رکھنا

سوال:.. قربانی کے لئے تھم ہے کہ جانورصحت مندخوبصورت ہواور ذیج کرنے کے بعداس کو برابر تین حصول میں تقییم کی جائے ، جبکہ اس وقت مید کی کھنے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی کے بعد بجر ہے کی ران وغیر وکھل اپنے لئے رکھ لیتے ہیں اور بعد ہیں ہونموں میں روسٹ کراکر لے جاتے ہیں ، بلکہ یہ بھی و کیھنے میں آیا ہے کہ بجر ہے کی دونوں ران مع کمر کے رکھ دی جاتی ہیں۔اس مسئلے پر صدیث اور شریعت کی روسٹ کراکر لے جاتے ہیں ، بلکہ یہ بھی و کیھنے میں آیا ہے کہ بجر ہے کی دونوں ران مع کمر کے رکھ دی جاتی ہیں۔اس مسئلے پر صدیث اور شریعت کی روسٹ کی روسٹ کی دونوں کو تھی میں جوجائے۔

 (۱) ويقسم اللحم بالوزن لأنه مورون وإدا قسموا جرافًا لا يجوز ـ (البحر الرائق ح۱۹ ص ۱۹۸) كتاب الأصحية، طع دار المعرفة، فتاوى شامى ج: ١ ص:٢١٤، كتاب الأصحية، طبع سعيد) ـ

(۲) ويستحب أن يأكل من أصحيته ويطعم منها عيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخد الثلث صيافة لأقاربه، وأصدقائه، ويستحب أن يأكل من أصحيته ويطعم منها كذا في البدائع . ولو حبس الكل لنفسه جار، وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام، إلا ان إطعامها والتصدق بها أفصل، إلا أن يكون الرجل ذا عيال غير موسع الحال فإن الأفصل له حيندان يدعنه لعياله ويوسع عليهم به كذا في البدائع. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الأضحية ح ۵ ص ٣٠٠ طبع رشيديه كوئته، وأيضًا الشامية ج: ١١ ص ٣٠٠، كتاب الأضحية، والبحر ج: ٨ ص ٢٠٣، طبع دار المعرفة).

(٣) ولا يحل بيع شحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وبرها وشعرها ولسها ألح. رعالمكيرية ج ٥ ص ٢٠١ طع الموجستان بك دُيو). وقوله عليه السلام. من ماع أضحية ، فلا أضحية له، يفيد كراهة البيع. (البحر الرائق، كتاب الأصحية - ١٠٠٠ م. م. ١٠٠٠ م. ١٠٠ م. ١٠٠٠ م. ١٠٠ م. م. ١٠٠ م. ١

ص (٣) ولا يعطى أجرة الحزار منها شيئًا والنهى عنه نهيًّ عن البيع لأنه في معنى البيع | الخ. (البحر الرائق ح٠٨ ص٢٠٣، كتاب الأصحية، طبع دار المعرفة، الفتاوي الشامية ج ٢ ص٣٢٨، كتاب الأضحية). جواب:...افضل میہ بے کے قربانی کے گوشت کے تمین جھے کئے جا کمیں،ایک فقراء کے سئے،ایک دوست احباب کے سئے، اورایک گھرکے لئے ۔لیکن اگر ساراتقسیم کر دیا جائے یا گھر میں رکھ لیا جائے تو بھی کو لی حرج نہیں'،'بشر طیکہ قربانی سیح نیت کے ساتھ کی تقمی بصرف گوشت کھانے یالوگوں میں سرخ زوئی کے لئے قربانی نہیں کتھی۔ (۲)

#### قربانی کا گوشت شادی میں کھلانا

سوال:...ہم رے محلے میں ایک صاحب نے گائے کی قربانی تبسرے دن کی اور چو تنے دن انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور قربانی کا آ دھے سے زیادہ گوشت دعوت شوری میں لوگوں کو کھلا ویا ، کیوان کی قربانی ہوگئی ؟

جواب:...اگر قربانی سیح نیت سے کی تقی تو ان شاءالتہ ضرور قبول ہوگی ،اور قربانی کا گوشت گھر کی ضرورت میں استعال کر: جا ئز ہے،اگر چدانظل میہ ہے کہ ایک تبائی صعدقہ کرد ہے،ایک تہائی دوست احباب کود ہے،ایک تبائی خود کھائے۔

## کیاسارا گوشت خود کھانے والوں کی قربانی ہوجاتی ہے؟

سوال:... بقرعید پر ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے تو میرے بھائی اس کے تین حصے کرتے ہیں ، ایک گھر ہیں رکھ لیتے ہیں ، دو حصے محلے اور دشتہ داروں میں تقسیم کردیتے ہیں ، جبکہ ہمارے محلے ہیں اکثر لوگ سارا گوشت گھر ہی میں کھالیتے ہیں ، محلے اور دشتہ داروں میں ذراساتقسیم کردیتے ہیں اور کئی دن تک کھاتے ہیں۔ضرور بتاہیے گا کہ کیا ایسے لوگوں کی قربانی ہوجاتی ہے؟

۔ جواب:...آپ کے بھائی جس طرح کرتے ہیں وہ بہتر ہے، باتی سارا گوشت اگر گھر پر کھا ہی قربانی جب بھی صحیح ہے، بشر طیکہ نیت قربانی کی ہو،صرف گوشت کھانے کی نہ ہو۔ (۵)

#### قربانی کے گوشت کا اسٹاک جائز ہے

سوال:...شرمی اَ حکام کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقلیم غرباء، سکین ،عزیز وا قارب ، اَ ژوس پڑوس اور جو مستحق ہوان میں کی جائے ،لیکن عام طور پر بیرد یکھنے ہیں آ رہا ہے کہ اکثر گھروں میں بقرعید کی قربانی کے گوشت کا پچھ حصہ تو تقلیم کردیا جا تا ہے اور

<sup>(</sup>۱) الأفضل أن يتصدق منها الثلث، ويدخر الثلث ضيافة للأقارب والثلث لنفسه، فإن لم يتصدق بشيء منها جار. (الجوهرة النيرة ح:۲ ص:۲۸۵، كتباب الأصبحية). أيضًا. والأفصل أن يتصدق بالثلث ويتحد الثلث صيافة لأقاربه وأصدقاته ويدحر الثلث ولو حبس الكل لنفسه جاز إلح. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج:۵ ص:۳۰، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار؛ وأن كان شريك الستة نصرانيًا أو مريد اللحم لم يحز عن واحد. (الدر المختار على رد الحتار على - ١٤ ص: ٣٢٩، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>m) الينأحاشية نبرا ويكهيل.

<sup>(</sup>٣) ايناً-

<sup>(</sup>٥) الصّاحاشية بمرا مد عظافرها كير.

زیده بچاہوا گوشت فرج، ڈیپ فریز رہیں بھر کرر کھ دیا جاتا ہے اور اپنے استعمال کے ساتھ ساتھ نیاز نذر ہیں بھی استعمال کیا جاتا ہے،
اور یہ گوشت آئندہ بقرعید تک استعمال ہیں آتا رہتا ہے جبکہ زیادہ عرصہ فرج اور فریز رہیں رہنے ہے اس کی ماہیت اور ڈا اُفقہ بھی ہے حد
خراب ہوجاتا ہے، اور اسے دیکھنے اور کھانے میں کر اہیت آتی ہے، لہذا اس سلسلے میں شرکی طور پر مطلع فرماد بیجئے کہ کیا بقرعید کا گوشت
آئندہ بقرعید (ایک سمال) تک اسٹاک کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...افضل توبیہ بے کہ قربانی کے گوشت کے تین جصے کئے جا کیں ،ایک حصہ گھر کے لئے ،ایک دوست احباب کے لئے ،اور جب مساکین کے لئے ،ایک دوست احباب کے لئے ،اور ایک فقراء وسما کین کے لئے ،اور جب وشت کارکھنا جا کر جوا تواس کا استعمال کسی بھی جا گزمقصد کے لئے بچے ہے۔ (۱)

### قربانی کا گوشت غیرمسلم کودینا

سوال:...کیا قربانی کا گوشت غیرمسلم کودیا جاسکتا ہے؟ جواب:...دیا جاسکتا ہے، بشرطبیکہ تذری قربانی شہو۔ (۳)

#### منت كى قربانى كا گوشت صرف غريب لوگ كها سكتے ہيں

سوال: ... میری والدہ صاحب نے میری نوکری کے سلسے میں منت مانی تھی کہ اگر میرے جینے کومطلوبہ جگہ نوکری تا گئی تو میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گی ، بحد اللہ نوکری تا گئی ، خدا کا شکر ہے ، لیکن کا فی عرصہ گزر گیا ابھی تک منت پوری نہیں کی ، اس میں سستی اور دیر ضرور ہوئی ہے لیکن اس میں ہماری نیت میں کوئی فتو رنہیں ،صرف بیہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقت کارکیا ہو جو سیح اور مین اسلامی ہو؟ اس میں اختلاف برائے ہیہ ہماری نیت میں کوئی فتو رنہیں ،صرف بیہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقت کارکیا ہو جو سیح اور مین اسلامی ہو؟ اس میں اختلاف برائے ہیہ ہماری نیت میں کوئی فتو رنہیں ،صرف بیٹ کی جائے اس کا گوشت رشتہ واروں ،گھر کے افراو کے لئے جائز ہے ہیہ پور کا بچرا فریب و مسکمین یا کسی دار العلوم مدر سہ کودے دینا جا ہے؟

جواب:...آپ کی وامدہ کے ذمہ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے، اور اس گوشت کا فقراء پرتقتیم کرنالہ زم ہے۔ منت کی چیز غنی اور مال وارلوگ نہیں کھا سکتے جس طرح کہ زکو ۃ اورصد قد یفطر مال داروں کے لئے حلال نہیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشی نمبرا الاحظ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>٢) ويهب منها ماشاء للعنى والفقير والمسلم والدمي وفتاوى عالمگيرى ج٥٠ ص٠٠٠، كتاب الأضحية).

 <sup>(</sup>٣) فأمّا الصدقة الواحبة منها كالأصحية المنذورة مثلًا فلا يجزئ دفعها إلى كافر الخ. (اعلاء السن ح ١٠ ص ٢٨٨، طبع إدارة القرآن كواچي).

<sup>(</sup>٣) إن وجبت بالسدر فليس لصاحبه أن يأكل مها شيئا ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان البادر غيًّا أو فقير، ليس للمتصدق أن يأكل صدقته ولا أن يطعم الأغنياء. (عالمگيرى ج ۵ ص ۳۰۰ كتاب الأصحبة). أيضًا وأمّا في الأضحية المسدورة مواء كاست من الغي أو الفقير فليس لصاحبها أن يأكل ولا أن يؤكل الغيي هكذا في المهاية. (عالمگيرية ح۵ ص: ۳۰۰) كتاب الأضحية، طبع وشيديه كوئشه).

## قربانی کی کھالوں کےمصارف

#### چرمہائے قربانی ، مدارس عربیہ کودینا

سوال:... ہمارے شہر کے کسی خطیب صاحب نے کسی جمعہ میں اس مسئے پر وضاحت فر ہائی کہ مال زکو ۃ و چرمہائے قربانی ، تغییر مدارس و تخوا و مدرّسین میں صرف کرنا جائز نہیں۔ اس ہے کافی عرصہ پہلے لوگوں میں بید ستورتھا کہ زکو ۃ یا قربانی کے چمڑے و غیر و خاص طور پر و پنی خدمت کی وجہ سے مدارس عربیہ میں پہنچا و سے شے۔ اس سال قربانی کے موقع پر جب مول نا صاحب کی تقریر کن تو انہوں نے بجائے مدارس کے ، گھو منے پھر نے والے فقیروں میں بیرقم صرف کردی ، جس کی وجہ سے ضام کی طور پر مدرسوں کو نقصان موا ، اورعوام کو بھی بیشہ ول میں جم چکا ہے کہ جب گناہ ہے تو ہم کیوں ضرف کریں؟ اس لئے خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ اس مسئلے کو با قاعدہ وضاحت سے تحریر فرماوییں تا کہ شکوک رفع ہوجا گیں۔

جواب:..خطیب صحب نے جومسکہ بیان فر مایا وہ اس پہلو ہے دُرست ہے کہ چرمہائے قربانی مدارس یا مساجد کی تغییر یا میں اور مدارس کے مدرسین کی تخواہ میں ضرف کرنا جا تزنہیں ہے۔ کیکن مدارس میں جو چرمہائے قربانی دی جاتی ہیں وہ مدارس کی تغییر یا مدرسین کی تخواہ وں میں ضرف نہیں کی جاتی ہیں حاصل کرنے والے غریب ونا دار طلباء پرضرف کی جاتی ہیں۔ للبذا مدارس میں جرمہائے قربانی کی رقم وینا بالکل جا تزہ، جکے موجودہ زمانے میں مدارس میں چرمہائے قربانی وینا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ اس میں غریب طلباء کی اِمداد بھی ہے اور علم وین کی خدمت بھی۔

#### کھال کیے إدارے کودے سکتے ہیں؟

سوال: ... کھالوں کا سب سے بہترین مصرف ہروہ ادارہ ہے جو کہ دِین کی خدمت کر رہا ہو، جیسے کہ آن کل دین مدارس وغیرہ الیکن پوچھنا ہے ہے کہ آج ہرقوم والے خدمت ِ خلق کے جذبہ ہے جمع کرتے ہیں ،تو کیا ہر آ دی اپنی برادری والوں کو وے سکتا ہے؟ ادراسی طرح وُ وسرے نوگوں کو جو کہ دعویدار ہیں خدمت خلق کے ، حالانکہ حقیقت میں ایک بھی اپنے دعوے میں سے انہیں ہے، بلکہ ہرایک

<sup>(</sup>۱) ويتصدق بحلدها أو يعمل منه ... لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه كدراهم فإن بيع اللحم أو الحلد به أى بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمه إلى ولا يصرف إلى بناء بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمه إلى ولا يصرف إلى بناء نحو مسجد روفى الشامية) قوله نحو مسجد كباء القباطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الأنهار و حج والحهاد وكل ما لا تمليك فيه. (رد المحتار مع الدر المختار ح: ٢ ص: ٣٣٣، كتباب المزكاة). (ويتصدق بحلدها أو يعمل منه نحو عربال أو حراب) لأنه جزء منها وكان له التصدق والإنتفاع به. (بحر الرائق ح ٨ ص ١٥٨، كتاب الأضحية).

ا ہے نفس کے تقاضوں کو پر اکر نے میں اس کی قم خرج کرتا ہے، بتلائے کہ کیا کریں؟ یہ بھی بتلا کمیں کہ کھال دیتے وقت کیا نہیت کرنی حاہے؟ اوراس کوویئے کے لئے کیاشرا نکو ہیں؟ اور سیح مصرف بتلا نمیں؟

جواب: قربانی کی کھال فروخت کردی جے تواس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، ہندا قربانی کی کھال ایسے ادارے ہو ہماعت کودی جائے جس سے یارے میں پورااطمیثان ہو کہ وہ صحیح مصرف پرخرج کرےگی۔ <sup>(۱)</sup>

## قصائی کا قربانی کی کھال کواینے پاس رکھ لینا

سوال:...بقرعیدی قربانی پریہاں مذبح والے جانور ذرائ کر کے کھال اُتار کر گوشت دے دیتے ہیں، جبکہ کھال انہیں کے پاس رہ جاتی ہے،اور بیمعلوم بھی نہیں کہ کھال وہ کیا کرتے ہیں،ایسے میں قربانی کرنے والے کی قربانی وُرست ہوئی یانہیں؟ چوا**ب** :...ان کو ذیح کرنے کی اُجرت وے دی جائے ۔کھال ، ذیح کرنے کی اُجرت میں نہ دی جائے۔ اُ

#### قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہرکسی کودے سکتے ہیں

سوال: قربانی کا گوشت کے کوبھی دے سکتے ہیں الیکن کھال کے لئے قید کیوں ہے؟ وہ بھی گوشت کی طرح دے سکتے ہیں یانبیں؟اس کے لئے ستحق محف کی یا بندی س وجہ ہے؟

جواب: .. قربانی کی کھال جب تک فروخت نہیں گائی ،اس کا حکم گوشت کا ہے ،اور کسی کوبھی دے دینا جائز ہے ، فروخت کے بعدال کا صدقہ واجب ہے، و دغریب بی کودے سکتے ہیں۔ <sup>(\*)</sup>

## إمام مسجد كوچرم قرباني دينا كيساہے؟

سوال: . چرم قربانی ۱، مسجد کودین جائز ہے بانہیں؟ براہ کرم اس مسئلے کوذر اتفصیل ہے بیان فرما کرمشکورفر ما میں۔ جواب:..اگر امام مسجد کی مامت کی تنخوا دیا وظیفه علیحد و مقرّر ہوا درتقرّ رے دفت اس کے سرتھ صریحاً یا اشار ہ نہ بات طے نه ہوئی ہوکہ امام کی حیثیت ہے ہم آپ وقر بانی کی کھالیں بھی دیا کریں گے ،اوروہ امام بھی کھالوں کومقتدیوں پر اپناحق نہ سمجھے ،تو اس صورت میں اگر مقتدی واقعتاً گوشت کے مدید کی طرح کھال کا بھی مدیدوے ویں تو جائز ہے۔ کلیکن اگر دونوں طرف ہے نبیت یہی ہو

<sup>(</sup>١) فإن بناع التحلد أو اللحم بالفلوس ... تصدق بثمنه. (الحوهوة النيرة ح:٣ ص.٣٨٦، كتناب الأصحية، البحو الرائق ح٨٠ ص٢٠٣٠، كتاب الأصحية، طبع دار المعرفة، شامي ح ٢ ص٣٢٨، كتاب الأضحية، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولا يعطى أجرة الحزار منها لأنه كبيع. (حاشية رداعتار ج ٢ ص ٣٢٨، كتاب الأضحية).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کاه شیه نمبرا ویکهیس

<sup>(</sup>٣) اینا حاشینبرا و کهیں۔

<sup>.</sup> لَا بمستهلك كخل ولحم ونحوه كدراهم فإن بيع اللحم أو الحلد به أي بمستهلك أر بدراهم تصدق بثمنه (شامي ح:١ ص:٣٢٨) كتاب الأضحية، طبع سعيد).

کہ بید امامت کے عوض کے طور پر دی جارہی جیں تو فلا ہری تا ویل کرتے ہدیدنام رکھنے سے ان کو دینا جا ئزنہیں ہوگا۔ ام مسجد اگر غریب ہواوراس کی شخواہ اوراُ جرت کی نبیت کے بغیر صرف غریب یا عالم اور حافظ بچھ کراس کو کھا میں دی جا نہیں تو میری رائے جس نہ صرف بیجائز بلکہ بہتر ہے ،ایسے علماء وحفاظ اگر محتاج ہوں تو ان کی إمداد کرتا سب سے بڑھ کراُ ولی ہے۔

#### صاحب حیثیت إمام کوقر بانی کی کھالیں اور صدقہ نفطر دینا

سوال:...اگرایک ا، م جوم حب حیثیت ہوا در بھی ہو، اور پھرعیدالفطر کا فطرانداورعیدالاضیٰ کی قربانیوں کے چیزے کے بینے فود ہانے اور کیے کداس بات کا میں خود ذمہ دار ہول کہ جھے پران چیز دل کے پیمے لگتے ہیں۔ آپ اسلام کی شرق حیثیت سے اس مسئلے کا مفصل جواب دیں، نیزیہ بھی بتا کیں کداس امام کے چیجے نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس طرح؟ اور اگر نہ ہوگ تو کس طرح؟ اور اگر نہ ہوگ تو کس طرح؟ ور اب دیں۔

جواب:... إمام كو بحق أجرت تو صدقة فطراور قرباني كي كعالين ويناجا تزنيس، البنة اگروه ناواراور عيال دار بهونے كي وجه سے ذكوة كامستحق ہے توا بني ناوار كي وجه سے وہ وُ وسرول ہے ذیادہ مستحق ہے۔ رہا بير كه ذكوة كامستحق ہے يانبيس؟اس بارے ميں اگر اس كى بات پر اعتماد شد ہوتوا بی صوابد يد برعمل كياجائے۔اگروہ إمام نيك اور متندين ہے تو نماز اس كے پیچھے وُ رست ہے۔

## چرم قربانی یاصدق فطرا گرغریب آ دمی لے کر بخوشی مسجد و مدرسه کودے توجا تزہے

سوال: ...کی غریب آ دمی کوقر بانی کی کھال اور صدقته فطرطان اب اگروه آ دمی جا ہے کہ کھال اور صدقہ مسجد یا مدرسہ کوویدے توبیجائز ہوگایا تا جائز؟ کیا مسجد و مدرسہ میں اس کوتھیر مرخرج کیا جا سکتا ہے؟

جواب:..قربانی کی کھالوں یاصدقۂ فطر کی رقم کافقیریامسکین کو مالک بنانا ضروری ہے،اس لئے معجداور مدرسہ کی تعمیر پر
اس رقم کو صَر ف نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی مسکین یاغریب شخص کوان اشیاء کا مالک بنایا اور وہ برضا ورغبت مسجد یا مدرسہ میں چندہ ویدے تو
اب اس رقم کی صورت تبدیل ہوگئی اور وہ قربانی کی کھالوں کی قیمت یاصد قدہ فطر نہیں رہی ،اس لئے اب وہ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں دیگر چندوں کی طرح صَر ف کی جاسکتی ہے۔ (")

#### فلاحی کاموں کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنا

سوال:...اگر کوئی جماعت فلاحی کاموں کے نام سے قربانی کی کھالیں اور چندہ دصول کرے تو ان کوقربانی کی کھالیں اور

 <sup>(</sup>۱) عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها وألا يعطى في جزارتها شيئًا. (بخارى ج ۱۰ ص ۲۳۳). ويشترط أن الصرف تمليكًا ألا إباحةً كما مر. (درمحتار ج ۲۰ ص ۲۳۳).
 (۲) الشَّا والدبالاً...

 <sup>(</sup>٣) ولا يصرف إلى بناء تحو مسجد وفي الشامية (قوله نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى
 الأبهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه. (شامي ح ٢٠ ص ٣٣٣٠، كتاب الزكاة).

قلنا ان الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء. (درمحتار ج: ٣ ص: ٣٢٥).

چنده دینا چاہئے یانہیں؟

چواب:..قربانی کی کھامیں فروخت کرنے کے بعدان کا تھم زکو قا کی رقم کا ہے،جس کی تمدیک ضروری ہے،اور بغیر تمدیک کے کے رفائی کا موں میں اس کا خرچ ؤ رست نہیں، قربانی کی کھالیں ایسے اوار سے اور جماعت کو دی جا کیں جونٹری اُصوبوں کے مطابق ان کوضیح جگہ خرچ کرسکے۔

قربانی کی کھالوں کی رقم ہے مسجد کی تغییر سجیح نہیں

سوال:..صدقة فطراورقربانی کی کھالوں کی رقم مسجد یا مدرسہ کی تعمیر پرخرج ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...ز کو ة ،صدقه رفطراور چرم ِقر بونی کی قیمت کاکسی فقیر کو ما لک بنانا ضروری ہے،مسجد یا مدرسه کی تعمیر میں خرچ محیج نہیں۔'' میں ہیں۔

اشاعت کتب میں چرم قربانی کی رقم لگانا

سوال ... بم چندساتھیوں نے ل کرایک ادارہ بنام 'ادارہ دعوت واصلاح'' قائم کیا ہے، جس کے قیام کا مقصد علائے کرام کی تصنیفات و تألیفات کو عام فہم انداز میں عوام تک پہنچانا ہے، نیز بدعات و رُسومات مردّ جہ کی روک تھام کے لئے حضرت تھ نوگ اور مختف علائے عظام کی تحریرات کو منظر عام پر لانا ہے، فی الحال اشاعتوں پر اخراجات کی تمام تر و مدداری کا رکنانِ ادارہ پر ہے۔ چند ماہ قبل بعض ساتھیوں نے میدرائے ظاہر کی کہ کیوں نہ ہم قربانی کی کھالوں سے حاصل شدہ رقوم کو ادارے کے فنڈ میں جمع کردیں۔ یہاں میہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ادارہ کا مقصد محض اش عت کتب ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے رسائل کی خریداری ، مائیری کا قیام ، نیز دُوسری دینی نظیموں کے ساتھ می ونت بھی ہے، تو کیا ہم عزیز دوں کے ہاں سے حاصل شدہ چرم قربانی کی رقوم کو ان مدول میں لگا کے تابی ؟

جواب:...چرم قربانی سے حاصل شدہ رقوم کا تکم زکوۃ کی رقم جیسا ہے،لہذا مستحقین میں اس کی تملیک کرانا ضروری ہے، خواہ وہ نقد کی صورت میں ہویا کت بول وغیرہ کی صورت میں ہو۔ بہر حال ایس مدول میں لگانا جائز نہیں ہے جن میں تملیک کی صورت نہ یائی جائے۔

مسجد ہے متصل دُ کانوں میں چرم قربانی کی رقم خرج کرنا

سوال:..مسجدی تمینی کےصدر نے لوگوں سے قربانی کی کھالیں وصول کیس اوران کھالوں کوفر وخت کر دیا، بقول اس تمینی

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاه شینمبر ۳ مد حظه فره نیس به

<sup>(</sup>٣) الصنَّا، نيز ص: ٣١٣ كاحاشية بمرا مد حظه و-

رس، اليشأب

کے صدر کے ، کھالوں کی رقم مسجد کی متصل وُ کا نوں کی تعمیر میں صُر ف کی گئی ہے۔ کیا بیر قم جو کہ قربانی کی کھا یوں کی تھی ،مسجد کی وُ کا نوں میں لگائی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: .. جورت مسئولہ میں چرم قربانی کی رقم کا مسجد ہے متصل وُکانوں پرخرج کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ قربانی کی کھالوں کو صرف انہی مصارف میں زکوۃ کی جائز ہیں ہے، اور زکوۃ کے مصارف سورہ کھالوں کو صرف انہی مصارف میں خرج کی جائت ہے، مجد کے جی جائے ہیں۔ مجد ہے مصل وُکان تو دُور کی بات ہے، مجد کی تغییر پر بھی زکوۃ اور قربانی کی کھالوں کی رقم خرج نہیں کی جائے، اس لئے کہ بیصد قات واجبہ جیں، اور صدقات واجبہ جیں تملیک ضرور کی ہے، جبکہ صورت مسئولہ میں تملیک مفقود ہے۔ موران اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ ابتدعلیہ اپنے فیاوئ جی ترفر ماتے جیں:

"فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہو ہر مخف کواس کا دینا اور خود ہمی اس سے منتفع ہونا جائز ہے، (البنة قصائی وغیرہ کو یا کسی اور کوا جرت میں دینا جائز ہیں)، اور جب فروخت کردی تواس کے منتفع ہونا جائز ہے، (البنة قصائی وغیرہ کو یا کسی اور کوا جرت میں دینا جائز ہے، اور چونکہ بیصد قریوا جبہ ہاس لئے قیمت کا تقمد آل کرن واجب ہے، اور تقمد آل کی اجبیت میں تمدیک ما خوذ ہے، اور چونکہ بیصد قریوا جبہ ہے اس لئے اس کے مصارف مثل مصارف ڈکو قامے ہیں۔"

(امادالقادی ج: جس: ۲۰ میں۔ اس کے مصارف مثل مصارف ڈکو قامے ہیں۔ "

جن حضرات نے ندکورہ مسجد کی کمیٹی کےصدر کونٹمیرِ مسجد یا تغمیرِ وُ کان کی غرض سے قربانی کی کھامیں وی ہیں اور صدر نے انہیں فروخت کر کے رقم حاصل کی ،ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کھال کی بمقد اررقم صدقہ کریں یا مسجد کمیٹی کے صدر کھامیں دینے وا بول کی اِ جازت ہے مستحقین میں ہی رقم ضرف کرویں۔ (۳)

## طالب علم کو دُنیاوی اعلی تعلیم کے لئے چرم قربانی کی خطیر رقم دینا

سوال:...ایک طالب علم جنھوں نے انجینئر نگ میں بی ای کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ ای شعبے میں مزیداعلی تعلیم کے حصول کے لئے کینیڈا (شالی امریکہ) کی یونیورٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جس کے لئے وہ یو نیورٹی سے منظوری حاصل کر چکے ہیں اور داخلے کے تمام ضرور کی کاغذات تیار ہیں، اور اب یو نیورٹی میں تعلیم کی فیس اور کینیڈا کے سفر کے لئے ان کوڈیوٹ ھال کھرو پ کی شدید ضرورت ہے، لیکن ان کو میدؤشواری در چیش ہے کہ ان کے پاس ڈ اتی طور پراس کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ پھیٹر ہزار

 <sup>(</sup>١) "إنَّ مَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالمَسكِينِ وَالْعَملِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلِّفةِ قُلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْعرمينَ وَفِى سَبِيلِ اللهُ وابُنِ السَّبيلِ،
 قَريُضَةٌ مِّنَ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيَّمٌ حَكِيْمٌ" (التوبة: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) ص: ٣١٣ كاحاشينبرا، وص: ٣١٥ كاحاشينبر٣ ملاحظه يجيز.

 <sup>(</sup>٣) فإن بيع اللحم والجلدبه أي بسمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه الخ. (درالمحتار، كتاب الأضحية ج٥٠ ص ٢٨٧).

روپاپ حلقہ تق رف ہے اس مقصد کے سئے جمع کرلیں تو بقیہ نصف رقم پھیٹر ہزار رو پے جمعیت ' وجرمہائے قرب فی فنڈ' سے ان کی اعانت کردے ، تاکہ وہ اعلی تعلیم کے حصوں کے لئے بیرون ملک جاسکیں اور اس اعلی تعلیم کو ملک و توم کی خدمت کا ذریعہ بناسکیں۔ دریا فت طلب مسئلہ ہے ہے کہ کیاایک فردواحد کی بیاء نت چرمہائے قرب فی کی حاصل ہونے والی رقم کی مدے کی جاستی ہے یہ نہیں؟ جبکہ درخواست وہندہ خودکواس کا مستحق بتا تا ہے۔

جواب: . مجھے تو بیقطعاً ناجا کر معلوم ہوتا ہے ، وُ وسرے اہل علم سے دریافت کرلیا جائے۔ اگران صاحب کو بیر تم و نی ہوتو اس کی تدبیر بیہ ہوسکتی ہے کہ ان کو اتنی رقم بطور قرض کے دے دی جائے اور جب وہ خرج کرلیں تو اس رقم ہے ان کا قرض ادا کردیا جائے۔

# غیرمسلم کے ذیجے کا حکم

# مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے، مرید ود ہر ہے اور جھکے کا ذبیحہ جائز نہیں

سوال: ...گزارش خدمت ہے کہ میری بری بہن امریکہ میں مقیم ہیں، ان کا مسئلہ ہے کہ دہاں پر جو گوشت ملتا ہے وہ جھنگے کا ہوتا ہے، اس لئے اس کا کھانا جا نزہے یہ نہیں؟ و لیے انہوں نے اس گوشت کو ابھی تک نہیں کھایا، کیونکہ وہ جھتی ہیں کہ وہ نا جا تز طریقے سے ذرنج کیا جا تا ہے؟ مگر وہاں پر جو دُ ومرے پاکستانی ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کراچی ہیں کو ن ہر جا نور پر ابتدا کبر پڑھتا ہے؟ وہاں پر بھی گوشت ایسے ہی ذرخ کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے بارے ہیں ذرا موضاحت سے تحریر کریں تا کہ وہ اس کا جواب دُ ومرول کو وے کیس، آیا وہ گوشت جا مزے یا نہیں؟ کیونکہ گوشت کو اگر و سے نہیں کھایا جائے تھی ذراح میں نہیں خریر کی میں نہیں کے اور اس کا جواب دُ ومرول کو وے کیس، آیا وہ گوشت جا مزے یا نہیں؟ کیونکہ گوشت کو اگر و سے نہیں کھایا جائے تھی ذراح میں نہیں جو سے نوکس نہیں جی خریر میں نہیں طریقے سے وہ شامل ہوتا ہے، برائے مہر یا نی جواب عزایت فرما کیں۔

جواب: ...جوحلال جانور کسی مسلمان یا کتابی نے ہم اللہ پڑھ کر ذیج کیا ہواس کا کھانا حلال ہے، اور کسی مرتد ، وہریئے کا ذبیحہ حلال نبیں ۔ اس طرح جھنکے کا گوشت بھی حلال نہیں ، مہاری معلومات کے مطابق کراچی میں جھنکے کا گوشت نبیس ہوتا۔

نوث:...ذنح کرتے وفت بسم القد پڑھنا ضروری ہے،اگر کسی مسلمان نے جان ہو جھ کر بسم القدنیں پڑھی تو ذبیحہ طل کنہیں ہوگا ،البتہا گرذنح کرنے والامسلمان ہوا وربھولے ہے بسم القدنہیں پڑھ سکا تو ذبیحہ جائز ہے۔

## کن اہلِ کتاب کا ذبیحہ جائز ہے؟

سوال:...ہم دودوست امریکہ میں رہتے ہیں ،ہم کو یہاں رہتے ہوئے تقریباً ہیں سال ہو گئے ہیں ،مسکہ یہ ہے کہ میرے دوست کا کہن ہے کہائل کتاب جا ہے کیسا بھی ہواس کا ذرج کیا ہوا جا تورجا تزہے،اوروہ دلیل قرآن کی آیت ہے چیش کرتا ہے۔اور میرا

 <sup>(</sup>۱) وحل ذبيحة مسلم وكتابي لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم. والمراد به ذبائحهم لا مجوسى
 ووثني ومرتد ومحرم وتارك التسمية عمدًا يعنى لا يحل ذبيحة هولاء إلخ. (البحر الرائق ج. ٨ ص. ١٩١).

<sup>(</sup>۴) تنعیل سے لئے ویکھتے: فآوی بینات، جلد چہارم ص:۵۴۵۲۵۹۱

<sup>(</sup>٣) ومنها (أى من شرائط الذكاة) التسمية حالة الذكر عندنا .... ولنا قوله تعالى ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق . ولنا ما روى عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم سم مالم يتعمد، وهذا نص في الباب (بدائع، كتاب الذبائح ج: ٥ ص. ٣١) . أيضًا وحل لو ناسيًا يعني حل المذكى لو ترك التسمية باسيًا . (البحر الرائق ح ٨ ص. ١٩٢) ، كتاب الذبائح، طبع دار المعرفة بيروت) .

کہن ہے ہے کہ ہراہل کتا ہے اور ذرنے کے بادواج سر نہیں بلکہ ہروہ اہل کتاب جوابی شریعت سربقہ پرمع اعتقاد ممل کرتا ہواوراس کے ذرئے کا طریقہ بھی وہی ہوجوان کی ساب میں ہے، یونکہ ان کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہے، یعنی ہم القد بڑھ کرجانوں فور ذرخ کرنا، اگراس کے خلاف ہوتو حرام ہے۔ یوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا ہم دونوں میں سے کون ورست ممل پر ہے؟ اور اگر دونوں غدط مل پر ہیں تو سیح مسئمہ کیا ہے؟ ہراہ مہر بانی اس کو قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل ہے تھیں اور اس کے ساتھ ذرئے کرنے والے کے لئے کوئی شرا کہ ہوں جن کی وجہ ہے دوہ بھی واضح فرمائیں۔

جواب: ...ال گفتگومیں آپ کی ہات سے جے ۔ اللِ کتاب کا ذہبید صال ہے، مگراس میں چندا مور کا فوظ رکھن ضروری ہے۔
اقل نہ نوٹو کی حیثیت سے میہودی یا عیسائی کہلاتے
اقل نہ نوٹو کی حیثیت سے میہودی یا عیسائی کہلاتے
میں ، مگر عقیدہ وہر ہے جیں اور وہ کسی دین و فدہب کے قائل نہیں ، اے لوگ شرع اہل کتاب نہیں ، اور ان کا ذبیحہ بھی حل لنہیں ۔ اور دوم نہ بھی موردی یا میسائی بن گئے ، یہ لوگ بھی اہل کتاب نہیں بلکہ شرع مرتد ہیں ، اور دوم نہ بھی میں بلکہ شرع مرتد ہیں ، اور مرتد کا ذبیحہ مردار ہے۔
مرتد کا ذبیحہ مردار ہے۔ (۱)

سوم :.. یہ بھی ضروری ہے کہ ذائے کرنے والے نے امتد تعالی کا نام لے کر (بسم اللہ تے ساتھ ) ذائے کیا ہو،اس کے بغیر بھی حلال نہیں ،چہ جائیکہ کسی کتابی کا۔

چہارم!... فرج کرنے والے نے اپنے ہاتھ سے فرج کیا ہو، آج کل مغربی ممالک میں مشین سے جانور کائے جاتے ہیں اور ساتھ میں ''بہم القد الکر'' کی ٹیپ لگادی جاتی ہے، گویا''بہم القد' کہنے کا کام آدی کے بجائے ٹیپ کرتی ہے، اور فرج کا کام آدی کے بجائے ٹیپ کرتی ہے، اور فرج کا کام آدی کے بجائے شیپ کرتی ہے، اور فرج کا کام آدی کے بجائے شیپ کرتی ہے، اور فرج کا کام آدی کے بجائے مشین کرتی ہے، ایسے جانور حل سنبیں جگہ مردار کے تھم میں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال الزهرى لا بأس يدبيحة نصارى العرب، وإن سمعته سمى لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحده الله وعلى كفرهم . . . وقال ابن عباس: طعامهم دبائحهم ـ أيضًا وشرط ان لا يلكو فيه غير الله تعالى حتى لو دكر الكتابى المسيح أو عربرًا لا يحل وصحيح البخارى، باب ذمائح أهل الكتاب ح ٢ ص ٨٢٨، البحر الرائق، كتاب الدمائح ح ٨٠ ص ١٦٨، أيضًا معارف القرآن ح ٣ ص ٣٨ سورة المائدة).

 <sup>(</sup>۲) لا محوسي ووثمي ومرتد . . . ولا فرق في المرتدبين أن يرتد إلى دين اليهودية أو النصرائية أو عير دلك إلخ رالبحر الرائق ج: ٨ ص: ١٩١ كتاب الذبائح، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وشرط كون الدابح مسلما أو كتابيًا ذهيًا أو حربيًا إلّا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح. (رد اعتار، كتاب الدبائح ح. ٢ ص: ٣٩٠). أيضًا وتشتوط التسمية من الذابح حال الدبح أو الرمى لصيد أو الإرسال إلخ. قوله حان الذبح قال في الهداية ثم التسمية في دكاة الإختيار تشتوط عند الدبح وهي على المذبوح. (ردانحتار على الدرالمحتار، كتاب الدبائح ح: ٢ ص: ٣٠٢ طبع سعيد). وأمّا شرائط الركن، فمنها أن تكون التسمية من الدابح. (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح، فصل في شرط حل الأهل ح: ٥ ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) لأن التسمية في الذكاة الإختيارية مشروعة على اللابح لا على آلة واللابيحة لم تتغير. (البحر الوائق ج ٨ ص ١٩١). (۵) اين وارتم ٣ بكيس.

## یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرا لط

سوال:...اسلامی طریقے پر ذبیحہ گوشت اگر دستیاب نہ ہوسکے تو یبودیوں کا ذرج کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے یہ نہیں؟ جواب:... یہودی اگر مویٰ علیہ انسلام پرایمان رکھتا ہوا درا پئی کتاب کو مانتا ہوتو و دابل کتاب ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے، بشرطیکہ اللہ کے نام سے ذرج کرے۔

## یہودی کا ذبیحہ استعمال کریں یاعیسائی کا؟

سوال:... بیرونِ ملک ذبیجہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر جوذبیجہ دستیاب ہوتا ہے دویا تو یہودیوں کا ہوتا ہے یا پھر میسائیوں کا ذبیجہ سلم نیوں کے بارے میں عام خیال میہ پھر میسائیوں کا ذبیجہ الل کتاب کے نقطۂ نظر سے ذیادہ تر یہودیوں کا ذبیجہ سمجھ جاتا ہے، جبکہ میس ئیوں کے بارے میں عام خیال میہ ہے کہ دوا پی کتاب کے مطابق بھی ذری نہیں کرتے ، جس کی وجہ ہے مسلم نوں کے ذہنوں میں بڑی اُ بجھن پائی جاتی ہے۔ اُزراہِ کرم قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسئلے کاحل بیان فرمائے۔

جواب: اہلِ کتاب کا ذبیحہ حل ل ہے۔اگر بیاطمینان ہو کہ یہودی ضیح طریقے ہے ذ<sup>ہے</sup> کرتے ہیں اور میسائی ضیح طریقے سے ذرخ نہیں کرتے تو یہودی کے ذبیحے کوتر جیح دی جائے ،نصرانی کے ذبیعے سے پر ہیز کیا جائے۔

# روافض کے ذیجے کا کیا حکم ہے؟

سوال:...!: شيعة مسلمان بين يا كافر؟

سوال:... ۲: شیعه کی نماز جنازه پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں ملائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ سوال:... ۳: کیا شیعه کے گھر کی کچی ہوئی چیزیں کھانا جائزے؟

سوال:... ٣: کیاشیعه کاذبیجه جائز ہے؟

جواب :...ا ثنا عشری شیعہ تحریف قر آن کے قائل ہیں، تین چار کے سواباتی تمام صحابہ کرائم کو کا فرومرید سیجھتے ہیں، اور

<sup>(</sup>١) والما أحلت ذباتح اليهود والنصاري من أجل الهم آموا بالتوراة والإنجيل. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ح ٣ ص. ٢٥٠).

 <sup>(</sup>۲) ويشترط أن لا يذكر فيه غير الله تعالى حتى لو ذكر الكتابي المسيح أو عريرًا لا يحل. (بحر الرائق ح- ۸ ص ۱۹۸).
 أيضًا: وطعام الدين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال الرهري لا يأس بذبيحة نصاري العرب، وإن سمعته سمى لغير الله قلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحل الله وعلم كفرهم وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. (صحيح البخاري،

اب ذبائح أهل الكتاب ج:٢ ص٨٢٨ طبع قديمي).

<sup>(</sup>سع) الصَاحوالهُ مبرا، ٢ ديكيس.

<sup>(</sup>٣) ان القرآن قد طرح منه آى كثيرة. (مقدمة تفسير البرهان ص:٤٣).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى جعفر عليه السلام قال كان الناس أهل ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة إلىخـ (روضة كافى ح ٨ ص:٣٥٥).

حضرت علی اوران کے بعد گیارہ بزرگوں ومعسوم مفترض اطاعة اورا نبیائے کرام میں السلام ہے افضل سجھتے ہیں۔ اور بیتمام عقا کدان کے مذہب کی معتبر اور منتند کتا بول میں موجود ہیں ، اور ظہر ہے کہ جولوگ ایسے عقا کدر کھتے ہوں وہ مسلمان نہیں۔ ندان کا ذبیجہ حل ل (۳) منازہ جا کڑے، اور ندان کومسمانوں کے قبرستان میں فن کرنا جا کڑے۔ (۴)

اورا گرکوئی مخص یہ کے کہ میں ان عقد کد کا قائل نہیں ، تو اس فد ہب سے براءت کا اظہار کر نالازم ہے جس کے یے عقا کہ جیں ، اور ان لوگوں کی تکفیر ضروری ہے جوالیے عقا کدر کھتے ہوں ، جب تک ووالیانہیں کر تا اس کوبھی ان عقا کد کا قائل سمجھا جائے گا ،اور اس کے إنكار کو'' تقیہ'' برمحمول کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>١) اعلم ال الإمامية رضي الله عنهم إتفقوا على عصمة الأثمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبرها. (بحار الأنوار ح:٢٥ ص:٢٠٩، طبع إيران).

ے اکثر علاء شیعی رااعتقاد آنست که حضرت امیر عدیہ السلام وسایراً نمکہ انضل انداز پیٹیبران سوای پیٹیبر آخر زیان ، الخ۔ (حق اُلیتین ص: ۵۰)۔ تفصیل کے لئے '' شیعہ ٹی اختلاف اورصرا لِمستقیم'' ملاحظہ فریا تیں۔

<sup>(</sup>۳) ويحب إكفار الروافض في قولهم يرجع الأموات إلى الدنيا ...... وبقولهم إن جبريل غلط في الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون على رضى الله عنه ، وهولاء القوم خارجون عن الإسلام ، وأحكامهم أحكام المرتدين . ولمن يجب إكفاره من أهل البدع ج. ٥ ص : ٥٣٨ طبع إدارة القرآن كراچي). الماتان خانية ، كتاب أحكام المرتدين ، فيمن يجب إكفاره من أهل البدع ج. ٥ ص : ٥٣٨ طبع إدارة القرآن كراچي). البرافيضي إذا كان يسب الشيخيس ويلعنهما والعياذ بالله . . فهو كافر ... ولو قذف عائشة رصى الله تعالى عنها بالمؤراء كفر الله ... من أبكر إمامة أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ، فهو كافر ... ويحب إكفار الروافض في المؤلم المؤرات إلى الدنيا وبتناسح الأرواح ، وبانتقال روح الإله إلى الأئمة ، وبقولهم في خروح إمام باطن ، وبتعطيلهم الأمر والسهى إلى أن ينخرح الإمام الباطن ، وبقولهم إن جبريل عليه السلام غلط في الوحى إلى محمد صنى الله عليه وسلم دون على ابن أبي طالب رضى الله تعالى عنه ، وهؤ لآء القوم خارجون عن ملة الإسلام وأحكامهم أحكام المرتدين كذا في الطهيرية . (الفتاوى العالم عميرية ، كتاب السيو ، الباب التاسع في أحكام المرتدين ، مطلب موجبات الكفر أبواع منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام ج: ٣ ص : ٢٠ ص : ٢٠ ٢ طبع رشيديه ).

<sup>(</sup>٣) لا تؤكل ذبيحة الروافص والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد. (الصارم المسلول ص ٥٥٥).

<sup>(</sup>د) قال محمد بن يوسف الفريابي وسنل عمن شتم أبابكر قال كافر، قيل: أيصلي عليه؟ قال. لا. (أيضًا).

١٠١ وإدامات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملة وإنما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه والبطائر
 ح ١ ص ٢٩١، كتاب السير، باب الردة، طبع إدارة القرآن).

# قربانی کے متفرق مسائل

## جانوراً دھارلے کر قربانی کرنا

سوال:...جس طرح وُنیا کے کاروبار میں ہم ایک وُوسرے ہے اُوھار لیتے ہیں، ور بعد میں وواُوھارادا کردیتے ہیں، کیا ای طرح اُدھار پر جانور لے کرقر ہانی کرنا جائز ہے؟

چوا**ب:**...جائزے۔

# سودی قرضے سے قربانی کرنا

سوال:... بیراایک بڑاسالا ہے، جو کہ گھر کا واحد غیل بھی ہے، وہ سود پرقر ضد لے کرمکان اور دُکان بنوا رہا ہے، ہیں ہرسال
اس کے ساتھ (بقرعید) قربانی ہیں حصد لین ہوں، کیااس حاست ہیں میرے سالے پرقرب نی جائز ہے، جبکہ اس نے سود پرقر ضد لے رکھ
ہو؟ اس کا ایک اسنو کرکلب بھی ہے جو کہ روزگار کا بجی ذریعہ بھی ہے، اور اس کی آمد نی بقول میر سے سالے کے کہ زیاوہ آمد نی شین
ہوتی۔ بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے، کیا میر سے سالے پرقربانی جائز ہے؟ سود پرقر ضے والا واقعہ صرف ججھے معوم ہے، کیونکہ اس نے
بھے خود ہی بتایا تھ، اس طرح و وسرے حصد وار جو کہ قربانی جل جس حصہ لیتے ہیں، جن کومیر ہے سالے کی سود پرقر ضے والی بات نہیں معلوم،
کیا ان حفرات کی (بقرعید) قربانی ہی جائز ہوگی؟ میر سے سالے کا کہنا ہے کہ ہیں قربانی ضرور کروں گا، ابقہ تعالی قبول کر سے یہ نہیں کہ اس کے مرب کے ہم ہوگا؟ کیا بیڈ نیا کو وکھان نہیں
کروں گا۔ کیا اس کی قربانی یا و وسرے حصد واروں کی قربانی جائز ہوگی؟ اگر نہیں تو اس کا عذاب کس سے سر ہوگا؟ کیا بیڈ نیا کو وکھان نہیں
ہوگا؟ آپ ہے گزارش ہے کہ اس کا جواب قرآن وسنت کی روثنی میں جدد میں تا کہ میراس الا اس حرکت سے بازآجا ہے۔
ہوگا؟ آپ ہے گزارش ہے کہ اس کا جواب قرآن وسنت کی روثنی میں جدد میں تا کہ میراس الا اس حرکت سے بازآجا ہے۔

رو سال کرائی اس میں تو باز ہو ہوں کی دوئنی میں جدد میں تا کہ میراس الا اس حرکت سے بازآجا ہے۔

رو سال میں تو باز ہو ہوں کی دوئر میں میں میں باز کہ ہوگا؟ آپ سے سے کرائر اس کی تو باز تو بات سے بازآجا ہے۔

رو سال میں تو باز ہو باز کی باز کا میں میں باز کر باز کی دوئر باز کیا کہ باز کر بی کرائر کرائی کیا ہو باز کرائی ہو گرائی کرائی کرائیں کرائی کر

جواب:..قربانی اس شخص پر واجب ہے جونصاب کا ہ مک ہو۔ اس لئے آپ کے سالے کے ذیعے قربانی لازم ہے۔ قربانی رضائے الہی کی نبیت سے کی جاتی ہے، محض جھوٹوں کا شوق پورا کرنے کے لئے نبیل کی جاتی ۔ جومخص قربانی سے عبادت کی نبیت ندر کھتا ہو، اس کے ساتھ قربانی کا حصہ ندر کھا جائے ، ورنہ حصہ داروں میں سے کسی کی قربانی بھی وُ رست ندہوگ ۔ مودی قرضہ لینا حرام

<sup>(</sup>١) فتحب التصحية على حر مسلم مقيم موسر. (الدرالمحتار ح ٢ ص٥٠ ٣١٦، ١١٣، كتاب الأصحية).

رًا) أن لا يشارك المصنحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا فإن شارك لم يحر عن الأصحية. (بدائع ح. ٥ ص: اك، كتاب التصحية، فصل وأما شرائط حواز إقامة الواحب).

ہے، ویسے ایسے خص کوتو بدکرنی جا ہے ،اگروہ اس ہے تو بدند کرے تو دُ وسروں کواس کے ساتھ حصہ نبیس رکھنا جا ہے۔ قسطوں برقر بائی کے بکرے

سوال:... چندروز سے اخبارات اور ٹی وی پر قربانی کے بحرے اور گائیں بک کرانے کا اشتہار آرباہے، بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ کیا قسطوں پر بکرایا گائے لے کر قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی اس مسئلے پر روشی ڈالیس تا کہ میرا یے مسئلہ طل ہو سکے اور ڈوسروں کو بھی شرعی حل معلوم ہو سکے ۔

جواب :...جس جانور کے آپ مالک ہیں اس کی قربانی جائز ہے،خواہ آپ نے نقذ قیمت پرخریدا ہو،خواہ اُدھ ریر،خواہ قسطوں پر مگریہ بات یا در ہے کہ صرف جانور کو بک کرالینے ہے آپ اس کے مالک تہیں ہوجاتے ،اورنہ بک کرانے سے نتے ہوتی ہے، بلکہ جس دن آپ کواپی جمع کر دہ رقم کے بدلے جانور دیا جائے گا تب آپ اس کے ، لک ہول گے۔

# غریب کا قربانی کا جانورا جانگ بیار ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال: ...زیدنے اپن قربانی کا جانورلیا ہوا تھا جوعیدالانٹی ہے ایک دودن پہنے بیاری کی وجہ سے علیل ہوجا تاہے، پھراس کوذئ کر کے تقلیم کیا جا تا ہے، کیااس کی قربانی ہوگئ یانہیں؟اورزید بالکل غریب آ دمی ہے، ملازم پیشہ ہے، جس نے اپنی تمن حیار ماہ کی متخواہ میں سے رقم جمع کرکے میقربانی خریدی تھی ، اب اس قربانی کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے پاس وُ وسری قربانی خریدنے کی محنجائش بیں ہے،اب بیکیا کرے؟

**جواب:..اس کے ذمہ قربانی کا وُ وسرا جانورخرید نالا زم نہیں ،البتہ قربانی نہیں ہوئی ،لیکن ممکن ہے اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ ہے** قربانی کا توابءطافر مادے۔

## قربانی کا بکراخریدنے کے بعدمرجائے تو کیا کرے؟

سوال:...ایک مخص صاحب نصاب نبیں ہے، وہ بقرعید کے لئے قربانی کی نیت ہے بکراخرید تا ہے بیکن قبل از قربانی بکرامر جاتا ہے یا تم ہوجاتا ہے،الی صورت میں اس مخص پرووبارہ بکراخربد کرقربانی کرنا واجب ہے یانہیں؟ اوراگروہ صاحب نصاب ہے اور بكرامر جاتا بي مم موجاتا بي تواس كودوباره بكراخريد كرقرباني دينا جاب يانبير؟

<sup>(</sup>١) الفقير إذا اشترى شاة للأضحية فسرقت فاشترى مكانها ثم وجد الأولى فعليه أن يضحي بهما ولو صلت فليس عليه أن يشتبري أحبري مكانها وإن كبان عنيًا فبعليه أن يشتري أخرى مكانها وفي الواقعات له مالتا درهم فاشتري بعشرين درهما أضحية يـوم الثلاث وهلكت يوم الأربعاء وجاء يوم الخميس الأضخي ليس عليه أن يضحي لفقره يوم الأضحي. (بحر الرانق ح ٨٠ ص: ١٤٥) . وأيضًا إذا انتقص نصابه يوم الأضحى سقط عنه الذكاة. (بحر الرائق ج: ٨ ص. ١٤٥). وأو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع فعليه إقامة عيرها مقامها إن كان عيّا، وإن كان فقيرًا أجزأه ذلك. (قوله إن كان فقيرًا أجرأه) لأنها انما تعينت بالشراء في حقه . إلح. (رد اغتار على الدر المختار ج: ٢ ص.٣٢٥).

جواب:...اگراس پرقربانی واجب نبیس تواس کے ذمہ دُوسرا جانور خرید ناضروری نبیس، اوراگرصاحب نصاب ہے تو دُوسرا جانور خرید نالازم ہے۔

# جس شخص کاعقیقه نه ہوا ہو، کیاوہ قربانی کرسکتا ہے؟

سوال:...ہ رے محصے میں ایک مورا نارہتے ہیں ،انہوں نے کہا کہ قربانی وہ انسان کرسکتا ہے جس کے گھر ہیں ہر بچے اور بڑے کا عقیقہ ہو چکا ہو، مگر ہ رہے گھر میں کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا کیونکہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ وہ ہم سب کاعقیقہ اس کی شادی پر کرویں گی۔

جواب:...مولا ناصاحب کایہ مسئلہ سے ختیبیں ،عقیقہ خواہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ،قربانی ہوجاتی ہے ، نیز مسنون عقیقہ ساتویں دن ہوتا ہے ،شادی پرعقیقہ کرنے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔

# لاعلمی میں دُ نبہ کے بجائے بھیڑ کی قربانی

سوال: ہم نے گزشتہ عید کو قربانی کی ، ہماری میہ پہلی قربانی تھی ، اس لئے ہم دھوکا کھا گئے اور بجائے وُ نبہ کے بھیڑ لے آئے ، بعد میں پیتہ چلا کہ میدوُ نبہ بیس بھیڑ ہے ، اب آپ بتا نمیں کہ ہماری میہ پہلی قربانی بارگا والہی میں قبول ہونی چاہئے ؟ جواب:...اگراس کی عمرایک سال کی تھی تو قربانی ہوگئی ، کیونکہ وُ نبہ اور بھیڑ دونوں کی قربانی جائز ہے۔

#### حلال خون اورحلال مردار کی تشریح

سوال:...ایک صدیث کی رُوسے دوئتم کے مرداراوردوئتم کا خون حل بیں ، برائے مہر بانی وہ دوئتم کے مردار جانوراوردوئتم کے خون کون سے بیں؟ اوروہ حدیث بھی تحریر فر مائیں۔ بقول الف کے دوئتم کا مردار: ۱: - مجھلی ، ۲: - ٹڈی۔ دوئتم کا خون: ۱: - قاتل کا خون ، ۲: - مرتد کا خون حلال ہے۔ کیا بی تول دُرست ہے؟

جواب: الف نے جوکہا کہ مردار جانور سے مراد، ا: -ٹڈی، ۲: -مچھلی ہے، تو یہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ کیکن مردار سے حرام مراد نہیں بلکہاں سے مراد ہے کہ ٹڈی اور مچھلی کوا گرزندہ پکڑا جائے تو یہ دونوں بغیر ذیج کے حلال ہیں، کیونکہ اگر پکڑنے سے پہلے

را) اشترى شاة ليصحى بها قمات في أيام الأضحية قبل أن يصحى بها فله أن يبيعها ومن كان غانبًا عن ماله في أيام الأصحية فهو فقير ـ (بحر الرائق ج: ٨ ص: ٩٩ ا ، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۲) گزشته صنح کا حاشینمبرا الما حظه و ـ

٣) يستحب لمن وُلِدَ له ولد أن يسميه يوم اسبوعه، ويحلق رأسه . . ثم يعق عبد الحلق عقيقة إباحة. (ردانحتار ح ٢٠ ص : ٣٣٩، قبيل كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>(</sup>٣) وجاز الثني من الكل والجدع من الضأن .... والثني من الضأن والمعز ابن سنة والبقر ابن سنتين. (البحر الرائق ج ٨ ص ٢٠١). أيضًا الأصاحي اثنان: الجذع من الضأن إذا كان ضخمًا عظيمًا هو الدى أتى السنة أشهر والثني من المعز إلح. (خزانة الفقه، كتاب الأضاحي، أسنان الأصاحي ص ٢٦٥ طبع مكتبه غفوريه).

مرگئے تو ان کا کھانا جا ئزنبیں بلکہ حرام ہے۔اوراس حدیث میں جوخون کا ذِکر ہے اس سے مراو، ا: -جگر، ۲: -تلی ہے'۔زید نے جوخون کے متعلق کہا کہ دونوں خون سے مرادخونِ قاتل اورخونِ مرتد ہے، توبیٹلط ہے، کیونکہ ندکورہ حدیث میں وونوں خونوں کو تصریحاً ذِکر مَیا گیا ہے۔ بی ق قاتل اور مرتد کا ذِکر دُوسری حدیث میں ہے،ان دونوں کومہات الدم قرار دیا گیا ہے، بینی قاتل کومقتول کے بدلے اور مرتد کو تبدیلِ وین کی وجہ سے تل کیا جائے۔ باقی اس سے مراد میہیں کہ ان دونوں کا خون حلال ہے۔

# ذ بح شدہ جانور کے خون کے چھینٹوں کا شرعی حکم

سوال: ..گائے اور بکرے کا خون نہ پاک ہوتا ہے یا پاک؟ دراصل میں گوشت لینے جاتا ہوں تو قصائی کی وُ کان پرخون کے چھوٹے چھوٹے دھے لگ جاتے ہیں تو یہ کپڑے پاک ہیں یانہیں؟

جواب:...گوشت میں جوخون لگارہ جاتا ہے وہ پاک ہے،اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے،البتہ بوقت ذکح جوخون جانور کی رگوں سے لکاتا ہے وہ ناپاک ہے۔

# قربانی کےخون میں یا وُں ڈیونا

سوال:...ہمارے ایک رشتہ دار جب قرب نی کرتے ہیں یا صدقہ کا بکرا کا نتے ہیں، چھری پھیرنے کے بعد جب خون تکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں پیرخون میں ڈبو لیتے ہیں، بیان کا کوئی اعتقاد ہے۔ بیجا کزے یا ناجا کز؟

جواب:...یخون نجس ہوتا ہے،اورنج ست سے بدن کوآلود ہ کرنا دین و فد ہب کی رُو سے عبادت نہیں ہوسکتا،اس لئے بیہ اعتقاد گناہ اور پیغل نا جائز ہے۔

# تر ہانی کرنے سےخون آلودہ کیڑوں میں نماز جائز نہیں

سوال: قربانی کے جانور کا خون اگر کیڑے پرنگ جائے تو نماز ہو علی ہے یانہیں؟

جواب: .. قربانی کے جانور کا بہتہ ہواخون بھی ای طرح نا پاک ہے جس طرح کسی اور جانور کا۔ مخون کے اگر معمولی چھینے

عن اس عمر رصى الله عمه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لما ميتتان و دمان الميتتان الحوت والحرد، والدمان: الكبد والطحال. (مشكوة ص. ١٣٠). أيضًا: وفي الأصل السمك الذي مات في الماء بغير آفة وهو لطاقي لا يتوكل، ويتوكل إن مات بأفة وهي ان ينحسر عبه الماء أو طفي على وجه الأرض. . أو ربطه أحد في الماء فمات يؤكل. (خلاصة الفتاوي، كتاب الصيد ج: ٣ ص ٣٠٣ طبع رشيديه).

عى أسى أمامة . . . لا يحل دم امرى مسلم إلا ياحدى ثلاث ..... أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل مشكوة ص: ١ -٣٠، كتاب القصاص، المصل الثاني،

" ما لوق من الدم السائل بالنحم فهو نحس، وما بقي في اللحم والعروق من الدم العير السائل فنيس بجنس، والأصل ان نحس من الدم ما كان مسفوحًا. (حلني كبير، كتاب الطهارة ص١٩٥٠ طبع سهيل اكيدّمي).

ومن الطباب

پڑ جائیں جومجموعی طور پرانگریزی روپید کی چوڑائی ہے کم ہول تو نماز ہوجائے گی ، ورنہ بیں۔ البتہ جوخون گردن کےعلاوہ گوشت پر مگا ہوا ہوتا ہے وہ نایا کے نہیں۔ (۲)

قربانی کے جانور کی چرنی سے صابن بنانا جائز ہے

سوال: ...قربانی کے بمرے کی چربی ہے اگر کوئی گھر میں صابن بنائے تو کیا رہ بزے؟ اگر گناہ ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر معلوم نہ ہو کہ ریگناہ ہے۔

جواب: ..قربانی کے جانور کی چربی ہے صابن بن لینا جائز ہے ،کوئی گن وہیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) قدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول . . . جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز إلح (الهداية مع فتح القدير ح١٠ ص: ١٣٠)، باب الأنجاس وتطهيرها، طبع دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>۲) ایشأحوارنمبرار

 <sup>(</sup>٣) ويتصدق بجلدها الأنه جزء منها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالبطع والجراب والعربال ونحوها ...... واللحم
 بمنزلة الحلد في الصحيح. (هداية، كتاب الأضحية ح٣٠ ص٣٨٠، طبع شركت علميه ملتان).

#### عقيقه

# عقيقے كى اہميت

سوال:...اسلام میں عقیقے کی کیا ہمیت ہے؟ اورا گر کوئی شخص بغیر عقیقہ کئے مرگیا تواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:..عقیقہ سنت ہے،اگر گنجائش ہوتو ضرور کر دینا چاہئے، نہ کرے تو گنا وہیں ،صرف عقیقے کے تواب ہے محرومی ہے۔

# عقیقے کاممل سنت ہے یاواجب

سوال:.. بچه بیدا ہونے کے بعد جوعقیقہ کیاج تا ہے اور بکراصدقہ کیاجا تا ہے، بیمل سنت ہے یا واجب؟ جواب:..عقیقہ سنت ہے، کیکن اس کی میعاد ہے ساتویں دن یا چودھویں دن یا اکیسویں دن ،اس کے بعداس کی حیثیت نفل کی ہوگی۔

## بالغ لڑ کی لڑ کے کاعقیقہ ضروری نہیں اور نہ بال منڈ انا ضروری ہے

سوال: ..عقیقه کس عمرتک بوسکتا ہے؟ بالغ مردوعورت خودا پناعقیقه اپنی رقم سے کرسکتے ہیں یاوالدین ہی کر سکتے ہیں؟ بزی لڑ کیوں یا بالغ عورت کاعقیقے میں سرمنڈ انا جا ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو کتنے بال کا فیے جا کمیں اور کس طریقے پر؟

جواب: ... عقیقہ سنت ہے ، اس سے بچے کی اُلا ہل دُور ہوتی ہے۔ سنت بیہ ہے کہ ساتویں دن بچے کے سرکے ہال اُتارے ہوکی میں ، ان کے ہم وزن جو ندی صدقہ کر دی ج ئے اور لڑ کے کے لئے دو بکر ہے اور لڑ کی کے لئے ایک بکرا کیا جائے۔ اس دن بچے کا نام بھی رکھا جائے۔ اگر گئو نش نہ ہونے کی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو بعد میں کردے ، مگر ساتویں دن کے بعد بعض فقہ ، کے نام بھی رکھا جائے۔ اگر گئو نش نہ ہونے کی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو بعد میں کردے ، مگر ساتویں دن کے بعد بعض فقہ ، کے

<sup>(</sup>١) يستحب لمن وُلِدَ له ولدَّ أن يسميه يوم اسبوعه، ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة . ثم يعق عند الحنق عنق عند الحنق عند الحنق عند الحنق عند الحنق عند الحنق الباحة على ما في الجامع الحبوبي، أو تطوعًا . وسنها الشافعي وأحمد سُنَة مؤكدة إلح. (رد اعتار ، كتاب الأضحية ج: ٢ ص: ٣٣٧، قبيل كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) قال محمد العقيقة سنة، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل (عالمگيري ج. ٥ ص:٣٩٣).

 <sup>(</sup>٣) عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة، أو إحدى وعشرين. رواه الطبراني في
الصغير والأوسط. (مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٥ طبع دار الكتب العلمية).

تول کے مطابق اس کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی۔ بڑی عمر کے لڑکوں لڑ کیوں کا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ، نہ عقیقے کے لئے ان کے بال اُتاریئے جائئیں۔(۱)

# عقیقے کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقے کی سنت ادانہیں ہوگی

سوال:...کیا بی کے عقیقے کے لئے خریدی جانے والی بکری کی رقم اگر کسی ضرورت منداورغریب رشته دارکووے دی جائے تو عقیقے کی سنت پوری ہوجائے گی؟

جواب: ..اس ہے سنت ادانبیں ہوگی ،البتة صدقہ اور صلد رحی کرنے کا تواب مل جائے گا۔ (۲)

# بچوں کاعقیقہ ماں اپنی تنخواہ سے کرسکتی ہے

سوال:...مان اور باب دونوں کم تے ہیں ، باپ کی تخواہ گھر کی ضروریات کے لئے کافی ہوتی ہے اور مان کی تخواہ پوری پکتی ہے ، جو کہ سال بحر جمع ہوتی ہے ، تو کیا مان اپنے بچوں کا عقیقہ اپنی تخواہ میں سے کرسکتی ہے ؟ وُ وسر بے الفاظ میں بید کہ کیا بچوں کا عقیقہ مان کی کم کی میں سے ہوسکتا ہے ؟ جبکہ وامد زندہ میں اور کماتے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہیں۔ اُمید کرتی ہوں کہ دونوں سوالوں کے جواب کتب دسنت کی روشنی میں دے کر ممنون قرما کمیں گے۔

جواب:...بچوں کا عقیقہ اور ڈوسرے اخراجات ہاپ کے ذمہ ہیں ،اگر ماں ادا کروے تواس کی خوشی ہے،اورشر عاعقیقہ مجم صحیح ہوگا۔

# اینے عقیقے سے پہلے بچی کاعقیقہ کرنا

سوال:...ميراخودكاعقيقة نبيس بوا، توكيا پہلے مجھے اپناعقيقه كرنے كے بعد بچى كاكر نا جاہے؟

(۱) عن يوسف بن ماهل انهم دخلوا على حفصة بنت عبدالرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن العلام شاتان مكافئتان وعن الحارية شاق (سنن ترمدى، أبواب الأضاحى، باب ما حاء فى العقيقة ح: اص: ۱۸۳). أيضًا: وعن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويستمى وفي رواية أم كرز أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الحارية شاة واحدة . . . والإختيار أن تؤخر عن البلوغ فإن أخرت عن البلوغ سقطت عمن يريد أن يعق عد (فتح البارى ج: ٩ ص: ٩٥ تا ٥٩٥).

(٣) لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها لا يحزيه لأن الوجوب تعلق بالإراقة ... الخ. (بدائع ج٥٠ ص١٦٠).

(٣) مفقة أولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد، كذا في الجوهرة. (فتاوى عالمگيرى ح. ١ ص: ٥٦٠). وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود، ولا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عق عن الحسن والحسين عليه ما السلام كبشا كبشا، وقبال مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته، العقيقة وأحكام المولود ج: ٣ ص: ١٣٢٤).

جواب:...آپ اپنی بکی کاعقیقه کرئت میں، آپ کاعقیقه اگرنہیں ہواتو کوئی مضا کھنہیں۔<sup>(۱)</sup> قرض لے کرعقیقہ اور قربانی کرنا

سوال :...میری مالی حالت اتن نہیں ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں ہے اپنے بچوں کا عقیقہ یا قربونی کرسکوں ، جبکہ وونوں فرض میں۔ کیا میں بینک سے قرضہ لے کران دونوں فرضوں کو پورا کرسکتا ہوں؟ بیقرض میری تخواہ سے برابر کنتی رہے گا جب تک کے قرضہ پورا

جواب: مصاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اور عقیقہ سنت ہے۔ جس کے پاس گنجائش نہ ہواس پر نہ قربانی واجب ے، نه عقیقہ۔ آپ سودی قرض لے کر قربانی یا حقیقه کریں گے تو سخت مُناہ گارہوں گے۔ (۵)

عقیقہ امیر کے ذمہ ہے یاغریب کے بھی؟

سوال: .. عقیقه سنت بے یا فرض؟ اور ہرغریب پر ہے یا امیروں پر بی ہے؟ اور ا گرغریب پرضروری ہے تو پھرغریب طافت مبیں رکھ تو غریب کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ..عقیقه سنت ہے،اگر ہمت ہوتو کرد ہے، ورندکوئی گناہ ہیں۔ (۲)

غریب کے بچے بغیرعقیقے کے مرگئے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرغریب کے بیچے دود و حیار جیار سال کے بوکر فوت ہو گئے ہوں توان کا عقیقہ بھی ضروری ہے؟ جواب: نہیں \_<sup>(2)</sup>

 <sup>(</sup>۱) قال محمد: العقيقة سُنة، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. (فتاوى عالمگيرى ج ۵ ص ٣١٣، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) فإن أحرت عن البلوغ سقطت عمر كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل ونقل في البويطي أنه لا يعق عن كبير ... الخ. (فتح الباري ج: ٩ ص: ٥٩٥، طبع نشر الكتب الإسلامية).

<sup>(</sup>٣) إنفق العقهاء على أن المطالب بالأضحية وهو المسلم الحر البالع العاقل المقيم المستطيع. (الفقه الإسلامي وأدلته، الباب الشامس، الأصبحية والعقيقة ح ٣ ص ٣٠٣). أيضًا. وشيرائيطها الإسبلام والإقامة واليسار. (الدرالمحتار ح.٢ ص: ٢ ١٦، كتاب الأصحية).

٣) وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود ولا تجب (الفقه الإسلامي وأدلَّته حـ٣ ص ١٣٧، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٥) عن جابر قال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٣ عاب الوياء الفصل الأولى).

<sup>(</sup>١) ایناً عاشینمبرا، ۴ ویکھیں۔

<sup>(</sup>ک) ایشا۔

#### دس كلو قيمه منكوا كردعوت عقيقه كرنا

سوال:...کیادس کلو قیمه منگوا کررشته دارول کی دعوت عقیقے یاصد قے ( کیونکہ مماتویں دن کے بعد ہے ) کی نیت ہے کر دی جائے تو اس طرح عقیقہ ہوجا تا ہے بینہیں؟ جواب:..نہیں۔(۱)

# رشته دار کی خبر گیری برخرج کوعقیقے برتر جیح دی جائے

سوال: ... میرے آٹھ بچے ہیں، جن ہیں ہے تین بچوں کا عقیقہ کر چکا ہوں، بقیہ یا ٹی بچے ( ۳ الا کے ۲ الاکیاں ) ہیں، مالی مجوری کی وجہ ہے ان کا عقیقہ نہیں کرسکا۔ ارادہ تھ کہ کس ہے گئے رقم مل جائے قواس کا عقیقہ کرووں۔ ای فکر ہیں تھا کہ میرے ایک قریب و پہلے ہی تھے، گر بیاری کی وجہ ہے آ مدنی بالکل بند ہوگئی، اب ان کے تین منچے اور ایک بیوی اور ان کی بیاری کے جملہ مصارف میں برواشت کر رہا ہوں۔ اس صورت حال کے چیش نظر درج ذیل اُمور کی وضاحت جا ہتا ہوں۔ ان مقیقے کی شری حیثیت کیا ہے؟ ۲: ... کی عقیقے پر خرج ہونے والی رقم کسی قریبی رشتہ داری و یا عقیقے ہے عہدہ برآ نہیں؟ ان دونوں ذمہ داریوں میں اقراب کس کو دی جائے، رشتہ داری خبر گیری اور اس پر خرچہ و غیرہ کی ذمہ داری کو یا عقیقے سے عہدہ برآ ہوئے کی ذمہ داری کو؟ بیاتو مجھے معلوم ہے کہ قربانی کا ذبحہ لازم ہے، اس کی رقم کسی کوئیں دی جاستی ہے، کی عقیقے کا بھی بہن تھم ہے؟ ہونے ک ذمہ داری کو؟ بیاتو مجھے معلوم ہے کہ قربانی کا ذبحہ لازم ہے، اس کی رقم کسی کوئیں دی جاستی ہوجا وَں؟ جواب انہ عقیقہ شرعاً مستحب ہے، ضروری یا واجب ٹیس۔ (۱)

۲:...اس کے عقیقے میں خرج ہونے والی رقم اپنے رشتہ وار مختاج کو وے دیں ، کیونکہ ایس طالت میں اس کی اعانت کر نا ضروری ہے،الہدااس کواق لیت وی جائے گی۔

":... بحقیقه کرنا دا جب یالازم نبیس ، البته إستطاعت ، ونے پرعقیقه کردینامتحب ہے ، کارِثواب ہے ، نہ کرنا گناہ بیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن سلمان ابن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عننه الأذى. رواه البنخاري. وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد والترمذي وأبو داؤد والنسائي. (مشكّوة ص:٣٦٢، باب العقيقة).

<sup>(</sup>٢) يستحب لمن وُلِدَ له ولد أن يسميه يوم اسبوعه، ويحلق رأسه ...... ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المبوبي، أو تنظوعًا على ما في شرح الطحاوى .. إلخ. (رد اغتار، كتاب الأضحية ح. ٢ ص: ٣٣١). أيضًا. العقيقة عن المعلام وعن المجارية، وهو ذبيح شاة في سابع الولادة، وضيافة الناس وحلق شعره مباح، لا سُنْة ولا واجبة، كذا في الوجيز للكردى، وذكر صحمد رحمه الله تعالى في العقيقة: من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، هذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سُنّة .. إلخ. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني ح: ٥ ص: ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) محرُّ شته صفح کا حاشیه نمبرا الما حظه سیجنے۔

## کن جانوروں سے عقیقہ جائز ہے؟

سوال:...جن جو نوروں میں سات حصے قربانی ہو عتی ہے ان میں سات عقیقے بھی ہو سکتے ہیں، کیا لڑ کے کے عقیقے میں گائے ہو عتی ہے؟ اور کن جانوروں سے عقیقہ ہو سکتا ہے؟ کیا بھینس بھی ان میں شامل ہے؟

جواب:...جن جانورول کی قربانی جائز ہے ان سے عقیقہ بھی جائز ہے۔ ہمینس بھی ان جانوروں ہیں شامل ہے۔ای طرح جن جانورول ہیں سات حصے قربانی کے ہوسکتے ہیں ان میں سات حصے عقیقے کے بھی ہوسکتے ہیں۔ اور ایک اڑ کے کے عقیقے میں پوری گائے بھی ذرج کی جاسکتی ہے۔

## لڑے کے عقیقے میں دو بکروں کی جگہ ایک بکرا دینا

سوال:...کوئی مخص اگرلڑ کے کے لئے دو بکروں کی اِستطاعت نہ رکھتا ہوتو کیا وہ لڑکے کے عقیقے میں ایک بکرا کراسکتا ہے؟ جواب:...لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے یا دوجھے دینامستحب ہے، ''لیکن اگر دو کی دسعت نہ ہوتو ایک بھی کا تی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

# اڑے اور اڑی کے لئے کتنے برے عقیقے میں دیں؟

سوال: الرحاورات كے كے لئے كتنے بكرے ہونے چاہئيں؟ جواب: الرے كے لئے دوہاڑى كے لئے ايك \_ (١)

#### تخفے کے جانور سے عقیقہ جائز ہے

سوال:... کیا تخفے میں ملی ہوئی بکری کاعقیقہ میں استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب:... خفے میں ملی ہوئی بکری کاعقیقہ جائز ہے۔

(١) جنسها وسمها وصفتها (أي وهي في الجنس والسن والسلامة من العيوب) مثل الأضحية من الأنعام من الإبل والبقرة والغنم. (الفقه الإسلامي وأدلّته، الأصحية والعقيقة ج٣٠ ص ١٣٣، طبع دار الفكر، بيروت).

(٣) ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أو لاد، أو إشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعصهم العقيقة،
 وبعضهم اللحم كما في الأضحية. (إعلاء السن، كتاب الذبائح ح: ١١ ص: ١١١ طبع إدارة القرآن).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له غلام، فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم. دليل على جواز العقيقة سقرة كاملة، أو بدنية كذلك. (فتح البارى، كتاب العقيقة، باب إماطة الأدئ عن الصبى في العقيقة ج٠٩ ص٥٩٣٠، وكد، في إعلاء السنن، كتاب الذيائح جـ ١٤ ص٤١١، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) وفي رواية أم كرز سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال. عن العلام شاتان. (فتح الباري ج ٩ ص: ٩٢).

(۵) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال. عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة. (مشكوة ص٣٢٢).

(۲) وفي رواية أم كرز سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واحدة. (فتح الباري ج: ٩ ص: ٩ ٩ هـ، طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهور).

## قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا

سوال:...کیاعید قربان برقربانی کے ساتھ عقیقہ بچوں کا بھی کیا جا سکتا ہے یہ نہیں؟ مشلا ایک گائے ہے کرایک حصہ قربانی اور چھ جھے جیار بچوں ( دولڑ کے ، دولڑ کیاں ) کاعقیقہ ہوسکتا ہے؟

جواب: قربانی کے جانور میں عقیقے کے جھے رکھے جاسکتے ہیں۔ (۱)

# عقيقے کے متعلق ائمہ اُربعیہ کامسلک

سوال: بعقیقے کے سلسے میں آپ کے جواب کا پہ جملہ ''جن جانوروں میں سات جھے قربانی سے ہوسکتے ہیں ،ان میں سات حصے عقیقے کے سلسے میں آپ کے جواب کا پہ جملہ '' جن جانوروں میں سات جھے قربانی سے ہورا جادیث بول کی حصے عقیقے کے بھی ہوسکتے ہیں'' اختلائی مسئد چھٹر تا ہے۔اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس کی تا سکہ میں قرآب کر یم اورا جادیث بول کی وائن میں شرک وائل چیش فر ماکر مشکور ہونے کا موقع دیں بعض علیء کے زدیک سات بچوں کے عقیقے پرایک گائے یا جھینس ذرج کرنا ورست نہیں ہے، ڈیلی ہیں بچوا تنتیا سات چیش کرتا ہوں۔

<sup>(</sup>١) ...... وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولدٍ ولد له من قبل. (بداتع الصناتع ج ٥ ص:٢٢، طبع سعيد).

مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' ہر بچے پر عقیقہ ہے، چنا نچاس پر سے خون بہاؤ (مع المعلام عقیقہ فاھریقو اعنه دما ) ۔' چونکہ اس حدیث میں رسول اللہ سلی التہ علیہ وسلم نے لفظ "دُم" نہیں "دُمّا" فرمایا ہے، پس اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مولود پر بھیڑ، بکری ، اُونٹ اور گائے ذبح کرنے کی اجازت ورُخصت ہے۔لیکن افضل یہی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع میں صرف بھیڑ یا بکری سے ،ی عقیقہ کی جائے ، والتداعلم بالصواب ۔''

بيتمام تفصيل كتاب "تسحفة المودود في أحكام المولود"لا بن القيم الجوزية اور "تربية الأولاد في الإسلام" الجزءالاقل، مصنفه الاستاذ الشنخ عبدالقدناصح علوان طبع ١٩٨١ء ص: ٩٨، مسطيع دار السلام للطابعة والنشر والتوزيع، حلب وبيروت وغيره من ويمن جاسكتي ب

جواب: ... آپ کے طویل گرامی نامے کے شمن میں چند گزارشات ہیں:

اوّل:..آپ نے لکھاہے کہ:

" عقيقے كے سلسلے ميں يہ جمله .... اختلافی مسئلہ چھيٹر تا ہے .... ا

یے تو ظاہر ہے کہ فروق مسائل میں ائر فقہاء کے اختلافات ہیں ، اور کوئی فروق مسئلہ مشکل ہی ہے ایسا ہوگا جس کی تفصیلات میں مجھے اختلاف نہ ہو۔ اس لئے جومسئلہ بھی لکھا جائے اس کے بارے میں یہی اشکال ہوگا کہ بیتواختلافی مسئلہ ہے۔ آنجنا ب کو معلوم ہوگا کہ بینا کارہ فقیض کے مطابق مسائل لکھتا ہے ، البتدا گرسائل کی طرف سے بیاشارہ ہوکہ وہ کی و وسرے فقہی مسلک سے وابستہ ہوتواں کے فقہی فرم ہوگہ وہ کہ مطابق جواب دیتا ہوں۔

ووم:... آنجناب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آئندہ شہرے میں اس کی تائید میں قرآن و صدیث کی روشنی میں ویال چیش کروں۔ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے دلکل سے بحث قصداً نہیں کرتا ، کیونکہ عوام کی ضرورت یہ ہے کہ انہیں منتج مسئد بتاوی جائے ، دلائل کی بحث اہل علم کے دائرے کی چیز ہے۔

سوم:... آنجناب نے حافظ ابنِ تیم کی کتاب ہے جو اقتباسات نقل کئے ہیں ان میں مسئلے زیرِ بحث آئے ، ایک بید کہ کیا بھیٹریا مجری کے علاوہ کسی وُ وسرے جانور کا عقیقہ وُ رست ہے یانہیں؟ آپ نے لکھا ہے کہ:

'' ان سب احادیث کی روشی میں جمہور علی ئے سلف وخلف کامعمول اور فتو کی یہی ہے کہ بھیٹریا بکری کے علاو ہ سی و وسر جانور سے عقیقہ کرنا سنت ِمطہرہ سے ثابت وسیح نہیں۔''

جہاں تک اس نا کارہ کی معلومات کا تعلق ہے، ندا ہب اربعداس پر شفق بیں کہ اُونٹ اور گائے سے عقیقہ وُ رست ہے، حنفیاکا فتوی تو میں پہلے مکھے چکا ہوں ، دیگر ندا ہب کی تصریحات حسب ِ ذیل ہیں۔

فقه شافعی:

إمام نو وي مراه شرح مبذب "من لكهة مين:

"ابحزى في العقيقة هو الجزى في الأضحية، فلا تجزى دون الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز والإبل والبقر، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزى دون جزعة الضأن، وثنية المعز، والمذهب الأوّل." (شرح مهذب ج: ۸ ص: ۲۹۳)

ترجمہ:...' عقیقے میں بھی وہی جانور کفایت کرے گا چوقر بانی میں کفایت کرتا ہے،اس لئے جذعہ سے کم عمر کا دُنبہ،اور تنی (وودانت) ہے کم عمر کی بکری،اُونٹ اور گائے جا برنہیں، یہی سی اور دگائے جا برنہیں، یہی سی اوردگ وغیرہ نے تقل ہے اور جمہور نے اس کو قطعیت کے ساتھ لیا ہے۔اس میں ایک دُوسری روایت ، جسے ماوردگ وغیرہ نے تقل کیا ہے یہ ہے کہ اس میں جذعہ ہے کم عمر کی بھیٹر اور دُنبہ اور تی سے کم عمر کی بکری بھی جائز ہے،لیکن غرب بہلے روایت ہے۔''

فقيرمالكي:

'' شرح مخضرالخلیل''میں ہے:

"ابن رشد: ظاهر سماع أشهب أن البقر تجزئ أيضًا في ذلك، وهو الأظهر قياسًا على الضحايا." (مواهب إلكيل ج:٣ ص:٢٥٥)

ترجمہ:...'' ابن رشد کہتے ہیں کہ:اہہب کا ظاہر ساع میہ ہے کہ عقیقے میں گائے بھی کفایت کرتی ہے اور یہی ظاہر ترہے ،قربانیوں پر قیاس کرتے ہوئے۔''

> . جنبل نقبهِ بلی:

" لروض المربع" ميں ہے:

"وحکمها فیها یجزی ویستحب ویکوه کالأضحیة الّا أنه لَا یجزی فیها شرک فی ده، فلا تجزی بدنة و لا بقرة الّا کاملة " (بحواره او جزام الله عند) من ۱۸۰۸ ش نع کرده کمته امدادید کمرتمه)

ترجمه: " عقیقه میں کون کون سے جانور جائز ہیں؟ اور کیا کیا اُمور مستحب ہیں؟ اور کیا کیا کمروه ہیں انتمام اُمور میں عقیقے کا تھم شل قربانی کے ہے، إلّا بیکه اس میں جانور میں شرکت جائز نہیں ، اس لئے اگر عقیقے میں براجانور ڈن کیا جائے تو پور اایک ہی کی طرف سے ذن کی کرنا ہوگا۔"

ان فقهى حوالول سيمعلوم بمواكه ندا بهب أربعه ال پرتشفق بيل كه بحيرٌ بكرى كى طرح أونث اورگائك كاعقيقة بحى جائز باور يه بحى معلوم بمواكه اكثر أحكام بيل ال كاشم قربانى كاب، اورجم بورعاه ءكايمي قول ب، چنانچه اين رشدٌ "بداية الجمتهد" بيل لكهته بيل: "جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الشمانية." (بداية الجنهد ن: ا ص: ٣٣٩، كتيرا عديدان ور)

ترجمه:... " جمهورعلاء اس پرمتفق میں کہ تحقیقے میں صرف وہی آٹھ نرو مادہ جائز میں جوقر بانیوں میں ،

جائز ہیں۔''

عافظا بن جُرُ لَكُعتِ بن :

"والجمهور على أجزاء الإبل والبقر أيضًا، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم" ونص أحمد على اشتراط كاملة، وذكر الرافعي بحثًا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية والله أعلم."

(فتح الباري ج: ٩ ص: ٥٩٣ ، وارتشر الكتب الاسلامية لا مور)

ترجمہ: "جمہوراس کے قائل ہیں کہ عقیقے ہیں اُونٹ اور گائے بھی جائز ہے، اور اس ہیں طبرانی اور الوائینے نے حضرت انس رضی امتد عنہ سے مرفوع روایت کی تخ تئ کی ہے کہ: "نیچے کی طرف ہے اُونٹ، گائے اور کمری کا عقیقہ کیا جائے گا' اور امام احمد ؓ نے تصریح کی ہے کہ پورا جانور ہونا شرط ہے، اور رافعی نے بطور بحث و کرکیا ہے کہ عقیقہ بڑے جانور کے ماتویں تھے ہے تھی ہوجائے گا، جیس کے قربانی، والتداعلم۔''

وُوسرامسئلہ بیرکہ آیا بڑے جانور میں عقیقے کے سات جھے ہوسکتے ہیں؟ اس میں اِمام احمدُ کا اختلاف ہے، جیسا کہ اُوپر کے حوالوں سے معلوم ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اُونٹ یا گائے کاعقیقہ کرنا ہوتو پورا جانور کرنا جا ہے ،اس میں اشتراک صحیح نہیں ،شا فعیہ کے نزدیک اشتراک صحیح ہے۔

چنانچ "شرح مبذب میں ب:

"ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جائز\_"

(ج:۸ ص:۲۹۳)

ترجمہ:...'' اور اگر ذریح کی گائے یا اُونٹ سات بچوں کی جانب ہے، یا شریک ہوئی اس میں ایک جماعت تو جائز ہے۔''

حنفیہ کے بزد کی بھی اشتراک جا تزہے، چنانچے مفتی کفایت اللہ صاحب کیسے ہیں:

"أيك كائ مين عقيق كرمات فصي موسكة بين بحس طرح قرباني كسات مصيموسكة بين-"

(كفاية المفتى ج: ٨ ص:٣١٣)

اورآب كايدار شادكه:

'' عقیقے میں اشتراک صحیح نہیں ہے، جیسا کہ سمات لوگ اُونٹ میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں اشتراک صحیح ہوتو مولود پر ''اراقة اللدم'' کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔'' يا ستداد المحل نظر ب السلط كر بانى بين يحى "اراقة اللم" بى مقصود بوتا ب بسيا كه حديث بوى بين اس كاتفرت به يا ستداد المحل نظر ب السلم عمل ابن "عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن الدم من عمل يوم النحر أحب الى الله من اهراق الدم " الحديث.

(رواه التومدي وابن ماجة، مكلوة ص:١٢٨)

ترجمہ: ... ' حضرت عائشہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی کے دن ابن آ دم کا کوئی عمل اللہ تعالی کوخون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔''

چونکہ قربانی ہے اصل مقصود "اد اقعہ المدم" ہے،اس لئے قربانی کے گوشت کا صدقہ کرناکس کے نز دیک بھی ضروری نہیں، اگرخود کھائے یاد وست احباب کو کھلا دے تب بھی قربانی سیحے ہے۔

پی جبکہ قربانی ہے مقصور بھی ''اد اقعہ المدم'' اوراس میں شرکت کوجائز رکھا گیا ہے تو عقیقے میں شرکت ہے بھی اراقہ ؤم کا مضمون فوت نہیں ہوتا، اور جب قربانی میں شرکت جائز ہے، تو عقیقے میں بدرجہ اُؤلی جائز ہونی چاہئے، کیونکہ عقیقے کی حیثیت قربانی ہے فروتر ہے، پس اہلی چیز میں شریعت نے شرکت کوجائز رکھا ہے تو اس سے اونی میں بدرجہ اُؤلی شرکت جائز ہوگی، یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ فقہاء عقیقے میں قربانی ہی کے اُحکام جاری کرتے ہیں۔

چِنَانِچِيْنُ الموفق ابن قدامه منبل المغنى من لكهة مين:

"والأشبه قياسها على الأصحية، لأنها نسبكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبهت في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها."

(المتنامع الشرا الكبير ج: المساهم المتنامع الشرا الكبير ج: المساهم المتنامع الشراع الكبير ج: المساهم المتنام الكبير جناله من المتنام المتنام الكبير الكبير الكبير جناله من المتنام المتنام

ترجمہ:...''اوراشہ ہیہ ہے کہ اس کو قربانی پر قیاس کیا جائے ، اس کے کہ بیدا یک قربانی ہے جومشروع ہے، گر واجب نہیں ، پس قربانی کے مشابہ ہوئی ، اور اس سے بھی کہ بیقربانی کے مشابہ ہے اس کی صفات میں ، اس کی عمر میں ، اس کی مقدار میں ، اس کی شروط میں ، پس مشابہ ہوئی اس سے مصرف میں بھی۔''

# برسى عمر ميں اپنا عقيقه خو و کر کتے ہیں ،عقیقه نه کیا ہوتو بھی قربانی جائز ہے

سوال:... کیا کوئی بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کرسکتا ہے؟ اگرعورت اپنا عقیقہ کرے تو کتنے بال کثوائے؟ پچھلوگ کہتے ہیں کہ جس کا عقیقہ تبیں ہوااس کی قربائی جا ترنہیں، پہلے اپنا عقیقہ کرے ،اس کے بعد قربانی کرے۔ کیا بیاز زوئے شرع وُ رست ہے؟ جواب:..عقیقہ ساتویں ون سنت ہے، بعد میں اگر کرنا ہوتو ساتویں دن کی رعابت من سب ہے، کیعنی پیدائش والے

دن سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے ،مثلاً: پیدائش کا دن جمعہ تھا تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا۔ بڑی عمر ہیں عقیقہ کیا جائے تو بال کا نے ک ضرورت نہیں۔ '<sup>۲)</sup>جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو و وقر بانی کرسکتا ہے ،اوراگر اس کے ذیمہ قر بانی واجب ہوتو قربانی کرتا ضروری ہے ،عقیقہ خوا ہ

## شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا

سوال:... بیہ بتا کیں کہ شوہرا پی بیوی کا عقیقہ کرسکتا ہے یا یہ بھی شادی کے بعد والدین پرفرض ہے کہ بیٹی کا عقیقہ خود کریں جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہے؟

جواب :..عقیقہ فرض ہی نہیں، بلکہ بیچ کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، بشرطیکہ والدین کے پاس گنج نش ہو۔اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں۔اور شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا جبکہ وو دس بچول کی مال بھی ہو،لغوحر کت ہے۔

# ساتویں دن عقیقہ دُ وسری جگہ بھی کرنا جائز ہے

سوال:..عقیقه کرنا کیا سات دن کے اندرضروری ہے؟ اور کیونکہ یہاں قطر میں رشتہ دار وغیرہ نہیں ہیں ،تو کیا ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے والدین کو یا کستان میں لکھ کہتے ہیں کہ وہ وہاں عقیقہ کردیں؟

جواب:..عقیقه ساتویں دن سنت ہے، اگر ساتویں دن نہ کیا جائے تو ایک قول کے مطابق بعد میں سنت کا درجہ باتی نہیں ر ہتا۔اگر بعد میں کرنا ہوتو ساتویں دن کی رعایت رکھنی جا ہے ، یعنی بیچے کی پیدائش کےون سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے ،مثلا : بیچے کی پیدائش جمعہ کی ہوتو عقیقہ جمعرات کوہوگا، پاکستان میں بھی عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔ (\*)

 <sup>(</sup>١) وقتها تنذيح يوم سابع والادت ويحسب يوم الولادة من السبعة فإن ولدت ليلا حسب اليوم الذي يليه إلح. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ح٣٠ ص ٢٣٨٠). عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم الغلام مرتهن بقيقته يذبح عنه يوم المسابع ويسمى ويحلق

<sup>(</sup>٢) عن الحبين البصري، إذا لم يعق عنك، فعق عن نفسك وإن كنت رجلًا. (اعلاء السنن، كتاب الذبائح ح ١٤ ص: ١٢١، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلته ج:٣ ص:١٣٨).

<sup>(</sup>m) ایشاهاشیهٔ مرا «احظه بور

<sup>(</sup>٣) العِنْأُ مَاشِيْمِرا ٢٠ رَبِيمِينِ .

#### كئى بجول كاايك ساتھ عقيقه كرنا

سوال: . اکثر لوگ کی بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ کرتے ہیں ، جبکہ بچوں کے بیدائش کے دن مختلف ہوتے ہیں ،قر آن اور سنت کی روشنی میں بیفر مائیں کیا عقیقہ ہو جا تاہے؟

جواب: عقیقہ بچ کی پیدائش کے ساتویں دن سنت ہے، اگر گنجائش نہ ہوتو نہ کرے، کوئی گن وہیں، دن کی رعایت کے بغیرسب بچوں کا اکٹھاعقیقہ جائز ہے، گرسنت کے خلاف ہے۔ (۲)

#### مختلف دنوں میں پیداشدہ بچوں کا ایک ہی دن عقیقہ جائز ہے

سوال:...اگرگائے کا عقیقہ کریں تو اس میں سات جھے ہونے چاہئیں ؟ اور بَیُوں کی پیدائش مختلف ایام میں ہوتو ایک ون میں گائے کرنا جاہئے یانہیں ؟

جواب:...ایک دن تمام بچوں کا عقیقہ کرنا چ ہے تو مختف تاریخوں میں بیدا ہونے والوں کا ایک دن عقیقہ کیا ج سکتا ہے، اور تمام جانور یا گائے ایک ساتھ دذرج کرسکتا ہے، یعنی جائز ہے، البنة مسنون عقیقہ ساتویں دن کا ہے۔

# اگرکسی کو بیدائش کا دن معلوم نه بهوتو وه عقیقه کیسے کرے؟

سوال:... کہتے ہیں کہ عقیقہ پیدائش کے ساتویں دن ہونا چاہئے ،اگر کوئی اپنا عقیقہ کرنہ چاہے اور اس کواپی پیدائش کا دن معلوم نہ ہوتو وہ کیا کرے؟

جواب: بس تویں دن عقیقہ کرنا ہا یا تفاق مستحب ہے، اس طرح داقطنی کی دیک روایت کے مطابق چودھویں دن بھی مستحب ہے۔ جبد ار مرتر ندئی کے نقل کردہ ایک قول کے مطابق اگر کسی نے ان دو دنوں میں عقیقہ نہیں کی تو اکیسویں دن بھی کر لینا مستحب ہے۔ جبہرہ ل اگر کو کی شخص س تویں دن ، چودھویں دن اوراکیسویں دن کے مداوہ کسی اور دن عقیقہ کر بے تو نفس عقیقہ ہوجائے گا البتدای کا وہ استحب اور ثواب جو کہ ساتویں دن ، چودھویں دن اوراکیسویں دن کرنے میں تھ وہ حاصل نہ ہوگا ، اگر بعد میں کر بے تو ساتویں دن کرنے میں تھ وہ حاصل نہ ہوگا ، اگر بعد میں کر بے تو ساتویں دن کی رعایت رکھنا پہتر ہے، یا دنہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاه شیر نبرا ما حظه دو نیز ص:۸۱ کاهاشی نمبر ۲ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) الطِمَاء

<sup>(</sup>٣ و ٣) ايفياً.

<sup>(</sup>۵) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عبيه وسنم العلام مرتهن بعقيقته يدبح عنه يوم السابع، ويسمّى ويحلق رأسة، قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحنون أن يدبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. (جامع الترمدي، ابواب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة ج: ١ ص:٢٥٨، أيضًا فتح الباري ح: ٩ ص:٩٩٥).

#### عقیقے کے دفت بچے کے سرکے بال اُ تارنا

سوال:...کیاعقیقے کے وقت بچے کے سر کے بال اُ تار ناضروری ہے جبکہ دوحیار ماہ بعدعقیقہ کیا جار ہا ہو؟

جواب:...ساتویں ون بال اُتارنا اور عقیقه کرناسنت ہے، اگر نہ کیا تو ہال اُتارویں ، بعد میں جانور ذیح کرتے وقت پھر ہاں اُتارینے کی ضرورت نہیں۔

## عقیقے کا گوشت والدین کواستعال کرنا جائز ہے

سوال:...اپی اولا دیے عقیقے کا گوشت والدین کو کھانا جائے یائیں؟ اورا گراس گوشت میں ملا کر کھایا جے یا اگر بالکل ہی عقیقے کا گوشت استعمال نہ کیا جائے تو والدین کے لئے کیوں منع ہے؟ کیا والدین اپنی اولا دیے عقیقے میں ذکح ہونے والے جانور کا محوشت نہیں کھا سکتے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟

جواب: عقیقے کا گوشت جیسے ذوسرول کے لئے جائز ہے،ای طرح بغیر کی فرق کے والدین کے سئے بھی جائز ہے۔

#### عقیقے کے گوشت میں ماں ، باپ ، دا دا ، داوی کا حصہ

سوال: عقیقے کے گوشت میں ماں ، باپ ، دادا، دادی کا حصہ ہے؟

جواب: ... عقیقے کے گوشت کا ایک تہائی حصہ مساکین گونتیم کردیٹا افضل ہے، اور باقی دو تہائی حصے ہے ، م، ہاپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بھائی، بہن اور سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص تمام گوشت رشتہ داروں گونتیم کردے یہ اس کو پکا کران ک ضیافت کردے تو یہ بھی جائز ہے، بہر حال عقیقے کا گوشت سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔

# سات دن کے بعد عقیقہ کیا تواس کے گوشت کا حکم

سوال: بیجیے دنوں آپ نے عقیقے کے متعلق لکھاتھا کہ اگر سات یوم کے اندر عقیقہ کیا جائے تو عقیقہ ہوگا ورنہ صدقہ تسور ہوگا (جبکہ عقیقے کا مقصد پورا ہوجائے گا)۔ اس من میں تھوڑی ہی وضاحت آپ سے چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر سات یوم کے بعد عقیقے کے طور پر بکرا ذرج کرتے ہیں جبکہ یہ صدقہ ہے تو اس پرصرف غریوں کاحق ہوگا، آیا پورا گوشت غریبوں کے لئے ہوگا یا پچھ حصہ استعمال کیا جاسکتا ہے، جس طرح عقیقے میں ہوتا ہے؟

 <sup>(</sup>۱) ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته وأن يسمّى بعد دنج العقيقة. (الفقه الإسلامي وأدلته ح ٣
 ص: ١٩٣١، المبحث الثاني، أحكام المولود).

 <sup>(</sup>٢) وهني كالصحاب يؤكل من لحمها ويتصدق منها ولا يباع شيء منها ويُسنُ طبخها ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في
سوتهم ... إلخ (الفقه الإسلامي وأدلته ح:٣ ص: ٢٣٩) المبحث الأول، العقيقة).

<sup>(</sup>٣) الينياً-

<sup>(&</sup>quot;) ايناحوالة مبراك

جواب: سات دن کے بعد جوعقیقہ کیا جائے اس کے گوشت کی حیثیت عقیقے کے گوشت ہی کی ہوگی ،میرے ذکر کر دہ مسکے کا مقصد سے کے کہ سات دن کے بعد جوعقیقہ کیا جائے ، بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی فضیت عقیقے کی نہیں رہتی ، بلکہ عام صدقہ خیرات کی سی ہوجاتی ہے ، بیمطلب نہیں کہ اس کا گوشت پورے کا پوراصدقہ کرنا ضروری ہے۔

عقیقے کے سلسلے میں بعض ہندوانہ رُسوم کفروشرک تک پہنچاسکتی ہیں

سوال: ہمارے علاقے میں عورتیں ہے کہتی ہیں کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اس کے سرکے بال مخصوص جگہ پر اُتر واکمیں گی، اور بکرے کی قربانی بھی وہاں جاکر دیں گے، اور لڑکا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اُتر وانے سے پہلے اپنے اُو پر گوشت کھانا حرام بچھتی ہیں، اور پھرکسی دن مرداور عورتیں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جا کرٹڑ کے کے سرکے بال اُتر واتے ہیں اور بمرے کا ذبحہ کرے وہاں بی گوشت پکا کر کھاتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشنی ہیں اس کی وضاحت کریں۔

جواب: بیایک ہندوانہ رسم ہے، جومسمانوں میں درآئی ہے، اور چونکہ اس میں فسادِ عقیدہ شامل ہے اس لئے اعتقادی بدعت ہے۔ جوبعض صورتوں میں کفر وشرک تک پہنچا عتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے فلال بزرگ نے دیا ہے، اس لئے وہ اس بزرگ کے مزار پر نیاز چڑھانے کی منت مانے ہیں اور منت پوری کرنے کے سئے اس مزار پر جاکر بیچے کے بال اُس لئے وہ اس بزرگ کے مزار پر ہاکر بیچے کے بال اُس سے بر ہیز کرنا جا ہے۔

# حلال أورحرام جانوروں کے مسائل

#### شكار

#### حلال وحرام جانوروں کوشکار کرنا

سوال:...اسلام میں شکار کی اجازت ہے، یعنی جانوروں کو ہلاک کرنا خواہ وہ حلال ہوں یا حرام ، اگر حلال جانورشکار کیا جائے تواسے کھاٹا جائزہے یانہیں؟

جواب:...شکار کی اجازت ہے، بشرطیکہ ؤ وسرے فرائض ہے نافل نہ کردے۔ حرام جانورا گرموذی ہوں تو ان کو مارنا ج ئز ہے۔ اگرحلال جانور بندوق سے شکار کیا گیااور مرگی تو حلال نہیں، کیکن اگر ذخی حالت میں ذبح کرلیا گیا تو حلال ہے۔ (\*\*)

#### نشانہ بازی کے لئے جانوروں کا شکار کرنا

سوال:...جولوگ اپنے شوق اور نشانہ ہازی کی خاطر معصوم جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم را ندہب کی کہتا ہے؟

جواب:...حدال جانوروں کا شکار جائز ہے، گرمقصود گوشت ہونا چاہئے محض کھیل یا حیوانات کی ایذ ارسانی ہی مقصود ہوتو جائز نہیں۔

را) حكم الصيد الإصطياد مباح لقاصده إحماعًا إلخ. (العقه الإسلامي وأدلَّته ح ٣ ص ١٩٢).

٢١ حسس فواسق يقتبلن في الحل والحرم العراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور. (بيل الأوطار ح ٥ ص ٢١ بحواله العقد الإسلامي وأدلنه ح ٣ ص ١٤، المبحث الثالث، ما يباح اصطياده من الحيوان).

٣) لا يحل صيد البدقية والعص .. إلح. (رداعتار ح: ٢ ص: ١٤٣١، كتاب الصيد).

رسم لو الدرع المذنب رأس الشاة ولقيت حيةً تحل بالذبح بين اللبة واللحيين. (الفتاوي البرازية على هامش الهندية ح. ٦ ص: ٩٠٨، قبيل كتاب السير).

٥) وأحدم العلماء على إداحة الإصطياد والأكل من الصيد، ويكره الصيد لهوًا لأنه عبث إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته
 ح ٣ ص ٢٩٢، الصيد، المبحث الأوّل، تعريف الصيد ... إلخ).

# کتے کا شکار کیا حکم رکھتا ہے؟

سوال:... میں جمعه ایڈیشن میں آپ کا کالم'' آپ کے مسائل اور ان کاطل' بڑے فور وفکر ہے پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھنے ہے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح کا ایک مسئلہ در پیش ہے، اس کاحل تجویز فرہا ہے۔ میراایک دوست ہے وہ شکار کا بہت ہی شوقین ہے اور وہ شکار شکاری کتوں کے ذریعے کرتا ہے، جبکہ میں اس کو ایسا کرنے ہے منع کرتا ہوں کہ بیر حرام ہے۔ وہ جنگل میں خرگوش کے پیچھے شکاری کتے مگا دیتے ہیں اور کتے اسے منہ میں دبوج کر لے آتے ہیں، اور پھروہ تکبیر پڑھ کر اسے ذرج کرنے کے بعد پکا کر کھالیتے ہیں، حالانکہ اسمام کی رُوے کہ ایک پلیداور خرام جانور ہے۔ لہذا اس کا کوئی مفید مل کھے اور بیا خبار میں شرکع کریں، شایدالیا کرنے سے بہت سے انسان شکارے بازآ جا کیں۔

جواب: ..شکاری کتا گرسدها یا ہوا ہوا وروہ شکار کو کھائے نہیں بلکہ پکڑ کر مالک کے پیس لے آئے اوراس کو ہم القدیڑھ کر چھوڑا گیا ہو، تو اس کا شکار حلال ہے، جہاں اس کا مندلگا ہواس کو دھوکر پاک کرلیا جائے ، اوراً سرزندہ پکڑ کرلائے تو اس کو تجمیر پڑھ کر ذئح کرمیا جائے۔

#### شارٹ گن ہے کیا ہوا شکار

سوال:...جارے مدائے میں لوگ شکار کے بہت شوقین ہیں، شکاریوں نے مقامی معاء سے من رکھا ہے کہ اگر کوئی شکاری کارتوس پڑ' بسم القد، ابتدا کبر'' پڑھ کرشارٹ گن سے شکار پر فائز کرے، اور پھرای وقت شکار کی طرف لیک کر جائے اور ذرج کر ڈوالے تواگر پرندے میں اس وقت جان نہ بھی ہوتو وہ حل ل ہے۔ اس بارے میں شریعت اسلامی کی زوے فرما نمیں کہ شردت گن سے کیا ہوا شکارکن حالات میں حلائل ہے؟

جواب:... بندوق وغیرہ ہے جو جانو رمر جائے وہ حرام ہے ،اگر کسی جانور پر فائر کیا اور شکاری نے اس کو نے ندہ پالیا تواس کو ذکح کرسکتا ہے ، درند بندوق اور گن پرتجمیر پڑھنے ہے جانو رطال نہیں ہوتا ،ایسا جانو رحزام ہے۔

#### بندوق ہےشکار

سوال:...اگرشکاری شکارکرنے کے لئے جاتا ہے اور اس کے پاس جا قویا چھری نہیں ہے، وہ تکبیر پڑھ کر فہ ترکر دیتا ہے اگر پرند ومرجائے تو حلال ہوگایا کہ حرام؟

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى "وما عَلَمْتُمُ مِّنَ الْجوارِحِ مُكَلِّيْنِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ اللهُ فَكُنُوا مِمَّا الْمَسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُوا السّم الله عليه" الآية (المائدة. ٣). وأينصًا لحديث عدى ابن حاتم إذا أرسلت كليك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك الحديث. (الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ ص ٢٩٥، الصيد، المبحث الأوّل، المطلب الأوّل، شروط).

 <sup>(</sup>۲) قال قاصی خان: لا یـحـل صیـد البندقـة والـحجر والعصاوما أشبه ذلک الح. (رداعتار، كتاب الصید ح ۲
 ص: ۱۲/۱، طبع سعید كراچی).

جواب:... بندوق کے فائر سے جو جانو رمرج نے وہ حل شہیں ،خواہ تکبیر پڑھ کر گولی چلائی گئی ہو۔ اگرزندہ مل جائے ور اس کوشری طریقے نے ڈنج کرلیا جائے تو حلال ہے۔ (۱)

بندوق علیل، شکاری کتے کے شکار کا شرعی حکم

سوال: ... حضرت مول ناشیر ، حمر مثانی رحمة القدسیدا پی تغییر میں سورة البقره رکوع پانچ میں آیت "انسما حوم عدیک م السمینسة" کی تغییر کرتے ہوئے مکتے ہیں: "مرداروہ ہے جوخود بخو دم جائے اور ذرج کرنے کی نوبت ندآئے ، یا خلاف شرع طریقے ہے اس کو ذرج یا شکار کیا جائے ، مثلاً گل گھونا جائے یا زندہ جانور کو پھر ، لکڑی ، غییل ، بندوق سے ماراج نے یا کسی عضو کو کا شاہیا ہے ، یہ مب کا سب مردار ، ورحرام ہے۔" ، س کے برعکس بعض مفسرین بی تشریح بھی کرتے ہیں کہ جس جانور کے ذرج کرنے پر قادر ندہومثل وحتی ، جنگی جونور یا جیور وغیرہ تو ان ندکورہ بارا کو بندوق ، غلیل یا شکاری کتے سے شکار کرتے وقت اگر ہم القدال تدا کبر بردھی جائے تو یہ مرج نے تو کیا بیسے مردار اور حرام ہیں؟

جواب:...جس ہا نور کے ذکح کرنے پر قاور ہو، اس کوتو شرق طریقے سے ذکح کرنا ضروری ہے، اگر ذکح کرنے سے پہنے مرگیا تو وہ مردار ہے۔

شکار پراگربسم امقد پڑھ کر کتا جھوڑ دیا جائے (بشرطیکہ وہ کتا سدھایا ہوا ہو) اور شکاری کتا اس شکار کوزٹمی کردے اور وہ زخم سے مرجائے توبید فرج کرنے کے قائم مقام ہوگا اور شکار کا کھانا حل ل ہے،لیکن اگر کتا اس کا گلاگھونٹ کر مار دے،اسے زخمی نہ کرے تو حل لنہیں۔

ای طرح، گرتیز دھار کا کوئی آلہ شکار کی طرف بسم اللہ کہہ کر پھینکا جائے اور شکاراس کے زخم سے مرجائے تو یہ بھی ذکے کے قدم مقدم ہے۔ کیکن اگر لاٹھی بسم اللہ کہہ کر پھینک دی اور شکاراس کی چوٹ سے مرگیا تو وہ حلال نہیں، اسی طرح غلیل یابندوت سے جو شکار کی جائے اگر وہ زندہ ال جائے تو حمال نہیں۔خلاصہ شکار کی جائے اگر وہ زندہ ال جائے تو حمال نہیں۔خلاصہ

<sup>(</sup>١) قبال ابن عابدين رحمه الله. قال قاصيحان الا يحل صيد البندقة والحجر والحصا والمعراض وما أشبه ذلك. (رد انحتار ح: ٩ ص: اشاء كتاب الصيد).

<sup>(</sup>٢) وإن أدركه حيًّا ذكاه (البحر الرائق ج. ٨ ص:٢٥٨، كتاب الصيد).

 <sup>(</sup>٣) دبع شاة مريصة فتحركت و خرج الدم حلت وإلا لا، إن لم تدر حياته عند الذبح وإن علم حياته حلت مطلقًا وإن لم
 تتحرك ولم يخرج الدم. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) قال اس نحيم رحمه الله (وإن أدركه حيًّا ذكاه) لقوله عبيه السلام لعدى بن حاتم رضى الله عنه إذا أرسلت كلك فذكر اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك وأدركته حيًّا فاذبحه رواه البحارى. وفي آخره عن أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يقدر على التمكن كما ذكرنا يحل وهو إختيار بعض المشائخ لأنه إذا لم يتمكن لم يقدر على الأصل وإن لم يذكه حتى مات أو حقه الكلب ولم يجرحه خُرم. (بحر الرائق ج. ٨ ص ٢٥٨: كتاب الصيد).

یہ کے خمیل اور بندوق کا تھم لاکھی کا ساہے، تیز وھاروالے آلے کا نہیں ،اس سے شکار کیا ہوا جانو را گرمر جائے تو حدال نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### گورنمنٹ کی پابندی لگائے ہوئے جانوروں کا شکار

سوال: جنگل جانوروں کے شکار پرحکومت نے پابندی لگائی ہے، اگر کوئی شکار کرلے تو اے حکومت کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں تو حلال جانوروں کے شکار پر پابندی نہیں ہے۔ اس طرح محکمہ جنگلات کی طرف سے پابندی حدیث شریف کی نظر میں اس کا کیا تھم ہے؟ جواب ہے تو ازیں۔

چواب:...جو چیز کہ شرعاً حل ل ہے، وہ تو حلال ہی رہے گی۔اگر کوئی شخص ایبا شکار کرتا ہے، جو گورنمنٹ کے قانون کی ژو سے ممنوع ہے، تو بیشکار شرعاً حلال ہوگا۔البتہ حکومت کی ممانعت اگر مفادِ عامہ کے لئے ہے تو تا نون کی پاسداری ضروری ہے،اوراگر یہ پابندی صرف عام لوگوں کے لئے ہے،امیروں،وزیروں کے لئے ہیں، تو بیق نون غلطاور خالمانہ ہے۔

#### رات کو برندوں کا شکار کرنا

سوال:...رات کو ہرایک چیز یعنی ذی رُوح آ رام کرتے ہیں، بعض بوگ رات کو پرندوں کا شکار کرتے ہیں، کیونکہ رات کو پکڑنا آ سان ہوتا ہے، لہٰذا پوچھنا ہیہ کہ رات کوجبکہ پرندے درختوں میں بیٹے کر سوجاتے ہیں،ان کا پکڑنا، یا، رنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...رات کے دفت پرندوں کا شکار کرنا،ان کو بلہ وجہستانا ہے، جو بے رحی ہے،اس لئے مکروہ ہے،والقداعلم ا

 <sup>(1)</sup> وفي الشامية: لا يحل صيد البندقة والعصا وما أشبه ذلك. (ج٠٥ ص:٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) حكم الصيد الإصطياد مناح لقاصده إجماعًا إلح. (الفقه الإسلامي وأدلّته ح٣٠ ص ١٩١).

# خشكى كے جانوروں اور متعلقات كا شرعى حكم

# گھوڑا، خچراور کبوتر کا شرعی حکم

سوال: مندرجہ ذیل جانوروں کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ شرقی فظۂ نگاہ سے پوری وضاحت فرما نمیں۔ گدھا، نچر، گھوڑا، کبوتر جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، بعض ہزرگول کا کہناہے کہ جنگلی کبوتر حل ل ہے اور گھر بیو کبوتر ستید ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔

جواب:...گدھا،ور خچرحرام ہیں، کبوتر حدال ہے خواہ جنگلی ہو یا گھر بیو، اور گھوڑے کے بارے میں فقہائے اُمت کا اختلاف ہے،! ہما بوصنیفۂ کے نز دیک حدال نہیں،جمہورائمۂ کے نز دیک حلال ہے۔

#### گھوڑ ہے کا گوشت

سوال: مصیح بخاری شریف جدنمبر ۳ صفحه نمبر ۴۵۵ ہے ۲۵۷ تک مختلف احادیث میں یہ بات لکھی ہے کہ حضورا کرم صلی امقد عذیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھ ناچ مَز قرار دیا ہے۔ بمیں بٹائی کہ ان احادیث کا کیا مطلب ہے اور پھرا گرچ مَز ہے تو آج تک علمائے کرام نے کیوں نہیں بتایا؟

جواب: سنن الی داؤدس: ۱۷۵، ن: ۲ مطبوعه کراچی میں صدیث ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت سے منع فرمادیا تھ، چونکہ ایک صدیث سے جوازمعلوم ہوتا ہے، اور دوسری سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، اس سے امام ابوحنیفہ اور

 <sup>(</sup>۱) وأما الشَّلَة فيما روى عن حالد بن وليدرضى الشعبة انه قال بهي رسول الله صلى الله علية وسلم عن أكل لحوم الحيل والسغال والتحمير. قال أبو ينوسف ومنحمد رحمهما الله الا يكره لحم الحيل ونه أحذ الشافعي رحمه الله. (بدائع ح ۵ ص:٣٨).

 <sup>(</sup>۲) فالمستأس منه كالدجاح والبط والمتوحش كالحمام والفاحتة والعصافير والقبح والكركي والعراب الذي بأكل الحب
والورع والعقعق ونحوها خلال بالإحماع. (بدائع الصنائع ج.۵ ص ۳۹ طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وأما لنحم الحيل فقد قال أبو حيفة رضى الله عنه يكره، وقال أبو يوسف ومحمد. لا يكره، وبه أحد الشافعي رحمه الله ... إلح. (البدائع الصنائع ح٥٠ ص٣٨٠).

امام مالک کے زویک گھوڑے کا گوشت مروہ ہے۔ آپ نے بیمسئلہ پہلے سی عالم سے پوچھانہیں ہوگا اگر پوچھتے تو بتایا جاتا۔

# کیا جانوروں کے منہ کا حجماگ نایاک ہے؟

سوال :... جانوروں کے منہ ہے جو جماگ نکلتے ہیں ، وہ جماگ اگر اِنسان کے کیٹروں یاجسم پرنگ جا نمیں تو کیا صرف كيڙے دغيره سوكھ جائے ہے ياصرف جھاڑئے ہے پاك ہوجا تيں گے؟ يافسل كرنااور كيڑے دغيره دھونا ضروري ہے؟ جواب:...حلال جانوروں کے منہ کا جھاگ پاک ہے،اور حرام جانوروں کا حجما گ نجس ہے،ووسو کھنے کے بعد بھی پاک

#### خر کوش حلال ہے

سوال:..خرگوش حرام ہے یا حلال؟ جبکہ پھولوگ کہتے ہیں کہ خرگوش بالکل چوہے کی شکل کا ہے اوراس کی عادتیں بھی چوہے سے ملتی ہیں، بیعنی ہاتھوں سے چیزیں پکڑ کر کھا تا ہے، یا وُل کی مشابہت بھی حرام جانوروں سے ملتی جلتی ہے اور بل بنا کر رہتا ہے، اس کے حرام ہے۔ تواس کے متعلق وضاحت فرمائیں۔

۔ جواب:..خرگوش حلال ہے،حرام جانوروں ہے اس کی مشابہت نہیں ہے ،اس مسئلے پرائمہ اربعہ کا کوئی اختلاف نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### گرهی کا دُود *ه حر*ام ہے

سوال:...آج کل ہمارے بیبال جس کسی کو کالی کھائسی ہو جاتی ہے تواے گرھی کا ؤودھ پینے کامشورہ ویا جاتا ہے ،اور بہت ے ہوگ ایسا کرگز رتے ہیں۔ پوچھنا پیہ کہ بھارے ندہب میں گدھی کا وُ ودھ پینا تو حرام ہے، پھر کیا بطور دوائی اس کا استعمال حلال بوجاتا ہے؟

(١) عن خالد بن وليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهني عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير راد حيوة وكل ذي ناب من السباع. وعن جابر بن عبدالله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأدن لنا في لحوم الخيل. وفي الحاشية: قوله وأذن لنا في لحوم الحيل . إلخ. قال النووي إختلف العلماء في إباحة لحوم الحيل فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف انه مباح لا كراهة فيه وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداؤد وجماهير انحدليس، وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة وقال يأثم بأكله ولا يسمى حرامًا، قال شيخ الإسلام العينمي احتج بهندا الحديث عطاء وابن سيرين والحسن والأسدين يزيد وسعيدين جبير والليث وابن المبارك والشافعي وأبـو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور على جوار أكل لحم الحيل وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو عبيدة يكرهـ (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٤٥ ا ، باب في أكل لحوم الخيل).

(٢) إن كان سؤره طاهر فالماء طاهر وإن كان نجسًا فبجس. (عالمكيري ج. ١ ص. ٩ ١ ، كتاب الطهارة، الباب الثالث). (٣) ولا بأس بأكل الأرب لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال كما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدى له أعرابي أرنبة مشوية فقال المحابه كلوا ... إلخ. (بدانع الصانع ح: ٥ ص. ٩٩، كتاب الذبائح والصيد، طبع ايج ايم سعيد). 

# ممعمرجانورذ بح كرناجا تزب

سوال:...اگرگھر میں بکرے اور بکریاں ملی ہوئی ہیں جن کی عمر جارہ واور چھو ماہ تک ہو، یعنی وہ اتنے بڑے نہ ہوں جن کو کاٹ کر کھایا جا تاہو، اگر بیمار ہوجائے ہیں یا ننظی ہے کوئی ایس چیز کھا جائے ہیں کہ اب ان کا بیج جا تامشکل ہوتو کیا ایسی صورت میں ان کوکاٹ کر کھانا جا کڑ ہوگایا نا جا کڑ؟ ضرور لکھئے۔

جواب:..ان کوشری طریقے ہے ڈیج کر کے کھا نابلاشیہ جائز ہے۔

#### تجینس کانوزائیدہ بچہذنج کرکے کھانا

موال:... آج کل بھینس جو بچے دیتی ہے، ان میں سے مادہ بچے کی پرؤیش کی جاتی ہے، اور نر بچے کوای وقت ذیخ کردیا جاتا ہے، کیونکہ مادہ بچے آئے جل کر وُودھ دیتا ہے، اور نر بچے کا گوشت شہر کے ہوٹلول میں پکایا جاتا ہے، جے مسلم اور غیر مسلم تمام لوگ کھاتے ہیں، وضاحت فرما کمیں کہاس کا گوشت کھانا جائزہے یانہیں؟

جواب :...اس گوشت کے نا جا تز ہونے کی کوئی وجہیں۔ (۳)

# دوتین ماه کا بکری ، بھیٹر کا بچیدذ جے کرنا

سوال:...حلال جانورمثلاً بمرے، بھیڑ، وُ نبے کے بچے کوجوا نداز أدونتین ماہ کا ہوخدا کے نام پر ذیخ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب:...کوشت کھانے کے تابل ہوتو ذیح کرنے کی کوئی مما نعت نہیں۔

# ذ کے شدہ جانور کے پیٹ سے بچ<u>ہ نکلے تو</u> کیا کرے؟

سوال:...بقرعید پرقربانی کی گائے یہ بمری کے پیٹ سے بچہ زندہ یا مردہ نکلے تواس کو کیا کرنہ چاہنے؟ کیونکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہا ہے کہا گرزندہ نکلے تو ذیح کر کے استعمال میں لا نا چاہئے اور مردہ ویسے ہی حلال ہے، کیونکہ جوحلال جو نور ذیح کر دیا گیا ،اس کے پیٹ سے علاوہ نجاست کے جو پچھ نکلے وہ سب حلال ہے۔اَ حکامِ خداوندی کی رُوسے آپ اس مسئلے کو طل فرمائیں۔

 <sup>(</sup>۱) وأما الحمار الأهلى قلحمه حرام وكذا لبه وشحمه. (فتاوى عالمگيرى، كناب الديائح، الباب الثانى ح.۵ ص ۲۹۰ طبع بلوچستان بك دپو).

<sup>(</sup>٢) "يَسَابِها الذين امنوا أوقوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلّى الصيد وأنتم خُرُم، إن الله يحكم ما يريد" (المائدة. ١)، ولـقـولـه تـعـالـي. "الله الذي حعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون" وإسم الأنعام يقع عنى هذه الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة. (بدائع ج ۵ ص:٣٤، كتاب الذبائح والصيود).

<sup>(</sup>٣) إن تم حلق الجنين أكل والا فلا لقوله عليه السلام: ذكاة الحنين ذكاة أمّه. (الفقه الحفي وأدلّته ج ٣ ص٠٤٠٠)

جواب:... بچدا گرزندہ نکے تو اس کو ذرج کر کے کھانا ڈرست ہے، اور اگر مردہ نکلے تو اس میں اختلاف ہے، حضرت إمام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک حلال نہیں ، اور إمام ابو پوسف ؓ اور إمام محمدؓ کے نز دیک حلال ہے ، احتیاط نہ کھانے میں ہے۔

#### حشرات الارض كاكهانا

سوال: ..وہ کیڑے کموڑے جن کو مارتا ہا عث بڑواب ہے اور انہیں مارنے کا تھم بھی ہے، مثلاً: بچھو، و بمیک، جول، کھڑی، چھیگی بھی وغیرہ۔ آئ کل سائنس دانوں کے بقول ''مستقبل کو دون و و نہیں جب وُ دوھ دالے کی جگہ کھی والا ریز بھی اور سائنگل پر کھیاں بیچنا پھرے، اور مرغی کی جگہ وُ کا نول پر تھال میں بھری کا دہ دن و و نہیں جب وُ دوھ دالے کی جگہ کھی والا ریز بھی اور سائنگل پر کھیاں بیچنا پھرے، اور مرغی کی جگہ وُ کا نول پر تھال میں بھری ہوئی دیمک ہو دیمک ہو ہے۔ "کیا ہمارے نی سیّد الرسلین ہوئی دیمک بکنا شروع ہوجائے، ہوٹل میں بھنی دیمک ہو دیمک ہو دیمک ہوجائے، ہوٹل میں بھنی دیمک ہو دیمک ہو دیمک ہو جائے، ہوٹل میں بھنی دیمک ہو دیمک ہو دیمک ہو جائے ۔ "کیا ہمارے نی سیّد الرسلین خاتم النہ بین صلی اللّہ علیہ وسل کے این مندرجہ بالا کیٹر دی موٹر دی کو بطور غذا استعمال کرنے کی اج زیت دی ہے؟ براہ مہر بانی تفصیل سے ماتم النہ بین اللّہ علیہ مسئلے پر روشنی ڈالیس، اللّہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطافر مائے ، آئین ۔

جواب:...حشرات الارض كا كعا ناجا ترنبيس\_<sup>(r)</sup>

# '' خاریشت' نامی جانورکوکھا ناجا ترنہیں

سوال:...صوبہ سرحد میں ایک جانور سرید (خاریشت) پایا جاتا ہے، مقامی لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور ذرج کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں ۔بعض لوگ اس کوحرام بچھتے ہیں اور بعض حلال ۔ آپ سے درخواست ہے کہ شرعی طور پریہ جانور حلال ہے یا حرام؟ جواب:... بیحشرات الارش ہیں داخل ہے،اس کا کھانا حلال نہیں ۔ (۳)

#### حشرات الارض كومارنا

سوال:... جناب والا! جب بھی حشرات الارض پرنظر پڑتی ہے ایک ول چاہتا ہے اسے ماروُوں، پھریہ سوچ کر کہ وہ بھی جا ندار ہیں جبور دیتی ہوں۔ آپ اسلام کی رُو سے مطلع فر ما نمیل کہ ہم حشرات الارض کو (بشمول سانپ، بچھو وغیرہ) ان کو بنی نوعِ انسان کا دُشمن گردانتے ہوئے مارویا کریں یا جانور بجھ کرچھوڑ دیا کریں؟

جواب:...موذی چیزوں کا ماردینا ضروری ہے،مثلاً ; سانپ، بچھو، بھڑ دغیرہ،اوراس کےعلاوہ دُوسرےحشرات الارض کو

<sup>(</sup>۱) المجنين إذا حرج حيًّا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل وهذا لتفريع على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لاعلى قول أبي حنيفة، كذا في النهاية. (عالمگيرى ج ۵ ص: ۲۸۷، كتاب الذبائح، الباب الثاني) ـ (۲) وجميع المحشرات، وهوام الأرض من الفأر والقنافذ واليربوع والزنبور والذباب والعكبوت والعقرب ونحوها لا حلاف في حرمة هذه الأشياء . (فتاوى عالمگيرى، كتاب الذبائح، الباب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل ح. ٥ ص: ٢٨٩ طبع رشيديه) ـ

<sup>(</sup>٣) ايضاً حواله بالا

بلاضرورت مارنا جائز نبیس \_ <sup>(۱)</sup>

#### موذى جانورول اورحشرات كومارنا

سوال:...گھروں میں جو جانور جیے مکڑی ، لال بیگ ، کھٹل ، مجھر ، چیکلی اور دیجک وغیر دکو مار سکتے ہیں ؟ کیونکہ میڈھروں کو خراب کرتے ہیں۔

جواب:...موذی جانوروں اور حشر ات کا مارنا جائز ہے۔

# مکھیوں اور چھروں کو ہر قی رو سے مار نا جائز ہے

سوال:... پھر دل اور کھیوں کو ہ رنے کے سے ایک برتی آلہ یہاں استعمل ہوتا ہے جس کے اندرایک ٹیوب اوئٹ سے روشنی ہوتی ہے اور اس کے اُوپر ایک جالی میں انتہا کی طاقت ور برتی رودوڑ جاتی ہے، جونہی مچھر یا کھی اس روشنی کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس برتی رودوالی جالی ہے گزرٹا پڑتا ہے، اس میں چونکہ انتہا کی طاقت ور برتی روبوتی ہے، جس کی بنا بروہ جل جاتے ہیں ،اس کا استعمال شرعاً کیساہے؟

جوا**ب** :...جائزے۔

# جانوري کھال کي ٹو بي کا شرعي حکم

سوال:..جرام جانوروں کی کھالوں کی ٹو بیاں ،شیر ، چیتا ،ریچھ ،لومڑی ، گیدڑ وغیر ہ کی آج کل باز اروں میں فر ۱۰نت ہور بی میں ،ان کااوڑ ھنایا ہے پہن کرنماز اوا کرنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب: مدیث میں ہے کہ ہر جانور کی کھال دہاغت ہے پاک ہوجاتی ہے اس لئے دہاغت کے بعدان یا وروں ک کھالوں کی ٹوپیاں پہنناءان میں نماز پڑھنااوران کی خرید وفروخت کرنا جائز ہے، ابت خزر پر چونکہ نجس العین ہے، اس لئے اس ک کھال دہاغت ہے پاک نہیں ہوتی۔

را و ۲) والحشرات هل يباح في الشرع ابتداء من عير إيذاء وهل يثاب على قتلهم؟ قال. لا يثاب على ذلك وان لم بوجد مسه الإيذاء فأولى أن لا يتعرض بقنل شيء منه. كذا في جواهر الفتاوي. (عالمگيري ج ۵ ص ۲۲۱، كتاب الدرنج، طبع بلوچستان بك دُيوء مسجد رودُ، كوئنه).

(٣) حرقهم ... لكن جواز التحريق والتغريق مقيد. كما في شرح السير بما إذا له يسمكوا من الطفر بهم بدون دلك بالامشقة عظيمة، فإن تمكو ابدو نها فلا يحوز. (رد اعتار، كتاب الحهاد ج.٣ ص ٢٩ ١، طبع سعيد. أيضًا إمداد الفتاوى، كتاب الحظر ج:٣ ص:٢٩٣ طبع مكتبه دار العلوم كراچي).

(٣) عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر (الصحيح لمسلم ج: ١ ص: ٩٥١ ء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ).

(۵) وكل إهاب دبغ ويشمس وهو يحتملها أي الدباغة طهر فيصلي به إلى قوله (حلا جلد الحرير) قلا يطهر لأنه نحس
 العين بمعنى أن ذاته بجميع أحزائه بحسة حبًا وهيتًا إلخ. (رداعتار على الدر المختار ح ١ ص ٢٠٣، ٢٠٣).

#### کتے کے دانتوں کا ماریبننا

موال: مسئدیہ ہے کہ فقہ نفی کے مطابق کتے کے دانتوں کا ہار بنا کر پہننااور ہار پہن کرنماز پڑھنا کیں ہے؟ جواب:...موائے خنز ریکے ، دانت ہر جانور کے پاک ہیں ، اوران کا استعال جائز ہے۔

## سور کی ہڈی استعمال کرنا

سوال:..کیا ہم سور کی ہڈی استعال کر سکتے ہیں؟ جواب:..بسور کی ہڈی استعال کرنا جائز نہیں۔

# حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی مصنوعات پاک ہیں سوائے خنز بر کے

سوال: جرام جانوروں کی کھال کی مصنوع ت مثلاً: جوتے ، ہینڈ بیک یالباس وغیرہ استعمال کرنا جائز ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں؟ جواب: ...جانوروں کی کھال ریکئے ہے پاک ہوجاتی ہے، اس سئے چرمی مصنوع ت کا استعمال سیح ہے، البعة خزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی۔

جانور سخت بیمار ہموجائے بیاحا دیتے سے قریب المرگ ہموجائے تواسے ذرخ کر کے کھانا سوال:...اگرکو کی جانور بیمار ہموجائے اور بیائمید ہمو کہ اب نہیں بچے گا، یاا چانک کوئی حادثہ ہموجائے ، جانور مرنے نگے تواس کوذن کر کے کھانا کیسا ہے؟

جواب :... ذیح کرلیناجا نزے، کیونکہ اگر گوشت کھانے کے لائق نہ ہو، تو چیز اتو پاک ہوجائے گا۔ (\*)

بمرى وغيره مرجائے تو اُس كى كھال اُتارنا كيساہے؟

سوال: اگر جانور پالے ہوئے ہوں، جیسے بھینس، گائے، جھیڑ، بمری وغیرہ، اگر کوئی جانور مرجائے تو اس کا چیڑا اُتار کر بیچنا، رقم اپنے اِستعال میں لیٹا جائز ہے بیانا جائز؟

جواب: مردار کا چڑا بھی مردارے ،اس نئے اس کا پیچناج تزنمیں ، ہاں چڑا اُ تارکراس کوخشک کرلیاجائے ، یارنگالیا جائے تو پاک ہوجائے گا، 'اس دقت پیچناجا تز ہے۔ اُجرت دے کراُ تر والینا جا تز ہے ،گر جب تک رنگ ندلیا جائے ،تب تک پیچنا جائز ہیں۔

( ا و ۳ و ۳) وفي العينون لا بناس بنينغ عنظنام الفيل وغيره من الميتات إلّا عظم الآدمي و الحنزير. (الفتاوي الهندية ج:۳ ص:١١٥، كتاب البيوع، الباب التاسع، القصل الخامس، طبع مكتبه رشيديه).

(٣) وكل حدد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالذكاة وما ألا فلا. (الحوهرة النيرة ص ١٥) كتاب الطهارة، طبع مجتبائي ديوبند).
 (٥) قوله كـل إهاب دنغ فقد طهر وكل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالذكاة وما ألا فلا رائخ. (الجوهرة النيرة، كان بالماء قد مده الله عديدة).

كتاب الطهارة ص١٥٠ طبع مجتباتي ديوبند).

(٢) أن كل ما فيه منفعة تحلُّ شرعًا، فإن بيعه يحوز . إلح. (الفقه الإسلامي وأدلته، بيع النجس والمتنجس ح٣٠ ص:٣٣١).

# دریائی جانوروں کا شرعی حکم

# دریائی جانوروں کا حکم

سوال:...میرے کچھدوست عرب بین،ایک روز دورانِ گفتگوانہوں نے بتایا کہ:'' وہ لوگ سمندرہے شکار کئے ہوئے تمام جانو رول کو کھانے کے لئے حلال سمجھتے بیں اور بلا کرا ہیت کھاتے ہیں۔'' جبکہ ہم پاکتانی، مچھلی اور جھینگوں کوعمو ما حلال سمجھتے ہیں اور کیکڑوں، لا بسٹر وغیرہ کو بعض لوگ مکروہ سمجھتے ہوئے کھاتے ہیں، براہ مہر بانی آپ سمجھ صورت حال سے ہمیں آگاہ سمجھے۔مزید یہ کہ کیا مجھلیوں کی ایک شمیس ہیں جو کھانے کے لئے جائز نہیں ہیں؟

جواب:... إمام ابوصنیفہ کے نزویک دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، دیگر ائمہ کے نزویک دیگر جانور بھی حلال ہیں، جن میں خاصی تفصیل ہے۔اس لئے آپ کے عرب دوست اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہوں گے۔ مچھلیوں کی سری قسمیں حلال ہیں، گربعض چیزیں مچھلی مجھی جاتی ہیں حالانکہ وہ مچھلی نہیں، مثلاً: جھینگے۔ (۱)

# كياسب دريائي جانورحلال بين؟

سوال:...جس طرح قرآن مجید کی بیآیت ہے کہ دریاؤں کے چانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے گرہم صرف مجھل حدال سمجھتے ہیں جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوئے ہیں۔

جواب: ...قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اِحرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کو حلال فرمایا گیا ہے، خودان جانوروں کو حلال نہیں فرمایا گیا۔اور شکار حرام جانور کا بھی ہوسکتا ہے، جیسے: شیراور چیتے کا شکار کیا

(۱) وأما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محوم الأكل إلّا السمك حاصة فإنه يحل أكله إلّا ما طها منه وهذا قبول أصحابنا رضى الله تعالى عنهم. وقال بعض الفقهاء وابن أبي ليلي رحمهم الله. أنه يحل أكل ما سوى السمك من الضفدع والسرطان وحية الماء وكلبه وحزيره ونحو ذلك لكن بالذكاة وهو قول الليث بن سعد رحمه الله إلّا في إسسان الماء وخنزيره أنه لا يحل، وقال الشافعي رحمه الله يحل جميع ذلك من غير ذكاة وأخذه ذكاته ويحل أكل السمك الطافي ...إلح. (بدائع، كتاب الذبائح والصيود جن ص: ٣٥ طبع ايج ايم سعيد).

(٢) أحل لكم صيد البحر وطعامه مناعًا لكم وللسّيارة وحرّم عليكم صيد البرّ ما دُمتم خُرُمًا. (المائدة ٩٦). أيضًا اعدم
 ان صيد البر محرّم على المُحرِم وصيد البحر حلال لقوله تعالى ...إلخ. (هداية ج١ ص:٢٤٤، كتاب البحح، الجبايات).

جاتا ہے۔ حدیث شریف میں صرف مجھلی کو حلال فرمایا ہے، اس لئے ہم صرف مجھلی کو حلال سیجھتے ہیں۔ (۱)

یانی اور خشلی کے کون سے جانو رحلال ہیں؟

سوال:... به کہاں تک صحیح ہے کہ پانی کے تمام جانور حلال ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کون سے حلال اور کون سے حرام ہیں؟ ای طرح ہے خشکی کے کون ہے جانو راور پرندے حلال اور حرام ہیں؟ اس کا کوئی خاص اُصول ہے؟

جنگلی جانوروں میں دانتوں ہے چیرنے بھاڑنے والے،اور پر تدول میں ہے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے والےحرام ہیں،

#### حجيبنگا كھا نااوراس كا كاروپاركرنا

سوال:...جھینگا کھانا یااس کا کاروبارکرنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ بہت ہے لوگ اے کھانے اور کاروبار کرنے میں لگے

جواب: ... جھینگا مچھل ہے یانہیں؟ بیمسئلہ اختلائی رہاہے، جن حضرات نے مچھلی کی ایک قتم سمجھا انہوں نے کھانے کی ا جازت تو وی البته احتیاط ای میں بتلائی که شدکھایا جائے ، اب جدید تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ جھینگا مجھلی نہیں ہے۔ امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ الندتع کی کے نز دیک وریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے، اور چونکہ جھینگا مچھلی نہیں، اس لئے إمام اعظم رحمہ القدت لی کے نز دیک کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البعد بطور دوا کھانے میں یا اس کی تجارت میں تنجائش ہوگی کیونک مسئد اجتهادی ہے۔ إمام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک کھانا حلال ہے۔ اب مسئدیہ ہوا کہ جھینگا کھایا تو نہ جائے البتہ اس کی تجارت میں گنجائش ہے۔

# جھینگا حنفیہ کے نز دیک مکر وہ تحریمی ہے

سوال: .. ' جنگ 'ميس' آپ كے مسائل' كے عنوان كے تحت ايك مئله دريا فت كيا گيا اوراس كا جواب بھي ' جنگ ' ميس

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم · أحلّت لنا مينتان ودمان، المينتان: الحوت والجراد، والذمان: الكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماحة والدارقطبي. (مشكوة ص. ١٣٦١، باب ما يحل أكله وما يحرم).

<sup>(</sup>۲) مخرشته صفح کاحوار نمبر اویکھیں۔

٣) وأما المستأسس من السباع . . . . . فلا يحل وكذلك المتوحش منها المستمى بسباع الوحش والطير وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ... إلح. (بدائع الصنائع ج.٥ ص، ٣٩، كتاب الذبائح والصيود). (٣) ولا يحل حيوان ماتي إلا السمك عير الطافي. (الدرالمحتار ح. ٢ ص. ٢ • ٣٠ طبع ايج ايم سعيد).

شائع ہوا، وہ مسئلہ ینچ لکھا جا تا ہے، سوال اور جواب دونوں حاضر خدمت ہیں، آپ مسئلے کی سیح نوعیت سے راقم الحروف کومطلع فر ، کمیں تا کہ تشویش ختم ہو، یہاں جولوگ اُلمجھن میں ہیں ان کی تشفی کی جاسکے۔

" سوال:... كيا جهينگا كها نا جا تزيج؟

جواب:...مجھلی کے علاوہ کسی اور دریائی پاسمندری جانور کا کھانا جائز نہیں، پچھلوگوں کا خیال ہے کہ جھینگا مچھلی کوشم نہیں ہے،اگر میرسی ہے تو کھانا جائز نہیں۔''

عوام الناس '' آگر' اور'' مگر' میں نہیں جاتے ، کیا ابھی تک علی ء کو تحقیق نہیں ہوئی کے جھینگے کی توعیت کیا ہے؟ یا تو صاف کہد دیا جائے کہ بیچھل کی تشم نہیں ہے ، اس لئے گھا نا جا رَ نہیں ، یا اس کے برعکس عوام الناس ، علیاء کے اس قشم کے بیان سے اسلام اور مسئلے مسائل سے متنظر ہونے لگتے ہیں اور علیاء کا بیرویہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں گول مول بہتر نہیں ہے۔ بیس نے لغت ہیں دیکھا تو جھینگے کی تعریف مجھل کی ایک تشم ہی گئی ہے۔ آخر علیاء کیا آج تک بینییں طے کر پائے کہ بیچھلی کی تشم ہے کہنیں؟ مفتی محر شفیع صاحب' ، مولا نا بوسف بنوری' ، مولا نا شبیراحمد عثمانی '' اور اس کے متعلق کیا رویہ رہا؟ کیا انہوں نے جھینگا کھا یا یانہیں؟ اور اس کے متعلق کیا فر مایا؟ اُمید ہے آب ذر اتفصیل سے کام لیتے ہوئے اس سئلے پر روشی ڈالیس گے۔

جواب: ... صورت مسئولہ میں مجھل کے سواور یا کا اور کوئی ہونور حفیہ کے نزدیک حلال نہیں۔ ' جھینگے کی صد وحرمت اس پرموقوف ہے کہ یہ چھلی کی جنس میں ہے ہے یا نہیں؟ ماہرین حیوانات نے مجھلی کی تعریف میں جار چیزیں ذکر کی ہیں۔ ان... ریڑھ کی ہڈی، ۲:... سانس لینے کے مجھر ہے، ۳:... تیرنے کے پنگو، ۴:... شنڈاخون پر چھینگے کا مجھنگے کا مجھلی ہے، مگر پہلی تین علامات کا جھینگے کی مجھلی ہے کوئی ہیں شہونا ہر محفق جانتا ہے۔ اس لئے ماہرین حیوانات سب اس آمر پر شنق ہیں کہ جھینگے کا مجھلی ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ میہ چھلی سے مردو تی ہیں۔ جبکہ جواہرا خلاطی میں تقریح ہے کہ ایس چھوٹی مجھییاں سب مردو تی ہیں، یہی صحیح شہے۔

"حيث قال السمك الصغار كلها مكروهة التحريم هو الأصح ... الخـ" (جوابراظاغي)

اں لئے جھینگا حننیہ کے زدیک مردو تر کی ہے۔ مطح میں برآنے والی مردہ مجھلیوں کا حکم

سوال:...کیاوه محیلیاں حلال ہیں جومرکر سطح آب پرآ جا کمیں یا ساحل پر پائی جا کمیں مردہ حالت ہیں؟ نیز بڑی محیلیاں جو کہ مرکر ساحل پر پہنچ جاتی ہیں ،لوگ ان کا گوشت ،تیل اور ہٹر ہیاں استعمال ہیں رائتے ہیں ،تو بیرجا تزہبے؟

<sup>(</sup>۱) ولا يحل أكل ما في الماء إلا السمك إلخ. (حلاصة الفتاوي، كتاب الصيد ج٣٠ ص:٣٠٣ طبع رشيديه). أيضًا ولا يحل حيوان ماني إلّا السمك. (درمختار ح.٣ ص:٣٠٩، كتاب الذبائح، طبع سعيد كراچي).

جواب: جومجھلی مرکز پانی کی سطح پراُلٹی تیرنے سگے وہ حلال نہیں' اور جوساعل پر پڑی ہو،اگر وہ متعفن نہ ہوگئی ہوتو علال ہے۔

كيكر احلال نهيس

سوال: ... کیٹر اکھانا حرام ہے یا طلال؟ جواب: ... کیٹر احلال نہیں۔ ن

میکھوے کے انڈے حرام ہیں

سوال:...سناہے کہ کراچیٰ میں پچھوے ئے انڈے بھی مرغی کے انڈوں میں مذکر بکتے ہیں، بیفر ماکیں کہ کیا پچھوے کے انڈے کھانا حلال ہے یا مکروہ یا حرام بھ

جواب:...یا صول یا در ہنا چاہئے کہ کسی چیز کے انڈے کا وہی تھم ہے جواس چیز کا ہے، پھوا چونکہ خود حرام ہے، اس لئے اس کے انڈے بھی حرام ہیں اوران کوفروخت کرنا بھی حرام ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں پرتعزیر جاری کرے جو بھری کی جگہ کتے کا گوشت ، اور مرغی کے انڈوں کی جگہ پچھوے کے انڈے کھلاتے ہیں۔

 <sup>(</sup>١) ولا يحل حيوان ماتي إلا السمك (عير الطافي) على وحمه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه من فوق.
 (الدرالمختار، كتاب الذبائح ج: ٢ ص: ٣٠٦ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولو متولدًا في ماء نجس ...... بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن. (أيضًا).

 <sup>(</sup>٣) وقوله تعالى. ويحرم عليهم الخبائث . . . والضفدع والسرطان والحية من الخبائث. (بدائع الصنائع ج ٥
 ص ١٣٥، أيضًا: حلاصة الفتاوي، كتاب الصيد، الفصل الخامس فيما يؤكل وما لا يؤكل ح.٣ ص.٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) القاعدة الرابعة التابع تابع: تدخل فيها قواعد الأولى انه لا يفرد بالحكم ومن فروعها الحمل يدخل في بيع الدم تبعا ولا يفرد بالبيع والهبة كالبيع وقال الحموى التابع تابع أي عير منفك عن متبوعه. (شرح الحموى على الأشاه والبطائر، القاعدة الرابعة ج: ١ ص: ٣٢٢، طبع إدارة القرآن كراچي).

# برندوں اوران کے انڈوں کا شرعی حکم

#### بگلااورغیرشکاری پرندے بھی حلال ہیں

سوال:...کیا بگلاحلال ہے؟ برائے مہر یانی ان حرام جانوروں کی نشاند ہی فرمائیں جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھ ہے کہا کٹرلوگ چھوٹی مجھوٹی مختلف قتم کی چڑیوں کا شکار کر کے کھا بیتے ہیں ، کیا پہ جائز ہے؟ جواب:... بگلاحلال ہے ،ای طرح ہیتمام غیرشکاری پرندے بھی حلال ہیں ، چھوٹی چڑیا حلال ہے۔ ( )

### كبوتر كھانا حلال ہے

سوال:...ہارے یہاں کے پچھلوگ َ ہوتر بالکل نہیں کھاتے ، وہ کہتے ہیں کہاس کے کا نئے ہے گن ہے اور کھانے ہے ، حال نکہ کبوتر حلال ہے۔

جواب:..حلال جانورکوذیج کرنے میں گناہ کیوں ہوئے لگا...؟ (۲)

#### بطخ حلال ہے

۔ وال:...مولا ناصاحب! مستدید ہے کہ میرے ایک قدیم اور عزیز دوست فرماتے ہیں کہ بطخیا'' راج بنس' جے بردی بطخ یا'' قاز' بھی کہتے ہیں ، کا گوشت حال نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ برائے مہر بانی یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرما کمیں۔

جواب: بطخ بڈات ِخودتو طال ہے''نجاست کھانے کی وجہ سے مکروہ ہوسکتی ہے،سوالی مرغی یا بطخ جس کی بیشتر خوراک نجاست ہوائی کونین دن ٰبندر کھ کر پاک غذاد کی جائے تو کراہت جاتی رہے گی ۔ (\*\*)

(۱ و ۲) وما لا مخلب له من البطير والمستأنس مه كالدجاح والبط والمتوحش كالحمام والفاحتة والعصافير والقبح والكركي والغراب الذي يأكل الحب والررع و محوها حلال بالإحماع، كذا في البدائع. (عالمگيري ح ۵ ص ۲۸۹).

(۳) وما لا مخلب له من الطير والمستأنس منه كالدخاج والبط والمتوحش كالحمام والفاحتة والعصافير والقبح والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع و نحوها حلال بالإجماع، كذا في البدائع. (عالمگيرية ح ۵ ص ۲۸۹).

(۳) ولا يكره أكل الدجاج المحلي وان كان يتناول النجاسة لأنه لا يعلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بعيرها وهو الحب والأفصل أن ينحب المدجاج حتى يدهب ما في بطبها من النجاسة كذا في البدائع. (عالمگيري ح ۵ ص ۴۹۰، كتاب الذبائح، الباب الثاني، البدائع الصنائع ح ۵ ص ۴۰، كتاب الذبائح والصيود).

#### مور کا گوشت حلال ہے

سوال:...ایک دوست کہیں باہر ہے مور کا گوشت کھا کر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مور کا گوشت طلال ہوتا ہے، مگر ہمارے کی دوست کہتے ہیں کہ مور کا گوشت حرام ہوتا ہے۔

جواب:..مورحدال جانورے،اس کا گوشت حلال ہے۔<sup>(1)</sup>

#### کیاانڈاحرام ہے؟

سوال: ... بچوعرصہ پیشتر ماہنامہ' زیب النساء' میں حکیم سید ظفر عسکری نے کسی فاتون کے جواب میں تحریر کیا تھا کہ انڈے کا فاکر صی بہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کہیں نہیں ماتا، بلکہ اسے انگریزوں نے متعارف کرایا ہے، اس وجہ سے انڈا کھانا حرام ہے۔ براہ کرم اس مسئے کا تفصیلی حل اسلامی صفحے میں شائع کریں۔

جواب: یقین نبیس آتا کہ تھیم صاحب نے ایسا لکھا ہو، اگر انہوں نے واقعی لکھا ہے تو یہاں کا فتوی نہایت ' غیر تھیمانے ' ہے۔ انہوں نے آنخضرت سے انہوں کے انہوں کے انہوں میں موجود ہے کہ آنخضرت سلی القد عدیہ وسم نے فر مایا: جوش جمعہ کی نماز کے لئے سب سے پہنے آئے اسے اُونٹ کی قربانی کا ثواب ماتا ہے، دُ وسر نے نہر پر آنے والے کوگائے کی قربانی کا، پھر بکر ہے کی قربانی کا، پھر مرغی صدقہ کرنے اور سب سے آخر میں انڈ اصدقہ کرنے کا، اور جب اِ، م خطبہ شروع کر دیتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے اپنے صحیفوں کو لہیٹ کرد کھ دیتے ہیں اور خطبہ سٹنے لگتے ہیں (سفتوۃ شریف)۔ (۱)

سوچنا چاہے کہ اگر ہماری شریعت میں انڈ اکھ ناحرام ہے تو کیا.. نعوذ بائند. آنخضرت صلی امند علیہ وسلم نے ایک حرام چیز کے صدیقے کی فضیلت بیان فر مادی...؟ آج تک کسی فقیدا ورمحدث نے انڈے کوحرام نبیس بتایہ ،اس سے حکیم صاحب کا یے نتو ک بالکل لغو ہے۔

#### انڈاحلال ہے

سوال: بمرفی کا نڈا کھا تا حلال ہے یا مکروہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ انڈ امر فی کا اور دیگیرحلہ کے نوروں کا بھی نہیں کھا تا جاہے ، کیونکہ کسی شرقی کتاب میں انڈا کھانے کے لئے نہیں لکھاہے۔

(١) لا باس باكل الطاؤس وعن الشعبي يكره أشد كراهة وبالأول يفتى كذا في الفتاوى الحمادية. (عالمگيرى ح ٥ ص: ٣٩٠، كتاب الذبائح، الباب الثاني).

<sup>(</sup>٢) وعن أبى هريرة رضى الله عه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الحمعة غسل ثمراح فكأنما قرّب بدسة ، ومن في الساعة الثالثة فكأنما قرّب بشرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشًا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب بيضة ، فإذا خرح الإمام حصرت الملائكة يستمعون اللكر. قال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح. (ترمذى ح. ١ ص ٢٢، أيضًا مشكوة ص ٢٢٢).

جواب: کسی حیوان کے انڈے کا وہی تھم ہے جواس جاندار کا ہے، حلال جاندار کا انڈ احلال ہے، اور حرام کا حرام ۔ اور کرام کا حرام ۔ اور کرام کا حرام کی فارم کی مرغی اور انڈ احلال ہے؟

سوال:... پولٹری قارم کا انڈ ااور مرغی حدال ہے یا اس کا کھا ناممنوع ، ممروہ ہے؟

جواب:.. مرغی اور مرغی کا انڈ تو حلال ہیں،لیکن جس مرغی کی غاب خوراک ٹاپاک اور نجس چیز ہو، اس کا کھانا مکروہ (۳) ہے۔ اور جو تھکم مرغی کا ہے، وہی اس کے انڈے کا ہے۔

فارمی مرغی کے کھانے کا حکم

سوال:...آپ کومعنوم ہوگا کہ آج کل تقریباً ہر ملک میں مشینی سفید مرغی کا کاروباری م ہے اور مرغیوں کی پرورش کے ئے ایک خوراک دی جاتی ہے جس میں خوان ک آمیزش کی جاتی ہے، جس سے مرغی جدد جوان ہوتی ہے اوراس غذا کی وجہ سے مرغی کے اندر خود بخو دانڈے دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں ایک مرغی اوراس کے انڈے کھانے جا مُز ہیں؟

جواب: . مرغی کی غذا کا ما ب حصه اگر حرام ہوتواس کا کھانا مکروہ ہے ، اس کو تین دن بندر کھا جائے اور حلال غذا دی جائے اس کے بعد کھایا جائے ، اوران کی خوراک میں حلال غالب ہوتو کھاٹا جائز ہے۔

#### پرندے پالنااوران کی جنس تبدیل کرنا

سوال: ہورے ایک دوست جو کہ خوبصورت پرندے پالتے ہیں، ہم نے ان کومنع کیا کہ اس طرح ہے آپ پرندوں کو پنجرے ہیں قید کرے رکھتے ہیں، اوران کی وہ آزادی جوقدرت نے انہیں عطا کی ہے، ختم کرتے ہیں، یہ پرندوں پرظلم ہے۔ ہورے محترم دوست فرہ نے بگے کہ: ہم پرندوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو وقت سے دانہ پانی ویتے ہیں، جو پرندے کھے اُڑتے پھرتے ہیں، ان سے اچھاان پالتو پرندوں کو کھلاتے بلاتے ہیں، اوراس طرح دُومرے خطرناک جانوروں اور پرندوں سے ان کی حقاظت بھی رہتی ہے۔ محترم مفتی صاحب! کیا ہی رہے دوست کا جواب اِسلامی تعلیم سے کی رُوسے جے جا؟ نیز پرندوں ہیں جدت اور خوبصورتی پیدا کرنے ہے۔ محترم مفتی صاحب! کیا ہی درے دوست کا جواب اِسلامی تعلیم سے کی رُوسے جے جا؟ نیز پرندوں ہیں جدت اور خوبصورتی پیدا کرنے ہے۔ می شرقین لوگ ان کے جوزے جنس سے ہٹ کرنگ تیں، کیا یہ فعل شرعی اعتبار سے جائز ہے؟

ص:۵۰۵ کا حاشیه نمبر سم مناحظه فر ما کمیل به

۲) ولا يكره أكل الدحاح المخدى وال كال يتناول النجاسة لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها . والأفصل أن يحبس الدحاج حتى يدهب ما في نظبها من المحاسة. (فتاوي عالمگيري ج۵۰ ص: ۲۹۰ كتاب الدبائح، الباب الثاني).
 ۲۵) التابع تابع ..... بالتابع لا يفوذ بالحكم. (شوح الجلة المادة ۲۸/۳۷ ص: ۳۹).

رم) وتحبس الحلالة حتَّى يذهب متل لحمها وقدر بثلاثة أيام لدجاجة إلخ. (الدر المحتار مع الرد ح ٢ ص. ٣٣٠).

جواب:... پرندے پالن جائز ہے، اورایک جنس ہے دُ وسری جنس تبدیل کرنا بھی دُ رست ہے۔

پرندے پالناجائزے

سوال: آج کل آسٹریلین طوطوں کا پنجروں میں پان ایک عام ی بات ہوتی جاری ہے، آپ کے مسائل اوراس کاحل روز نامہ جنگ اقر اُاسلامی صفحے کی وساطت سے معالمے کی شرع حیثیت واضح فر ماکر مشکور فر ماکیں، واضح رہے کہ یہ پرندے صرف خوبصورتی کی خاطر پالے جاتے ہیں۔ اسی طرح چڑیا گھروں میں جانور پنجروں میں صرف انسانی تفریح کی خاطر رکھے جاتے ہیں۔ روشنی ڈ لئے، امام بخاری کی کتاب اوب المفرومیں ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہ پرندے پالتے تھے، نیز اس کتاب کا کیا مقام ہے اور ایس کیا مقام ہے اور ایست کا کیا اعتبارے؟

جواب:... بیروایت تومیں نے دیکھی نہیں ، پرندوں کا پالناج ٹز ہے ،البتدان کوٹزاناجا ٹرنہیں۔

حلال پرندے کوشوقیہ پالناجائز ہے

سوال: کسی حل ل پرندے کوشو قیہ طور پر پنجرے میں بند کرکے پالناج ئز ہے یانہیں؟ جواب:...جائز ہے، بشرطیکہ بندر کھنے کے علاوہ اس کوکوئی اور ایذ ااور تکلیف نہ پہنچائے ،اوراس کی خوارک کا خیال رکھے۔

<sup>(</sup>۱) عن أس رصى الله عنه قال كان رسول الله صمى الله عليه وسلم يحالطنا .. . يه أبا عُمير ما فعل النُعير . إلخ. وفي الحديث إباحة لعب الصبي بالطيور إذا لم يعذبه (مشكوة مع حاشية ج٠٢ ص:٢١٣).

<sup>(</sup>٢ و ٣) عن أنس رصى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم ليحالطا حتى يقول الأخ لى صغيرًا يا أبا عُمير! ما فعل النُعير؟ كان له نغير يلعب به، فمات. متفق عليه. قال المُحشِّى في الحديث إباحة لعب الصبى بالطيور إذا لم يعذبه. (مشكوة ج. ٢ ص. ٢ ١٣). وفي المرقاة وفي شرح السُّنَّة، فيه فوائد منها أن صيد المدينة مباح . . وانه لا بأس أن يعطى الصبى الطير ليلعب به من عير أن يعذبه إلى الح. (مرقاة المصابيح، باب المراح ح ٣ ص ٢٣٩، طبع أصبح المطابع بمستى).

# تلی ،اوجھڑی ، کیورے وغیرہ کا نٹرعی حکم

#### حلال جانور کی سات مکروہ چیزیں

سوال: ...گزارش ہے کہ کپورے حرام ہیں ،اس کی کیاوجوہ ہیں؟ جواب:...حل ل جانور کی س ت چیزیں مکروہ تحریبی ہیں:

ا:... بہتا ہوا خون۔ انہ غدود۔ انہ مثانہ مثانہ۔ ہم نہ بہتا۔ عدود۔ انہ عدود۔ انہ مثانہ۔ مثانہ۔ عدود۔ (۱) در کی بیشا ہوا کا در کی بیشا ہوا کو در کی بیشا ہوا کا در کی بیشا ہوا کا در کی بیشا ہوا کو در کی بیشا ہوا کی بیشا

اقل الذَركاحرام ہوناتو قرآن كريم عنابت ہے، بقيداشياء طبعا ضبيث بيں ،اس لئے "ويلحوم عليهم المحبّبت" كا محتبت عليهم المحبّبت " ويلحوم عليهم المحبّبت" كموم بيس يہ بھى داخل بيں۔ نيز ايك حديث شريف ميں ہے كه آنخضرت صلى القدعليه وسلم ان سات چيز ول كونا پسند فرمات تھے (اسمان عبدالرزاق ج:۳ صــ ۵۳۵، مرايس في داؤو صـ ١٩١، سنن كبرى بيلق ج:١٥ ص ٢٠)۔

## کلیجی حلال ہے

سوال: ... میں لی اے فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں اور ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں اسلامک آئیڈیالوجی پڑھاتے ہیں۔ اسلامی آئیڈیالوجی والے پروفیسر بتارہ بے تھے کہ قرآن شریف میں کیلجی کھانا حرام ہے، کیلجی چونکہ خون ہے اس لئے کیلجی حرام ہے، اور حدیث میں کیلجی کوحلال کہا ہے، تو کیا واقعی کیلجی حرام ہے؟

(۱) فالدى يحرم أكله منه سبعة الدم المسفوح، والذكر، والأبتيان، والقبل، والغدة، والمثابة، والمرارة لقوله عز شأبه ويحل لهم الطبّبت ويحرّم عليهم الخبّنث الح. (البدائع الصائع، ما يستحب في الذكاة ج ۵ ص ١١١).

(٢) "قُل لَا اجـــذ فِـــٰى مَــَا أُوحِــى إِلَىٰ مُحرَّمًا على طَاعِمٍ يُطُعمُهُ إِلَا انْ يُـكُــُون ميَتــةُ اوْ دَمَّا مَسْفُوحًا اوْ لَحْم خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهُ رَجْسُ اوْ قسم اهِل لعَيْرِ الله به" الآية (الأنعام:١٣٥).

(٣) عن مجاهد رضى أنه عنه قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعًا الدم والمرار والذكر والأنبين والحيا والعدة والمثانة قال وكن أعجب إليه صلى الله عليه وسلم مقدمها. (السنن الكبرى للبيهقى ح ١٠٠ ص ٢٠ مصف عبدالرواق ح ٢ ص ٥٣٥). أيصا روى عن مجاهد رضى الله عنه أنه قال. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر والأنبيين والقبل والعدة والمرارة والمثانة والدم، فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الأشياء السنة وبين الدم في الكراهية، والدم المسفوح محرم، والمروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال الدم حرام وأكره السنة، أطلق إسم الحرام عنى الدم المسفوح وسمّى ما سواه مكروهًا. (البدائع الصالع، ما يستحب في الذكاة ج ٥ ص ١١١، طبع سعيد).

جواب:..قرآنِ عکیم میں ہتے ہوئے خون کوحرام کہا گیا ہے جو جانور کے ذبح کرنے سے بہتا ہے، کیجی حل ہے،قر سن کریم میں اس کوحرام نبیس فر مایا گیا ہے۔آپ کے پر وفیسرصا حب کوغلطنہی ہوئی ہے۔ ( )

#### تلی کھا ناجا ئزہے

سوال:...اکثر شادی بیاہ دغیرہ میں جیسے بی کوئی جانور ذائح کیا ادھراس کی تلی اور کیجی وغیرہ بیکا کرکھ بیتے ہیں ، یاا کمیں تلی کو آگ برسینک کریا علیحدہ کھانے کے متعلق شریعت کیا تھم دیت ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

#### حلال جانور کی اوجھٹری حلال ہے

سوال:...گائے یا بکرے کی بٹ (اوجھڑی) کھانا جائز ہے؟ اورا گر کھانا جائز ہے تو لوگ بولتے ہیں کہاں کے کھانے سے چالیس دن تک ڈعائمیں قبول نہیں ہوتیں ، کیا ہی ہے؟

جواب:...حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے، کیالیس دن ؤ عاقبول نہ ہونے کی بات نعط ہے۔

#### گردے، کپورے اورٹڈی حلال ہے یا حرام؟

سوال: جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ بکرے کا گوشت ، م کھاتے ہیں ، اورلوگ بکرے کے گردے بھی کھاتے ہیں۔ آپ بیبتا کیں کہ بیگردے انسان کے لئے حرام ہیں یا حل ل؟ میرے دوست کہتے ہیں کہ بکر احلال ہے ، کپورے حلال نہیں ، اور بیہی بٹا کیں کہ کڑی بھی حلال ہے؟ آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی۔

جواب: گردے حلال ہیں ، کپورے حلال نہیں ۔ "نڈی دل جوفسیوں کوتب ہ کردیا کرتا ہے وہ حلال ہے۔ مکڑی حلال (۵) نہیں ہے۔

#### بكرے كے كپورے كھانااورخريدوفروخت كرنا

سوال: کیا کپورے کھانا جائز ہے؟ آج کل بازاروں اور ہوٹھوں میں کی لوگ کھاتے ہیں، ان کا اور بیچنے والوں کا عمل کیساہے؟

<sup>(1</sup> و ٢) عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم. أحلت لنا ميتتان و دمان، فأما الميتتان فالحراد والحيتان، وأما الدمان. فالطحال والكبد. كذلك رواه عبدالوحمن. (السنن الكبري لليهقي ح. ١٠ ص ٤).

<sup>(</sup>۳) ص:۵۰۸ کا حاشیمبر۳ ویکھیں۔

<sup>(</sup>۴) محمَّرْشتهٔ صَغْیح کا حاشیهٔ نبسرا، ۳ ملاحظه موب

 <sup>(</sup>۵) ومثل البحراد والزنبور والذباب والعنكبوت . . . . و نحوها لا يحل أكله إلا الجراد حاصة لأنها من الخبائث لاستبعاد الطباع السليمة إياها. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۳۱، كتاب الذبائح والصيود).

جزاب: ..بکرے کے نصیے گھا نا مکر وہ تحر کی ہے ، اور مکر وہ تحر کی حرام کے قریب تریب ہوتا ہے۔ اور جو تحکم کھانے کا ہے وہی کھلانے اور بیجنے کا بھی ہے ،اس سے ہازاراور ہوٹل میں اس کی خرید وفر وخت افسوٹ کے فلطی ہے۔ <sup>(1)</sup>

کپورے دوا کے طور پر کھا نا

سوال: ... كيا كيور ب دوا ك طور بركما سكتے بير؟

جواب: تبين!

کپوروں والے توے پر کیجی ، بھیجا بھنا ہو کھا نا

سوال: بازار میں جس توے پر کپورے بھونے جاتے ہیں ، ای توے پر بھیجہ، کیجی اور گروے وغیرہ بھی بھونے جاتے میں ، کیاوہ کھا کتے ہیں؟

جواب:..کھاسکتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وروى عن محاهد رضى الله عبه أنه قبال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة. الذكر، والأنثيين، والقبل، والغدة، والمرارة، والنشاد، والدم، فالم منه كراهة التحريم إلح. (بدائع ح ۵ ص ۲۱، كتاب الدبائح والصيود). (۲) لاعدة للتوهم. رشوح المحلة الدة ۵۰ ص: ۵۰، طبع حبيبيه كوئنه).

## كتا بإلنا

کتا پالناشرعاً کیساہے؟ سوال:...سوال حذف کردیا تیا۔

جواب: ... جاہلیت پس کے سے نفرت نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے مخصوص تدن کی بنا پر کتے ہے بہت مانوں سے آنحضرت سلی التدعلیہ وسلم نے مسلمانوں کے ول بیس اس کی نفر ت پیدا کرنے کے لئے عظم فرمادیا کہ جہاں کتا نظر آئے دی۔ یا برصرف تین مقاصد کے لئے کار کھنے کی اجازت دی۔ یا تو شکار کے لئے ، لا کہ کان بیرے کے لئے مار کیا تھی تین مقاصد کے لئے کار کھنا بھت کے دی۔ یا تو شکار کے لئے ، اگر مکان غیر محفوظ ہوتو اس کی حفاظت کے لئے رکھنا بھی اس عظم میں ہوگا ) ان تین مقاصد کے علاوہ کتا پال اس مجھن ہیں۔ انگریز ی محاشرت کی وجہ ہیں ہوگا ) ان تین مقاصد کے علاوہ کتا پال اس مجھن ہیں۔ انگریز ی محاشرت کی وجہ ہیں ہوگا ) ان تین مقاصد کے علاوہ کتا پال اس کی خشتوں کی نا پہند بدگ کے علاوہ بھی شوق سے کتا پالنا کوئی انجھی چیز نفر سنہیں ، حالانکہ آنخضرت ملی التدعلیہ وسلم اور خدا تعالی کے فرشتوں کی نا پہند بدگ کے علاوہ بھی شوق سے کتا پالنا کوئی انجھی چیز نہیں ، خدا نخو استہ کی کوکا شد کے یا وکل ہوجائے اور آ دی کو پہتہ نہ ہوتو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ پھراس کا لعاب اپنے اندرا یک خاص نہر رکھتا ہے ، اس لئے اس کے جمو شے برتن کوسات و فعد دھونے اور ایک و فعہ ہا تھنے کا تھم دیا گیا ہے ، اس لئے اس کے جموشے برتن کوسات و فعد دھونے اور ایک وفحہ خلک ہواور کیڑوں کو مگ جائے تو کیڑے نا پاک نہیں ہوں گے۔ سے شرعا پاک ہوجا تا ہے۔ '' باتی کن نجس العین نہیں ، اگراس کا جم خلک ہواور کیڑوں کو مگ جائے تو کیڑے دنا پاک نہیں ہوں گے۔ کتا یا لئا اور کتے والے گھر میں فرشتوں کا نہ آنا

سوال:... میں آپ ہے کہا پالنے کے بارے میں پچھ پوچھنا جا ہتا ہوں کیونکدا کٹر کہا جا تاہے کہ کتار کھنا جا کزنہیں ہے ،اس سے فرشتے گھر پزنیس آتے ۔ میں لوگوں کے اس نظریہ ہے پچھ ملمئن نہیں ہوں ،آپ بچھے بچو جواب دیں۔

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبًا إلّا كلب ماشية أو صيد أو زرع التقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. عن ابن عمر رضى الله عهما ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية متفق عليه ومشكّوة المصابيح، باب ذكر الكلب ص ٣٥٩). عن عبدالله بن المغفل رضى الله عسه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لى وللكلاب! ثم قال ادا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب (شرح معانى الآثار، باب سؤر الكلب ح ١ ص ٢١٠ طبع حقانية).

(٢) (وسؤر الكلب بحس) ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثًا لقوله عليه السلام. يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا وقال (وعرق كل شيء معتبر بسؤرة) لأمهما يتولدان من لحمه فاخذ أحدهما حكم صاحبه. (فتح القدير ج ١ ص ٢١٠).

کیا کتاانسانی مٹی ہے بنایا گیاہے؟ اوراس کا پالنا کیوں منع ہے؟

سوال:... میں نے آپ کے اس صفح میں پڑھاتھا کہ جاہے کتنا ہی اہم معاملہ ہوا گر کھر میں کہ ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔نیکن بیہ بتائیں کہ کیا کتے کی موجودگی میں گھر میں ٹماز ہوجائے گی اور قرآ بن کریم کی تلاوت جائز ہوگی؟ ہمارے گھر میں قریب سب ہی لوگ نمازی ہیں اور صبح صبح قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، یہ چھوٹا ساکت جو بے حد پیارا ہے اور نجاست نہیں کھ تا بہم مجبور ہوکرلاتے ہیں۔

براہ مہر یانی میہ بھی بتا کمیں کہ آخر ہم رے دین ہیں کتے جیسے وفا دارج نورکو'' گھر سے کیوں نکالا گیا ہے؟'' میں نے سنا ہے کہ
کتا دراصل انسانی مٹی سے بن ہے جبکہ حضرت آ دم عدیہ السلام کی دھنی پر شیطان نے تھوکا تھا تو وہاں سے تمام مٹی نکال کر پھینک دی گئی،
اور پھراسی سے بعد میں کتا بنایا گیا۔شایداس وجہ سے یہ بیچارہ انسان کی طرف دوڑتا ہے، پاؤں میں لوٹنا ہے، اور انسان بھی اس سے
محبت کئے بغیر نہیں روسکتا!

جواب :... جہاں کتا ہو، وہاں نم زاور تل وت جائز ہے۔ بیٹلط ہے کہ کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا۔ کتا وفا دارتو ہے مگر اس میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جواس کی وفا داری پریانی پھیردیتی ہیں،ایک توبیہ کہ یہ غیر کا تو وف دار ہے لیکن اپنی تو م کا وف دار نہیں۔

<sup>(</sup>۱) محرّ شته صفح کا حاشیه تمبرا الماحظ فرمانی -

<sup>(</sup>٣) وعن ابن عباس رضى الله عنه عن ميمونة رصى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يومًا واجمًا وقال إن جبريل كان وعدنى أن يلقانى الليلة فلم يلقنى، أما والله ما أخلفنى. ثم وقع فى نفسه جرو كنب تحت فسطاط لنا فامر به فاخرج ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال: لقد كنت وعدتنى أن تلقانى البرحة! قال أحل، ولكنا لا ندخل بيئًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صنى الله عليه وسلم يومنله فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الكبر. رواه مسلم. (مشكوة، باب التصاوير ص: ٣٨٥، طع قديمي).

وُ وسرے اس کے مند کالعاب نایا ک اور گندہ ہے، اور وہ آوی کے بدن یا کپڑے ہے مس ہوجائے تو نماز غارت ہوجاتی ہے۔ اور کتے کی عاوت ہے کہ وہ آوی کو مند ضرور لگا تا ہے۔ اس لئے جس نے کتابال رکھا ہواس کے بدن اور کپڑوں کا پاک رہنا اُزیس مشکل ہے۔ تیسرے کتے کے لعاب میں ایک خاص متم کا زہر ہے جس سے پچنا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے اس برتن کوجس میں کتامندوال وے سات مرتبدہ ہوئے اور ایک مرتبہ ٹی ہے ما تیجھنے کا تھم فر مایا ہے۔ اور یہی وہ زہر ہے جو کتے کیا شخے سے آوی کے بدن میں سرایت کرجا تا ہے۔ چو تھے کتے کے مزاج میں گندگی ہے، جس کی علامت مروارخوری ہے، اس لئے ایک مسلمان کے شایاب شان نہیں کہ وہ بغیرضرورت کے کتابالے ہے۔ ہاں! ضرورت اور مجبوری ہوتو اِ جازت ہے۔

## کتا کیوں نجس ہے؟ جبکہ وہ وفا دار بھی ہے

سوال: ... کتے کو کیوں نجس قرار دیا گیا ہے؟ حالانکہ وہ ایک فر ما نبر دار جانور ہے، سور کے نجس ہونے کی تو'' اخبارِ جہاں' میں سیر حاصل بحث پڑھ پچکی ہوں الیکن کتے کے بارے میں لاعلم ہوں۔ خدا کے تھم کی قطعیت لازم ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں پچھ سوال آتے ہیں جن کے جواب کے لئے کسی عالم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ اس بات پرغور کرنا ضروری تھا کہ ؤنیا کی وہ کون تی چیز ہے جس میں القد تعی لی نے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی فہ کوئی نہ کوئی اور کوئی نہ کوئی فہ کوئی نہ کوئی اور کوئی نہ کوئی فہ کوئی نہ کوئی اور کوئی نہ کوئی فہ کا کہ وہ بیں رکھا ؟ کسی چیز کی صرف ایک آ دھ خوبی کود کھے کر اس کے بارے میں آخری فیصد تو نہیں کیا جا سکتا۔ بلاشہون واری ایک خوبی

<sup>(</sup>١) إذا شوب الكلب ... الحق النبي صلى الله عليه وسلم سور الكلب بالمحاسات وجعله من أشدها . إلخ وحجة الله البالغة ج. ١ ص ١٨٥: طبع منيرية مصر).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إداء أحدكم فليغسله سبع موات متفق عليه. (مشكرة ص: ۵۲) باب تطهير النجاسات، طبع قديمي كتب خاله).

ہے، جو کتے میں پائی جاتی ہے ...اور جس سے سب سے پہلے خود بائسان کوعبرت پکڑنی چے ہئے تھی. بیکن اس کی اس ایک خوبی کے مقالیا ہاں کا بنی مقالیا ہاں کا انہاں کو کاٹ کھانا ہاں کا اپنی مقالیا ہاں کا بنی مقالیا ہاں کا اپنی سے بیں جواس کی نجاست فطرت کوئی بار کرتے ہیں ہاس کا انسان کو کاٹ کھانا ہاں کا اپنی موادر کو کاٹ کھانا ہاں کی طرف رغیت رکھنا ، گندگی کو بڑے شوق سے کھاجانا وغیرہ ، ان تی موادسان کو ایک طرف رکھ کراس کی وفاداری سے وزن سے بی خوارت میں نج ست ہے طرف رکھ کراس کی وفاداری سے وزن سے بی نوظرت میں نج ست ہے ہائیں گی فطرت میں نج ست ہے ہائیں گی فطرت میں نج ست ہے ہائیں گی فطرت میں نب ست ہے ہائیں ۔..؟

یہ ل بیدواضح کردینا بھی ضروری ہے کہ جن چیز ول کوآ دمی خوراک کے طور پراستعمال کرتا ہے،ان کے اثر ات اس کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں،اس سے اللہ تف لی شانہ نے پاک چیز ول کوانسان کے لئے حلال کیا ہے، دورتا پاک چیز ول کوس کے لئے حوام کردیا ہے،تاکہ ان کے جنس اثر ات اس کی ذات اور شخصیت ہیں منتقل شہول ،اوراس کے اخل ق وکر دارکومتا کرنے کریں۔خزیر ک ب حیاتی اور کتے کی نبی ست خوری ایک ضرب المثل چیز ہے۔ جوقوم ان گندی چیز وں کوخوراک کے طور پر استعمال کرے گی اس میں مجاست اور بے حیاتی اور بے حیاتی اور بے حیاتی کریں گے، جن کا مشاہدہ آج مغرب کی سوسائی میں کھیوں کیا جو سکتا ہے۔

اسلام نے بلاضرورت کتا پالنے کہ میم انعت کی ہے، اس لئے کہ صحبت ورفاقت بھی اخل تی کے نتقل ہونے کا ایک مؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ اس لئے کہا جا تا ہے کہ نیک کی صحبت ورفاقت ہے اور بدکی رفاقت سے بدی آتی ہے۔ یہ اُصوں صرف انسانوں کی صحبت ورفاقت تک محدود نہیں بلکہ جن جا نوروں کے پاس آدمی رہتا ہے ان کے اخل تی بھی اس میں غیر محسوس صور پر منتقل ہوت جیں۔ اسلام نہیں چا ہتا کہ کئے کے اوصاف واخلاق انسان میں ختقل ہوں، اس لئے القد تعدی نے کتا رکھنے کی ممانعت فریادی ہے، کیونکہ کئے کی مصرف ہوں ہا کے القد تعدی کے کتا رکھنے کی ممانعت فریادی ہے، کیونکہ کئے کی مصرف خت ورفاقت سے آدمی میں ظہری اور نمائش وفاداری اور باطنی نجاست وگندگی کا وصف ختقل ہوگا۔

اوراس کا ایک سبب بیہ ہے کہ مائنسی تحقیقات کے مطابق کتے کے جراثیم ہے حدمبلک ہوتے ہیں ،اوراس کا زہراگر ہو گی کے بدن میں سرایت کرجائے تو اس سے جاں بر ہونا اُزبس مشکل ہوج تا ہے۔اسلام نے نہصرف کتے کوحرام کرویا تا کہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں شتقل نہ ہوں بلکہ اس کی مصاحبت و رفاقت پر بھی پابندی یا کدکروی ،جس طرح کہ ڈاکٹر کسی مجذوم اور طاعونی مریض کے بدن میں شتقل نہ ہوں بلکہ اس کی مصاحبت و رفاقت کی ممانعت کرویتے ہیں۔ پس بیاسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پرویش پر بابندی دگا کر اِنسانیت کواس کے مہلک اثر ات سے محفوظ کردیا۔

#### مسلمان ملكول ميس كتون كي تمانش

سوال:...گزشته دنوں اخبر'' جنگ' اور'' نوائے وقت' میں یے خبرشائع ہوئی تھی کہ پاکستان میں کتوں کی نمائش ہوئی اور بڑے پیانے پرلوگوں نے حصہ لیا، اور ایک کتے نے اپنی ،لکن کے ساتھ وہ حرکت کی جس سے سب شر ، گئے، کیا کتوں کو پالنا اور ان کے مقابلہ جسن گاانعقا وکرانا جائز ہے؟ مفصل جواب تحریر کریں۔

جواب:.. إستفتاء مين اخبارات كے حوالے سے جس واقعے كاذكركيا كيا ہے، وہ واقعی ایک غيورمسلمان كے كے نا قابل

برداشت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو کتوں ہے بہت محبت ہوا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابتداء نہی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے کتوں کے لگرٹے کا تکم دیا تھا، اور فرمایہ تھا کہ جس برتن میں کتا مندؤالے اے سات دفعہ دھویا جائے۔ کت ولیل ترین اور حریص ترین حیوانات میں ہے جو کہ اپنے اوصاف نہ فرمومہ کی وجہ ہے اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ مخالطت رکھی جائے ، چہ جائے کہ ان کی برویش کی جائے اور ان کی نمائش کے سئے با قاعدہ مخفل منعقد کی جائے۔ اسلام نے بلاضرورت کتا پالنے کو ممنوع قرار دیا ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس کے لئے سخت وعید آئی ہے، چن نچے حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ: 
درجس گھر میں کتا ہوتا ہے اس کے لئے سخت وعید آئی ہے، چن نچے حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ: 
درجس گھر میں کتا اور جا نداروں کی تصاویر ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ''(\*)

بہرحال یہ جانور بڑاؤلیل ہڑیں ہوتا ہے، پس جب کے کے ایسے اوصاف ہیں تو جو تحف اسے پاتا ہے اوراس کے ماتھ محبت و خانطت رکھتا ہے وہ بھی ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے، جیسا کہ مشہرہ ہے۔ کئے کی سب سے پُری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی کول سے نفرت کرتا ہے، اس وجہ سے جب ایک کنا وُ دسرے کئے کے سامنے سے گزرتا ہے وہ ایک وُ دسرے پر بھونکن بروع کو سامنے سے گزرتا ہے وہ ایک وُ دسرے پر بھونکن شروع کر دیتے ہیں، یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو کہ کن پالٹا ہے، یعنی اس کو بھی اپنے بھی ٹی بندوں، انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ موجودہ دور ہیں اگر دیکھا جائے تو اتوام و نیا ہیں سب سے زیادہ کتوں سے محبت کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ بہر حال اہل ہور پی کتوں سے محبت کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ بہر حال اہل یورپ کی کتوں سے محبت کا اندازہ اس واقع سے خوب لگایا جاسکتا ہے کہ جب انگلتان کی مشہور خاتون '' مسزا یم ہی وہیل'' بیار ہوئی تو اس نے دھیت کی کہ اس کی تمام وطاک اور جائیداد کتوں کو و سے دی جائے خاتون کے مرنے کے بعد اس کی دھیت کے مطابق اب اس کی تمام وائیداد کے وارث کتے ہیں، اس جائیداد سے توں کی پر قریش ، افز ائش نسل ایک ٹرسٹ کے تحت جاری ہے۔

مسمانوں کو چیاہے کہ خدااور رسول کے اُحکا مات کو پس پشت ڈ ال کراغیار کی تقلید نہ کریں ، بلکہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا تئیں جو کہ عین فطرت کے مطابق ہیں۔

## كار كھنے كے لئے اصحاب كہف كے كئے كاحوالہ غلط ب

سوال :..اسلام میں کتے کو گھر میں رکھنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

دُوس ہے بیک ایک گھر جو کہ خاصا اسمادی (بظاہر) ہے، گھر کے تمام افراد نماز پڑھتے ہیں اور بعض افراد تو تج بھی کرآئے ہیں، اس کے ہوجود گھر میں ایک کتا ہے جو کہ گھر میں بہت آزادا نہ طور پر رہتہ ہے، تمام گھروالے اسے گود میں لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اُو پر سے دُوس سے افراد کو اسمام کی تبدیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتا نا پاک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ اصحاب کہف کے گئے کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتا گیلا نا پاک ہے، سوکھا پاک ہے۔ اس سلسلے میں قرآن وسنت کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت فرما کیں

<sup>(</sup>١) عن حابر رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب .. إلخ. (مشكوة ص: ٣٥٩).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رصى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شرب (وفي رواية إذا ولغ) الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن بالتراب. (مشكوة ص٣٥٢٠، باب تطهير النجاسات).

 <sup>(</sup>٣) قال رُسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير. (مشكوة ص:٣٨٥).

تا كەبىم لوگوں كواس بارے ميں سيح طور پرمعلوم ہو۔

جواب: اسلام میں گھر کی یا گئی باڑی اور مویشیوں کی حفاظت یا شکار کی ضرورت کے لئے کہ آجازت دئی گئی ہوتے ۔ اسلام میں گھر کی یا گئی ہوتے ۔ اسکان ہوتے ہیں صحیح مسلم کے حوالے ہے اُم المومئین حضرت میں وندرضی اہتد عنہا ہے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ: ایک دن صبح کو آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم مہت ہیں افسر دہ اور آسکی اللہ علیہ وسلم میں منظم میں افسر دہ اور آسپ ملی اللہ علیہ وسلم میں اندر اس کا کوئی سب ہوگا ور نہ ) بخد الا انہوں نے جھے ہے بھی وعدہ خلائی نہیں کی ۔ پھر یکا یک آپ سلی اہتد علیہ وسلم کے تخت کے بیٹے بیٹھا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں ہے نکالا گیا، پھر جگہ صاف کر کے کو کتے کے بیٹھا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں ہے نکالا گیا، پھر جگہ صاف کر کے آخضرت سلی اہتد علیہ وسلم نے خود اپنے دست مہارک ہے وہاں پانی چھڑکا۔ شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاے ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مہارک ہے وہاں پانی چھڑکا۔ شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاے ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مہارک ہے وہاں پانی چھڑکا۔ شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ، آخض سے مگر ہم ایسے گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں تنا ہو یا تصویر ہو۔ اس ہا گھ دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وہ کی ہوں کو مار نے کا حدہ کیا تھا اگیا ہواں کو چھوڑ وہا ہا کہ چھوٹے باغ کی حقاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہواں کو بھی تن کردیا جائے ، اور بڑے باغ کی حقاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہواں کو بھی تن کردیا جائے ، اور بڑے باغ کی حقاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہواں کو بھی تن کردیا جائے ، اور بڑے باغ کی حقاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہواں کو بھی تن کردیا جائے ، اور بڑے باغ کی حقاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہواں کو بھی تن کردیا جائے ، اور بڑے باغ کی حقاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہواں کو بھی تن کردیا جائے ، اور بڑے باغ کی حقاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہواں کو بھی تن کردیا جائے ، اور بڑے باغ کی حقاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہواں کو بھی تن کردیا جائے ، اور بڑے باغ کی حقاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہواں کو بھی تن کردیا جائے ، اور بڑے باغ کی حقاظت کے دی ان کی حقائل کے دی ان کو بھی تن کردیا جائے کی دی تا کہ کو کی دی ان کی دی تا کی دی تا کی دی تا کہ دی تا کی دی

کتے ہے پیار کرنا اور اس کو گود میں بینا، جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، کسی مسلمان کے شایانِ شان نہیں ، جس چیز سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو فرت ہواس ہے کس سچے مسلمان کو کیسے اُنفت ہو تکی ہے؟ علاوہ ازیں کتے کے منہ ہے رال نیکی رہتی ہے، اور ممکن نہیں کہ جو محف کتے کے ساتھ واس طرح اختلا طکر ہے اس کے بدن اور کپڑوں کو کتے کا نجس لعاب نہ لگے، اس کے کپڑے بھی پاک نہیں رہ سکتے ، اور نجس ہونے کے علاوہ اس کا لعاب زہر بھی ہے، جس شخص کو کہا کا شاس سے بدن میں یہی زہر سرایت کرجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ جس برتن میں کہا مند ڈال دے اس کو بدن میں یہی زہر سرایت کرجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ جس برتن میں کہا مند ڈال دے اس کو سات مرتبہ دھویا جائے اور ایک مرتبہ منی ہے مانچھا جائے۔ یہ تھم اس کے زہر کو ڈور کرنے کے لئے ہے۔ کتے سے اختلہ طکر نااس خوائے میں انگریزوں کا شعار ہے، مسلمانوں کو اس سے احر از کرنا چاہئے۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملاتكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير. (مشكُّوة ص٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) وعن ابن عباس رضى الله عده عن ميمونة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يومًا واحمًا وقال إن جبريل كان وعدنى أن يلقانى اللبلة فلم يلقنى، أما والله ما أخلفنى. ثم وقع فى نفسه جرو كلب تحت فسطاط لما فأمر به فأخرج ثم أخله بيده ماءً فيضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال: لقد كنت وعدتنى أن تلقانى البارحة! قال. أجل، ولكما لا ندخل بيئا فيه كلب ولا صدورة فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنذ فامر بقتل الكلاب حتى إنه يامر بقتل كلب الحائط الصغير ويتركب كلب الحائط الكبير. رواه مسلم ومشكوة ح. ١ ص ٣٨٥، باب التصاوير).

<sup>(</sup>٣) - كُرْشَة صَلْحِ كَا حاشيهُم عَ الله حَظْرُوا مِن ...

## فتم کھانے کے مسائل

# فشم کھانے کی مختلف صورتیں

کون سی میں کفارہ لازم آتا ہے اور کس میں نہیں آتا؟ سوال:...ساہے کہ میں کئی قسمیں ہیں، کفارہ کون میں میں لازم آتا ہے؟ جواب:...تم نین طرح کی ہوتی ہے:

اؤل: یہ کہ گزشتہ واقعہ پر جان ہو جھ کرجھوٹی تشم کھائے ،مثلاً :قشم کھا کر یوں کہے کہ میں نے فلال کا منہیں کیا ،حالا تکہ اس بے کیا تھ، بحض الزام کو ٹالنے کے بئے جھوٹی قشم کھائی ، یا مثلاً :قشم کھا کر یوں کہا کہ فلاں آ دمی نے بہ جرم کیا ہے ،حالا نکہ اس بے چارے کیا تھ، بحض الزام کو ٹالنے کے بئے جھوٹی قشم کھائی۔ایں جھوٹی قشم '' یمین غموس'' کہلاتی ہے ،اور بہ خت گنا و چارے نے نہیں کی تھا ،حض اس پر انزام دھرنے کے لئے جھوٹی قشم کھائی۔ایں جھوٹی قشم '' یمین غموس'' کہلاتی ہے ،اور بہ خت گنا و کہیرہ ہے '' اس کا و بال پڑا سخت ہے۔' اللہ تق لی ہے دن رات تو بہ واستغف رکرے اور معافی مائے ، یمی اس کا کھارہ ہے ،اس کے سوا کوئی کھارہ نہیں۔

دوم: یہ کہ کی گزشتہ واقعہ پر ہے کلمی کی وجہ ہے جھوٹی قشم کھالے،مثلاً :قشم کھا کر کہا کہ زید آگیا ہے،حالانکہ زیدنہیں آیا تھا، گراس کو دھوکا ہوا،اوراس نے بیر بجھ کر کہ واقعی زید آگیا ہے،جھوٹی قشم کھالی،اس پربھی کفارہ نہیں اوراس کو'' بمین لغو'' کہتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) السميس بالله ثلاثية أمواع عسوس وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضى أو الحال يعتمد الكذب فيه فهذه السميس بأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستغفار والتوبة دون الكفارة. (عالمگيري، كتاب الأيمان، الباب الأول في تفسيرها شرعًا وركنها وشرطها وحكمها ج ٣ ص ٥٢ طبع رشيديه). لغو وهو أن يحلف على أمر في الماضي أو في الحال ويظن أنه كما قال والأمر بحلافه بأن يقول والله قد فعلت كذا، وهو ما فعل وهو يظن أنه فعل، أو رأى شخصًا من بعيد فقال: والله انه لزيد، وظه ويئر ربدًا، وهو عمروًا، فهذه اليمين نرحو أن لَا يؤاخذ بها صاحبها. (عالمگيري ح ٣ ص ٥٣٠، كتاب الأيمان).

 (٢) عن عندوان بن حصين رضي الله عنه قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبوأ بوجهه مقعده من النّار ـ (أبو داوًد ح:٢ ص:٢٠ ا، كتاب الأيمان).

(٣) لغو وهو أن يحلف على أمر في الماضى أو في الحال ويظن أنه كما قال والأمر بخلافه بأن يقول. والله قد فعلت كذا، وهو ما فعل وهو ما فعل أنه فعل، أو رأى شخصًا من بعيد فقال: والله انه لزيد، وظنه زيدًا، وهو عمروًا، فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ بها صاحبها. (عالمگيري ج:٢ ص:٢٥، كتاب الأيمان، الباب الأول).

سوم:.. بدكه آئنده زمانے میں كى كام كے كرنے يانه كرنے كى شم كھالے، اور پھرتشم كوتو رُدُ الے، اس كود ميين منعقده' كہتے ہیں،ایی شم توڑتے پر کفار ولا زم آتا ہے۔<sup>ا</sup>

## نیک مقصد کے لئے سچی قسم کھانا جائز ہے

سوال:.. یچ کو پچ ثابت کرنے کے لئے ،جھوٹ کوجھوٹ ثابت کرنے کے لئے ، ایک حق ایک خیر کوٹر ہے بچانے کے لئے ، ذلیل کوذلیل ، شریف کوشریف ٹابت کرنے کے ستے ، ظالم کوظالم ، مظلوم کومظلوم ٹابت کرنے کے سئے قرآن پاک کی تسم کھا یا قرآن پر ہاتھ رکھ کرحق اور سے کا ساتھ ویٹا سیجے ہے؟ جواب:... تچی شم کھا تا جا کڑنے۔

### قرآن مجيد كي قسم كھانا جائزے

سوال:...كيا قرآن مجيد كالتم كهاسكتاب يانبيس؟ حالا تكه صديث شريف مين به: من حلف بغير الله فقد أشرك. جواب:..قرآنِ كريم، كلامِ الهي ب، اور الله تعالى كي صفات كي شم كهانا، غير الله كي تشم بيس اس لئے قرآنِ كريم كي تشم يجيح ہے، اور اس قتم کے تو ژنے پر کفارہ لا زم آئے گا۔

## قرآن ياك برباته ركه كريابلار كطيشم أثفانا

سوال: . الف نے قرآن یاک کی موجودگی میں قرآن یاک ہر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آج کے بعدر شوت نہیں یوں گا۔ ب نے قرآن یاک کی غیرموجود کی میں قرآن کی قتم کھا کر کہا کہ میں آج کے بعدر شوت نہیں لوں گا۔ کیا ان وونوں قسموں میں کوئی فرق ہے؟

#### جواب: ...کوئی فرق نہیں ،قر آن پاک کی تشم کھانے ہے تشم ہوجاتی ہے۔ (\*\*)

(١) منعقدة وهبو أن يبحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٥٢، كتاب الأيمان، الباب الأوّل طبع مكتبه رشيديه كوثثه).

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، الحديث. (أبو داؤد، كتاب الأيمان ح ٢ ص.٤٠١). وفي الهندية: السمين بالله تعالى لا تكره ولكن تقليله أولى من تكثيره. (عالمكيري، كتاب الأيمان، الباب الأوَّل في تفسيرها شرعًا وركبها وشرطها وحكمها ح: ٢ ص: ٥٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته).

٣) وقال محمد بن مقاتل الراري. لو حلف بالقرآن قال يكون يمينا وبه أخذ جمهور مشائخنا رحمهم الله. (عالمكيري ج: ٢ ص: ٥٣، كتاب الأيمان، الباب الثاني).

(") ولا يخفي أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا. (الدر المختار، كتاب الأيمان، مطلب في الفرق بين السهو والنسيان جس ص: ٢ ا ٢ طبع سعيد). وبقل في الهندية عن المضمرات وقد قيل هذا في زمانهم أما في زماننا فيميس وبه ساخيذ ونتأمير وتبعتيقيد وقيال منحمدين مقاتل الرازي أنه يمين وبه أخذ جمهور مشائخنا اهم فهلاا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله. (ردالحتار ح:٣ ص:٥٦ طبع مكتبه رشيديه كوثته، وأيضًا في الهندية ج٠٢ ص٥٣٠، كتاب الأيمان، الباب الأوّل، وفتح القدير ح٣٠ ص:٣٥٦ طبع مكتبه رشيديه كوثنه).

## جانبین کا جھکڑاختم کرنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قم اُٹھالینا

سوال:...جانبین میں اختلہ ف کے بعد الزام أتار نے کے لئے رواج ہے کہ قرآن پاک پراتنی قم رکھ دیتا ہوں و آٹھ لے، وُوسرا فوراَ اُٹھ لیتا ہے۔تو پوچھنا ہہ ہے کہ ایسا معامد از زوئے شرع جائز ہے یانہیں؟ اگر چہجھوٹا ہو، رکھنے والا پری ہوج تا ہے، ور اُٹھانے والا خدانخواستہ جھوٹا ہوتو شریعت میں بیکس سزا کا مستحق ہے؟

جواب: قرآن کریم پررقم رکھنا خلاف اوب ہے، البت اگر رفع برائے کی میصورت ہو کئے جس شخص پرالزام ہے وہ رقم قرآن مجید کے پاس رکھ دے اور مدگی ہے کہ جائے کہ اسروانتی ہیں ہم رحق ہے تو قرآن مجید پر ہاتھ رکھ سریہ آم اُٹھانے واا ا اگر جھوٹا ہوگا تواس پروہال پڑے گا۔

#### قر آن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والے کو گنا ہ ہوگا ، نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو

سوال:...آئے دن جھڑ ہے ہوتے رہنے ہیں، ہمارے برادری کے لوگ زیادہ تر نیسلے قرآن پاک پر کرتے ہیں، پھھلوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کرجھوٹ بول جاتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے والے کواس کا با مکل علم نہیں ہوتا، تو کیاس کا گنا و فیصلہ کرنے والے پر بھی ہوگا؟ جبکہ اسے اس کا بالکل علم نہیں ہوتا کہ کواہ یا ملزم نے غلطتم کھائی ہے۔

جواب:...فیصله کرنے وا بول پرکوئی گن ونہیں،قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والوں پر گناہ ہے، مگر برا دری کے لوگوں کو جا ہے کہ قرآنِ کریم کی بے حرمتی نہ کرائیں،اگر کسی شخص کے ہارے میں خیال ہو کہ وہ قرشن مجید پر ہاتھ درکھ کر بھی جھوٹ بول دے گا، اس سے ہاتھ نہ دکھوائیں۔

## '' کلمهٔ شبادت برهٔ هر کهتا هول که کام نبیس کروں گا''لیکن پھر کرلیا تو کیا کفارہ ہے؟

سوال: ... عرض ہے کہ میں نے کسی کام کے نہ کرنے کے لئے کئمہ پڑھااور کلمہ شہادت پڑھ کر کہ کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر کہت ہول کہ نہ ہول کہ فلال کام نہیں کروں گا، لیکن کچھ ہی دن بعد میں نے وہ کام کرلیا، اس طرح میں نے کلمہ شہادت کا کیا ہوا عہد تو ڑویا ، اور ایسا تین بار کلمہ شہادت پڑھ کر میں نے عہد تو ڈویا جناب عالی! اب میں اپنے کئے پرن وم ہول اور القد کے عذر ب سے ڈور ہا ہول کہ نہ جانے میرا کیا حشر ہوگا؟ برائے مہر یائی مجھے کتاب وسنت کی روشن میں بتا کیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور کس طرح تین مرتبہ کلمہ سہادت کا مجرم ندر کھنے کا از الہ ہوگا؟ نیزیہ بھی بتا کیں کہ مندرجہ بالا جرم کا از الہ کس طرح ہوگا؟ کیا اس طرح کا جرم کرنے سے میں واگرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگیا؟

**جواب: ...نتم توڑنے ہے خارج اُز اِسلام نہیں ہوا، کیکن کف**رہ ادا کر نالہ زم ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ د*ی مح*قا جوں کو کھا نا کھلائے ،اوراگراس کی مخبِائش نہ ہوتو تنمین دن کےروزے رکھے۔ <sup>(۱)</sup>

 <sup>(1) &</sup>quot;فَكُفُرْتُهُ اطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِيْن من اوْسُط مَا تُطْعَمُون اهْليْكُمْ أَوْ كَسُوتُهُم أَوْ تَحْرِيوْ رَقَبَةٍ فَمِن لَمْ يحدُ فَصِيامُ ثُلثة ايّامِ" (المائدة: ٩ ٨).

### اللهاورقر آن كي جھوڻي قشميس ڪھانا

سوال:...اگرکوئی شخص امقدت لی اورقر آن مجید کی جھوٹی قتمیں کھائے تو اُس کا کیا تھم ہے؟ جواب:...جھوٹی قتم کھانے والوں کی وُنیا ہر ہاو ہوتے ہوئے ہم نے اپٹی آنکھوں سے دیکھی ہے،اورآ خرت کا مذاب ابھی سر ہر ہے،امقد تعالیٰ ہرمسلمان کواپٹی پناہ میں رکھے۔ ' '

## لفظ "بخدا" یا" واللہ" کے ساتھ شم ہوجائے گ

سوال: .. میں نے ایک کاروبارش و یکی اور میں نے اپنے ایک دوست ہے باتوں باتوں میں ہے اختیاری طور پریہ کہد یا کہ: '' بخدا! اگر مجھے اس کاروبار میں نقصان ہوا تو میں بیدکاروبار بند کردول گا''میراشم اُٹھانے کا ارادہ نہیں تھی لیکن غلطی ہے میہ ہے مند ہے '' بخدا'' کا لفظ نکل گیا۔ مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے لیکن میں نے بیکاروبار بند نہیں کیا ہے۔ کیا میں نے شم تو ژ دی ہے؟ اً مرابیا ہی ہوا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نیز کیا'' واملۂ'' کہنے ہے شم ہوج تی ہے؟

جواب:..لفظ' بخدا' کہنے سے تتم ہوگئ۔ اور چونکہ آپ نے تتم تو ژوی اس لئے تتم تو ژنے کا کفار ولازم ہے ،اوروہ ہے دس مختاجول کودومر تبہ کھانا کھلا نا ،اگر اس کی طاقت نہ ہوتو تنین روز ہے رکھنا۔ 'لفظ' واللّٰد' کہنے ہے بھی تتم ہوجاتی ہے۔ ''

## رسول بإك صلى التدعليه وسلم كي فتهم كھانا جا ترنبيس

سوال: گزارش ہے کہ میری ورمدہ نے تتم کھائی تھی کہ اگر میں سیتما کی چوکھٹ پر قدم رکھوں تو مجھے رسول پاک کی تتم ۔اب وہ بیتم تو ڑنا جا ہتی ہے،اس کا کھارہ کیااوا کیا جائے گا؟

جواب:...الندتعالي كسواس اوركي فتم كھانا جائز نبيل، اورايك فتم كة ورث كاكوئي كفارونبيل، يلكه اس سة توب

(١) علموس: وهو التحلف على إثنات شيء أو نفيه في الماصي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستعفار والتوبة. (عالمگيري، كتاب الأيمان، الباب الأوّل في تفسيرها، ح ٣ ص ٥٢).

(۱) ولو قال بالفارسية "سوگد ميحورم بخداى" يكون يمياً. (هداية ح ۲ ص ۳۸۰، كتاب الأيمان). والقسم بالله تعدلي و بإسم من أسمانه كالرحمن والرحيم والحق أو بصفة من صفاته تعالى كعزة الله و جلاله و كبريانه . إلح. (تبوير الأبصار، كتاب الأيمان، مطلب في الفرق بين السهو والسيان ح: ۳ ص: ۱۵ طبع سعيد).

(٣) وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بما يستر عامة البدن . إلخ (تنوير الأبصار، كناك الأيمان، مطلب كفارة اليمين ح٣٠ ص: ٢٥٥ طبع سعيد). فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة، صام ثلاثة أيام متتابعات. (هداية ح: ٢ ص: ١٨١، كتاب الأيمان، باك ما يكون يمينًا وما لا يكون يمينًا).

(٣) والحف بحرف القسم وحروف القسم الواؤ كقوله. والله، والباء كقوله. بالله، والتاء كقوله. تالله، لأن كل ذالك معهود
 في الأيمان ومذكور في القرآن. (هداية ح ٢ ص ٩٠٠، كتاب الأيمان، باب ما يكون يمينًا وما لا يكون يمينًا).

کرنالازم ہے۔<sup>(۱)</sup>

' بیر روں تو حرام ہے' کہنے سے شم ہوجاتی ہے، جس کے خلاف کرنے پر کفارہ ہے ۔ سوال:... میں نے دومختف مواقع پر شدید غضے اور اشتعاں میں "کرتنم کھالی ہے کہ میں یہ ( یعنی اپنے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت ) اگر کھاؤں تو حرام کھاؤں گا۔ گر بعد میں بصداصرار میں نے گوشت کھا یا۔ ای طرح تقریب وو ماہ بہدایک دن میں نے غضے میں بیوی کو کہا کہ آج گھر کا کھانا مجھ پر حرام ، گر پھر بعد میں تناول کر رہا۔ اب ان دونوں قسموں کا کفارہ کے وکئر ادا ہوگا ؟ نیز دونوں قسموں کا کفارہ کے وکئر ادا ہوگا ؟ نیز دونوں قسموں کا کفارہ اگر نا ہوگا یا ایک ہی گفارہ ؟

جواب:...دونول قسمول کاایگ ایگ کفاره ادائیجئے۔ قسم کا کفاره دس مختاجود ،کود و وقت کا کھانا کھوانا ہے ،اگر ہرمختاج کو صدیقے کی مقدارغلہ یااس کی قیمت دے دی جائے تب بھی وُرست ہے۔ (۱۰)

كافر ہونے كى شم كھانا

سوال:.. اگرایک آ دمی به بولے که: '' میں کا فر ہوں اگر میں نے بیکا م پھر کیا'' اور وہ کام پھروہ آ دمی کرے تو کیاوہ آ دمی گناہ گار ہوتا ہے یا کا فر؟

جواب:...اس سے کا فرنہیں ہوتا، ابستدان الفاظ سے تتم ہوجاتی ہے۔ اس لئے تتم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ما زم ہے، ادر ایک بیہودہ تتم کھ نابڑا گناہ ہے، اس لئے اس شخص کواپنی اس تتم پرتو بہ کرنی چہئے۔

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو ركب وهو يحلف بأبيه فقال ال الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت، الحديث. (أبو داوَد ج. ۲ ص ١٠٤). ومن حلف بغير الله لم يكن حالفًا كالنبى عليه السلام والكعبة. (هندية ج: ۲ ص ٥٣٠، كتاب الأيمان، الباب الأوّل، هداية ج ۲ ص ٣٥٩). (۲) تتعدد الكفارة لتعدد اليمين والمجلس والمجالس سواء. (الدر المحتار على هامش رد اعتار ج. ٣ ص ٥٤).

ر٣) ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أجزأه ذلك . إلى قوله ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزأه ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ح:٣ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) إذا حلف الرجل , إلى قوله أو قال هو يهودى أو بصرابي أو محوسى إلى قوله . فهده كلها أيمان وإدا حلف بشيء منها يفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة . (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج.٣ ص ١٤٥) . وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصراني أو كافر ، يكون يمينًا . (هداية ج ٢ ص ٢١٣) ، وهندية ج ٣ ص ٥٣٠، وفتح القدير ح ٣ ص ٣٤٣) ، والدر المختار ج ١ ص ٢٩١) . وحكمها لزوم الكفارة عند الحث . (هدية ح ٢ ص ٥٣٠) . ولا يقال أن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال وهذا بمنزلة تعليق الكفر بالشرط لأن نقول ان من قال إن فعلت كذا فأنا كافر ، مراده الإمتناع بالتعليق ومن عزمه أن لا يفعل فليس فيه رضا بالكفر عند التعليق ورد المحتار ح ٣ ص ٢٠٠٠) . وأيضًا أن من لا يكفر إن كان عنده في إعتقاده أنه يمين وعليه كفارة اليمين . (تبقيح الحامدية، كتاب الأيمان والمذور ج ٢٠ ص ٨٢) .

## حجوثی قسم کا کفارہ اِستغفار ہے

## حجوثی قسم کھانے کا کفارہ سوائے تو بہ اِستغفار کے پچھ ہیں

سوال: قر آن شریف کے سامنے میں نے جھوٹی قشم کھائی تھی ، کیونکہ میری زندگی کا مسئلہ تھ ،اس کے بئے مجھے کیا کفارہ ادا کرٹا ہوگا کہ اللہ تغولی جمیشہ جمیشہ کے لئے مجھے معاف قرمادیں؟

جواب: ...تنم کھ کراگرآ دمی شم توڑڈ الے تواس کا تو کفارہ ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹی شم کھالے کہ میں نے یہ کام کیا، جایا نکسہ نہیں کیا تھا، یا یہ کہ میں نے پنہیں کیا، حامانکہ کیا تھا، تواس کا کفار وسوائے تو ہدو اِستغفار کے پچھنیں۔ ( )

#### بھائی کے فائدے کے لئے جھوٹا حلف اُٹھانے کا کفارہ

جواب:...آپ کے شوہرنے بھائی کی مدد کے لئے عدانت میں جوجھوٹی تشم کھائی ،اس کا کوئی کفارہ تو ہواستغفارے بغیر

<sup>,</sup> ا) وفيه الكفارة إلى قوله إلى حث (الدر المختار مع رد المتارح ٣٠ ص٥٣٠). الحلف على أمر ماض يتعمد الكدب فيه فهذه اليسمين بأثم فيها صاحبها لقوله عليه السلام من حلف كاذبًا أدخله الله النار ولا كفارة فيها إلّا التوبة والإستعفار ـ (هداية ح: ٢ ص ٣٥٨)، كتاب الأيمان).

نہیں ہوسکتا۔ جب ان کومعلوم تھا کہ انڈیا میں جی جائیداد پر قابض ہے، تو بھائی کا کلیم داخل کرنا ہی ناج ئز تھا، اوراس ناج ئز کام کے سئے آپ کے شوہر کوجھوٹی فتم نہیں کھائی جو ہئے تھی۔ بہر حال اب جوشھی ہو چکی ہے، اس کا تدارک تو ہو استغفار ہے ہوسکتا ہے۔ ( ) حجھوٹے حلف نامے کا گفارہ

سوال:...ایک مذت سے ذہنی کشکش میں گرفتار ہوں ،آپ ہے رہنمائی کا طالب ہوں ،قر آن وحدیث کی روشنی میں مجھے میرے مسئلے کاحل بتا کمیں۔

(۱) فالغموس هي الحلف على أمر ماض تعمد فيه الكدب مثل أن يحلف على شيء قد فعله ما فعله مع علمه بذائك، أو على شيء لم يفعله لقد فعله مع علمه انه لم يفعله وقد يقع على الحال أيضًا، رلا بحتص بالماصى مثل أن يقول والله ما لهذا على هي على دين، وهو كاذب أو يدعى عليه حق فيحلف بالله ما يستحقه على مع علمه باستحقاقه فهذه كلها يمين الغموس لأنه يقطع بها حق المسلم والتجرى على الله تعالى وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في المار قوله فهده اليمين يأثم بها صاحبها لقوله عليه السلام من حلف بالله كاذبًا أدخله الله المار، قوله ولا كفارة لها إلا الإستعمار، يعلى مع التوبة لقوله تعالى ان الدين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا أولَّنك لا حلاق لهم في الآحرة والمجوهرة البيرة ح ٢ ص ٢٨٦ – ٢٨٨، كتاب الأيمان). أيضًا عموس وهو الحلف . في الماضى أو الحال يتعمد الكذب فيه يأثم فيها صاحبها وعليه فيها ألاستغفار والتوبة والمركوب ح ٣ ص ٢٨٥، كتاب الأيمان، الباب الأول).

جزاب:...آپ نے جھوٹے صف ایے داخل کے ان کا آپ پر وہال ہوا، جن سے توبل زم ہے۔ جھوٹی فتم کھاٹا شدید ترین گناہ ہے، اس کے لئے آپ القد تعالی ہے گڑ ٹر اکر تو بہ کریں۔ جہال تک آپ کی ڈاکٹری کا تعلق ہے، اگر آپ نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا ہے اور اس میں کوئی تھیلانہیں کیا اور آپ میں سیح طور ڈاکٹری استعداد موجود ہے تو آپ کا بیڈاکٹری کا پیشہ جا کر ہے۔ حجھوٹی فشم

سوال: . . میرا مسلد ہے ہے کہ توج سے پہلے میری ایک اڑے ہے وہ تی ہوگئی ہی، اس اڑے کے ہم پر بہت احسان ہیں ،

ہمرا مسلد ہے ہے کہ توج سے بہر ہر کہ بت مدد کی ہے۔ لیکن پجھ ط بعد بعد میں بدنا می کے ڈرے اس سے کتران ٹی گی، اس

عرصے میں ہم و وسری جگہ نتش ہوگئے ، جہاں کا اس و پا معلوم نہیں تھا۔ میں سازمت کرتی ہوں ، اور و و بھی ایک بدنک میں طازمت کرتا

ہمرا ہے دن اس سے میری باہر مل قامت ہوگئے۔ ایک بات بت دول کدوہ کی بھی طرح ہمارا پیچھا نہیں چھوڈ رہا ہے ، ہر جگہ تنہ ہوت ہوت ہول کہ وہ کی بھی طرح ہمارا پیچھا نہیں چھوڈ رہا ہے ، ہر جگہ تنہ ہوت ہوت ہول کہ وہ کہ بھی طرح ہمارا پیچھا نہیں جھوڈ رہا ہے ، ہر جگہ تنہ ہوت ہول کہ وہ ہول کی وجہ سے میں بہت پر بیشان ہول ، اور اس سے جھیتی چھرڈ ہو ہول کی وجہ سے اس سے ساتھ گا ڈی میں جینے تھا۔ اب مسئد ہیے کہ میں نے اس وقت اس سے چھھا چھڑا نے کہ کہ دیا کہ میرا ہوا ب کے کہ وہ یا کہ میرا ہوا ب کہ ہوگیا ہے۔ اس کو میر کی ویو سے اس کے ساتھ گا ڈی میں جو تھی ہوڈ ہول ہول کو وجہ سے اس کے ساتھ گا ڈی میں جو تھی ہوڈ ہول ہول کو وجہ سے اس کے ساتھ گا ڈی میں بدت کے لئے گا ڈی میں گئی ہوئی سورۃ کو آتا را جس کے آگی طرف کوئی اور سورۃ تھی ، پھراس نے اپنی ہول کی سورۃ کو آتا را جس کے آگی طرف کوئی اور سورۃ تھی ، پھراس نے اپنی ہوگی کی طرف کوئی اور سورۃ تھی ، پھراس نے بھر ان کاح ہو چکا ہے۔ میں چونکہ وہ آتی اس کے بین بیچھا چھڑا نا چا جی تھی کوئی وہ کھا گا ہوں ہول کی سورٹ بوا گا ہول کو کر ان کہ جو سے بین بیچھا چھڑا نا چا جی تھی کی کی وہ کہ سے کہ اس سے بھا تھی اس کی کی آئندہ اس کو کی کی آئندہ اس کر گئی ہول کو جا تھی گا نے اس کے گئیں ہوا میں اس کہ اس میں کہ کی آئندہ اس کر کی سے بات شکی جا کہ اور چا روں قل کو ہاتھ لگا نے سے کہ تمیس ہوا گیا۔ میں معاف فریا کی سے بی اس کی دو تھی کی گیا آئندہ اس کر کی سے بات شکی جا کہ اور چا روں قل کو ہاتھ لگا نے سے کھٹیس ہوا کہ اس میں میں میں استد اللہ کے سے بی ہوں اس کی اس کے کھٹیس ہوا تھا گا اس کو گئی ہوا گیا۔ حقول کو ہاتھ لگا نے سے کھٹیس ہوا کہ اس کو تھا گیا۔ میں واسمہ اطلا اس کر کے سے بات شدگی جا کہ اور چا روں قل کو ہاتھ لگا کے اس کے کھٹیس ہوا کہ اس کو تھا گیا۔ اس کو کھٹیس ہوا کہ اس کو تھا گیا کہ اس کو کھٹیس ہوا کہ اس کو کھٹیس ہو کے کہ کو کھٹیس کو کھٹی کو کھٹی کو کھٹی کو کھٹیس کو کھٹی کی کھٹی

## کسی حقیقی مجرم کےخلاف بن دیکھے جھوٹی گواہی دینا

سوال:... بیس نے اپنے ، یک بہت ہی عزیز دوست کے کہنے پر ایک مجرم کے خلاف گواہی دی ، حال نکہ میں گواہ نہیں تھا ، لیکن اس نے جرم کیا ضرورتھ ، اور ثبوت بھی ہے۔ وہ مجرم رئے ہاتھوں گرفت رہوا ہے اور میر ہے دوست نے ہی اسے کرفتار کیا تھا ، اس کام کے لئے مجھے عدالت میں خداکی قتم کھاٹی پڑی جو کہ مجموثی تھی ، کیا اس رویہ سے میں گناہ کا مرتکب ہوا؟ اور اگر ہوا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟

البيميين الغموس فالعموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكدب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها والاكفارة فيها إلاً لتوبة والإستعفار. (هداية ح:٢ ص٣٤٨٠ كتاب الإيمان).

جواب:...وه خص اگرچه مجرم تفاء مگرآپ چونکه چشم دید گواه نہیں تھے،اس نئے آپ کوجھوٹی گواہی نہیں دینی جا ہے تھی ، یہ گن و کبیرہ ہے ،اوراس کا کفارہ تو ہدواستغفار کے سوا پھی ہیں۔

### حجوتی قسم اُٹھاناسخت گناہ ہے، کفارہ اس کا توبہ ہے

سوال: آج ہے تقریباً کا سال پہلے میں نویں یادسویں جماعت کا متی ن دے رہاتھا ،امتحان کے سیسلے میں مجھے ٹی کورٹ جانا پڑا اور وہاں پر حلف نامہ بھرا تھا امتحان وینے کے سلسلے میں ، اور مجھے یا ونہیں کہ اس حلف نامے میں کیا لکھا تھ ؟ آیا کہ حیف نامے میں صحیح با تیں کھوائی تھیں یا ضط؟ یا زمیں۔

البھی تقریباً دو ماہ ہوئے میں نے نیاشہ ختی کارڈ بنوا یا ہے، شناختی کارڈ کے فارم میں ایک جگہ حلف نامہ ہے،جس میں مکھ ہے کہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے یانہیں؟ میں نے مکھ دیو کہ بیس بنوایا ہے، حال نکہ پہلے پاسپیورٹ بنوایا ہے، اس ی ظ ہے صف نا ہے میں غط بیائی سے کا م لیو، اس لحاظ ہے جو عنظی میں نے کی اس کا بعد میں خیال آیا۔اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنی عنظی کس طرح سے ؤور كرور؟ چونكه مجصحاف نامے كى اہميت كے بارے ميں بعد ميں معلوم ہوا۔

جواب:...جھوٹی تشم اُٹھانا بہت سخت گناہ ہے،اس سےخوب ندامت کے ساتھ تو بہکرنا چاہیے ، یہی اس کا کفارہ ہے۔

### جھوٹی قشم کھانا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...اگر کوئی شخص جذباتی ہو کرغضے میں یا جان ہو جھ کر قرآن کی قتم کھالے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ میا گناہ کمبیرہ ہے یا صغیرہ؟اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟

جواب: ...جھوٹی شم کھانا کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ تو بہ داستغفار ہے۔ اورا گریوں شم کھائی کہ فلاں کا منہیں کرول گا ،اور پھرفتم تو ڑوی تو دس مسکینوں کو دووقت کا کھا نا کھلائے ،اگرنہیں کھلاسکتا تو نئین دن کے روزے رکھے۔ <sup>(س)</sup>

 الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكدب فيه فهده اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستغفار والتوبة دون الكفارة. (هندية ج: ٢ ص: ٥٢، كتاب الأيمان، الباب الأول).

 <sup>(</sup>۲) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال قل البي صنى الله عليه وسنم من حلف على يمين صبورة كاذبًا فليتبوأ بوجهه مقعده من النَّار ـ الحديثـ (أبوداوُد ج٣٠ ص٣٠٠) . المحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستغفار والتوبة دون الكفارة. (هندية ح ٣ ص ٥٢ طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٣) ولنا أنها أي اليمين الغموس كبيرة محصة لقوله عيه الصلاة والسلام عمس من الكبائر لا كفارة فيهن وذكر منها العموس. (الكفاية على هامش فتح القدير ج: ٣ ص: ٣٣٨ طبع مكتبه رشيديه، كذا في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص.٣٥). قالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. (هداية ح-٢٠ ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) وحكم السمين بالله تعالى عند الحنث وجوب الكفارة. (قاضي خان ح ٣ ص ٢٨٦ طبع مكتبه حافظ كتب خانه كوئنه). "فَكَفُرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مُسكِينَ مِنَ أَوْسَط مَا تُطْعَمُون أَهُليُكُمُ اوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيُرُ رَقَبةٍ فَمَلَ لَمْ يحدُ فَصيَامُ ثَلَيْهُ أَيَّامٍ، دلكُ كَفَرَةُ أَيْمِيكُمُ إِذَا خَلَفْتُمُ" (المائدة: ٨٩). (كذا في الهداية ج. ٢ ص: ٢٢١).

#### جبراً قرآن أٹھانے کا کفارہ

سوال: . ڈریاخوف ہے جیمونا قر آن مجیداً ٹھوانے کا کفارہ کیاادا کرنا پڑے گا؟اور کیا قر آن مجیداً ٹھوانے والے کو بھی گناہ ہوگا؟

جواب:..جھوٹ کو بچ ٹابت کرنے کے لئے قرآ پ کریم اُٹھانا بڑائٹلین گناہ ہے،تو بہو استغفار ہے یہ گناہ معاف کرانا جائے ،میمی اس کا کفارہ ہے۔ اورقر آن اُٹھوائے وا مابھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ میر سام میں وکھ کے جب وہ قت رہے ہیں۔

مجبورا أثفائي ببوئي حجموثي قشم كاكفاره

سوال:..ایک غیرملک میں جہاں کے توانین انہائی بخت میں، شدید خوف کے تحت میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا:
'' میں نے وہ کام نہیں کی'' جواصل میں نے کیا تھا۔ بعد اُزال توبہ کے سئے روزے رکھے، قرآن پاک خرید کر معجد وں میں رکھے۔
استغفار کا ور دہر وقت جاری رکھا، گر ول ہے ہو جھنیں اُتر تا، اور ایسامحسوں ہوتا ہے کہ اس گناہ کا کوئی کفار ونہیں ہے۔ میں نے مجبور ہوکر گلت میں قرآن پر ہاتھ رکھ دیا، اس دان سے میری معاشی، معاشرتی، دینی، اخلاقی اور جسمانی حالت تنزل پڈر ہے۔ میرے اس گناہ کودی سال سے زید وعرصہ گزرگی ہے۔ برائے مہر یائی مجھے کفار وادا کرنے کا کوئی طریقہ تجویز فرمائیں۔

جواب: ...جھوٹی قتم کھ نا ، اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالی کے سامنے گزگز ایا جائے ، اور گزگز اکر معافی مائٹی جائے۔ اور قرآن کریم اُٹھی نا ، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ میں وُع کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کی عائمی جائے۔ اور قرآن کریم اُٹھی نہ ہوجائے ، بدستورتو یہ منطعی کو معافی فر مائمیں ، اور جب تک آپ کو یقین نہ ہوجائے ، بدستورتو یہ سرتے رہیں۔ فرائض شرعیہ کو بجال کیں ، اور پڑھکل وصورت رسول النہ معی اللہ عدیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا کمیں ۔ اور پڑھی کے سنت کے مطابق بنا کمیں۔

## سودا بیجیئے کے لئے جھوٹی قشم کھانا

سوال:... یہ جو ہمارے اکثر گھر انوں میں بات بے بات شم خدا ہتم قر آن کی کھاتے ہیں، چاہوہ وہ بات تجی ہویا جھوٹی،
لیکن عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں پچھ فرمائے تو مبریا ٹی ہوگی کدان مجی جھوٹی قسموں کی کیا سزاہے؟ ہمارے اکثر
تاجر حضرات جن سے ہمارار وزانہ واسط پڑتا ہے، مثلاً: کپڑے کے تاجر وغیرہ وہ وہ بھی اپنامال پیچنے کے لئے پانچ منٹ میں تقریباً کتنی ہی قسمیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ رہے ہو ایمان داری کا بھاؤے۔ چاہے وہ بھاؤسچے ہویا جھوٹا۔ اورا کشرای بھاؤیس کی کرتے ہیں، ورکتے

 <sup>(</sup>١) غموس وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماصي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الإستعفار والتوبة دون الكفارة. رعالمگيري ح ٢ ص.٥٢، كتاب الأيمان، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (الماندة: ٣).

<sup>(</sup>٣) فالغموس هو الحلف عنى أمر ماص بتعمد الكدب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله عنيه السلام من حلف كاذبًا أدحله الله الراء والاكفارة فيها إلّا التونة والإستغفار. (هداية ج.٢ ص ٣٥٨ كتاب الأيمان).

میں کہ ہم آپ کی خاطر تھوڑا نقصان اُٹھ رہے ہیں خدا کی تئم ہم اپنا نقصان کررہے ہیں۔ اور قرآن کی تئم ہم نے آپ ہے ایک پائی بھی منافع نہیں لیا۔ حالانکہ کیا ایس ہوسکتا ہے کہ تا جرحضرات ہمارے لئے تقصان اُٹھا کیں اور کاروں میں گھو میں؟ جواب ضرور دیں۔
جواب :... جھوٹی قتم کھانا بہت بڑا گناہ ہے ، اگر کسی کواس کی عادت بڑگئی ہوتو اس کو تو بہ کرنی چاہئے اور اپنی اصلاح کرنی جاہے۔ سودا نیچنے کے لئے تئم کھانا اور بھی مُرا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تا جر لوگ بدکاروں کی حیثیت میں اُٹھائے جا ہے سودا نیچنے کے لئے تئم کھانا اور بھی مُرا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تا جر لوگ بدکاروں کی حیثیت میں اُٹھائے جا تیں گے سوائے اس تا جر کے جو خدا ہے ڈرے اور غلط بیانی ہے بازر ہے۔ (۲)

## ز بردستی قر آن اُ کھوانے والے بھائی سے قطع تعلق کرنا

سوال: بچوں کی شادی کی بات کے سلسے میں میرے بڑے ہوں کی جوے دردی قرآن شریف اُ شوایا ہے، جبکہ مل نے انہیں ہرطرح مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات میں نے نہیں کی ہے، تو وہ اپنی بات پر اُڑے رہے کہ نہیں تم نے ہزار لوگوں کے سامنے ہے کہا ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی تمہارے گھر میں لیخی تباری پڑی ہے نہیں کروں گا۔ حالانگہ یہ بات ہزار بوگوں میں کہی ہے تو کوئی ایک بھی گواہ نہیں لاے اور جھے کہا کہ: بخدا کی سے بھی نہیں ہی ہے تو کوئی ایک بھی گواہ نہیں لاے اور ایک کھی گواہ نہیں لاے اور جھے کہا کہ: میں گواہ نہیں لاتا ، اگر تم قرآن شریف اُ تھا کر تم نہیں کھا کے گتو میں سے جھوٹا کروا کہ لیکن وہ ایک بھی گواہ نہیں کہ جھے اس کے موالوثی چارہ وہ کی نہیں رہا کہ قرآن شریف اُ تھا کر اپنی چائی کو تا بت کرسکوں ، لنہذا مجبوراً قرآن شریف اُ تھا کر اپنی چائی کو تا بت کرسکوں ، لنہذا مجبوراً قرآن شریف اُ تھا کر اپنی چائی تا بہ سے کردی ۔ پھر میں از قرواس پر بھی راضی نہیں ہوے اور کہا کہ اور کہا کہ کہ کردی ۔ پھر میں نے بہ کہا کہ: اب تو میں نے جوائی تا بت کردی ، اب رشتہ ہوگا نے تا ہول لیکن وہ ہم سے ملنا گوار انہیں کرتے ۔ کردی ۔ پھر میں نے بہ کہا کہ: اب تو میں ہے تو کہ میں نے صرف اور میں ان میں میں قرآن شریف اُ تھا کروائی نے کو کہ میں نے اخبائی مجبوری میں قرآن شریف اُ تھا کروائی ناموں کے کہ میں نے صرف اور مرف اور کے کہا تھا گوارانہیں کرتے ۔ کئے اُ تھایا تھا؟ اور کہا ہواں کا قدام ذرست تھ جبکہ یہ میں ملدگفت وشند کے ذریعہ بھی حل ہو ساتی کہا کہ است کرتے کے لئے اُ تھایا تھا؟ اور کہا ہواں کا قدام ذرست تھ جبکہ یہ میں ملدگفت وشند کے ذریعہ بھی حلی اور اس کی گیاری انہوں نے کی بات کو بھی سنتا گوارانہیں کو اور کے بارے میں بھی تاحیں کہ ذراڈ رای بات پرقرآن شریف اُ تھوانا کیا کہا کہ اور اور کوگوں کوگوری ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عبمر رضى الله عبهما قال. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر؟ قال. الإشراك بالله ... إلى قوله .. قال: ثم اليمين الغموس. قال فقلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ قال: الذى يقتطع مال امرى مسلم بيحينه وهو فيها كاذب (بيهقى ج: ۱۰ ص. ۳۵). عن أبى قتادة رضى الله عبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع! فإنه ينفّق ثم يمحق. (مشكوة ص. ٢٣٣)، باب المساهلة في المعاملة).

 <sup>(</sup>۲) عن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن السبي صلى الله عليه وسلم قال التُجار يحشرون يوم القيامة فُجَّارًا إلا من اتقى وبر
 وصدق. (ترمذي، كتاب البيوع ح: اص: ۱۳۵ طبع مير محمد).

جواب:..انہوں نے آپ کو تر آن مجیداً تھوانے پر جومجبور کیا، بیان کی تعطی تھی، کیکن اگر آپ نے سے کی برقر آن مجیداً تھا یا ہے تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ان کا آپ سے قطع تعلق کر لیٹا بھی ان کی غلطی ہے، کیونکہ رنجش کی وجہ ہے اینے عزیز ول سے قطع تعلق کر لینا بڑا تھین گناہ ہے،جس کا وہال وُنیا وآخرت دونوں میں بھگتنا ہوگا۔ <sup>'</sup> بہرحال اگر وہ آپ سے قطع تعلق رکھیں تب بھی آپ ان ہے قطع تعلق نہ کریں اوران کی بُر ائی بھی نہ کریں ، وہ خودا بنے کئے کا کھل یا ئیں گے۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عديه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلسي وصده الله، ومن قطعني قطعه الله. وأيضًا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدحل الجدّة قاطع. (مشكوة ص: ٩ ١ ٣، باب البر والصلة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن حذيفة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم · لَا تكونوا إمّعة تقولون إن أحسر الناس أحساً، وإن ظلموا ظلمناء وللكن وطَّنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤًا فلا تطلموا. (ترمذي، باب ما حاء في الإحسان والعفو ج ٢٠ ص ٢١ طبع ميـر مـحـمـد كتـب خانه كراچي). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على اكرام اخلاق الدنيا والآخرة، تنعفو عنمان ظلمك وتنعطي من حرمك وتصل من قطعك. (السن الكبري للبيهقي ح٠٠١ ص: ٢٣٥، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل العصبية).

## فتم توڑنے کا کفارہ

#### فشم توڑنے کے کفارہ کے روزے لگا تارر کھنا ضروری ہے

سوال: بشم تو ڑنے کے کفارہ میں تمن روزے مسلس رکھنا ضروری ہے یا فاصلے سے رکھے جا سکتے ہیں؟

جواب:..بعض روایات میں کفارؤتشم کے روزوں کو پے در پے سلسل رکھنے کا تھم آتا ہے، اس لئے اِمام اعظم ابوحنیفہ اور بعض وُ دسرے ائمہ گا بھی ان روزوں میں یہی ندہب ہے کہ ان روزوں کوسلسل رکھنا ضروری ہے۔ (۱)

## فتم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کوو تفے سے دے سکتے ہیں

سوال: ... بشم نو ژنے کا کفارہ دس مسکینوں کو دووقتہ کھا نا ہے، اب مشکل بیہ ہے کہ دس مسکین بیک وقت ملتے نہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ دوجار دن کے وقفے سے چند مسکین کوآج کھلا دیا اور چند کو پچھ دن بعد؟ اس طرح دس مسکینوں کا دووقتہ میزان وتفول کے ساتھ پورا کر دیں توبیہ جائز ہوگا کہ نہیں؟

چواب:...اس طرح بھی دُرست ہے، گریہ ضروری ہے کہ ایک ہی مسکین کو دو وقتہ کھلائیں ،مثلاً: اگر دس مختاجوں کو ایک وقت کا کھلایا ،اوردُ وسرے دس مختاجوں کو دُوسرے وقت کا کھل ماتو کفار ہا دانہیں ہوگا (البحو هر ۃ المبیرۃ ج:۲ ص:۲۵۲)۔

### قتم کے کفارہ کا کھانا ہیں تمیں مسکینوں کوا کھے کھلا دینا

سوال:...آپ نیم تو ژنے کا کفارہ بٹایا ہے کہ دس مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلا یا جائے۔ کیا پینبیں ہوسکتا کہ ایک دیگ پکا کرایک ہی وفت میں میں مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے؟

جواب: ... بی نبیس! اس سے کفارہ ادائبیں ہوگا، کیونکہ دس مختا جوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا شرط ہے، اگر ہیں آ دمیوں کوایک ، ای وقت کھلا دیایا دس مختاجوں کوایک وقت ہی وقت کھلا دیایا دس مختاجوں کوایک وقت میں وقت کھلا یا تو کفارہ ادائبیں ہوا، بلکہ جن دس مختاجوں کوایک وقت

<sup>(</sup>۱) عن أبى العالية عن أبى بن كعب رضى الله عنه أنه كان يقرأ فصيام ثلالة أيام متتابعات. (السنن الكبرى للبيهقى ج: ۱ ص: ۲۰). فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات فإن صامها متفرّقة لم يجز عنه. بلغنا أنه فى قراءة ابن مسعود: "ثلاثة أيام متتابعة". (المبسوط نحمد بن الحسن الشيبانى ج: ۲ ص: ۲۲۷ طبع إدارة القرآن). فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة، صام ثلاثة أيام متتابعات. (قدورى ص: ۲۰۳، وهندية ج: ۲ ص: ۲۱ ورد الحتار ج: ۳ ص: ۲۷ طبع مكتبه رشيديه كوئله).

کھلا یاا نہی کوؤوسرے دفت کھلا نالازم ہے۔ ہال! بیجائز ہے کہ دس مختاجوں کو دودن شیح کا یا دودن شام کا کھا نا کھلا دیے۔

قتم كا كفار كتنے مسكينول؛ كوكھانا كھلانااوركس طرح كھلانا ہے؟

سوال:...اگرکسی شخص پرکسی قشم کا کفارہ ہو، اوراس کوساٹھ مسکینوں کو کھانا کھل نا پڑے تو کیا اس کوسب کو ایک ہی مرجبہ میں کھلا نا ہوگا؟ یا ہرمہینے تھوڑے تھوڑے فقراء کو کھلاسکتا ہے؟

جواب: ... جواب: استم تو ژینے کا کفارہ دل مسکینوں کو دو دفت کا کھا نا کھلا نا ہے ،کیکن شرط بیہ ہے کہ مسکینوں کو کھلا یا ،شام کو بھی انہی کو کھلائے ، یا ہرمختاج کو صدقتہ فطر کے ہرا برنفقدرتم دیدے ، یعنی فی کس ہیں روپے ۔ قسم تو ژینے کا کفارہ ساٹھ مسکینوں کو کھلانا نانہیں ۔ (۱) کھلا نانہیں ۔ (۱)

نابالغ برشم توڑنے کا کفارہ ہیں

سوال: ..تقریباً دس بارہ سال کی عمر میں ، میں نے تشم تو ژی تھی ، آیا اس کا کفارہ مجھ پرلازم آتا ہے؟ جواب: ...نابالغ پرتشم تو ژنے کا کفارہ نہیں ، پس اگر تو آپ تشم کھاتے وقت نابالغ تنصرتو آپ کے ذرمہ کفارہ نہیں ، اوراگر بالغ تنص (کیونکہ ہارہ سال کالڑکا بالغ ہوسکتا ہے ) تو کفارہ اوا سیجئے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وإن أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام عداء وعشاء أجزأه . . . ولو غدى عشرة وعشى عشرة غيرهم لم يحزى، وكدا إدا غدى مسكينًا وعشى آخر عشرة أيام لم يحزئ. رفتاوي عالمگيرية ج ٢ ص ٢٣٠ طبع رشيدية).

<sup>(</sup>٢) "فَكُفُّرَتُهُ إِظْفَامُ عَشَرَةٍ مُسكِيْنَ مِنْ أَوْسطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهْدِيْكُمْ" (المائدة ٩٥). وإن شاء أطعم ستين مسكيا كالإطعام في كفارة الظهار. وفي الشرح . . . . كل مسكيل بصف صاع من برِّ أو دقيقه أو صاعا من شعير أو تمر أو أكلتيل شبعتيل. (اللباب في شوح الكتاب، كتاب الأيمان ج:٣ ص:٩٠١).

<sup>(</sup>٣) فقى المحالف أن يمكون عاقلًا بالعًا فلا يصح يمين المحنون والصبى وإن كان عاقلًا. (هدية ح: ٢ ص. ٥١). التكليف بالإسلام والعقل والبلوغ نقلًا عن الحواشى السعدية. (رد اعتار ج: ٣ ص: ٥٠ طبع مكتبه رشيديه كوثنه، وفي البدائع ج ٣ ص. ١٠ كتاب الأيمان، فصل و م شرائط ركن اليمين ... إلح، طبع ايج ايم سعيد كمپنى).

# مختلف قشمیں جن سے کفارہ واجب ہوا

## فتم خواہ کسی کے مجبور کرنے برکھائی ہو کفارہ ادا کرنا ہوگا

سوال:...اگر کوئی مخص قصداً یا مجبوراً قرآن شریف اُٹھ کرتشم کھالے کہ میں ایک معطی نہیں کروں گا،اور بیشم وہ لوگوں کے مجبور کرنے پر کھا تا ہے تو کیااس تشم کوتو ڑنے کے لئے کھارہ اوا کرنا پڑے گایا کوئی اور طریقہ ہے؟

جواب:...نتم خواہ اُرخود کھائی ہو یا کس کے مجبور کرنے ہے،اس کے تو ژنے پر کفارہ لازم ہے، اور وہ ہے دس مختاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلا تا،اگراتنی ہمت نہ ہوتو تنمن دن لگا تارروزے رکھے۔

#### فتم کا کفارہ شم توڑنے کے بعد ہوتا ہے

سوال:... میں نے تہ کھائی ڈیڑھ سال تک سگریٹ نہیں چیؤں گا،لیکن پچھ عرصہ بعد میں نے ریڈیو پروگرام میں پوچھا کہ میری یہ تھ کسطرح ختم ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ ۲۰ غریبوں کی دعوت کریں یا ۱۳روزے رکھیں۔تو میں نے ۱۳روزے میری کے ۱۹ اوراس کے بعد سگریٹ پینا شروع کردی ،تو کیا یہ میری قتم ٹوٹ گئی یا مجھے پھر ۲۰ غریبوں کی دعوت کرنی ہوگی؟

جواب: نشم کا کفارہ تنم تو ژینے کے بعد لازم آتا ہے ، آپ نے جب تنم تو ژوی تب کفارہ لازم آیا ، تنم کا کفارہ دس محتاجوں گوکھا نا کھلا نااورا گراس کی طاقت نہ ہوتو تنین روز ہے رکھنا۔

(١) وفعل انحلوف عليه عامدًا أو ماسئًا أو مكرهًا فهو سواء، وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (همدية ح:٢ ص:٥٢)
 كتاب الأيمان، الباب الأوّل، طبع مكتبه رشيديه كولثه).

(٢) فكفَرتُهُ إِطْعَامُ عَشرةِ مسكينَ من أوسطِ مَا تُطْعَمُون أَهْلِيْكُمُ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَخْرِيْرُ رَفْيَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِهَامُ لَلْمَةٍ أَيَّامٍ، دلِك كفرةُ ايْمينِكُمْ إِذَا خَلَفْتُمْ (المائدة. ٨٩). طعام الإباحة أكلتان مشبعتان غداء وعشاء. (هندية ح. ٢ ص ١٣٠ طبع رشيديه). فإن لم يقدر على أحد رشيديه). لأن الواجب إشباع العشرة وإن غداهم وعشاهم. (هندية ج: ٢ ص ١٣٠ طبع رشيديه). فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات. (قدورى ص: ٢٠٣، هندية ج: ٢ ص: ٢١ طبع مكتبه رشيديه كوئشه).

(٣) وإذا حلف الرحل على يمين فحنث فيها فعليه أى الكفارات شاء إن شاء أعتق وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كسرة مساكين وإن شاء كسرة مساكين وإن شاء كسرة مساكين وإن لم ينجد شيئًا من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. (المبسوط عمد بن الحسن الشيباني ح:٣ ص: ١٩١).

#### ایک مہینے کی قشم کھائی اورمہینہ گزرنے کے بعدوہ کام کرلیا

سوال:..ایک مخص نے نتم کھائی کہ ایک مہینے تک فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، کیاایک مہینے کے بعدا گر کھالے توقتم کا کفار و دین یڑے گا یانبیں؟ اوراگروہ چیز کئی دفعہ کھائی تو ایک مرتبہ کفارہ ویتا پڑے گایا جتنی مرتبہ کھائی اٹنے کفارے دینے پڑیں گے؟

جواب:..اگرمینے کے اندراندروہ چیز کھائی تب تو کفارہ اوا کرنا پڑے گاء اورا گرمہینۃ گزرگیا اوروہ چیز نہیں کھائی توقتم یوری ہوگئی۔بعد میں اگر کھائے تو کفارہ لازم نہیں۔ای طرح جب ایک ہارتشم ٹوٹ گئی تو کفارہ واجب ہو گیا،اس کے بعد اس قشم کی پابندی لازم نبیں ،اس لئے کی بار کھانے ہے ایک ہی گفارہ لازم ہوگا۔

کسی کی گھریلوزندگی بیجانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کرغلط بیانی کرنے کا کفارہ

سوال:...اگرکوئی مخص کسی کی گھریلوزندگی کو بچائے کے لئے قر آن پر ہاتھ در کھ کریہ کیے کہ:'' میں نے پہلے جو کہاتھ ، و وسب حجوث تھا'' جبکہ ایب نہیں ، تو أب اس كاكيا كفارہ ہوگا؟ كيونكہ وہ خص صرف اس لئے يہ بات كہدر ہا ہے كہ ايك لڑكى كے گھر والوں كى عزّت رہ جائے اوراس کڑی کی زندگی نیج جائے ،اوراس طرح کرنے کولڑ کی اوراس کے گھروالے کہدرہے ہیں۔

جواب:..اس مناه كاكفاره صرف يبي بكرالله تعالى سے رور وكرمعانى مائكے ، يهال تك كريفين بوجائے كران شاءالله كناه معاف بوكيا بوكا...(

ا پنے ہاتھ میں پنج سورہ لے کر کسی عورت سے کہنا کہ' کہوتم میرےعلاوہ کسی ہے شادی نہیں کروگی'' کا کیا کفارہ ہے؟

سوال: ...عرصه جارسال يهلي ايك شخص نے اپنے ہاتھ ميں پنج سور و اُٹھا كر مجھ ہے كہا كہ: ''تم وعد و كر و كه مير ے ملاو و كسى ے شادی نہیں کروگی' اور مجھ سے زبر دستی ایساعمل کرنے کو کہا الیکن میں اس ہے کہتی رہی کہ جوڑے آسان پر بینتے ہیں ،اس میں میرایا تمہارا کوئی دخل نہیں۔اس کے بعدمیرے والدین نے میری شادی کہیں اور کردی ،اور میری شادی تا کام ہوگئی ، کیونکہ میراشو ہر ذہنی اور نفسیاتی مریض تھا۔ مجھے آپ ہے یو چھنا یہ ہے کہ کیا مجھے کفار دا دا کرنا جائے تھا یانہیں؟ جس نا کروہ جرم کی سزا مجھے لی ،اگر کفار ہا دا کرنا عائية تواس كاطريقة كاركيا موكا؟

جواب:..اگرآپ نے اس شخص کے کہنے پر رہتم کھالی تھی کہ آپ ای سے شادی کریں گی ، تو آپ کے ذہے کفار ولازم

 <sup>(</sup>١) واذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه الكفارات. (مبسوط ج.٣ ص: ١٩٢)، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٢) وتسحل اليمين إذا وجد الشرط مرة. (الدر المختار ج٣٠ ص:٣١٠) كتاب الأيمان، طبع رشيديه). ايضافوا مريد

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكباثر الإشواك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. (مشكوة، باب الكبائر وعلامات النفاق ص ١١، طبع قديمي).

ہے۔ کیکن آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس شخص سے شادی کرنے کی تشم ہیں کھائی ،لبندا آپ کے قریبے کوئی چیز لازم ہیں ، والنداعلم! (۱)

قرآن پر ہاتھ رکھ کرشوہر سے کہنا کہ: ''اگرآپ ابھی رات کو گئے تو میں کیڑے مار دوا کھالوں گی'' پھرنہیں کھائی

سوال:...میں ایک شادی شد وعورت ہوں ،شادی کو دوسال ہے زیادہ ہونے والے ہیں ، ایک رات میراا ورمیرے شوہر کا جھڑا ہوگیا، وہ ناراض ہوکر گھر چھوڑ کر جانے لگے، میں نے انہیں روکنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کریشم کھائی کہ:'' اگرآپ ابھی رات کو گئے ، تو میں کیڑے مارنے کی دوا (جواس وفت کمرے میں ہی رکھی تھی ) کھالوں گئ' گمرمیرے شوہرنے میری بات ندی اور ھے گئے، بعد میں ہماری سلح ہوگئی، اور میں نے اس رات وہ دوابھی نہیں پی۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں نے جوقر آن پر ہاتھ ر کھ کرتشم کھائی تھی،اباس کا کفارہ کیےادا کروں؟

جواب:...میری بہن! میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں،لیکن ایسی غلطاتهم ہرگزنہیں کھانی جا ہے۔اس سے توبہ کرو، اور اللہ تعالی سے معانی مانگو۔ چونکہ آپ نے تشم تو ژ دی ہے، اس لئے دس متاجوں کو دو وفت کا کھانا کھلاؤ، یا فی متاج ۲۵ روپیے کسی دینی اِ دارے میں جھیج دو،اوران کو ہدایت کر دو کہ بیطالب علموں کی خوراک پرخرج کی جائے۔ <sup>(۲)</sup>

کسی اہم مسکلے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کوشم کھانا

سوال:...کیا کسی اہم مسئلے کے لئے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کوشم کھانا جائز ہے؟

جواب: ...تتم کی تا کید کے لئے ایسا کیا جاتا ہے، تچی تتم کھانا اس طرح جائز ہے،اور جھوٹی قشم کھانا گناہ در گناہ...! (۲)

جھوٹی قشم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا

سوال:...اگرکوئی شخص جھوٹی قشم کھا لے اس طرح کہ ہاتھ میں قرآن بھی لے لے ،تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جواب:..صرف قرآن ہاتھ میں بینے ہے تو قشم نہیں ہوتی ،اگراس کے ساتھ زبان ہے بھی قشم کھائی ہوتواس قشم کوتو ژنے کا

<sup>(</sup>١) وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه الكفارة. (مبسوط ح.٣ ص: ١٩٢)، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٢) "فكفَرتُهُ اطُّعامُ عَشرةِ مسكِيْن مِنْ اوْسَطِ ما تُطْعِمُوْنَ اهْلِيْكُمُ" (المائدة. ٨٩).

٣٠) عن عندالله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقسل الممس واليمين الغموس. (مشكوة، باب الكبائر وعلامات النفاق ص ١٤). وقبال محمد بن مقاتل الراري لو حلف بالقرآن قال يكون يمينا. (عالمگيري ح: ٢ ص: ٥٣، كتاب الأيمان، الباب الثاني).

کفارہ بیہے کہ دس مختاجوں کوووو فعہ کھا نا کھلائے ، یا تمین دن کے لگا تارروزے رکھے۔(')

## قرآن یاک پر ہاتھ رکھے بغیر زبانی قشم بھی ہوجاتی ہے

سوال:...میرےایک دوست نے قرآن پاک کیشم کھائی تھی کہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہارگئی تو میں ٹی وی پر کرکٹ ویکھنا جیموڑ وُوں گا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہارگئی، مگرمیرا دوست فی وی ویکھنا ہے۔ جب میں نے اپنے دوست کوکہا کہ آپ پہلے کفارہ اداکریں پھرٹی وی دیکھیں ،گرمیرے دوست نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کرفتم نہیں کھائی اور زبانی قشم

جواب:..اس کی می اوٹ کی اس پرسم کا کفار ولازم ہے۔

وُ كان داروں كا قرآنِ كريم لے كرعهد كرنا كهم قيمت ير چيز نه بيس كے،اس كى شرعى حيثيت

سوال:...ہم کچھ دُ کان دار ، ہاتھ میں قرآن پاک لے کر بیعبد کرتے ہیں کہ ہم سب سمپنی کی مقرر کردہ قیت سے کوئی سامان کم قیمت پرفروخت نہیں کریں گے۔ کیا بیحلف اُٹھا ناشر کی اِعتبارے وُرست ہے؟

**جواب:..اییا حلف أنهانا دُرست نبیس، اورحلف أنها کرا گرتو ژ دیا جوتوقتم کا کفاره بینی دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھا، نایا** اس کی قیمت ادا کردینا جا ہے۔ ایک مسکین کوستر واُ ٹھارہ رویے دے دیئے جا کیں۔

رِشوت نه لینے اور داڑھی نہ کا ٹے کی تشم توڑ دینا

سوال:...میں نےمبحد میں قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کرنتم کھائی کہ آج کے بعد میں پیشوت نہیں اوں گا بھر پچھ دنوں کے بعد مجريه كام شروع كرديا

٣:... يس نے داڑھى كے بارے ميں بھى كہا كه آج كے بعد داڑھى نبيس كا ٽول گا اليكن كچھەدن كے بعد پھر كاٹ دى۔ان دونول صورتوں میں مجھے کیا کفارہ اوا کرنا جا ہے؟

جواب :...آپ نے اچھانہیں کیا کہ نیک کام کے لئے آپ نے تتم کھائی تھی ، لینی آئندہ رِشوت نہیں اوں گا ، تمراس کے بعد مچربیکام شروع کردیا۔

 <sup>(</sup>١) وركنها اللفظ المستعمل فيها. (الدر المحتار على رد اغتار ح٣٠ ص:٥٥ طبع مكتبه رشيديه). وإذا حلف الرحل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء إن شاء أعنق وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كسي عشرة مساكين وإن لم يبحد شيئًا من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. (المبسوط لحمد بن الحسن الشيباني ح: ٣ ص. ٢ ٩ ١ ، كتاب

<sup>(</sup>٢) الينا\_

<sup>(</sup>٣) "فَكُفُرتُهُ اطْعَامُ عَشَرَةِ مسكين مِنْ اوْسطِ ما تُطْعِمُونَ اَهْلِيْكُمْ" (المائدة: ٩٩).

ان ای طرح آپ نے وعدہ کیا تھا کہ داڑھی نہیں کا اول گا، اور ای برآپ نے تشم بھی کھائی تھی، گر پھر قشم تو روی ان دونول قسمول کے تو ژنے کا کفارہ میہ ہے کہ ہرا یک قشم کے بدلے دی محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلا کمیں'' یا ہرا یک محتاج کو تقریباً ہمیں روپے دے دیں۔ دوقسموں کا کفارہ میں مسکینوں کومیں میں روپے دینا ہے۔اگراس بیاری کا مداح کرنا جاہتے ہیں تو مجھے خطالکھیں۔

#### قرآن بر ہاتھ رکھ کرخداہے کیا ہوا وعدہ توڑوینا

سوال:...اگرایک مسلمان آ دمی قرآن یا ک کو ہاتھ لگا کرامند تعالی ہے وعد ہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں ہے گناہ نہیں کروں گا، کیکن وہ مخص وہی گناہ دوبارہ کرلیتا ہے اوراس طرح وہتم یا ابتدتعالی ہے وعدہ تو ژ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، کیاا یسے مخض کی نجات

جواب:..اس مخض کوتو بہ کرنی جاہے ،اورخوب گڑ گڑا کرانڈ تعالی ہے معانی مانگنی جاہے ،اولتھم جواس نے تو ڑ دی ہے اس کا کفارہ لازم ہے کہ دس مختاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا ہرمختاج کوسات آٹھروپ فقروبیرے۔ سیچے دل سے تؤبد کرلے تو القد تعالى غفور رحيم بين انجات ك أميد ضرور ركھنى جا ہے۔

## خداتعالی ہے عہد کر کے تو ڑو ینابر می سنگین علطی ہے

سوال:...آج ہے جارسال قبل میں نے کسی بات پر'' قرآن مجید''اٹھ اس تھ ، کینی بیک'' قرآن حکیم'' پر ہاتھ رکھ کر عبد کر بیا تھا کہ فلال بات ابنبیں کروں گا۔لیکن پھرغفلت میں وہ بات کر بدیٹھ اور سلسل جپارسال تک کرتار با۔ یہ بچ ہے کہ امتدتعالی کی اانھی ہے آ واز ہے، اب مجھے اس گنا عظیم کی سزا ملنا شروع ہوگئ ہے تو خیال آیا۔ بہر حال میں الندر بّ العزّت کی رحمت ہے مالیوں نہیں ہوں وہ برا بخشنے والا رحیم اور کریم ہے ،اب میں سخت نادم ہوں اور ہر وقت اہند تعالی ہے تو بہ کرتار ہتا ہوں۔آپ صرف اتنا بتا دیں کہ اس قشم کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟ میں ان دنول بخت پریشان ہوں ،آپ جلدا زجیدا خبار کے ذریعہ جواب ہے نوازیں اور مجھ گناہ گار کے ہتے ؤ عاکریں کہ القد تع کی میرے اس گنا وعظیم کومع ف کرے اور مجھے پر رحم کرے۔

جواب:...خداتعالی ہے عہد کر کے تو ژوینا بڑی تقلین بات ہے۔ شکر سیجئے کہ آپ کواس کی سز انفذل گئی ،اور آپ کواپنی غلطی کا احساس ہوگیا۔خدا تعالی ہے معافی ما نگئے اور تشم توڑنے کا کفارہ اور تیجئے ،اور قشم کا کفارہ ہے دس مختاجوں کو دو وفت کھانا کھلانا،

<sup>(</sup>١) "فَكُفُرْتُهُ اطْعَامُ عَشْرَةِ مُسَكِيْنَ مِنْ اوْسطِ مَا تُطْعِمُوْنِ اهْبِيْكُمْ" (المائدة ٩٥).

 <sup>(</sup>٣) ولو دعا عشيرة مساكين فغداهم وعشاهم أجرأه ذلك إلى قوله ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة بصف صباع أحزأه ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ح٣٠ ص ١٣). وحكم اليمين بالله تعالى عبد الحنث وحوب الكفارة. (قاصي حان على هامش الهندية ح ٢ ص ٢، كتاب الأيمان، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) - "ولا تَلْقُصُوا الْايْمِينِ بِغُدِ تَوْكَيْدِهِا" (البحل ٤٠)، "واجْفِظُوْا ايْمِبِكُمُ" (المائدة ٨٠).

اورا گراس کی گنجائش شہوتو تنین دن کےروزے رکھنا۔

کسی کاراز فاش نہ کرنے کا عہد کر کے ایسے خص کو بتانا جس کو پہلے معلوم ہو

سوال: . اگر کوئی شخص میہ عبد کرے کہ میں کسی کا راز کسی کونبیں بتا وَں گا ، پھر کسی ایسے شخص کو بیراز بتادے جس کو پہنے ہے معلوم ہو ، تو بیر عبد کی خلاف وزری شار ہوگی؟ اور کیا ہی گناہ میں داخل ہے؟

جواب :...گنامگاریھی ہوگااور عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے تنم تو ڑنے کا کفارہ بھی لازم آئے گا۔

'' تمبا کو استعال نه کروں گی'' کاعبد کر کے توڑ دیا تو کفارہ ہوگا

سوال: آئی ہے تقریباً آٹھ سال پہلے میں نے کس گھریلو جھٹزے کی وجہہے قرآن شریف ہاتھ میں لے کرعبد کیا کہ تمبا کو استعمال نہ کروں گی۔ تین سال پہلے عہد توڑ دیا،اب اس کا کفارہ کیاا داکروں؟

جواب: بشم توڑنے کا کفارہ اوا کردیجے ، دل مختاجوں کو دو وفت کا کھانا نا۔ اگر پونے دوکلوغلہ ہرمختاج کو دیا ہے۔ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔..اگراس کی گنجائش نہ ہوتو تین ون کے روزے رکھیں۔

گناہ نہ کرنے کی شم کا توڑنا

سوال: ..میں نے قرآن مجید کی قسم کھائی تھی کہ میں کوئی گندا کا م زندگی ہجرنہیں کروں گا، مگر میں بیشم تو ژنا چپہتا ہوں ، مجھ پر سخت گن و تو نہ ہوگا؟ اوراس کا کفارہ کیا اوا کرنا پڑے گا؟

جواب :...اگر آپ نے بُرا کام نہ کرنے کی تتم کھائی تقی توقتم تو ژنا بہت بُری بات ہے، اورا گر تو ژویں گے تو کفارہ لازم ہوگا ، لیعنی دس مسکینوں کودووفت کا کھانا کھلا نا ، یا تبین دن کے روز ہے رکھنا۔

کسی کام کو باوجود نہ کرنے کی شم کھانے کے عمداً پاسہوا کرلینا

سوال: الرکسی نے تھم کھائی ہو کہ فلال کا مہیں کروں گا گرعد آیا سبواوہ کا م کر جائے جس کا نہ کرنے کا عہد کیا ہویا تھم ُھائی جورا اُنگ صورت میں اس کو کیا کرنا جا ہے ؟ اگر کفارہ ہوتو کیا کرنا جا ہے ؟

۲) ومنعقده وهو أن ينحلف على أمر في المستقبل.
 وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (عالمگيري ح ٢) و منعقال و مناكفارة عند الحنث. (عالمگيري ح ٢) من الأول).

رس اولكن يُوِّ حدُّكُم بما عقَدتُمُ الاَيْمن فكفرتُهُ اطعامُ عشرةِ مسكين من اوسطِ ما تُطعمُون اهليكُمُ او كسوتُهُم او تحريرُ رقيةِ فيمن أنم يتحد فصيامُ ثلثة ايَّامٍ، ذلك كفرةُ ايْممكُمُ ادا حنفتُمْ (المائدة ٩٠). عالمگيري ح٢ ص ٥٢، كاب الأيمان: الباب الأوّل.

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاحاشیه نمبرا، ۳ ماحظه سیج

رم) أيضا.

چواب:...اس پرفتم تو زنے کا کفارہ یا زم ہے ، دس مختاجول کو دو وقتہ کھانا کھلا دے ( پیاس کے بجائے ہرمختان کوصد قد مفطر کی مقدار غلہ بااس کی قیمت دیدہے ) ،ا گراس کی ہمت نہ ہوتو تین دن کے ہے در پے روزے رکھے۔ (۱)

#### سی کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عبد توڑنا

سوال:...اللدتق لی ہے کیا ہوا عہد تو ڑئے کا کفارہ دینا ہوتا ہے یا صرف قربے کرنے سے عہد تو ڑئے کا گناہ معاف ہوجا تا ہے؟ کیا ہم کفارے میں کھانا کھلانے کےمب وی رقم کی مسکین کو دیں تو کفارہ ادا ہوجائے گا؟

چواب:...القدتعالی ہے عبد کرنافتہم اور نذر کے معنی میں ہوتا ہے، اگر کی کام کے نظر کے حبد کیا جائے اور پھراس عبد کو توڑ دیا جائے توقتہم توڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے۔ دس مسینوں کو دو وقعہ کھاٹا گھن نے ہے ہوئی ت وصد ق فطر کی مقدار غدر ایعنی پونے دو کلوگندم یاس کی قیمت ) ویتا بھی صحیح ہے۔ لیکن ایک مسکین کو پورے کفارے کی رقم کیک مشت وینا کافی نہیں ، بلکہ دس مسکینوں کو دینا ضروری ہے۔ اگر دس دن تک ایک مسکین کوایک ایک ون کی رقم یا غلہ دیتا رہے تو بیاجا نز ہے۔ اگر دس دن تک ایک مسکین کوایک ایک ون کی رقم یا غلہ دیتا رہے تو بیاجا نز ہے۔ اگر دس دن تک ایک مسکین کوایک ایک ون کی رقم یا غلہ دیتا رہے تو بیاجا نز ہے۔

## تین دفعہ کوئی کام نہ کرنے کی شم کھا کرتوڑنے کا کیا گفارہ ہے؟

سوال: ... منا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اور کس طرح ادا کرنا جائے؟ کیونکہ میں نے ایک معاصبے پر، بینی میں نے تہم کھا کی کہ میں ہے ایک معاصبے پر، بینی میں نے تہم کھا کی کہ میں ہے کا منہیں کروں گا، تین دفعہ تم کھائی اور پھرتو ڑور کے کیااس کا کفارہ تین دفعہ ہوگا یہ صدق محمد کے مقدار ہرایک فقیر کودے و یا جائے ، بینی چواہ نے ، بینی

(۱) وإذا حلف الرجل على يمين قحنث فيها فعليه أى الكفارات شاء إن شاء أعتق وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كسى عشرة مساكين وإن لم يجد شيئًا من ذلك قعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. (كتاب الأصل للإمام محمد س الحسن الشيباني ح ٣ ص ١٩٦ ، كتاب الأيمان). ولو أعظهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجرأه ذلك. ركتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج ٢٠ ص ١٢٠، كتاب الأيمان).

(۲) وأما كونه حالفًا بعهد الله وميثاقه فلأن العهد في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين لوثوق أحدهما على الآحر وهو الميثاق وقد استعمل في اليمين لقوله تعالى، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية. فقد جعل العهد في القرآن يمينًا. (بحر الرائق ح٣٠ ص ٢٨٣ طبع سعيد كمهني). ولو قال وعهد الله أو قال وذمة الله يكون يمينًا. (هندية ح٢٠ ص ٥٣٠ طبع مكتبه رشيديه كوئته). وفيه الكفارة . إلى قوله... إن حنث والمدر المختار على هامش رد اعتار ج٣٠ ص ٥٣٠ طبع مكتبه رشيديه كوئته). طعام النمليك أن يعطى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعًا من شعير كما في صدقة النظر. (هندية ج ٢ ص ٢٣).

(٣) ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكيل قيمة لصف صاع أجرأه دلك. (كناب الأصل للإمام محمد الشيباني ج:٣ ص ١١١). ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات قيل يجرئ وقيل لا، وهو الصحيح، لأنه الما حار أعطاه في اليوم الثاني تتريلًا له منزلة مسكين آخر لتحدد الحاحة. (رد اعتار ج٣٠ ص ١٢ طبع مكتبه رشيديه كوئته).

کل دل صدقة فطردے دیئے جائیں۔ اگر فتم کھائی اوراس کا کفارہ نبیں ادا کیا کہ پھرو بی فتم کھالی توایک بی خارہ ہوگا۔ (۲) کیا بار بارشم توڑنے والے کی سبخشش نہیں ہوگی ؟

سوال:...دراصل میں نے دوسال قبل رو ہڑی شریف میں حضورصلی، مقد عدیہ وسلم کے '' بال مبارک'' کی زیارت کہ تھی جو دہال کی مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ وہاں میں نے بال مبارک دیکھے گرفتیم اُٹھ کی تھی کہ اب میری آئی تھیں گناہ ہیں دیکھیں گی میرے ہاتھ گنہ نہیں کریں گئے میرے پا تھا گنہ نہیں کریں گئے میرے پا وال گناہ کی طرف نہیں جا کمیں گئے۔ ایک کے بعد ایک دن مسجد میں تنہانم زیز صفے کے بعد میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کرفتیم اُٹھا کی کہ اب میں گناہ کا م نہیں کروں گا، لیکن گناہ نے میرا پیچھے نہ چھوڑ ا اور اُدے کا م مجھے سے ہوتے دہے۔

ال کے بعد مجھے ایک شخص میں ، جس نے مجھ سے دوئ کرئی ، اور مسجد میں قرآن پاک میرے سر پررکھ کر مجھ سے وعدہ میا کہتم مجھ سے خفا نہ ہو گے اور ساتھ بھا وکے ۔ میں نے بھی وعدہ کر میں ، مگر وہ شخص غدار ثابت ہوا۔ اب میں نے اس سے سب رشتے نہتے تو ژ وُ لے بیس ہیکن میں پریش ن ہول کہ میں نے کتنی مرتبہ قسمیں اُٹھ کی بیں ،میری عمر ۲۰ سال ہے ، میں نماز پڑھنا چے ہت ہوں ، نیکیوں کے کام کرنا حیا ہتا ہوں ، نیکیوں کے کام کرنا حیا ہتا ہوں ،لیکن بیتا نہیں کہ میری نماز بارگاہ لہی میں قبول ہوگی یانہیں ؟

جواب: ... جب آپ نے گن ہ فہ کرنے کی میں کھائی تھی تو ہمت مردانہ ہے کام لے کرگناہ سے بچنی چاہئے تھا۔ لیکن اب جبکہ آپ گنہ ہے اور ہ دی ہے اپنیں نے سے اور آپ کی تم بھی ٹوٹ گی بتوال کے تقاریف کے سے تو بر کنی چاہئے۔ آپ تیم تو ٹے کا کفر (") ادا کردیں اور ہو کت کھا تا کھا تا ، اور اگر ہر مختاج کو صدفتہ فطر کی مقد ارضہ یا اس کی فقد قیمت وے دی جے تب بھی کافی جب اور اللہ تعالی کے سما منے اتنا روئیں اور گر گر ائیں کہ ول سے گن ہ کی ساری فد ظت اور سیابی ذھل ج نے۔ اور کی تو ہہ کرنے کے بعد اللہ تعالی کی شرن کر ہی پر کائل وکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ یقین کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کے گناہ معاف کردیے ۔ "" کرنے کے بعد اللہ تعالی کی شرن کر ہی پر کائل وکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ یقین کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کے گناہ معاف کردیے ۔ "" کردہ گناہ نہ نہ کرنے کا سار ابو جھ بلکا ہوج نے گا ، پر بیٹائی جا تی رہ بالکہ جو بالکہ ہوج نے گا ۔ یہ شیطان کا زیر دست مکر ہے کہ وہ پہلے تو آ دمی ہے گناہ وہ کہ اور گناہ ہوج نے کے بعد آئی کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوں کردیت ہے اور کہتا ہے کہ: "تو اتنا بڑا گن ہگا ر، تیری بخشش کیسے ہو گئی ہے اور تیری قوبہ کسے بو کتی ہو کتی ہو کہ کیسے ہو گئی ہے ۔ وک کو اللہ تعالی کی طرف زجوع کرنے ، تو ہرکرنے اور اینے گناہوں کی معافی ، نگنے ہے روک

<sup>(</sup>١) "فكُفَرِتُهُ اطْعامُ عَشرَةِ مسكِيْن من اوسَط ما تُطْعمُوْن أَهَلَيْكُمُ" (المائدة. ٩ ٩).

 <sup>(</sup>٢) إذا حلف رحل على أمر لا يفعله أبدًا ثم حلف في ذلك انجلس أو مجلس آحر لا أفعله أبدًا، ثم فعله كانت عليه كفارة يمينين. زعالمگيري ج: ٣ ص: ٥٤، كتاب الأيمان: الباب الثاني).

<sup>.</sup> ٣) "بَسَايَّهَا الَـذَيُسِ امْسُوا تُوبُوْا إِلَى الله توْبَةُ نَصُوحًا عسى رَئُكُم انْ يُكفّر عَنْكُمُ سَيَئاتُكُمُ وَيُدْحَلَكُمْ جَمَّتٍ تَجْرَىٰ مِن تحتها الْاِنْهَارُ " الآية. (التحريم. ٨).

دیتہے۔ آپ نے اس شخص سے تعلق تو ڑ دیا ، اچھا کیا ، آپ کو پریشان نہ ہونا چاہئے۔ قتم کا کفارہ دے ویجیئے اور اطمین ن سے نماز پڑھئے ، اللّدتنی لی قبول فر مانے والے ہیں۔

#### تین فشمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟

سوال: بیں نے تین مختلف مواقع پر قشمیں اُٹھا کیں تھیں کہ بیاکا منہیں کروں گا، تیسری قشم توایک غلط کام ہے تو ہے سرنے کی اُٹھ اُک تھی کہ نیس کروں گا، لیکن پھر سرز دہوگیا۔ بیستقل مزاجی کی کہئے، بہر حال اب بتائے کہ:

ا:...يش ان قسمول كا كفار وكتناا واكرول؟

1: اگر شم توڑنے کا کفارہ ساٹھ آ دمیوں کو ایک وقت کا کھا نا کھانا ہے تو کیا میں کھانا کھانے کے بجائے روپ دے ڈوں؟
سوز...اگرروپ کو ول تو تین قسموں کے کتنے بنیں گے؟ اور یہ کہ کی ایک نا دار کودے ڈوں یا مختلف نا داروں کودینا ضرور کی ہے؟
جواب: آپ نے تین ہار شم کھا کر توڑوی ،اس لئے تین قسموں کا کفارہ آپ کے ذمہ ہے۔ ہم ہم کا کفارہ دی جوں کو دوسیر
دو وقت کا کھانا کھلا نا ہے ، پس آپ کے ذمہ تیں ،اوراگر آپ کو کئی شاہوا۔ اگر آپ چا ہیں تو ہر فقیر کوصد قدیم فطر کی مقدار غدیدی پونے دوسیر
سیبوں یااس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں ،اوراگر آپ کو کئی سختی نہ طلے قسک دینی مدرسے میں آئی رقم جمع کراد ہے ہے۔ (۲)

## بيني كو گھرے نكالنے كى شم تو ژنا شرعاً واجب ہے

سوال:...زاہدکواس کا والدگھر سے نکل جانے کا تھم دیتا ہے، مگر زاہد کہتا ہے کہ میں اپنی ، ں اور بہن بھائیوں کوئیس چھوڑ
سکنا۔ زاہد کے والد کویہ بات نا گوارگزرتی ہے اور وہ صرف قرآن مجیداُ تھ کر کہتے ہیں کہ اگر میر ابیٹا میر ے گھر کے کسی فرو سے کوئی تعلق
د کھے گا تو میں گھر کوچھوڑ جو وَل گا۔ اب مجبوراْ زاہد کو گھر چھوڑ نا پڑا، اب جس سلسلے میں زاہد کو گھر سے نکار گیا اس میں سراسر قصور زاہد کے والد کا بی
والد بی کا تھ، وہ کچھ جذباتی اور جلد غضے میں آنے والے شخص ہیں۔ برادری کے بوتی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ قصور زاہد کے والد کا بی
ہے، جبکہ زاہد معصوم ہے اور زاہد کے والد وہمی ہیں۔ اب زاہد چا ہتا ہے کہ وہ اپنی والد وسے ل لی کرے، مگر اس طرح اس کے والد کی تیم
جھوٹی ہوتی ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا تیں کہ اس کا کیا حل ہوسکتا ہے؟ آپازا ہدا ہے گھر پھر واپس جاسکے گایا کم از کم اپنی
والدہ سے ملاقات کرلے گا؟

جواب :...زامد کے والد کی تشم غلط ہے ، اور ایک قشم کا تو رُدینا اَرْرُوئے حدیث واجب ہے ، اس لئے زامد کو چاہئے کہ وہ اپنی

<sup>(</sup>۱) يتعدد اليميس بتعدد الإسم ... إلى قوله ... وفي تجريد عن أبي حنيفة إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة والملس وأبحالس سواء (بحر الرائق ج: ١٠ ص: ٢٩١، كتاب الأيمان، طبع سعيد كميني).

<sup>(</sup>٢) طعام التمليك أن يعطى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حيطة أو دقيق أو سويق أو صاعًا من شعير كما في صدقة الفطر. (هندية، الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون . إلخ الفصل الثاني، الكفارة ح٢٠ ص ٣٣). ولو أعظاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أحرأه ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ح٣٠ ص: ١١١).

، اور بہن بھا ٹیول سے ملے اور زاہد کا پاپ این تسم کا گفارہ اوا کرے۔

## بھائی سے بات نہ کرنے کی شم کھائی تو اُب کیا کرے؟

سوال:... میں نے اپنے بھائی سے اتے ہوئے شم کھائی، جس کے الفاظ یہ ہیں، میں نے اپنے بھائی ہے کہا: "اگر میں تم ہے آئے کے بعد بات کرول تو مجھ پرمیری بیوی طلاق ہوگ۔' میمیرے منہ کے الفاظ ہیں ، جس پر میں آج شرمندہ ہول اور میں اپنے بھائی ہے بات کرنا جا ہتا ہوں۔

جواب: بھائی ہے ہات کرنے پر بیوی کوایک رجعی طلاق ہوجائے گی، جس کا مطلب بیرے کہ عدرت پوری ہوئے تک وہ اس کی بیوی ہے، عدّت کے اندر جب بی ج ہے اس سے میال بیوی کا تعلق قائم کرسکتا ہے، یا زبان سے کہددے کہ میں اپنی بیوی کو وا پس لیتن ہوں ،اس کو'' رجوع'' کرنا کہتے ہیں۔ اگراس نے عدت ختم ہوئے تک زجوع ندکیا تو آب نکاح ختم ہوگیا ،اب اگر دونوں پھرل ہیٹھن جا ہیں تو د وہارہ ہا تا عدہ نکاح کرنا ہوگا ،گمرحلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ ''''

### شادی نہ کرنے کی قشم کھائی تو شادی کرکے کفارہ ادا کرے

سوال: مسئدیہ ہے کہ زید نے قرآن شریف پر غضے کی حاست میں ہاتھ رکھ کر بلکہ قرآن شریف اُٹھ کرفتم کھائی کہ میں اس ار کی ہے شادی نہیں کروں گا ، گر بعد میں ال تعطی پر پشیمانی ہوئی ، کیااس کا کفارہ ہے؟

جواب :...نکاح کر لےاورشم کا کفارہ اوا کردے، لینی دس مسکینوں کود و وفت کھانا کھلائے ،اس کی طاقت نہ ہوتو تمین دن کروزے رکے۔(۵)

## قرآن مجیدسر براُ ٹھا کرفشم کھائی کہ میں شادی کروں گا، پھرنہیں کی

سوال:...میں نے ایک دن قرآن مجید کوسر پراُٹھا کرفتھ کھائی کہ میں شادی کروں گا کیکن بعد میں کئی فتم کی سوچیں ذہن میں آئیں، کیونکہ میں پہنے سے شادہ ہوں، جب مات میکی ہوگئی تو میں نے انکار کردیا، اب اس علطی پر بہت ہی پشیمان ہوں کہ قرآن

عس أبني هريوة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى عيرها خيرًا منها فنيأت الذي هو حير وليكفر عن يمينه. (مسلم ح ٣ ص:٣٨، باب بدب من حلف يمينا . .إلح). وحاصلها أن اعلوف عليه أنواع فعل معصية أو ترك قرص فالحبث واحب. (بحر الرائق ج.٣ ص: ١٩١، كتاب الأيمال الحرج الراحب كمسي.

<sup>(</sup>٣) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا إلخ. (فتاوي عالمگيري ح. ١ ص ٣٠٠).

٣) وإذا طلق الرحل إمرأته تطبيقة رحعية أو تطبيقتين فله أن يراجعها في عدّتها. (فناوي عالمگيري ح ١ ص٠٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) إد كن الطلاق بائنا دون الثلاث فنه أن يتروجها في العدة وبعد انقضائها. (عالمگيري ج· ١ ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قرأى غيرها خيرًا منها قليأت الذي هو حير وليكفّر عن يمينه. رمسلم ح ٢ ص ٣٨). "فكفّرتُهُ إطعامُ عشرة مسكيّنَ مِنُ اوْسَطرَمَا تُطُعِمُون أهليُكُمُ اوُ كَسُوتَهُم اوُ تَحْرِيرُ رَقِيةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَّامُ ثَلَقَةِ آيَّامٍ، وَلِكُ كَفَّرْةُ آيَميكُمُ إِذَا حَلَفَتُمٌ" (الماندة: ٩٥).

مجید کی تشم اُ ٹھا کر کیوں وعدہ کیا؟ آپ جناب کوئی معانی کی صورت بتا دیں۔ جواب:...آپاین مم کا کفار دادا کردیں۔

## قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرنے کی قسم کا کفارہ

سوال:...ایک لڑکی نے مجھ ہے محبت کی تھی ، میں بھی اے بے انتہا جا ہتا تھا ،لیکن وہ پیس مجھتی تھی کہ میں اس کو چاہتہ ہوں ، بنداایک مرتبہ وہ مجھے کہنے گئی کہتم قرآن پر ہاتھ رکھ کرفتم کھاؤ کہتم مجھ ہے بمیشہ محبت کرتے رہوگے۔ بہرحال میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کرتشم کھائی اور پھر اس نے بھی مجھے اپنی محبت کا یفین ول نے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کرتشم کھائی کہ میں مرتے ذم تک تم ہے محبت کرتی رہوں گی۔لیکن پچھ عرصے کے بعداس ٹرک کی شادی کسی اور جگہ ہوگئی اور پھرلڑ کی نے شادی کے بعد جھھ سے غرت کا اظہار کیا، جس سے میرا ول بھی اس کی طرف ہے ہٹ گیا۔لہٰدااب آپ بیتح ریکر دیں کہ میں قتم کے کفار و کوکس طرح اوا کروں؟ جبکہ میں یا نچ وفت کی نماز کا یا بند بھی ہوں اور خدا ہے معانی کا طلب گار بھی ہوں۔

جواب:... بیتوا جھا ہوا کہ' نا جا ئز محبت'' نفرت ہے بدل گئی ، دونوں اپنیشم کا کفار ہ ادا کریں ، بیعنی دیں محتاجوں کوو و وقت کا کھ نا کھلائمیں، یا صدقہ فطر کی مقدار غد (یعنی یونے ووکلو گیہوں) یا نقتر قیمت ہمسکین کووے ویں،اگراتنی تنجائش نہ ہوتو تمین ون کے روزے رکھیں ،اور خدا تعالی ہے استغفار بھی کریں۔ (۲)

## ماموں زاد بھائی ہے بہن رہنے کی مشم کھائی تو اَب اس ہے شادی کیسے کریں؟

سوال:...ميرامئديه ہے كہ ميں نے نہايت مجبوري كے تحت اپنے ، موں زاد بھائی كے سامنے يہتم كھائی تھی كہ: '' ميں خدا کی تشم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہاری بہن ہوں اور بہن بن کررہوں گی اور بہن کے تمام حقوق بورے کروں گی۔ ' یہ بات کئی سال میں بعد ک ہے، اب میں ڈاکٹرین چکی ہول اور وہ بھی ڈاکٹر ہے۔میرے مال باپ میری شادی اس سے کرنا جا ہے ہیں، میں خت پریشان ہوں ، کیونکہ میں شم تو ڑنا جا ہتی ہوں۔ آپ بیہ بتا کیں کہ شم تو ڑنے کی صورت میں مجھے کیا گفار دادا کرنا پڑے گا؟ اور آپ بیجی بتا دیں كفتم تو زنے كى صورت ميں مجھے كيا بہت بخت ً ناہ ہوگا؟ مجھ پر قبر مت كے دن عذاب ہوگا؟

جواب:..آپ پرتشم تو ژیے کا کوئی گناہ بیں۔آپ مامول زاد ہے شادی کر کے قشم تو ژویں ،اس کے بعد کفارہ ادا کردیں۔

 <sup>(</sup>۱) وقال محمد بن مقاتل الوازى لو حلف بالقرآن قال يكون يمياً. (عالمگيرى ح ۲ ص ۵۳).

<sup>(</sup>٢) "فكَ هُرَتُهُ اطُّعامُ عشرةِ مسْكِيْن مِنْ اوْسط ما تُطُعمُون أهليكُمُ اوْ كِسُوتُهُم اوْ تحريرُ رقبةٍ فمل لَمْ يجِدُ فَصِيامُ ثلثة ايَّامِ، ذَلَكَ كَفَرَةُ آيَمْنِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمْ" (الماثدة: ٩٩).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال البي صلى الله عليه وسلم٠ يا عبدالرحمن بن سمرة! إدا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا مها فأت الدي هو حير وكفر يميسك ..إلح. رسن أبي داؤد ح٢٠ ص٩٠٠، كتاب الأيمان والبدور، طبع سعید کمپنی، أیضًا صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸، باب ندب من حلف یمینًا).

### غلطهم توه ویں اور کفارہ اوا کریں

سوال: جاری بینک کی یونین کے صدر نے ہمیں ایک میٹنگ میں بلایا اور ادھر جاری یونین کے بی پجھانوگوں پر تقید کرنے کا کدوہ یہ یہ رہے ہیں، پھراچ تک ہی وا تھے اور قرآن شریف لے کرآئے اور ہم سب سے طف اُ تھوایا کہ ہم سب اس تو بی ووٹ ویں گے۔ اور ووٹ ویل گے۔ اور ووٹ کے باور ووٹ کر گے۔ اور ووٹ کی بی کے مساتھی پریشان میں ، کیونکہ ہم سے اس نے وہا سے قرآن پر طف لیہ ب معدد بی ایکشن بھی ہونے والے ہیں ، اب میں ، ورمیر ہے جھساتھی پریشان میں ، کیونکہ ہم سے اس نے وہا سے قرآن پر طف لیہ ب اب اگر ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں قو ہمارالشمیر مطمئن نہیں ہوتا ، دُوٹری طرف قرآن شریف کا مسئلہ ہے۔ برائے مہر بانی ہمیں اس کا شری صل بتا میں اور یہ بھی اور کی کے صورت میں کیا گھارہ اوا کرنا ہوگا ؟

جواب:...ایک حدیث شریف کامنمہوم میہ ہے کہ:'' جب تم ّسی بات گفتم کھا لو، پھر دیکھو کہ ؤوسری صورت بہتر ہے ( لیننی اس کام کا نہ کرنا بہتر ہے ) تو جو کام بہتر ہو کر و ورانی تشم ( کے تو ژ نے ) کا کفارہ ادا کردؤ' (مظکوۃ ص:۲۹۲)۔

بیصدیث شریف آپ کے سوال کا جواب ہے ، آپ لوگ اپنی قشم تو ژ دیں اورتشم کے کفارے اوا کریں ۔ قشم کا کفار و ہے دس متا جول کو دووقت کا کھانا کھلانا ، بیان کولب س دین اورا گراس کی استطاعت شہوتو تین روزے رکھ لئے جا کمیں۔ (\*)

صحیح قشم برقائم رہنا جا ہے

سوال: بہم و ۳ ساتھی ایک فیکٹری میں کا مرکزتے ہیں ،ہم سب نے قر آنِ کریم پر ہاتھ رکھ کرتشم کھائی تھی کہ ہم اپنی فیکٹری کے دکام سے اپنے حق کے لئے کڑیں گے اور کوئی بھی ساتھی چیچے نہیں ہے گا ، میں اپنے ساتھیوں کا کسی وجہ ہے ساتھ نہ دے ۔ کا ، اب میں ہروفت ذہنی طور پر پریشان رہتا ہوں۔

تمینی میں ٹھیکے پر کام نہ کرنے کی شم توڑنے کا کیا گفارہ ہے؟

سوال: میں جس تمینی میں کام کرتا ہوں اس تمینی والول نے ہم سے تھیکے پر کام کرنا ہا؛ ہم سے مرکزوں نے آن

<sup>،</sup> ١) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسمم قال من حلف على يمين فوأى حيرًا منها قليكفر عن يمينه وليقعل. زواه مسلم. (مشكوة، باب الأيمان والنذور ص:٢٩٦، أيضًا: مسلم ج:٢ ص:٣).

رئ أفكفرتُهُ طعامُ عشرُة مسكل من اوسط ما تُطعلون اهليْكُم او كسوتُهُمُ أوْ تحريْرُ وقبةِ قص لُم يحدُ قصيامُ ثلثة يُامِ،
 دَلَك كَفَرةُ ايسنگُمُ ادا حلفتُهُ (المائدة: ٩٥).

وهن السن ١٠٠٠ عن شينهم المد وظفر والمين.

کریم پر ہاتھ رکھ کریے جدکیا تھا کہ ہم میں ہے کوئی بھی فیلے پر کامنہیں کرے گا۔ گر بعد میں ہم سب کو نیکے (کنٹریکٹ) پر کام کرنا پڑا۔
ہم نے اہتد تعافی سے معافی ما تکی اور بیدوعدہ کیا کہ ہم پاکستان جاکراس کا کفارہ اداکریں گے۔لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ بیہ تاکمیں کہ میں اس کفارہ کوئوں ،گر جھے یہیں معلوم کہ میں کفارہ کے بینے کی مستحق کوؤوں ،گر جھے یہیں معلوم کہ میں کفارہ کے گئے رویے اداکروں؟

چواب :... جتنے لوگوں نے عبد کر کے تو ڈا،ان سب کے ذمہ لازم ہے کہ دس دس سکینوں کو وو وقت کا کھانا کھلا تیں ، یا ہر مسکین کوصد قد فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت ادا کریں۔ ۱۹۹۱ء میں اس کی قیمت کے تقریباً آٹھ روپے فی مسکین بنتے ہیں ، اگر ایک مختاج کودس دن کھانے ایک مختاج کودس دن کھانے کا جمانا کھلا دیں یا ہر دِن صد قد فطر کی رقم اس کو دے دیں تو کفارہ ادا ہوجائے گا۔ لیکن اگر اس کو دس دن کے کھانے کی رقم کی رقم کی مشت دے دی تو صرف ایک دن کا کھانا شار ہوگا، تو دِن کا ذمہ رہے گا۔

" تمہاری چیز کھاؤں تو خنز ریکا گوشت کھاؤں" کہنے ہے تتم

موال:... بس ایک کار پوریش بی کام کرتا ہوں، جہاں بی کام کرتا ہوں وہاں ایک سیشن میں دو کمرے ہیں، ہم لوگ دو
کروں میں بیٹے ہوئے کام کرتے ہیں، ہم لوگوں میں کی کے ہاں کوئی خوشی ہوتو مضائیاں وغیر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ
فردس کرے والوں نے روپے بیتے کر کے مضائی تقسیم کی، انہوں نے اپنے لئے چم چم مضائی متکوائی اور ہمارے لئے گلاب جامن
کر بے بیسے جب جب ہمیں چہ چلا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو میں نے اس ہے جو کہ بڑا بنا ہوا تھا کہا: مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے
کر بے بیسے جب جب ہمیں پہ چلا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو میں نے اس ہے جو کہ بڑا بنا ہوا تھا کہا: مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے
لئے پندکرے، فوصرے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز ہوئی چا ہے۔ اس میں بات بڑھ ٹی تو میں نے غضے میں اس گر تر چکے ہیں، اس
تہمارے کرے کی بھی آ دمی کی تقسیم کر دہ کوئی چیز کھا کا ل قوشت کھا کوں۔ اس بات کو تھر بہا تھی سمال گر رہے ہیں، اس
دن سے دہ نوگ کوئی چیز ہمیں کھانے کے لئے وہتے ہیں تو ہیں نہیں کھا تا۔ اس بات پر وہ لوگ سب نا راض ہوتے ہیں اور جھے بھی
افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بیشم نہ کھا تا۔ برائے مہر بائی اس تیم کا شری طور پر جل بتا کیں، اس کا تو ز ہے کہ نیس؟ اگر ہوتہ چو پھر کس طرح
سے تو شکتی ہے؟ کفارہ کیا ہے؟

جواب:...آپ نے بڑی غلطتم کھائی ،اس تنم کوتو ڑ دیجئے ،اور تنم تو ڑنے کا کفارہ ادا کر دیجئے بتنم کا کفارہ ہے دی محتاجوں کو دود قت کھانا کھلا تا ادرا گراس کی طاقت نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھنا۔

<sup>() &</sup>quot;فَكُفُرْتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مُسكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ اَعْلِيْكُمْ اَوْ كِسُوتُهُمْ اَوْ تَخْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَقَةِ آيَامٍ، ذلك كفرة أيُمنِكُمُ إذا خَلَفْتُمُ" (المائدة: ٩٥). ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة ولو دفع جملة إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١٢٥ ا، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

<sup>(</sup>۲) اليتأر

#### كيابونين كے غلط حلف كوتو رُنا جائز ہے؟

سوال:... ہمارے ادارے کے لیبر یونین کے دو رہنم وک نے گزشتہ چند ماہ قبل ہمارے چند ساتھیوں ہے فرد فرد ا وفاواری کا طفقر آن پاک پر ہاتھ رکھوا کرا تھوایا ، لیکن اب فدکورہ یونین اوراس کے متعلقہ دونوں رہنما صلف آخ نے والوں کے تقوق وافقتیارات کوسلب کررہے جیں ، ادارے کے مزدوروں کے مفاوات کے خلاف کا م کررہے جیں اور ذاتی مفاوات حاصل کررہے جیں ، حتی کہ اگر کوئی مزدوران کے خلاف آواز اُٹھا تا ہے تو اے انتقامی کا روائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے ، اس صورت حال میں ہمارا فدکورہ یونین و متعلقہ وونوں رہنماؤں کے ساتھ چانا مشکل ہے۔

#### ھلف کامتن

'' میں فلاں بن فلاں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں یونین کا وفا دار رہوں گا ، اگر میں غداری کروں گا تو مجھ پر خدا کی ، ر پڑے گی ، اگر میں اس حلف کوتو ژنے اور کفارہ ادا کرنے کی غرض ہے مولوی باعالم ہے رُجوع کروں گا تو بھی مجھ پر خدا کی مار پڑے گی۔'' اس حلف وفا داری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حلف کوتو رُا جاسکتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟

چواب: ...کسی فردیا ادارے باتنظیم کے ساتھ وفاداری کا ایساع مدکرنا کہ خواہ وہ جائز کام کرے باتا جائز ، ہر صال میں اس کا وفادار دہے گا، بیشرعاً جائز نبیس ۔ ہاں! بیع مدکرنا سی ہے کہ اجتمعے اور نیک کام میں وفاداری کروں گا، فعط اور ٹرے کام میں وفاداری نبیس کروں گا۔

آپ نے'' حلف نامہ' کا جو''متن' نقل کیا ہے، یہ غیرمشروط وفا داری کا ہے، اور بیشرعاً ناجائز ہے،خصوصاً اس میں جو کہا ملیا ہے کہ:''کسی مولوی ہے بھی رُجوع کروں تو جھے پرخدا کی مار پڑے' کے الفاظ بھی ناجائز ہیں۔

۲:...اگرآ دمی غلط اور ناجا نزشتم کھالے تو اس کا تو ژوینا واجب ہے اور ایک نشم کھانے پر اللہ تعالی سے معافی مانے کے اور تو بہ کرے۔

":..اس طف کوتو ژنے کا کفارہ یہ ہے۔ اس ناجائز طف کوتو ڈکرتشم تو ژنے کا کفارہ ادا کرے، اورتشم تو ژنے کا کفارہ آب کریم میں یہ بیان فرمایا کہ دس محتاج کو ووقت کا کھانا کھلاتے (اورا گر کھانا کھلائے کی بجے ئے برمختاج کو صدقہ بغطر کی مقدار نانہ یا اس کی نقتہ قیمت و یدے تب بھی سیجے ہے )، یا دس مختاجوں کولب س بہنائے (ہرمختاج کو اتنالب س و بناکافی ہے جس میں نماز جائز ہو، لین فی ایک تھی جس میں نماز جائز ہو، لین فی ایک تھی جس میں نماز جائز ہو، لین فی میں میں نماز جائز ہو، لین فی میں نماز جائز ہو، لین فی میں نماز جائز ہو، لین فی میں میں نماز جائز ہو، لین فی میں نماز جائز ہو، لین فی میں نماز جائز ہو، لین فی میں میں نماز جائز ہو، لیک فی میں میں نماز جائز ہو، لین کی میں میں نماز ہونے تین دن کے دوزے دیں گئی جس سے کا فی سے کھنوں تک سرح جے ہوائے ) ، اور بیدنہ کرسکتا ہوتو تین دن کے دوزے دیکھے۔

<sup>(</sup>۱) ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان اليوم وجب الحنث والتكفير. (رداغتار ج: ۳ ص. ۲۲م).
(۲) كفارة اليمين ...... إن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبًا فما زاد وادناه ما يجوز فيه الصلوة، وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار والأصل فيه قوله تعالى: "فكفرته إطعام عشرة مسكين" الآية ... فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات ... إلخ. (هداية ج ۲۰ ص: ۱ ۲۸، كتاب الأيمان، باب ما يكون بمسًا وما لا يكون يمسًا

## درزی ہے کیڑے نہ سلوانے کی شم کا کیا کروں؟

سوال: ..ایک دن میں نے ایک جوڑا کیڑا اور ایک واسکٹ درزی کوسلائی کے لئے دیا، وہ ہمارا رشتہ دارہے، اس نے کپڑے اور واسکٹ دونوں اٹنے خراب می کردیئے کہ میں نے سخت غصے میں قشم کھائی کہ اس درزی سے عمر بھر میں کوئی چیز نہیں سلواؤں گا۔وہ درزی ہماری و کان میں ہے،اس لئے اس سے سلوانے برمجبور ہوں۔ جواب: ..درزی ہے کپڑے سلوالیجے ،اس طرح تشم ٹوٹ جائے گی ، پھر کفارہ اوا کرو بیجئے ۔ (۱)

<sup>(</sup>١) عن أبني هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو حير وليكفّر عن يمينه. (مسلم ح ٢ ص ٣٨). "فَكَفَرتُهُ اطُّعامُ عشرةِ مسكِيْن مِنْ اوْسط مَا تُطْعِمُونَ أَهُليُكُمُ أَوْ كِسُونُهُمْ اوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يحدُ فَصِياهُ ثلثة ايَّاه، ذلكَ كَفُرةُ أَيُمكُمُ ادا حلفتُمُ" (المائدة ١٨٩). وحكمها لزوم الكفارة عبد الحنث. (هندية ج: ٢ ص: ٥٢، كتاب الأنمان، الباب الأوّل).

# كن الفاظ يعظم بيس بهوتى ؟

غیراللدی شم کھاناسخت گناہ ہے

سوال: بیس نے دیکھا ہے کہ لوگ خدا کے سوااور بہت کا تشمیس بھی اُٹھ لیتے ہیں، مثلاً: تم کومیرے سر کا تشم، تم کومیری قتم، یاتم کواپی سب سے زیادہ عزیز چیز کا تشم وغیرہ، کیااس تشم کا تشم جا زئے؟

جواب:...خدانعالی کے سواکس اور کی شم کھانا سخت گناہ ہے۔ مثلاً بول کہا کہ: باپ کی شم، رسول کی شم، کعبہ کی شم، اول دکی شم، بعائی کی شم، یا اگر کسی اور کی شم کھانے سے شم میں ہوتی۔البتہ قرآنِ کریم کلام البی ہے،اس لئے قرآن کی شم کھانے سے شم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے، اوراس کے قرآن کی شم کھانے سے شم ہوجاتی ہوجاتی ہے، اوراس کے تو ڈیٹے پر کفارہ لازم ہے۔

ول بی ول میں قتم کھانے سے تم ہیں ہوتی

سوال:...یں نے دِل میں شم کھائی تھی اور دِل میں وعدہ کیا تھا کہ ایسانہیں کروں گا، گر کر لیا تواب اس پر کھارہ کیا ہے؟ جواب:... دِل میں عہد کرنے ہے نہ شم ہوئی، نہ کوئی کھارہ لازم آتا ہے، نہ آپ نے کی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جب تک کہ شم کے الفاظ زبان سے اوا نہ کرے۔ اس لئے اس معالمے میں پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف بیہوا کہ آپ نے دِل میں

(۱) عن سعد بن عبيدة قال كنت عد عبدالله بن عمر رضى الله عهما فقمت وتركت رجلًا عده من كندة فأتيت سعد بن المسيب قال. فجاء الكندى فزعًا فقال: جاء ابن عمر رجل فقال أحلف بالكعبة! قال: لا ولكن إحلف بربّ الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. (بيهقى ح ١٠ ص ٢٩). عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه و هو ركب و هو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلف بأبيك بالله أو يسكت. (أبو داؤد ج ٢٠ ص ٢٠٠١، بيهقى ح ١٠ ص ٢٨). من حلف بغير الله لم يكن حالفًا كالسي عليه السلام والكعبة. (هندية ج ٣٠ ص ٢٥٠).

(٢) أما اليمين بغير الله فرعان، أحدهما اليمين بالآباء والأنبيآء والملائكة والصوم والصلاة وسائر الشرائع والكعم و محره وزمزم وبحو ذلك ولا يحوز الحلف بشيء من ذلك. (عالمگيري، كتاب الأيمان ج:٢ ص ٥١).

رسم وقد قبل هذا في رماهم والقرآن، لا يكون يمينا ذكره مطلقا ..... وقد قبل هذا في رماهم واما في راسم والما في رماهم واما في رماننا فيكون يمينا وبه نأخذ ونأمر واعتقد وتعتمد ... وبه أخذ جمهور مشائخنا . الخ. (هندية، باب فيما يكون يمينا وما لا يكون ج: ٢ ص: ٥٣ طبع بلوچستان بك دُبو). أيضًا: أما في زماننا فيمين وبه نأحذ ونأمر ونتعقد وقال محمد بن مقانل الرازى انه يمين وبه أخذ جمهور مشائحنا اهد فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله ورد اعتار المشهور بالشامي ج: ٣ ص: ٥٦ طبع مكتبه رشيديه).

ایک اراده کیا تھاجو پورانہیں ہوسکا۔

## " تتهمیں خدا کی شم" کہنے سے شم لازم نہیں ہوتی

سوال:..ایک شخص نے مجھ سے اپنا کام کرانے کے لئے بہت زور ڈالا،اوراللہ کی تتم دی کتم ہیں بیکام ضرور کرنا ہے، لیکن میں نے اس شخص کا کام نہیں کیا۔اب میں پریشان ہوں کہ میں نے باوجوداس کے تتم دِلانے کے اس کا کام نہیں کیا۔ کمیا مجھے اس شخص نے جواللہ کی قتم دِلائی تھی اس کا کفار وادا کرنا ہوگا، جبکہ میں نے اپنے زبان سے اللہ کی قتم نہیں کھائی ؟

جواب:..صرف وُوسرے کے کہنے ہے گہ:''تمہیں اللہ کی تتم ہے''قتم لازم نہیں ہوتی ، جب تک اس کے کہنے پرخود تتم نہ کھائے ، پس اگرآپ نے خود تتم نہیں کھائی تھی تو آپ کے ذمہ کفار ونہیں ،اوراگرآپ نے تتم کھائی تھی تو کفار ولازم ہے۔

## ماں، باپ یا بچوں کی قتم کھانا حرام ہے

۔ سوال نے اگر کوئی شخص اپنے یاغیر کے ماں باپ یا بچوں کی تشم کھائے ، یعنی یوں سے کہ تیرے یامیرے ماں باپ اور بچوں کی تشم کدا گرتو نے بیاکا م کیا۔ آیا اس طرح کی تشم کھانا ڈرست ہے یانہیں؟ اور اس کا کفار و کیا ہوگا؟ نیز یہ بھی واضح فر ما کمیں کہ غیراللہ کی قشم کھانا ڈرست ہے یانہیں؟ اور اس پر کفار و کیا ہوگا؟

جواب:...الله تعالیٰ کے سواکسی کی تتم کھانا حرام ہے، اس سے تو بہ کرنی جاہے۔ اور یہ تتم نہیں ہوتی ، اس لیتے اس کا کفارہ لازم نہیں آتا۔ ہاں گناہ ہے، اس سے تو بہ کرنا ضروری ہے۔

## كسى وُ وسرے كا خدا كا واسطەدىينے سے شم نېيىل ہوتى

سوال: بین سگرین نوشی کرتا ہوں ، ہوا یوں کہ میری بیوی نے پابندی عائد کردی ، ایک روز خدا کی قتم کا واسط دے کرایک سگریٹ ویا ، میں نے دوبار و ما نگا تو انکار کردیا کہ خدا ہے بھی نہیں ڈرتے ؟ میں نے کہا: وہ تو میں نے یوں ہی کہدویا تھا۔ اب میں نے سگریٹ نوشی شروع کردی ہے ، اس لئے کہ اگر نہ پیکوں تو دُوسری بیاریاں عود کر آنے کا خدشہ ہے۔ مہر بانی فر ماکر آپ فتوی و بیجے کہ اس قتم کی لغوشم کا گفارہ ہوتا ہے یانہیں ؟

 <sup>(</sup>١) وركنها اللفظ المستعمل فيها. (الدر المختار على هامش رد الختار ج:٣ ص:٠٥ طبع مكتبه رشيديه كوئله). عن أبي
هـريـرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتى ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو
تتكلم. (مشكرة، باب الوسوسة، فصل الأوّل ص:١٨).

 <sup>(</sup>٢) والم الله لتفعلن كذا وكذا ولم ينو شيئًا فهو الحالف وإن أراد الإستحلاف فهو إستحلاف ولا شيء على واحد منهما ... إلخ. رجل قبال الآخر: عليك عهد الله إن فعلت كذا، فقال الآخر: نعم، فلا شيء على القائل وإن نوى به اليمين ويكون هذا على إستحلاف المجب. (هندية ج: ٢ ص: ٢٠ طبع مكتبه رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) لا يفسم بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة. (رداختار ج:٣ ص: ٢ ١٥، طبع رشيديه كونته).

جواب: کسی کے بیہ کہنے ہے گئے 'تم کوخدا کی تئم' اس پرتشم لازم نہیں ہوتی ، جب تک خودشم نہ کھائے ، پس اگرآپ کی نیوی کے تئم دِلا نے پرآپ نے تئم نہیں کھائی تھی تو آپ پر کوئی کفارہ نہیں۔اورا گرآپ نے تئم کھائی تھی اوروہ تو ڑ ڈالی توقشم تو ڑنے کا کفارہ اوا کرد بیجئے ۔ بیعنی دس مسکینوں کودودوت کھانا کھلانا ،اورجس کواتنی مقدور نہ ہووہ تین دن کے روزے رکھے۔ (۱)

کسی کوشم دینا

سوال:...ایک شخص نے مجھے کہا کہ اگر تونے فلاں کام کیا تو تم کا فرہو۔اور میں نے ہامی بھرلی۔اب اگر وہ شخص اپنے کے ہوئے الفاظ واپس لے لے، اور میں وہ کام کرلوں، تو شریعت کی روشنی میں ارشاد فر ما نمیں کہ میرے ایمان پر کوئی اثر پڑے گا؟ اگر بھولے سے میں وہ کام کرلوں تو کیا اثر پڑے گا؟ اگر کوئی شخص زبر دی قتم وے، تو کیا اس سے قتم واجب ہوجاتی ہے؟

جواب:...اس قسم کی کسی کوشم دینا گناہ ہے،اور کسی کے تسم جسم بھی نہیں ہوتی ،اگرا بیلی تسم کھالی ہوتو آ دمی کا فرنہیں ہوگا ،البت تسم کا کفارہ اس کے ذے لازم ہوگا ،واللہ اعلم! (۲)

## بچوں کی شم کھانا گناہ ہے،اس سے توبہ کرنی جاہئے

سوال:...میری بیوی اور سالی میں ایک بہت ہی معمولی بات پر جھگڑا ہوگیا، اس دوران غضے کی حالت میں میری بیوی نے میرے بچول کی تشم کھائی کہ آئندہ میں اپنے شیکے نہیں آؤں گی (جبکہ میرے دوہی بچے ہیں)، اب وہ اپنی تشم کر پشیمان ہے اور شیکے جانا چاہتی ہے۔ آپ بتا ئیں اس فتم کا کتاب وسنت کی زوے کیا کفارہ ہوگا؟ اور وہ کس طرح اوا کیا جائے تا کہ بیشم فتم ہوجائے اور وہ دوبارہ اپنے جانا شروع ہوجائے؟

جواب:...بچوں کی قتم کھانا گناہ ہے،اس ہے تو بہ کرنی چاہئے،اور بیشم لازم نہیں ہوتی، نداس کے کفارے کی ضرورت ہے،اس لئے میکے جاسکتی ہے۔

بچوں کی جان کی شم کھا نا جا تر نہیں

سوال:...ميرے بھائی نے انتہائی غضے کی کیفیت میں اپنے پانچ بچول کی تتم کھائی تھی الیکن اب وہ تتم توڑ دی ہے۔ برائے

 <sup>(</sup>١) اَفَكَفَرْتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمُ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقْبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَائِهِ آيَامٍ،
 ذلك كُفِّرَةُ أَيْمَائِكُمْ إِذَا حَلْفُتُمْ (المائدة: ٩٨).

 <sup>(</sup>۲) ولو إن فعل كذا فهو يهودى ..... أو كافر .... حتى لو فعل ذلك الفعل يلزمه الكفارة ..... وإن كان عنده
 أنّه إذا أتى بهذا الشرط لا يصير كافرًا لا يكفر. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۵۳، كتاب الأيمان، الباب الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله عنه والله بالله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله لم يكن حالفًا كالنبى عليه السلام والكعبة (هندية ج: ٢ ص: ٥٣) كتاب الأيمان، الباب الثاني).

مهربانی بیفر مائے کہان کوکیا کرنا جا ہے؟ نیز جو پھھ بھی کرنا ہے وہ خود ہی کریں یاان کی جانب سے کوئی وُ دسرافر دبھی کرسکتا ہے؟ جواب: ... بشم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے، بچوں کی جان کی شم کھانا جائز نہیں ، نہاس سے شم ہوتی ہے، گرغیراللہ کی تشم کھانے پراس کوتو بدو اِستغفار کرنا جاہئے۔ (۱)

بيٹے کی شم کھانا جائز نہیں

سوال:..الف نے اپنی مال کے جرا کہنے پراپنے جیئے ہی قسم کھائی کہوہ (الف) اپنے بچیا ہے بھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ الف کا اپنے بچیا اوران کے اہل وعیال سے کوئی تنازع نہیں بلکہ محبت ہے۔ کیاالف کی اپنے بچیا ہے میل جول کرنے پرفتم ٹوٹ گئی؟اگر الب کا اپنے بچیا اوران کے اہل وعیال سے کوئی تنازع نہیں بلکہ محبت ہے۔ کیاالف کی اپنے بچیا ہے میل جول کرنے پرکوئی زک آنے کا ایسا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ مزید برآں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ب(الف کے جیئے) کی صحت ، زندگی اور عافیت پرکوئی زک آنے کا اندیشر تو نہیں؟ کیونکہ الف نے جیئے کی تسم کھائی اور پھر تو ڑوی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ وغضب سے خوفز وہ ہے۔

جواب: بینے کی شم کھانا ہی جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ اور چیاہے قطع تعلق بھی حرام ہے۔ الف والدہ کے کہنے ہے وو ناجائز باتوں کا مرتکب ہوا، اسے جائے کہ اللہ تعالی سے معافی مائے اور چیا کے ساتھ قطع تعلق فتم کردے۔ الف کے بیٹے پر ان شاء اللہ کوئی زونہیں آئے گی۔

"" تمہیں میری شم" یا" وُود ھائیں بخشوں گی" کہنے سے شم نہیں ہوتی

سوال: ... محترم! میں آپ ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہاں اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ: ''حمہیں میری شم ہے، اگرتم فلاں کام کرد' یا یہ کہے کہ:'' اگرتم نے بیکام کیا تو بین تمہیں اپناؤود دھنیں بخشوں گئ' اور بیٹا اس شم کوتو ڑو بیٹا ہے تواسے کیا کرنا چاہئے؟ جواب: ...''حمہیں میری شم'' کہنے ہے شم نہیں ہوتی ، اس طرح'' وُودھ نہیں بخشوں گئ' کے لفظ ہے بھی شم نہیں ہوتی ، اس لئے اگر اس مختص نے اپنی والدہ کے تھم کے خلاف کیا تو قسم نہیں ٹوٹی ، تہ اس پرکوئی کفارہ لازم ہے، البتہ اس کواپنی والدہ کی نافر مانی کا گناہ ہوگا ، بشر طیکہ والدہ نے جا مُزیات کہی ہو۔ (\*)

قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے شم ہیں ہوتی

سوال: بیں اپنی بیوی کو پچھر تم دیتا ہوں ، رقم دینے میں پچھٹا خیر ہوگئی ، میری بیوی نے غصے میں آکر کہا: '' آئندہ میں آپ سے چسے نہیں مانگوں گی ، سامنے قرآن پڑاہے (اشارہ کرکے)' اور قرآن شریف سامنے موجود تھا۔ آیا یہ تم ہوگئی؟ اوراگراس تتم کومیری بیوی تو ژدے تو کیا کفارہ اواکر ناپڑے گا؟

<sup>(</sup>٢٠١) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۳ ویکھیں۔

 <sup>(</sup>٣) عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩ ١ ٣)، باب البر والصلة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) الضأر

جواب:..قرآنِ کریم کی طرف اشارہ کرنے سے متم بیں ہوتی۔<sup>(ا</sup>

"أكرفلال كام كرول توايني مال سے زنا كرول" كے بيہود والفاظ سے سم نہيں ہوتى

سوال:... میں عرصہ دراز ہے ایک گناہ میں مبتلاتھا، بلکہ اب بھی شاذ و نا در مرتکب ہوجا تا ہوں۔اس گناہ ہے بیخے کے کئے متعدد بارتو بہ کی بلین وقتی طور پر ہبی کوئی کارگر ثابت نہ ہوئی۔آخرا یک دن قشم اُٹھائی کہ:'' اگر میں نے بیاگناہ دو ہارہ کیا تو یوں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھوز نا کیا ہے۔'' پچھ عرصہ بیٹم بحال رہی ، بدشمتی سے پھراس گناہ کا مرتکب تھہرااوراس طرح تھراتی پُرانی روش پراٹر آیا۔ بجیب بات ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد ناوم ہوااور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، بلکہ اپنی طرف سے کچی توبه کی لیکن بارآ ور ثابت نه ہوئی۔لبذا ایک تو و عافر ما تھی اللہ تعالیٰ گناہ کومعاف فر مائے ، وُوسرے نہ کرنے کی توفیق بخشے ۔ مزید تتم نؤڑنے کا کیا کفارہ اداکر ناپڑے گا؟ سنا ہے آسان کفارہ ۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ ظاہر ہے ساٹھ مسکین تو استین سے جاسکتے ،اس کی کوئی آسان صورت ہے؟ کیا کسی وین مدرسہ میں اس کھانے کے عوض رقم ادا کی جاسکتی ہے؟ رقم کتنی ہونی جائے؟ پیرقم و تفے و تفے ہے جمع کراسکتا ہوں؟ کیونکہ ملازم پیشہ آ دمی ایک ہی وقت میں ادائیگی نہیں کرسکتا۔ بہر حال میری اس الجيهن كوحل قريا كيس به

جواب: ... "اگرفلال کام کروں تواپنی مال ہے زنا کروں "ان بیہود والفاظ سے تشم بیں ہوتی ، نداس پرکوئی کفار ولازم ہے، ان " گندےالفاظے توبہ کرنی جاہئے۔البتہ اس سے پہلے آپ نے جتنی مرتبہ تسمیں کھا کرتو ڑیں ،ان کا ہرا یک کا الگ کفار وادا سیجے ۔

غیرمسلم کے ذمہ قرآن یاک کی شم پوری نہ کرنے کا کفارہ کچھ ہیں

سوال: بين ايك غيرمسلم مونے كناتے سے ايك سوال كرنا جا ہتا موں ، آزرا وكرم جواب اخبار ميں يابرا وراست مجھے بھيجے۔ موال بہے میں نے ایک آ دمی ہے • ۵روپے لئے تھے،اس نے مجھے مقرّرہ تاریخ تک لوٹاوینے کوکہا،لیکن میں کسی ناگزیر وجو ہات کی بتا پر یہ چیے بیس لوٹا سکاء آپ مجھے میہ بتا ئیس کہ میں ان کو یہ چیے کسی کفارہ کے ساتھ واپس کرؤوں؟ واضح رہے کہ میں نے ان کومقرّرہ تاریخ تک پیسےلوٹادینے کی قرآن شریف کی قتم کھائی تھی۔آپ اسلام کی رُوے اس سوال کا جواب دیں۔

جواب: ... آپ اصل رقم والیس کرویں ، تاریخ مقررہ پرادانہ کرنے کی وجہ ہے آب کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں۔ آپ نے جوشم کھائی تھی اور وہ تھم آپ پوری نہیں کر سکے ،اس کا کفارہ آپ کے ندہب میں کوئی ہے تو ادا کر دیجئے۔ دینِ اسلام کی رُوے آپ کے ذمہ اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں۔ اگر کوئی مسلمان تھم تو ڑتا تواس کے ذمہ تھم تو ڑنے کا کفارہ لا زم آتا۔ اسم

<sup>(</sup>١) وركنها اللفظ المستعمل فيها. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٠ كتاب الأيمان، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) يتعدد اليمين بتعدد الإسم إلى قوله ... وفي تجريد عن أبي حنيفة إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة والمحلس والمالس سواء. (بحر الرائق ج ٣٠ ص: ٢٩١، كتاب الأيسمان، طبع سعيد كمهني). وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين المحلس واجالس سبواء. (درمختار ج:٣ ص ١٦١٤، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٣) (ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلمًا) بآية: إنهم لا أيمان لهم. (تنوير الأبصار ج:٣ ص: ٢٨٠، كتاب الأيمان).